

المالية المالي

جلدوا

المشيخ بجبر الرعن بن أبي بكره لاف البري السيوطي ١١٥٥

شاح جَصِّحَ وَلِانِ الْمُحَدِّكُ مَا لَكُنْ تَهْوَىٰ استاذ دَارالعُلُوم دَبَوْبند

نَاشِيرَ <u>نَمُحُزَمَ بِيكِلْشِحُرْ،</u> نزدمُقد من مُنْخِدَ أُرْدُو بَازَارِ كَالِقِيْ \_\_\_\_

### المُولِقِينَ فَي الْمُرْكِفُوظِ هِينَ

" بَحَمُنَا لَكُنْ " فَيْنَ " بَحَمُلَا لَكُنْ " كَ جَمَلَهُ قُلْ الْمَاعِت وطباعت بإكسّان مِي صرف مولا نامحمر فيق بن عبدالمجيد ما لك نُصَّنُوْمَرْ بَهِ الشِّيْرُ لِمُكَافِيْنَ كُوها معمل مِي للبندااب بإكسّان مِين كونَ هخص بإاداره اس كى طباعت كا ذَمَ مُسَرِّدُ مِنْ اللَّهِ مَنْ كَامُمُل اختيار ب\_ .

از جَعَظِينَ فِلْأَلْهِ فِي كَبَالْ بُلَكُنْ هَوَىٰ

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی ذو کے نظر میں بھٹے ترکہ کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعے بشمول فوٹو کا پی برقیاتی یا میکا نیکی یا کسی اور ذریعے ہے۔ نقل نہیں کیا جاسکتا۔

### مِلن ﴿ يَكِنِّ لِيَرْبَيْتِ

- 🗱 كتبديت أعلم، اردوبازاركما في \_ فون: 32726500
  - 🗯 دارالاشاعت،أردوبازاركراجي
  - 器 قدى كتب فانه بالقابل آرام باغ كراجي
    - 🚆 مکتبه دحمانیه أردوبازارلامور
    - 📰 مكتبدرشيديه،مركى رود كوئنه
    - 🗮 مكتبه علمه علوم تفانيه اكوژوخنك
  - Madrassah Arabia Islamia 🗟

1 Azaad Avenue P.O Box 9786-1750 Azaadville South Africa Tel : 00(27)114132786

Azhar Academy Ltd. 🕱

54-68 Little liford Lane Manor Park London E12 5QA Phone: 020-8911-9797

ISLAMIC BOOK CENTRE

119-121 Halifwell Road, Bolton Bit 3NE U.S.A

Tel/Fax: 01204-389080

AL FAROOQ INTERNATIONAL ME

68, Asfordby Street Leicester LE5-3QG Tel: 0044-118-2537840 كتاب كانام \_\_\_\_ جَمِرًا النِّن فَ فَعَمَّ جُمُلًا لَا يَنْ اللَّهِ عَلَا لَا يَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

تاريخ اشاعت \_\_\_\_ فروري ماعليم

بابتنام \_\_\_\_ اخْمَاتُ نُوسِيَنُورَ بِبَالْيَدُورُ

ناثر \_\_\_\_\_ نصرت وسين المنافقة والمنافئة والمنا

شاه زیب سینزنز دمقدس معجد، اُردو بازار کراچی

فون: 32760374-021

فير: 021-32725673

ای کے: zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائث: zamzampublishers.com



# جَمَّالَانَىٰ فَيْ حَمِّلَالَانِ ﴿ يَدْسُنَ مِلْ الْمِنْ الْمِيْنُ وَهُرُستُ مَضَا مِنْ صَالِمُ الْمُ صَالِمُ مَ فَهُرُستُ مَضَا مِنْ صَالِمُ اللَّهِ مَ فَهُرُستُ مَضَا مِنْ صَالِمُ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا مِنْ مَا مِنْ اللَّهِ مَا مِنْ مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

|               | عناوین<br>غز و ؤ حنین کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ:                    | . —  |                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |      | و حراثي والأوري                                        |
| ۳۹            | غز و ؤ حنین کاتفصیلی ذکر:                                               |      | سُورَةُ التَّوْبَةِ                                    |
|               | ۔<br>اُسخضرت یَنْقَطِیْتُنْ کوان کےخطرناک عزائم کی اطلا                 | IP"  | سورهٔ توب:                                             |
| <b>r</b> 2    | حنین کے مقام پراسلامی کشکر کا ورود:                                     | IZ.  | اس سورت کے تیرہ نام منقول ہیں!                         |
| r2            | عبدالله بن الي حدر د کی بطور جاسوس روانگی:                              | 14   | سورهٔ برآءة کی خصوصیت:                                 |
| ۳۸            | مسلمانوں کےلشکر کی صورتِ حال:                                           | IA . | معامدات ختم کرنے کی تفصیل:                             |
| باضربهونا اور | ہوازن اور ثقیف کے سرداروں کامسلمان ہو کر ہ                              | r.   | اعلان براءة كامقصد:                                    |
|               | تيد يوں کي رہائی:                                                       |      | فتح مکہ کے وقت مشرکین کی چارفتمیں اوران کے احکام:      |
| r9            | آپ کے لئے دو ہری مشکل:                                                  | rt   | ليبالي قسم:                                            |
|               | احكام ومسائل:                                                           |      | دوسری قشم:<br>- تا با و تا                             |
|               | مجدحرام میں مشرکین کے داخلہ کی ممانعت کا                                |      | تيسري قشم:<br>نته وت                                   |
|               | خصوصيت ياعدم خصوصيت كامسكه أ                                            |      | چونگلی شم :<br>سماوته ربید                             |
|               | امام ما لک اورفقها مابل مدینه کامسلک:                                   | 1    | کیبلی قشم کا تقلم :<br>. و ت ب                         |
| <u></u>       | امام شافعى رَيْعَمُ لللهُ مُعَالَىٰ كامسلك:                             |      | دومری قسم کاهم :                                       |
|               | امام ابوصنيف رَوِّحَمُ للعِنْدُ مُعَالِنَ كالمسلك:                      |      | تیسری اور چوتھی جماعت کاتھم :                          |
| er            | جزیدگی غایت اسلام تبین:                                                 | 1    | ندكوره پانچ آيات ہے متعلق چندمسائل وفوائد:             |
|               | جزيدامان وحفاظت كابدل ہے ندكداسلام كا:                                  |      | الله اوررسول في المنظمة الله كى جانب سے براءت كى حكمت: |
|               | بزنیه کی مقدار:                                                         | 1    | عمارت معجدے کیا مراوہے؟                                |
| ۳۳            | بذر بعد جنگ مفتوحه تو موں کاظم                                          |      | مسجدوں کی آباد کاری کاحق صرف مومنین باعمل کو ہے:       |
|               | بزیه پراعتراض اورمعذرت خوامانه جواب:<br>-                               |      | ندکوره آیات ہے متعلق بعض مسائل                         |
|               | ربطآ یات:                                                               | L    | متجد کے تعمیر میں غیر مسلم کے چندہ کا حکم              |
|               | ربطآیات:<br>ربط آیات                                                    |      | شان نزول:                                              |
| کمت: ۱۵       | مبادات کوشمس مہینے کے بجائے قمری مہینہ پرر کھنے کی حَ<br>م              |      | پېهلاواقعه:                                            |
| ۵۵            | ثان نزول:<br>نه مه بر                                                   | 1    | دوسراواقعه:                                            |
|               | از وهٔ تبوک<br>در مه در کرد سرور در |      | تىسراداقعە:<br>ھەرىن با                                |
| ۲۵            | ز وهٔ تبوک کے اسباب پر اجمالی نظر:<br>                                  | r    | شان نزول:                                              |

| صفحتمبر    | عناوين                                                                                       | صخيبر      | عناوين                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y          | جنگ صفین :                                                                                   | 1          | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                          |
|            | مصارف ثمانید کے بارے میں ایک از بری عالم کی                                                  | ۵۷         | نز وهٔ تبوک کی تفصیل                                                                                           |
| <b>∠</b> 9 | مفيد بحث:                                                                                    | ٩۵         | تيصرروم كاجذبهُ انتقام:                                                                                        |
| <b>∠</b> 9 | زكوة كے مصارف آٹھ ہيں:                                                                       | ۵۹         | مۇمنىن صاد <b>ق</b> ىن اورغز دۇتبوك:                                                                           |
| Λ•         | علماء محققین کی رائے مؤلفة القلوب کے دربار میں:                                              |            | تحربن مسلمه انصارى تفحافله تغالظة كومدينه يراينانائب                                                           |
| ۸•         | فاضل گیلانی کی شخفیق:                                                                        | ٧٠         | ىقررفرمايا:                                                                                                    |
| At         | مقروضوں کے ساتھ اسلام کی ہمدردی:                                                             | ٧٠         | سئلة خلافت بلافصل اور حضرت على تَعْمَلُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلِلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ |
|            | مصارف ثمانیہ میں ہے ہرصنف کو دینا ضروری ہے یا بعض کو                                         | ١٢         | دِم پنجشنبه ماه رجب ۹ ه کوآپ کی تبوک کیلئے روانگی:                                                             |
| Ar         | و ینا بھی کافی ہوسکتا ہے؟                                                                    | 44         | سلمانوں کی اخلاقی اور سیاسی فنخ:                                                                               |
| Ar         | امام شافعي رَيْحَمُ للعلْهُ مُعَالَىٰ كامسلك:                                                | 41"        | اقعهٔ هجرت کی تفصیل:                                                                                           |
|            | مصارف صدقات مين امام ابوحنيفه وامام مالك رَيَّحَمُ فِهَ اللَّهُ مَعْمَالِاللَّهُ مَعْمَالِيّ | 41"        | نر کیش کی اما نتو ں کووا بسی کا تھکم:                                                                          |
| Ar         | كامسلك:                                                                                      | ٦٣         | ئارتۇرى <i>طرف ر</i> وانىچى:                                                                                   |
| ۸۳         | زكوة وصدقه واجبه آپ في الله كالله كالله كالله كالرنبين:                                      |            | تفرِّت ابوبكر تَعْجَافُلْهُ مُعَالِمُنَةً كَي الْصَلِيت:                                                       |
| ۸۳         | سادات میں کون لوگ شامل ہیں؟                                                                  | 414        | شرکین مکہ غارتور کے دہانے پر:                                                                                  |
| ۱۳۲        | زكوة كے علاوہ ديكر صدقات غير مسلم كو بھى ديئے جاسكتے ہيں:                                    | 'AS        | شركين مكه كى جانب سے دوسواونۇل كے انعام كا اعلان:                                                              |
| ۸۳         | ايك مفيد بحث:                                                                                | 40         | م معبد دَضِعَ لِللَّهُ تَعَالِيُّكُفَّا كاوا قعد:                                                              |
| ۸۳         | دوسوال اوران کے جواب:                                                                        | ייי        | سجد قبا كا قيام:                                                                                               |
| ۸۳         | ايك البم سوال:                                                                               | <u>ا</u>   | ثان نزول:                                                                                                      |
| ۸۵         | فائدهٔ جلیله:                                                                                | <b>4</b> r | ىنافقول كى حالت كابيان:                                                                                        |
| ۲۸         | شان نزول:                                                                                    | <b>4</b>   | نافقول نے ہمیشہ نازک موقع پر دھو کا دیا ہے:                                                                    |
| 92         | شان زول:                                                                                     | ۷۳         | ثان نزول:                                                                                                      |
| 92         | پېپلاسىپ:                                                                                    | ۷٣         | ئان نزول:                                                                                                      |
| 92         | دوسراسب:                                                                                     | <u>۲</u> ۳ | ئان نزول:                                                                                                      |
| 917        | تبيراسب:                                                                                     | ۷۳         | ں کیفیت کا ایک دلچیپ واقعہ:                                                                                    |
| 414        | دوسری سازش:                                                                                  | ۷۴         | ئان نزول:                                                                                                      |
| 41         | ربطاً يات:                                                                                   | ۷۵         | مارجی قرقه کا تعارف اوراس کے عقائد:                                                                            |
|            |                                                                                              |            | ﴿ (رَحَزَم بِبَاشَرَ ) >                                                                                       |

| صغينبر | عناوين                                                                                                         | صغحتمبر | عناوین                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| [["•   | آبیت کے دومفہوم:                                                                                               | . 99    | واقعه مذکورہ ہے متعلق چند سوالات اوران کے جوابات:                           |
| 144    | آيت كادوسرامفهوم:                                                                                              |         | بیعذربیان کرنے والے کون تھے:                                                |
| IM     | قومول کی ہلاکت کی دوسری صورت :                                                                                 | 1+4     | شان زول:                                                                    |
| IM     | مشرکین مکه کی ناروافر مائش اوراس کی تر دید:                                                                    | 101"    | شان نزول:                                                                   |
| 112    | جنت میں خدا کا دیدار:                                                                                          | 1+9"    | بلاغة:                                                                      |
| 10+    | مشركين ہے چندسوالات:                                                                                           | 1+1     | ريطآيات:                                                                    |
| ITT    | اولياءالله كي شناخت:                                                                                           | F+1     | متخلفین کی تین شمیں                                                         |
| ואר    | ولی ہے کرامات کا صدور ضروری نہیں:                                                                              | 1100    | صحابه مقتدامان امت بين:                                                     |
| 170    | وضاحت:                                                                                                         | וורי    | اس آیت میں آپ بیٹی کھٹا کے علم غیب کلی کی بھراحت نفی ہے:                    |
| 470    | ند کوره ترکیب بطریق سوال و جواب:                                                                               | 110     | محدثین کابیان کرده شان نزول:                                                |
| PFI    | ربطآیات:                                                                                                       | 114     | ملے جلے اعمال نیک وبد کیا تھے؟                                              |
| 144    | طوفان نوح عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا لِقِيهَ أَمَّار                                                   |         | جن مسلمانوں کے اعمال ملے جلے ،اچھے برے ہوں                                  |
| 121    | فرعون کے زروجوا ہر کا پھروں میں تبدیل ہوجاتا:                                                                  | 117     | وه بھی اس تھم میں داخل ہیں:                                                 |
| 121    | بني اسرائيل كاخر دج اور فرعون كانتعاقب:                                                                        | 141     | ربطآیات:                                                                    |
| 128    | فرعون كاغرق بهونا:                                                                                             | IFI     | شان نزول:                                                                   |
| 1ZY    | مصری عجائب خاند میں فرعون کی لاش:                                                                              | IFI     | اعتراض اور جواب:                                                            |
| 121    | مصری مقالہ تگار کی رائے :                                                                                      | irr     | كعب بن ما لك وَقِعَا لَفُكُ مَعْ اللَّهِ كَي كَهِا فِي خُودان كَي رَبِا فِي |
| 120 .  | ربط آیات:                                                                                                      | Iro     | ربطآیات:                                                                    |
| 122    | حضرت بونس عَلَيْهَ لَا وَالنَّالِكُ كَامْفُصلُ واقعه:                                                          | IFY     | آیت کی دوسری تفسیر:                                                         |
| IΔΛ    | انبیا و پیبلنا برگناه مصفوم موتے بین:                                                                          |         | سُورَةً يُونُسُ                                                             |
|        | سُورَةُ هُوَدُ                                                                                                 |         |                                                                             |
|        |                                                                                                                | 117%    | سورة يونس                                                                   |
| IAM    | مورهٔ بمورهٔ | i Prirr | سورت كانام:                                                                 |
| IAA    | ا سور کا مبود کے مضمامین :                                                                                     | IPM     | مقام نزول:                                                                  |
| PAL    | شان نزول:                                                                                                      | المساما | نضائل:                                                                      |
| IAA    | اربطآیات:                                                                                                      | IP4     | قائدهٔ جلیله:                                                               |
|        | حازمزم پتاشن ≥                                                                                                 | _       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |

| سفي نبر               | عناوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحة نمبر   | عناوين                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                |
| rt-Z                  | ايك عظيم فائده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IAA         | رزق ہے متعلق ایک سوال اوراس کا جواب:                                                                           |
|                       | سُورَةً يُوسُفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/4         | اسباب كااختيار كرناتو كل كےخلاف نبيس:                                                                          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAI         | كا ئنات كوچەدن ميں بيدا كرنے كامطلب:                                                                           |
| rrq                   | سورهٔ پوسف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190         | شان نزول:                                                                                                      |
| ا۳۲                   | آسانی کتابوں کے نزول کا مقصد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | APt         | توم نوح عليقة لا ظاهر كشبهات اوران كے جوابات:                                                                  |
| <b>F</b> ( <b>F</b> ) | شان نزول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.5        | اعتراضات كاخلاصه:                                                                                              |
| ****                  | ِ حَصْرِت بِوسفَ عَلَيْقِ لِأَوْلِينِ كَانْسِبِ نامه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199         | حفرت نوح علي كالشكائ كي جوابات كاخلاصه :                                                                       |
| rrr                   | قَرِ آن عزيز مين حضرت يوسف عَلَيْقِلا وَالشَّكُودُ كَا ذِكْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***         | اعتراض كا دوسراجزء:                                                                                            |
| ree                   | تاریخی وجغرافیائی حالات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r+0         | قرآن عزيز مين حضرت نوح عَلَيْقِ اللَّهِ اللَّهِ كَا تَذَكُّره:                                                 |
| rrr                   | حضرت يوسف عَلِيْقَالَةُ وَكُنْتُكُو كَاخُوابِ اوروا قعد كَى ابتداء :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | f+ 4        | تحشتی کی وسعت اور 'پیائش:                                                                                      |
| tra                   | خواب كامطلب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>r+</b> 4 | کشتی سازی کا تقلم:                                                                                             |
| ra+                   | سائلين كون تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>*</b> •∠ | کشتی کے بعض جھے موجود ہیں:                                                                                     |
| tal                   | واقعه کی تفصیل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r+9         | کشتی کی پیائش:                                                                                                 |
| rar                   | يعقوب عَلِيقِكَا وَالتَّاكِرُ كُو بِهِيْرِ بِيَّ كَاخْطِرِهِ مِحْسُوسَ مِونْے كَى وجه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rii         | مود عَالِيْ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَ |
| rom                   | شام کو بھائیوں کاروتے ہوئے آتا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FIF         | وعظ وتصیحت اور دعوت دین پراجرت:                                                                                |
| 72T                   | شريعت ميں جائز ڪھياون کاڪم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *10*        | حضرت صالح عَلِيْقِ كَانْسِ نامه:                                                                               |
| rop                   | قا فله كا وروداور حضرت بوسف عَلْظِلْمَا وَلَقَتْكِ كُوكُونَعِين يَ نَكَالْنَا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۱۵         | شمود کی بستیان:                                                                                                |
| <b>10</b> 4           | يوسف اورغلامی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | țio.        | اونٹنی کو ہلاک کرنے کی تفصیل:                                                                                  |
| ran                   | حضرت يوسف عَالِيْقِ لِلْهُ وَلِيْنَا لِللَّهِ فِي زَيْدِي اور عظمتين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rri         | حضرت سارہ علیہاالسلام کولڑ کے کی خوشخبری:                                                                      |
| ran                   | حضرت يوسف عَلَيْظِ لا أَطْلِينا الأَمْرِينِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PFI         | حضرت ساره عليهاالسلام كيول بنسين                                                                               |
| ran                   | غدا کی قدرت و حکمت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rrr         | اہل بیت میں بیوی بھی شامل ہے                                                                                   |
| ra q                  | عزيز مصركي بيوي اور حضرت يوسف عليقة لأواليفائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rrr         | ال موقع پرتورات کی عبارت:                                                                                      |
| 129                   | ز لیخا کا جاوونه چل سکا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rrr         | قوم لوط كامسكن:                                                                                                |
| r4+                   | ولقدهمت به وهمربها كآخير:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rta         | حضرت شعيب عَلَيْقَ لَا فَعَلَيْهُ كَاذَ كُرْقِرِ آن مِين :                                                     |
| 741                   | وه بر ہان رب کیا تھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rra         | توم شعيب:                                                                                                      |
| 777                   | حضرت پوسف عَلِيقَ كَا وَلَا اللَّهِ كَا أَوْلِكُ كَا وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ كَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ كَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكِ عَلَيْكُ | rra         | اصحاب مدین یا اصحاب ایک                                                                                        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ســـــدون بالكارية                                                                                             |

| صخنبر         | عناوين                                                                      | صفحتمبر       | عناوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b> 1   | حضرت يعقوب علية كلاظ الميلاكا كاتنى شديدا زمائش كس وجهس بهوكى؟              |               | حضرت پوسف علیلانگذاه ایس و بوارزندان اور دونو جوانو س کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>r</b> 99   | حضرت یعقوب علیلان کاعزیز مصرکے نام خط:                                      | r49           | جيل خانه مين دخول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳••           | بھائيوں کااعتراف جرم:                                                       | 749           | ان دونوں جوانوں کے جیل میں جانے کی وجہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>***</b>    | جنتی کرته کی خصوصیت                                                         | 12.           | قىدخانە مېں دعوت تېلىغ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r-i           | حضرت مجدوالف ثاني رَحِمُ للطلهُ مُعَالِقٌ كَي تَحقيقَ:                      |               | رشدومدایت کی تبلیغ کے بعد حضرت یوسف علیفاتا فاطاتا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P*1           | مادى سبب:                                                                   | <b>r</b> ∠1   | كاتعبيرخواب كي طرف متوجه بهونا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r•6           | برادران بوسف کا کاروان کنعان کے لئے روانہ:                                  | <b>r</b> ∠1   | احكام ومسائل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>794.</b>   | خاندان لِعقوب عَلَيْقَالاً وَالشَّكَاءُ مصر مين :                           | <b>1</b> /21  | آیات مذکوره سے مفہوم چنداحکام ومسائل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>17.</b> 4  | حضرت يوسف عَلَيْهِ لِلْ مُلْكِئَةً لَكُونَات :                              | r20           | يرده عيب عصرت بوسف علية الأفالة الأربال كي صورت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r.2           | حضرت يعقو بعَلِيْقِلا أَعْلِينَا كَلَا عَلَيْقِلا أَعْلِينَا كَلَا وَقَاتَ: | řΖY           | خواب کی حقیقت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | سُوۡرَةُ الرَّغۡدُ                                                          | 727           | حفرت يوسف علية كأولايكار كالمال صبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | سوره الرعد                                                                  | 722           | بادشاه كا قاصد حضرت بوسف عليفة كالأفافية كاخدمت مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rir           | الورة أرغد:                                                                 | 144           | حفرت بوسف مَلْطِهُ لاَ وَلِقْتُكُو كَاوا قعه كَ تَحْقِقَ كَامطالِهِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MIA           | فضائل سور وُرعد:                                                            | 722           | للعيحين ميں واقعهُ يوسف كاذ كر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MA            | سورت کامر کزی مضمون                                                         | <b>*</b> A+   | حضرت بوسف عَلِيقِكُا وَالنَّهُ كَا لَيْغَالِبِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّمُلِيلِيلُولِي اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| <b>11</b> /2  | کیا آسان کا چرم آنکھوں نے نظر آتا ہے؟                                       | <b>*</b> A1   | مصرمین قبط کی ابتداء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٢٩           | حق وبإطل کی مثال:                                                           | rao           | برادران بوسف پر جاسوی کاالزام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr           | شان زول:                                                                    | MA            | برادران بوسف واپس كنعان ميں:وادران بوسف واپس كنعان ميں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MEN           | ابل كتاب صحابها ورصحابيات كى تعداد:                                         | ray.          | حضرت يعقوب عليه كالظلا كابن يامين كوساته مصيخ يه الكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1</b> "1"+ | تمام انبیاء ورسل بشر بی تھے:                                                | <b>1</b> 7A.Z | مسائل دفوائد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MMI           | نبیوں اور رسولوں کے متعلق کفار ومشر کین کا عام تصور:                        |               | بوسف عليقلافات كالب والدكواب حالات ب باخبرندكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rm            | آبِ ﷺ اور تعدداز واح:                                                       | 1/1/2         | امرالهی ہے تھا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | حضرت سلیمان ع <b>الم ک</b> لا کالٹیکا کی تین سو بیو یاں اور<br>پی           | 791           | بنیامین کوروک لینے کی تدبیر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mmi           | سات سوباندیال کھیں:                                                         |               | حضرت یوسف علیفالا اللطائ کی طرف منسوب چوری کے واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1</b> "["] | آ پ شِلْقَالِمُ اللهُ کی اولا دی تفصیل :                                    | 797           | کی حقیقت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣٢           | کفارومشرکین کےمعاندانہ سوالات:                                              | 191           | برادران بوسف کا آبیں میں مشورہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | ——— ھ[زمَزَم بِسَائَةُ مِنْ ا                                               | _             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <del></del> . | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | <u>-</u>                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| صفحةنمبر      | عناوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صفح نمبر    | عناوين                                     |
| PAI           | ایک اشکال اوراس کا جواب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rmr         | موجود واعداء اسلام کی ذہنیت آج بھی یہی ہے: |
| ተለሮ           | انسان كى اصل آدم عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ | ٣٣٣         | احكام قرآني مين محودا ثبات كاسطلب:         |
| PAS           | روح کی حقیقت کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rrr         | ند کوره آیت کی دومری تغییر:                |
| <b>ም</b> ለ ነ  | آ دم عَلَيْهِ كَا وَالسَّاكِ كُو تَجِده كَيْتُكُم مِن البَّيس شامل تعايانيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | سُورَةُ اِبْرَاهِيْمَر                     |
| <b>r</b> 4•   | كينه كے ہوتے ہوئے جنت ميں داخل ند ہونے كا مطلب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | سوره إبراهِيمر                             |
|               | سُورَةُ النَّحُلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۳۵         | سورهٔ ایرتیم:                              |
|               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 472         | قاعدة معروفيه:                             |
| rga           | سورهٔ کل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MM          | بدایت صرف خدا کافعل ہے:                    |
| ۱+۳۱          | سورت كا نام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٣٨         | الله کے راستہ ہے روکنے کا مطلب:            |
| r+r           | موضوع اورمرکزی مضمون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>501</b>  | ايك مديث قدى:                              |
| <b>^+</b>     | عقیدهٔ تو حید کاعقلی طور پرا ثبات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | فردوا ایدیهمرفی افواههم، مفسرین نے         |
| ۳۱۳           | وفع تعارض:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | اس کے مختلف معانی بیان کئے ہیں:            |
| r**           | کیا بجرت دنیا میں فراخی کا سبب ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | دوز خيول کي آپس ميس گفتگو:                 |
| ۳۲۱           | ترک وطن کی مختلف قتمیں اور ان کے احکام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ron .       | الله كاوعده:                               |
| ۴۲۲           | وبائی امراض کے مقام پر جانے یاوبال سے آنے کا تھم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rón         | شيطان كاوعده:                              |
|               | اس آیت میں 'اہل ذکر'' ہے مراد اہل کتاب میبود ونصاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mya         | ربطآ يات:                                  |
| ٣٢٣           | ا بین:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240         | دعاءابرا میمی کی تا ثیر:                   |
| mer           | ائمه مجتبدین کی تقلید غیر مجتبدین پرواجب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | سُورَةُ الحِجْرُ                           |
| ٣٢٦           | قرآن بنبی کے لئے حدیث رسول ضروری ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | سوره الجعجر                                |
| ٩٣٦           | شهدی تکھی کی فنہم وفراست:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>F</b> 21 | ٣ورهُ جَرِ :                               |
| rra           | شہد کے منافع وفضائل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>72</b> 6 | سورت كا تام:                               |
| ا۳۲           | شہد کے متعلق ایک صحابی کا واقعہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7</b> 27 | مقام حجر كالمخضر تعارف:                    |
|               | شہد مسبل ہے اور پیٹ ہے فاسد مادہ نکالنے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>r</b> 20 | قرآن اور حفاظت قرآن:                       |
| ١٣٠           | ا بہت مفید ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>r</b> 20 | حفاظت قرآن غيرول كي نظرين:                 |
| ር ር ር         | ربطآیات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | حفاظت قرآن کےسلسلہ میں مامون رشید کے       |
| ~~~           | اشتراكيون كالصل مغالطة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>72</b> 4 | در باركااليك واقعه:                        |
| <del></del>   | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ح (نَكُزُم بِسَالتَهُ إِنَّ السَّنِ اللهِ  |

| صنحةنمبر    | عناوين                                                   | صفحتبر      | عناو ين                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>የ</b> ለዓ | پېلې آ گېې کاظهور :                                      | mra .       |                                                |
| rar         | د وسری بارکی تابین:                                      | rra         | روس کے سابق صدرخروشیف کا اعلان ناکامی:         |
| rgr         | اور پھر آخرت کی سزا:                                     | רייין       | ليوشيدُ ولكحتا ہے:                             |
| rar         | ان آيتول کاسبق:                                          | רמץ         | عدل کے معنی شریعت کی نظر میں:                  |
| <b>64</b>   | بعثت رسل کے بغیرعذاب نہ ہونیکی تشریح:                    | ro2         | ''احسان'' کسے کہتے ہیں:                        |
| ζάν.        | مشرکوں کی تا بالغ اولا دکوعذاب نه ہوگا:                  | ۸۵۳         | تین ایجانی حکموں کے مقابلہ میں تین سلبی احکام: |
| MA          | ربطآ يات.                                                | 1           | عبد شکنی حرام ہے:                              |
| MAA         | بدعت اورریا کاری کاممل کتنا بی احیمانظراً ئے مقبول نہیں: |             | کسی کو دھو کا دینے کے لئے قتم کھانے میں        |
| ~9 <b>9</b> | اعمال کی قدر دانی کی تین شرطین:                          | 1           | سلب ایمان کا خطرہ ہے:                          |
| ۵+۲         | والدين کے حقوق واحترام:                                  | raa         | رشوت لینا شخت حرام اور الله سے عبد شکنی ہے:    |
| ٥٠٢         | مال میں نضول خرچی منع ہے:                                | 444         | رشوت کی جامع تعریف:                            |
| ۵٠٣         | بدرجه مجبوری معذرت کاطریقه                               | ۳۹۰         | ربطآیات:                                       |
| ٥٠٢         | شان زول:                                                 | אורא        | ربط آیات:                                      |
| ۵۰۴         | خرچ کرنے میں راہ اعتدال کی ہدایت!                        | אאא         | نبوت پر کفار کے شبہات کا جواب مع تبدید:        |
| ۵۰۳         | فائدهٔ جليليه:                                           | r2r         | ربطآیات:                                       |
| ۵•۷         | ضبط تولیداور قرآن حکیم:                                  |             | سُوْرَةُ الْإِسْرَآءُ                          |
| ۵٠٩         | قتل تاحق کی تغییر:                                       | سده         | سورهٔ اسراء:                                   |
| ۵٠٩         | قصاص لینے کاحق کس کو ہے؟                                 | <b>የ</b> ለ1 | واقعهٔ اسراءومعراج کی تاریخ :                  |
| ۵۱۰         | ظلم كاجواب ظلم نبين انصاف ہے؟                            | ,,,,,       | واقعهٔ معران :                                 |
| ۵۱۰         | تیموں کے مال میں احتیاط:                                 | MATT        | ظاہری اور باطنی برکتوں کی سرز مین:             |
| ۵۱۰         | اسلام میں معاہدات کا حکم:                                | Mr          | مقصد سفر:                                      |
| ۵۱۵         | کا نئات کی ہر کھی کسیج و تحمید میں مشغول ہے۔             | I           | سى چى سوالات ئېچى ئىسىنىڭ                      |
| ۵۱۵         | کھانے کاکبیج پڑھنا:                                      | ۳۸۵         | مرحوم حضرت علّا مدانورشاه صاحب کی رائے گرامی:  |
| ۵۱۵         | اسطوانهٔ حنانه کارونا:                                   | ran .       | واقعهُ معراج معتلق أيك غيرمسلم كي شهادت:       |
| ۵۱۵         | يَقِمْ كَا آپ مِنْ اللَّهُ كُوسِلام كرنا:                | ۳۸۷         | بی اسرائیل کی ایک سرگزشت:                      |
| 217         | ئىيا پىغىبرىر جادوكااثر ہوسكتا ہے:                       | <b>ሮ</b> ለዓ | چینین گونی نهبیری آگا بی:                      |
|             | = (نِعَزَم بِبَئِسَنِ ◄                                  |             |                                                |

| صة ن   | 7 100                                                             | صفانا     | , ltc                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| صغينبر | عزاوين                                                            | صفحه ثمبر | عناوین                                                       |
| ۵r•    | خواب کی مثال ہے مطلب کی تفہیم:                                    | ۹۱۵       | دوسري تركيب:                                                 |
| ۵۴.    | روح حادث ہے اوراس کا مبدأ (امرِ رب) قدیم ہے:                      | ar•       | بدز بانی اور تکلخ کلامی کفار کے ساتھ بھی جائز نہیں:          |
| ۵۳۰    | ظاہراورمظبرکے احکام جُد احبد ابین:                                | ۵r۰       | شان نزول:                                                    |
| ۵۳۰    | روح جو ہرمجرد ہے یاجسم لطیف؟                                      | orr       | روح کیاہے؟                                                   |
| ಎಗ     | روح کابدن ہے جُد اہوناموت کومتلزم نہیں:                           | srr       | يهال روح ہے كيام راد ہے:                                     |
|        | روح ہر چیز میں ہے اور ہر چیز کو ایک حیثیت سے زندہ یا مر دہ        | arr       | مرفوع حدیث میں مذکورشان نزول:                                |
| ۵۳۱    | مرسی برویرس می سه مرمه بردید میت میت میسید از مرد<br>کهدیکتے میں: | oro       | واقعهٔ سوال، مکه میں چیش آیایامدینه میں:                     |
| ۵۳۲    |                                                                   | ora       | سوال مذکور کا جواب:                                          |
|        | فاكدة جليله: بريغ مده .                                           | oro       | روح کی حقیقت کاعلم کسی کو ہوسکتا ہے یانبیں ؟                 |
| عهد    | يه مرويامعاندانه سوالات كالبغيرانه جواب                           | ary       | روح عقل وُقُل کی روشنی میں:                                  |
| ۵۵۳    | شان نزول:                                                         | 5r4.      | الفاظِ قرآنی کی سطح کے نیچ عمیق حقائق مستور ہیں:             |
| 005    | پېلا دا قعه:                                                      | ٥٣٤       | روح قرآنی کے متعلق چند نظریات:                               |
| ٥٥٣    | دوسرواقعه:                                                        | OFA       | ''خلق'' کمیاہے؟                                              |
| sor    | تنيسراواقعه:                                                      | OFA       | ''مر''کیاہے؟                                                 |
| ۵۵۴    | نسختهٔ شفاء:                                                      | ٥٣٩       | روح كامبدأ صغت كلام ہے:                                      |
| ممد    | عرض شارح:                                                         | ٥٣٩       | روح كاميداً صغت كلام ب يحروه جو برجر دوجهم لطيف كيونكربن كن؟ |
|        |                                                                   | •         | •                                                            |

#### فهرست نقشه جات

| ωΛ       | عودومبوت ہے رمانے کا حرب                 | v |
|----------|------------------------------------------|---|
| r•۸      | قوم نوح كاعلاقه اورجبل بُو دى            | 0 |
|          | نقش قصه يوسف عَلَيْهَ لَاهُ وَالدَّكُونَ |   |
| <u> </u> | نقشه نشع سيارات                          | 0 |
|          | فلسطین حضرت موی علیقلاهٔ طاشکاد کے بعد   |   |



## ؞ ﴿ وَ الْهِ وَ يَرْبُعُ الْهِ وَيَرَاعُ مِن اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّا لَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالِمُواللَّالِمُ لَا اللَّالَّا لَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَاللَّهُ

سُورَةُ النَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ او إلَّا الايتين اخرها مائة وثلثون او إلَّا اية. سورهُ توبهمدنی ہے مگردوآ بیش یا ایک آیت جو کہ سورہُ توبہ کی آخری آیت ہے

کل ایک سوتمیں آبیتیں ہیں۔

وضاحت: بعض شخوں میں پہلااً و نہیں ہے جبیہا کہ جمل کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے ، ازروئے تحقیق یہی قول را جح معلوم ہوتا ہے۔

مطلب: مطلب بیہ کہ پوری سور ہ تو بہ مدنی ہے گرعلی اختلاف القولین سورت کی آخری دوآیتیں یا ایک آیت مگی ہے آخری دوآیتیں ''لقد جاء کھر دسول من انفسکھرالنج ہیں''بعض حضرات نے الآآیة کو مائة و ثلنون ہے متثنیٰ قرار دیا ہے اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ کل ایک سوتمیں آئیتیں ہیں گرایک کم یعنی ایکسونتیس آئیتیں ہیں اس صورت میں ترکیب واضح ہیں چنانچہ ایک روایت 179 کی بھی ہے۔

کی کی کی ایک ایس کے اور جن سی میں او نہیں ہے اس صورت میں دو تول ہوئے اور کی سورت مدنی ہے یا آخری دوآیوں کے سوا پوری سورت مدنی ہے اور جن سنحوں میں او ہے اس کے اعتبار سے تین قول ہوں گے (۲) پوری سورت مدنی (۳) پوری سورت مدنی مورت مدنی محکوم ہوا کہ پہلااو سورت مدنی محکوم ہوا کہ پہلااو سبقت قلم یا کتابت کی فلطی ہے۔

تَتَوَكِينِ سورة التوبة بتركيب اضافى مبتداء، مدنية متثنى منه الآحرف استناء، الآيتين ذوالحال، آخو ها بتركيب اضافى حال، حال ذوالحال سي كرمعطوف عليه، أو حرف عطف الآحرف استناء آيةً معطوف ،معطوف اپن معطوف عليه اضافى حال ،حال ذوالحال مائة و ثلثون مميز آية تميز محذوف ،مميز اپن تميز سي كرمبتداء كی خبرالال ، مبتداء اپن دونوں خبرول سي كر جمله اسمته خبرته ، موا-

ولم تُكْتَبُ فيها البسملةُ لانه صلى الله عليه وسلم لَمُ يَامُرُ بذلك كما يُؤخَذُ من حديثٍ رَوَاهُ الحاكِمُ والْحرِجْ في معناه عن على رضى الله تعالى عنه ان البسملةَ أمَانٌ وسِي نَزَلَتْ لِرَفُع الْامُنِ بالسيفِ وعن

حذيفةَ انكم تُسَمُّونَهَا سورةَ التوبةِ وسي سورةُ العنذابِ ورَوي البخاري عن البراءِ انها الخِرْ سورَةٍ نَـزَلَتْ، بنده بَرُآءَةُ مُّنِّ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاصِلَةً اِلْى الَّذِينَ عَلَّهَ تُمُّمِّنَ الْمُشْرِكِينَ عله دَا سُطُلَقًا اودُونَ اربعةِ أَشْسُهر اوفوقها وتُقِصَ العهدُ بما يُذَكَّرُ في قوله فَيِنيُّحُوا سِيُرُوا اسِنِينَ ايها المشركون فِي الْأَرْضِ أَنْبَعُ أَشُهُرِ اوّلها شوالٌ بدليلِ سَا سَيَاتِيُ ولا اَسَان لَكم بعدَبا وَّاعُلُمُوآ أَنَّكُرُغُيْرُمُ يَجِزِي اللَّهِ الى فَائِتِيٰ عَذَابِهِ ۖ وَأَنَّاللَّهُ مُنْحِزِي الْكَفِرِيْنَ⊙ سُذِلْهِ فِي الدنيا بالقتلِ والأخرى بالنارِ وَإِذَانٌ إعْلَامٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَ الْأَكْبُرِ يَوْمَ النحرِ أَنَّ اى بانَ اللَّهَ بَرِكَ أَكُمْ الْمُشْرِكِينَ أَوْعُهُ وَعُهُ وَجُهُ وَكُولُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيَّا مِن المَسَنَةِ وَسِيَ سَنَة تِسُعِ فَأَذَّنَ يُومَ النَّحْرِ بمني بمِذه الاياتِ وأنْ لَا يَحُجُّ بعدَالعامِ مُشُرِكٌ ولَا يَطُوفَ بالبيتِ عُرْيَانٌ، رَوَاهُ البخارِي فَإِلْنُ تُنْتُمُ مِن الكفرِ فَهُوَخَيْرٌ لَكُمْرٌ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ عن الايمان فَاعْلَمُوَّا أَتَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِيرِ أَخْبِرِ اللَّذِينَ كَفَرُوابِعَذَابِ اللِّيمِ فَيُسؤلِم وسِو النقسل والاسُرُ في الدنيا والنارُ في الأخرة اِلْأَالَّذِيْنَ عَاهَدَتُنْمُونَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّلُمُ مِينَقُصُولُمُ شَيئًا من شُرُوطِ العهدِ وَلَمْ يُظَاهِرُوا يَعَاوِنُوا عَلَيْكُمْ آحَدًا من الكفار فَاتِمُّوَّالِلَيُهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى انقضاءِ مُدَّرِهِمُ التي عَامَدَتُمُ عليها إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُثَنِّقِينِ © بِإِنْمَامِ العُهُودِ <u> قَاذَالنَّسَكَخَ</u> خَرَجَ الْكَثَهُولُلُومُ وسى اخِرُ مُدةِ التاجيلِ فَاقْتُلُواالْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُوجَدُتُمُوهُم في حِلّ اوحَرْمِ وَجُدُوهُمُّمُ بِالاَسْرِ وَاحْصُرُوهُمُّمُ في القِلاع والحُصُون حتى يَضْطَرُّوا الى القتلِ اوالاسلامِ وَاقَعُدُوالْهُمُّكُلُّ مَرْصَدٍ طريقٍ يَسْلُكُوْنَهُ ونَصْبُ كُلِّ على نَزْعِ الخافِضِ فَإِنْ تَابُوْلِ مِن الكَفرِ وَأَقَامُواالصَّلُوةُ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْرُ ولَا تَتَعَرَّضُوا لهم إِنَّاللَّهُ عَفُورً لَيْحِيْمُ السن تَابَ وَإِنْ أَحَدُّمِنَ الْمُشْرِكِيْنَ سرفوعٌ بفِعْلِ يُفَسِّرُهُ السَّجَارُكُ إسْتَامَنَكَ من القتلِ فَأَجِرُهُ السِنْه حَتَّى يُسْمَعَ كَلَامِ اللَّهِ القرآنَ ثُكَّرَ ٱبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ أَى مَـوْضِعَ أَمْنِهِ وبو دارُ ﴾ قَوْسِهِ أَنْ لَمْ يُؤْسِنُ لِيَنْظُرَ فِي أَمُرِهِ ذَلِكَ المذكورُ بِٱلْقَامُ قَوْمُ لِلْاَيْعَلَمُونَ ﴾ دينَ اللهِ فلا بُدَّلَهم من سَمَاع القرال لِيَعْلَمُوا.

نقضِ عہد کیا ہو (اظہارِ بیزاری) اللہ تعالیٰ کے قول (فسیہ حوا النح) میں مذکور ہے (یعنی) اے مشرکو! تم حیار ماہ تک ملک میں امن کے ساتھ اور چل پھرلو،جس کی ابتداء شوال ہے ہوگی آئندہ دلیل کی روے اوراس مدت کے بعد تمہارے لئے امن نہ ہوگا ، یا در کھوتم اللّٰد کو عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی اسکے عذاب ہے بچکر نہیں نکل سکتے اور بیر کہ اللّٰد تعالیٰ منکرین (حق) کورسوا کرنے والا ہے ( یعنی )ان کودنیا میں قتل کے ذریعہ اور آخرت میں آگ کے ذریعہ ذلیل کرنے والا ہے اور اعلان عام ہے اللہ اور اسکے رسول کی جانب ہے تمام لوگوں کے لئے حج اکبر ( یعنی ) قربانی کے دن بایں طور کہ اللہ تعالی مشرکوں اور انکے معاہدوں سے بری ہے اور اسکارسول بھی بری ہے اور آپ ﷺ نے اسی سال حضرت علی دَخِحَانْلُهُ تَعَالِئَ کُو (مَلّه ) بھیجا اور بید (ججرت کا ) نواں سال تھا ، چنانچہ حضرت علی دَخِحَاتُناهُ تَعَالِحَةُ نے یوم نحر میں منی کے میدان میں ان آیات کا اعلان فر مایا ،اور بیہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے گا اور نہ کوئی بیت اللہ کا بحالت عربیال طواف کرے گا ، ( رواہ ابنخاری ) پس اگرتم کفر سے تو بہ کرلو ، توبیہ تمہارے ہی لئے بہتر ہے اور اگرتم ایمان ہے روگر دانی کرو گے تو یا در کھوکہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہواور کا فروں کو در دناک عذاب کی خبر دیدواور وہ قل وقید ہے دنیا میں اور آگ ہے آخرت میں بجزان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کئے ہوں پھرانہوں نے تمہارے معاہدہ کی کسی شرط کونہ تو ڑا ہواور نہ تمہارے خلاف کسی کافر کی مدد کی ہوتو ایسے (لوگوں) کے ساتھ تم بھی ان سے کئے ہوئے معاہدہ کی مدت پوری ہونے تک وفا کرواسلئے کہ اللہ تعالیٰ وفاءکرنے والے متفیوں کو پہند کرتا ہے، پس جب (اشہرخرم) حرام مہینے گذر جا ئیں اور وہ معاہدہ کی آخری مدت ہے تو مشرکوں کوٹل کرو جہاں پاؤ حل میں یا حرم میں ، اوران کوقید کرلواوران کو تلعوں میں اور گڑھوں میں محصو رکر دویہاں تک کہ قبال یا اسلام کے لئے مجبور ہوجائیں اوران کی خبر لینے کے لئے ہرگھات میں تاک لگا کر بیٹھو ( یعنی ) انکی گذرگا ہوں پر بیٹھواور کے آ کانصب حذف جار کی وجہ ہے ہے پھرا گروہ کفرے تو بہ کرلیں اورنماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو ،اوران ہے تعرّض نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ تو بہ كرنے والے كو معاف كرنے والا اور رحم كرنے والا ہے اور اگر مشركوں ميں سے كوئى تم سے بناہ جاہے (يعنى) قتل سے آپ سے بناہ عاہے تواس کو قتل ہے امن دیدو(اَحَدُّ)اس فعل (محذوف) کی وجہ ہے مرفوع ہے جس کی تفییر است جاد ک کررہاہے تا کہوہ اللّٰد کا ۔ کلام قرآن <u>سنے پھراس کواس کے ما</u>ئمن (بعنی) پناہ گاہ تک پہنچادہ ،بعنی اگروہ ایمان نہلائے تو اس کواس کی امن کی جگہ پہنچا دو،اوروہ اس کی قوم کاعلاقہ ہے تا کہوہ اپنے معاملہ میں غور کر سکے یہ مذکورہ بات اسلئے ضروری ہے کہ بیلوگ پوری طرح باخبرنہیں ہیں۔

## جَِّفِيقَ الْأَرْبُ لِيَسَهُ الْحَالَةُ لَفَيْسَارُ كَافِلًا الْحَالَةُ لَفَيْسَارُ كَافِلًا الْحَالَةُ الْمِل

ہےجس کا مبتداءوا قع ہونا درست نہیں ہے۔

ِ هِ فَكُولَنَ ؛ واصلةً مفسرعلام نے واصلة محذوف مان كرا ثاره كرديا كه من اللّه ميں من ابتدائيہ ہے جو واصلة محذوف ہے متعلق ہے تقدیر عبارت بہ ہے هذه براء ة واصلة الى الذين عاهدتھ من اللّه ورسوله.

قَعُولُكُما: فسيحوا النع، يهال قولوا محذوف ہے تقدر عبارت بہ ہے فقولو المهمر سيحوا، سيحوا ميں امراجازت كے لئے ہے يعنی تم كوصرف چار ماہ تك امن كے ساتھ يہال رہنے كى اجازت ہے۔

فَيَوُلْكَنَى : بدليل مَاسَيَاتي يهال امراجازت واباحت كے لئے ہال كى دليل آئنده آنے والى آيت "فَاذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ "ہے، اس لئے كەاللەتعالى كاقول "فسيحوا ادبعه اشهر" شوال ميں نازل ہوئى تقى اور اشهر حرم كا آخرى مبينة محرم ہے شوال ہے شروع ہے محرم كے آخرتك جارم بينے ہوتے ميں۔ فَقَوَلْ لَنَا : يوم المنحر.

سَيَوْ إِلْ يوم الحج الاكبركي تشيريوم النحر عيكول كى؟

جَوْلَ بُنِ عَمرہ کو چونکہ جج اصغر کہتے ہیں جج کوعمرہ ہے متاز کرنے کے لئے جج اکبر کی تفسیر یہوم المنعوسے کردی اسلئے کہ بوم السنسحسر جج ہی میں ہوتا ہے نہ کہ عمرہ میں ،حضرت علی رَفِعَانَاتُهُ تَعَالَظَیْنُ کی روایت سے بھی جسکوتر مذی نے روایت کیا ہے بہی معلوم ہوتا ہے کہ جج اکبرے مراد جج ہی ہے۔

فَیْوَلْنَیٰ ، بری ایسنا اس میں اشارہ ہے کہ رَسُولُه مبتداء ہے اور بری اکی خبرمحذوف ہے لفظ ایسنا سے بیفا کدہ ہوگیا کہ رسوله کاعطف بوئی کی ضمیر متنتز پر ہے نہ کہ اُنَّ کے اسم کے ل پراور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اُنَّ کے اسم کے ل پرعطف ہواور وہ با محذوفہ کے تحت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے حالانکہ وہ مرفوع ہے۔

قِحُولَى ؛ إِلَّا الَّذِيْنَ عَهَدُتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ،اس مِن دودجه بِن اول بيكه الآالذين النح كومتنى منقطع قرارديا جائي الآجمعنى لكن مواس صورت مِن فالذين مبتداءاور فياتموا اليهم النح جمله موكرمبتداء كي خبر موگى ، دوسرى صورت بيت كه الآ اللّذين النح كومتنى متصل قرارديا جائية واس صورت مِن بَواءَ قُرِ مِنَ اللّلَه وَرَسُولَ اللّي اللّذين عهدته من المسلس كين ، مِن في اللّذين عهدته من المسلس كين ، مِن في دور المسلس كين سي منتنى موكا ، مراس صورت مِن فصل بالاجنبى لازم آئيكا جوكر ممنوع به ،اكر المسلس كين مين الله الله الله عنها الله عنها عبد تبين كيا - من الفي المناس كين عاص سے وہ مشركين مراد مول كي جنهول في تقض عهد تبين كيا -

قِی مدة التاجیل اس عبارت کاضافه میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اشھو حوم سے معروف اشھو السحوم مراونہیں ہیں، جو کہ رجب، ذوالقعدہ ، ذوالعجداور محرم ہیں بلکہ اربعة اشھو سے وہ چار مہینے مراد ہیں جن میں مشرکین کو قیام کرنے کی اجازت وی گئی تھی ، مطلب یہ کہ ذکورہ آیت کے نزول کے وفت سے جن چار ماہ تک مکہ میں قیام کرنے کی اجازت وی گئی تھی بایں طور کہ شوال سے لیکر آخر محرم تک مشرکین مکہ کو مکہ میں قیام کی اجازت ہے اس کے بعدا گرکوئی پایا جائیگا تو اس کو گرفتار

- ﴿ (مِّزَمُ بِهَالِثَهْ إِنَّا

اور قت کردیا جائیگا اشہر حرم سے یہی جارمہینے مرادیں۔

فِيُولِكُمُ : مرفوع بفعل يفسره استجارك بيايك سوال مقدر كاجواب -

بَيْنُوْلِنَ: إِنْ احدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِن إِنْ اسم برداخل بعالانكه ان اسم برداخل بيس موتا

جِكُولَ بَيْعِ: يهال إِنْ كے بعد است جارك فعل محذوف ہے اور اس كى تفسير بعدوالا است جارك كرر ہا ہے للہذا اب كوئى اعتر اض نہيں۔

#### تَ<u>ڣ</u>ٚؠؙڕۅٙؿۺؘۣڽٛ

### اس سورت کے تیرہ نام منقول ہیں، جومندرجہ ذیل ہیں:

المعنوة ( المقشقشة ( المبعثرة ( الممشردة ( المحزية ( المفاضحة ( المعنوة ( المعنوة ( المعنوث ( المعنوث ( المعنوث ( المعنوة ( المعنوة ( المعنوث ( المعنوث ( المعنوث ( المعنوث المعنوث ( المعنوث ا

#### سورهٔ برآءة كى خصوصيت:

اس سے معلوم ہوا کہ قرائی تو اس کے سروت کے شروع میں ہم اللہ نہیں کسی جاتی اور نہ پڑھی جاتی ہے جبکہ قراءت کا سلسلہ چیچے سے چلا آر ہا ہوالبت اگر سورہ براء ہی سے قراءت کی ابتداء کی جائے تو ہم اللہ پڑھی جائے گی ،اس سورت کے شروع میں ہم اللہ نہ کسے جائے گی ،اس سورت کے شروع میں ہم اللہ نہ کسے جائے گی متعدوہ جو ہات مغسر بن نے نقل کی ہیں گر ان سب میں سے وہی صورت رائے ہے جس کو علا مہ سیوطی نے اختیار کیا ہے ، یعنی اس سورت کے شروع میں بسسے مالمائے ان انہیں ہوئی اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں ہم اللہ لکھنے کا تھم فر ہایا ،حضرت جرکیل شروع میں ہم اللہ لکھنے کا تھم فر ہایا ،حضرت جرکیل علاقت کی ہے تھا تھا ہوا کہ قر آئی آیات اور سورتوں کی تر تیب تو قیفی ہے ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو اس کے ساتھ اس کے شروع میں ہم اللہ کا ور نہ رسول اللہ کے شروع میں ہم اللہ کا حکم فر ہایا۔

حضرت عثمان غنی رضی فافله تنگالظ این جب اپنی خلافت کے زمانہ میں قرآن مجید کو کتابی صورت میں ترتیب دیا تو دیگر سورتوں

کے برخلاف سورۂ تو بہ کے شروع میں بسم اللہ نتھی اس لئے بہ شبہ ہوا کہ شاید مستقل سورت نہ ہو بلکہ کسی سورت کا جزء ہومضامین کے اعتبار سے سورۂ انفال اس کے مناسب معلوم ہوئی اسی وجہ ہے سورۂ تو بہ کوسورۂ انفال کے آخر میں رکھا گیا، چونکہ سورۂ تو بہ کے بارے میں دواحتمال تتھا یک بید کہ اول سورت کا جزء ہود وسرے بید کہ مستقل سورت ہود ونوں احتمالوں کی رعایت اس طریقتہ پر کی گئی کہ بسم اللّٰہ تو نہ کھی گئی گربسم اللّٰہ کی جگہ خالی جھوڑ دی گئی اس تر کیب ہے دونوں احتمالوں کی رعایت ہوگئی۔

حضرت علی دیختانشانگالگ سے سور ہ تو ہہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی جو بیہ وجہ منقول ہے کہ بسم اللہ امان ہے اور سور ہ تو بہ میں کفار کے امان اور عہد و پیان کوختم کرنے کا علان کیا گیا ہے لہٰذا مناسب یہی تھا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہ کھی جائے اور نہ پڑھی جائے ، میخض ایک نکتہ اور لطیفہ تو ہوسکنا ہے مگر بیعلت نہیں ہے۔

اس سورت کے مضامین کو کماحقہ بمجھنے کے لئے ان چندواقعات کا سمجھ لیناضروری ہے جن کا ذکراس سورت میں آیا ہے ، سور ہ تو بہ میں چندغز وات اوران کے متعلق احکام ومسائل کا بیان ہوا ہے مثلا تمام قبائل عرب سے معاہدات کا ختم کر دینا، فتح مکہ ، غز و ہ حنین ، غز و ہ تبوک ، ان واقعات میں فتح مکہ سب سے پہلے ۸ھ میں پھر غز و ہو حنین پھراسی سال غز و ہ تبوک رجب ۹ ھیں پھر تمام قبائل عرب سے معاہدات ختم کرنے کا اعلان ذی الحجہ ۹ھ میں ہوا۔

## معاہدات ختم کرنے کی تفصیل:

: (زَمَزَمُ بِهَالشَّهُ) = -

حدید پیمیں ایک میعادی سکتے ہوجانے کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے سے مامون اور بے خوف ہو گئے بنو ہکرنے اپنی دشمنی نکالنے کا موقع غنیمت سمجھا چنانچہ بنو بکر میں سے نوفل اور معاویہ نے اپنے مددگاروں کے ساتھ ملکر بنوخز اعد پر شب وقت تھا خز اعد کے لوگ یانی کے ایک چشمہ پر سوئے ہوئے تھے۔

قریش میں سے صفوان بن امیداور شیبہ بن عثمان وغیرہ نے پوشیدہ طور پر بنو بکر کی جانی اور مالی مدد کی۔ بنوخز اعدنے بھا گ کرحرم میں پناہ لی مگران کوحرم میں بھی تل کردیا گیا قریش ہے ہم ہوئے تھے کہ دور کا معاملہ ہے اور رات کا وقت ہے رسول اللہ ﷺ کواس کی اطلاع نہ ہوگی اگر چے قریش کواپنی حرکت پر بعد میں ندامت ہوئی اور عہد شکنی پر بہت پچھتائے۔

ادهر ہوا ہے کہ عمر و بن سالم خزاعی چالیس آ دمیوں کا ایک وفد لے کرید بیند منورہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، آنخضرت ﷺ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، عمر و بن سالم نے آپ ﷺ کے روبر و کھڑے ہوکراشعار میں درد بھرے انداز میں واقعہ کی پوری روداد سنائی آپ ﷺ نے غداری اورعہد شکنی کی روداد سنگر فرمایا "لا نسصہ پٹ اِن لیمران حصر سحمہ" اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو میری مددنہ کی جائے۔

ياربٌ إنى نساشدٌ مسحمدًا حِسلُفَ ابِيُسنسا وابيسه الاتسلدا

اے میرے پرورگار! میں محمد ﷺ کواپنے باپ اوران کے باپ (عبدالمطلب) کا قدیم عہد یا دولانے آیا ہوں، زمانہ جاہلیت میں خزاعہ حضرت عبدالمطلب کے حلیف تصے مطلب مید کہ ہما را اور تمہاراتحالف کا رشتہ قدیم ہے،

إِذَّ قِسرِيشًا احسلَفُوْكَ السموعدا وَنَسقِسُوْا مِيسْاقَكَ السموكَّدا

بلاشبةريش نے آپ سے وعدہ خلافی كى اور آپ كے پخته عہدو بيان كوتو ڑ ڈالا۔

هم بيّتونا بالوتيرة همجدا وقتلونا رُكّعُما وسُجّدًا

ان لوگوں نے چشمہ و تیرہ پر سوتے ہوئے ہم پر شب خون مارااوررکوع اور بحدہ کی حالت میں ہم گول کر دیا۔
آنخضرت ﷺ نے قریش کی عہد شکنی کی خبر پا کر قریش کے خلاف جنگ کی خفیہ تیاری شروع کر دی قریش کو بدر، احداور احزاب کے معرکوں میں مسلمانوں کی غیبی امداداور جہو روشجاعت کا اندازہ ہوکرا پنی قوت وطاقت کا نشداتر چکا تھا جس کی وجہ سے اپنی غلطی کا شدید احساس ہور ہاتھا، مجبور ہوکر ابوسفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ خود جا کر حالات کا اندازہ لگا کیں اگر حالات گرے اور کے معاہدہ کی تجدید کرلیں، ابوسفیان نے مدینہ بہنچ کرنا گفتہ حالات دیکھے تو تجدید معاہدہ کی حبہ سے انکار کر دیا اور معاہدہ کی درخواست کی اور اکا برصحابہ سے سفارش کرنے کے لئے کہا گر سب نے سابقہ اور لاحقہ حالات کی وجہ سے انکار کر دیا اور ابوسفیان نا کام واپس چلاگیا جس کی وجہ سے قریش پرخوف و ہراس طاری ہوگیا۔

تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت عبد اللہ بن عباس تفعَلا النظافة النظافة كول كے مطابق آیت كی تفسیریہ ہے كہ اللہ پاک نے ان

لوگوں کےساتھ جیارمہینے کی مدت مقرر کردی تھی جن لوگوں نے رسول ﷺ سے معاہدہ کیا تھا جیسے قبیلہ ٔ خزاعہ اور قبیلہ ً مدلج اور بنو ضمر ہ اور جن لوگوں سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان لوگوں ہے بچاس را توں کی حدمقرر فر مائی بعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بی تھم دیا کہ جن کفار سے تمہارامعامدہ ہیں ہےان ہے دسویں ذی الحجہ ہے لیکرآ خرمحرم تک نداڑ و،اگریدلوگ اسلام قبول کرلیں تو بہتر ہے ورندان کے ساتھ قال کرواور جن کا فرول سے معاہدہ ہے ان کا حکم یہ ہے کہ دسویں ذی الحجہ سے رہیج الآخر کی دسویں تاریخ تک قال نہ کرواس مدت میں اگر بیلوگ مسلمان ہوجا ئیں تو فبہا ورندان سے جہاد کر وجمہور کے قول کے مطابق سے چیس حج فرنس ہوالیکن فتح مکہ ہے پہلےتو آتحضرت ﷺ نے اس وجہ ہے حج نہیں کیا کہ بیت اللہ اور صفامروہ پربت رکھے ہوئے تھے۔ فَا عَكِنَا ؛ اس مقام پریہ جان لینا فائدہ سے خالی نہیں کہ نتج مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا جج مے میں قدیم طریقہ پر ہوا پھر <u>9 ج</u>یس دوسرامج مسلمانوں نے اپنے طریقہ پر کیاا سکے بعد تیسرا حج <u>واج</u> میں ہوااوریہی وہمشہور حج ہے جسے جمۃ الوداع کہتے ہیں آپ ﷺ پہلے دوجوں میں تشریف نہیں لے گئے تیسرے حج میں جبکہ جزیرۃ العرب سے کفر کامکمل استیصال ہو گیا تب آ پ ﴿اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ كُواميرانج بنا كر بھيجا اس دوران مذكوره آيات نازل ہوئيں، اور ابوبكر رَضَانَلْهُ مَّغَالِظَةً کے بیچھے حضرت علی نفخانلهُ مَعَالِظَةُ کوسورهٔ برآة کی دس آیتیں دیکرروانہ فر مایا کہ شرکین کو جا کریہ آیتیں سنادیں اور پیہ بھی اعلان کردیں کہ <u>اچے ہے کوئی مشرک یا نگاشخص طواف نہ کر سکے گا۔</u>

#### اعلان براءة كالمقصد:

اس اعلان براءت ہے عرب میں شرک اورمشر کوں کا وجود گو یاعملاً خلاف قانون قر اردیدیا گیا،اوران کے لئے پورے ملک میں کوئی جائے پناہ نہ رہی ، بیلوگ تو اس بات کے منتظر تھے کہ روم اور فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ ہویا نبی (ﷺ)وفات پاجائیں تو یکا یک نقض عہد کر کے خانہ جنگی ہر پا کردیں ،لیکن اللہ اوراس کے رسول ﷺ نے ان کی ساعت منتظر آنے ہے پہلے ہی بساط ان پرالٹ دی اور اعلان براءت کر کے ان کے لئے اس کے سواکوئی چارہ باقی نہ چھوڑ اکہ یا تو لڑنے پر تیار ہوجا کمیں اور اس اسلامی طاقت سے ٹکرا کرصفحہ ہستی ہے مٹ جا ئیں یا ملک جھوڑ کرنگل جا نمیں یا پھراسلام قبول کر کے اپنے آپ کوامن کی آغوش میں دیکراسلامی نظم وضبط کے تابع ہوجا نمیں۔

## فتح مكه كے وقت مشركين كى جا وشميں اوران كے احكام:

اس وقت مكه برمسلمانون كامكمل قبصنه بوچكاتها أور "لا تَشْريْبَ عليكه الميوم" كهدكر مكه مين رہے والے تمام شركون كو جان و مال کاامان دیدیا گیاتھا،اس وقت مشرکین مکہ کےمختلف حالات تھے۔

ح[لامَزَم بِهَاشَرِد]≥

### بهاوشم:

ا کیک شم تو وہ تھی جن ہے صدیبہ بیں صلح کامعابدہ ہوااورانہوں نے خوداس کوتو ژ دیااوروہی فتح مکہ کا سبب ہنا۔

## د وسری قشم:

پچھا بیےلوگ بھی تھے جن سے معاہد ہُ صلح ایک خاص مدت کے لئے کیا گیا تھا ، اور وہ اس معاہدہ پر قائم رہے جیسے بنی کنانہ کے دو قبیلے بن ضمر ہ اور بنی مدلج ان قبیلوں سے ایک خاص مدت کیلئے معاہد ہُ صلح ہوا تھا اور سورہ برآ ءت نازل ہونے کے وقت بقول خازن ان کی میعاد سلح کے نومبینے باقی تھے۔

## تيسرى قتم:

کیچھالوگ ایسے بھی تھے جن سے معاہدہ صلح غیر میعادی ہوا تھا۔

## چوهمی قسم:

چوتھے وہ لوگ تھے جن ہے کسی شم کا معاہدہ نہ تھا۔

#### ىپيا قشم كاتحكم: پېلى شىم كاتحكم:

پہلی شم جوقریش مکہ کی تھی جنہوں نے معاہد ہ صلح حدیبہ یکوخودتو ڑویا اب بیر مزید مہلت کے ستی نہ تھے، گرچونکہ بیز ماندا تھر حرم کا تھا جن میں جنگ وقال من جانب اللہ ممنوع تھا اس لئے ان کے متعلق وہ تھم آیا جوسور ہ تو ہے گیا نچویں آیت میں مذکور ہے "فاذا انسلخ الاشھر الحرم فاقتلوا المشر کین الآیة" اگر چہشرکین مکہ نے عبد شکنی کر کے اپنا کوئی حق باقی نہیں چھوڑا تھا گرا تھر حرم کا احترام بہر حال ضروری تھا، اسلئے اٹھر حرم نتم ہوتے ہی وہ یا تو جزیرۃ العرب سے نکل جائیں یا مسلمان ہوجائیں ورندان سے جنگ کی جائے گی۔

## د وسری قشم کا تحکم:

دوسری نتم ان لوگوں کی تھی جن ہے کسی خاص مدت کے لئے معاہدہ کیا گیا تھا اور وہ اس پر کاربندرہے ان کا تھم سور ہو تو بہ کی چوتھی آیت میں بیآیا ہے اِلَّا الَّلَـذِین عاہد ندھ هن المسلسر سکین ندر لھرینقصو سکھر الآیۃ لیعنی وہ مشرک لوگ جن سے تم نے معاہدہ ُ صلح کرلیا پھرانہوں نے معاہدہ پر قائم رہنے میں کوئی کی نہیں کی ، اور نہ تہارے مقابلہ میں تمہارے کسی دشمن کی مدد کی تو تم سُورَةُ النَّوْبَةِ (٩) باره ١٠ اللَّهُ النَّكُ فَيْ حَمَّلُالْ أَنْ فَيْ عَلَالَ أَنْ الْمُلِكُ الْمُنْ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ

## تيسري اور چوهي جماعت کاڪم:

ان دونوں جماعتوں کا ایک ہی حکم نازل ہوا، جوسور ہُ تو ہہ کی پہلی اور دوسری آیت میں مذکور ہے، بسر آء ہ من الله ورسوله الى النيس عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الارض اربعة اشهر الخ، يعنى اعلان وست برداري كي بعرتم كو صرف جار ماہ جزیرۃ العرب میں قیام کی اجازت ہے اس کے بعدیا تو تم اپنا ٹھکانہ اور کہیں تلاش کرلویا اسلام کی پناہ میں آ جاؤ بصورت دیگر جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ ،خوب سمجھاوتم اللہ کوعا جزنہیں کر سکتے۔

جُمَا کُھنگین؟: خلاصہ بیے کہ پہلی اور دوسری آبت کی روہے ان لوگوں کو جن سے غیر میعا دی معاہدہ تھا یا جن کے ساتھ سرے سے کوئی معاہدہ ہی نہ تھا جار ماہ کی مہلت مل گئی ،اور چوتھی آیت کی رو ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ کسی قشم کا میعادی معاہدہ تھا تا اختنام مدت ِمعامدہ مہلت مل کئی ،اور یانچویں آیت کی روے مشرکین مکہ کواٹھر حرم ختم ہونے تک مہلت مل گئی۔

## مٰدکوره یا نج آیات ہے متعلق چندمسائل وفوائد:

كَا يَكِكُا ﴾ بيك فتح مكه كے بعد آپ ﷺ نے قریش مكه اور دوسرے دشمن قبائل کے ساتھ جوعفو و درگذراور رقم وكرم كامعامله فر ما یا اس نے مسلمانوں کو مملی طور پر بیدرس دیا کہ جب تمہارا کوئی دشمن تمہارے قابو میں آئے اور تمہارے سامنے عاجز ہوجائے تو اس ہے گذشتہ عداوتوں اور ایذ اؤں کا انتقام نہ لو بلکہ عفو و کرم ہے کام لے کراسلامی اخلاق کا ثبوت دو ۔

﴾ کُاکِکا 🗗 بیرکہ دشمن پر قابو پانے کے بعدا پنے غصہ کے جذبات کو دبادینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی لڑائی اپنے نفس کے لئے نہیں بلکہ محض اللہ کے لئے تھی اور یہی وہ اعلی مقصد ہے جو اسلامی جہاد اور عام باد شاہوں کی جنگ میں امتیاز اور فساد و جہاد میں فرق کرتا ہے۔

كَا يَكِنْ ﴾ تيه ہے دستمن جب مقبور ومغلوب ہوجانے كے بعدان اخلاق فاضله كامشاہدہ كرے گا تو شرافت كا تقاضد يہ ہے کہ اس کواسلام اور مسلمانوں سے محبت بیدا ہوگی جواس کیلئے کلید کامیابی ہے۔

فَإِذَا انْسَلَحَ الْاشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ، (الآية) حرمت والعِهينول ع كيامراو ؟ اس مين اختلاف ہے ایک رائے تو وہی ہے کہ اس ہے معروف حرمت والے چارمہینے مراد ہیں یعنی رجب، ذوالقعدہ ، ذوالحجہ اورمحرم ۔ امام ابن کثیر نے کہاہے کہ یہاں اشھو حوم سے مرادوہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں بلکہ ازی الحجہے واربیج الثانی تک کے جارمہنے مراد ہیں انھیں اشہرحرم اسلئے کہا گیا ہے کہ اعلان براءۃ کی روستے ان چارمہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف اقد ام کی سی کواجازت نہیں تھی ،اعلان براءت کی رو سے بیتاویل زیادہ مناسب ہے۔

وَإِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُهُ، اس آيت مِن مَركوره حربي كافرول كے بارے مِس ايك رخصت دى كئ

- ﴿ (فِئَزُمُ بِبَالثَهُ }

ہے کہ اگر کوئی کا فرپناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیدو بیعنی اس کوامان میں رکھوتا کہ کوئی مسلمان اس کوتل نہ کر سکے ،اوراس کوقر آن سننے اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ہلے ممکن ہے کہ اس طرح اسے تو بہ اور قبول اسلام کی تو فیق مل جائے لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجو دمسلمان نہیں ہوتا تو اسے اسکی جائے پناہ تک پہنچا دو۔

مَنْ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ كَا اللّٰهِ كَا اللّٰهِ كَا اللّٰهِ كَا اللّٰهِ كَا اللّٰهِ كَا اللّٰهِ كَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ كَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّ

منکٹ کی ۔ منگٹ گئی : فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جزیہ نہ لینا کفار عرب کے ساتھ مخصوص تھااس لئے بیعدم اُفُذ وحصراور تخلیهٔ سبیل کا حکم ان ہی کے ساتھ مخصوص رہے گا، باقی عام کفارومشرکین کے لئے گرفتار ہونے کے بعد غلامی میں آ جانے کا مسئلہ اپنی جگہ ثابت اورمسلم ہے۔

كَيْفَ اى لا يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهُدُّعِنْدَاللهِ وَعِنْدَرَسُولِهِ وَهِم كَافرون بِهِما غادِريُنَ إِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدُتُّمْ عِنْدَالْمَسْجِدِالْكَرَامْ يوم الحُدَيبيَّةِ وسم قريشٌ المُسُتَثُنُونَ من قبلُ فَكَاالْسَقَامُوْالْكُمْر اقاموا على العمدِ ولم يَـنُقُضُوهُ فَ**الْسَقِيْمُوْ الْهُمْرُ ع**لى الوَفَاءِ به وما شَرُطِيَّةٌ لِنَّ الله يَ**جِبُ الْمُتَّقِيْنَ** ﴿ وقد استَقَامَ صلى الله عليه وسلم على عهدِهم حتى نَقَضُوا بِإِعَانَةِ بَنِيُ بَكُرٍ على خُزَاعَةَ كَيْفَ يَكُونُ لهم عَهُدٌ وَالْ يَنْظُهُرُواْ عَلَيْكُمُ يَظُفَرُوا بكم لَايَرْقُبُوْا يُرَاعُوا فِيَكُمْ إِلَّا قرابةً وَّلاذِمَّةً عمدًا بل يُؤذُو كم مَااسْتَطَاعُوا وجملةُ الشرطِ حالٌ يُرْضُوْنَكُمْ بِٱفْوَاهِهِمْ بكلاسِهم الحَسَن وَتَأْبِلْ قُلُوبُهُمْ الوَفَاءَ به وَٱكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ ناقضون للعهدِ إِشْتَرَوا بِالْيَتِاللَّهِ القرآن تُمَنَّا قَلِيلًا من الدنيا اى تَرَكُوا إِيِّمَاعَهَا للشَّهَوَاتِ والهَوى فَصَدُّوْاعَنْ سَبِيلِمْ دينِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ بئسَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۞عـملهم سِذا لَايَرْقُبُوْنَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّاقَ لَاذِمَّةُ ۖ وَاُولِيَاكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ®فَاِنْ تَابُوْاوَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَانْحَوَانُكُمْ اى فهم اِخْوَانُكُمْ فِي الْذِّبْنِ ا وَنُفَصِّلُ نُبَيِّنُ الْالِيِ لِقَوْمِ رَبِّعْ لَمُونَ @ يَتَدَبَّرُونَ وَإِنْ نَّكَتُّوٓ الْفَضُوا آيْمَانَهُمْ مَوَاثِيفَهُمْ مِّنْ بَعْدِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْ افِي دِيْنِكُمْ عَابُوهُ فَقَاتِلُوَّ آبِمَّةَ الْكُفْرِ رُؤْسَاءَهُ، فِيُه وَضُعُ الظَّاسِ مَوْضِعَ المضمر اللهُ مُلِّا أَيْمَانَ عهود لَهُمْ وفي قراء في بالكسر لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿ عن الكفر أَلَا لِلتَّخْضِيُض تُقَاتِلُوْنَ قُوْمًا لَكُنُوْ اللَّهُ مُوا اللَّهُمْ عُهُودَهِم وَهُمُّوْ الإِنْحَرَاجِ الرَّسُولِ من مكة لما تَشَاوَرُوا فيه بدارِ الندوةِ وَهُمُرِبَكُءُ وَكُمْر بالقتالِ أَوَّلَ مَرَّةٍ عيثُ قَاتَلُوا خزاعةَ حلفاءَ كم مع بني بكر فما يَمُنَعُكُمُ أَنُ تُقَاتِلُوْهِم أَتَّخُشُوْنَهُمْ اتَخَافُونَهِم فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ في تركِ قتالِهم إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِينَ ﴿ — ≤ (نِئِزَم پِبَلشَرِن) > —

قَاتِلُوْهُمْرِيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِقتلِهِم بِٱيْدِيْكُمُو يُخْزِهِمْ يُـذِتُهِم بالاسر والقهر وَيَنْصُرُكُمْ كَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَقَوْمِرُمُّؤُمِنِيْنَ ۗ سما فُعِلَ بهم هم بنو خزاعة وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ كَرُبَهَا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَتَثَا أَوْ الرجوع الى الاسلام كابى سفيانَ وَاللَّهُ عَلِيْمُ كَلِيْمُ كَلِيْمُ الْمُر بمعنى سمزةِ الانكارِ حَينبُتُ مُأَنَّ تُكُوُّا وَلَمَّا لِم يَعْلَمِ اللهُ علمَ ظهورِ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْرَ بِإِخَلَاصٍ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَارْسُوْلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۚ بِطَانَةً واولياءَ المعنى ولم ﴾ يَظُهَرِ المخلصون وسم الموصوفون بما ذُكِرَ من غَيْرِسِم **وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَاتَغُمَلُوْنَ** ۗ

ت المراد وہ مشرکوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے نز دیک کوئی عہد کیسے ہوسکتا ہے؟ یعنیٰ نہیں ہوسکتا ،مراد وہ مشركين ہيں جنہوں نے اللہ اور اس كے رسول ﷺ كے ساتھ (عہد شكنى كر كے )غدارى كى ،البتہ جن لوگوں ہے تم نے مسجد حرام (حرم) کے قریب حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کیااوروہ قریش ہیں جن کا ماقبل میں اشٹناہو چکا ہے ،تو جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں اورمعاہدہ کونہ تو ٹریں، تو تم بھی ان کےساتھ وفاءعہد پر قائم رہو ،اور مساشرطیہ ہے کیونکہ اللہ تعالی متقیوں سے محبت رکھتا ہے، اور رسول ان کے ساتھ عہد پر قائم رہے یہاں تک کہ قریش نے خزاعہ کے خلاف بنی بکر کی مد د کر کے عہد کوتوڑ دیا ان مشرکوں کے ساتھ عہد کیسے باقی رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ حاصل کرلیں (یعنی) فتح مند ہوجا ئیں تو نہتمہاری قرابت داری کالحاظ کریں اور نہ عہد کا ، بلکہ حتی المقدورتم کوایذ اء پہنچا ئیں اور جملہ شرطیہ حال ہے وہ اپنی باتوں سے بعنی (زبانی) خوش کن باتوں ہے تم کوخوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں،حالانکہ ان کے دل وفاءِ عہد سے ا نکار کرتے ہیں اوران میں ہے اکثر نقض عہد کرکے حدہے تجاوز کرنے والے ہیں اِن لوگوں نے اللہ کی آیات کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت قبول کر لی ہے بیعنی آیات کی اتباع کوشہوتوں اورخواہشوں کے بدلےترک کر دیا ہے ، پھراللہ کے راستہ بعنی دین کے راستہ میں سدِّ راہ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں ، بہت برے کرتوت ہیں جو پیارتے رہے ہیں بینی ایکے بیاعمال ،کسی مومن کے معاملہ میں نہ بیقر ابتداری کالحاظ کرتے ہیں اور نہ (عہد کی ) ذمہ داری کا، یہ ہیں ہی زیادتی کرنے والے پس اگر بیلوگ تو بہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور جاننے والوں (بعنی )غور وفکر کرنے والوں کے لئے ہم احکام واضح کر دیتے ہیں،اوراگر وہ عہد کرنے کے بعدا پنی قسموں (عہدوں) کو تو ڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی (عیب جوئی) کریں توتم ان کفر کے پیشواؤں ہے قبال کرواس میں اسم ضمیر کے بجائے اسم ظاہرلا یا گیا ہے، (یعنی قساتیلو ہسمر کے ' بجائے قباتسلوا أئمة الكفر كها كياہے) اس لئے كهان كى قىمول (معاہدوں) كاكوئى اعتبار نہيں اورايك قراءت ميں ايمان کسرہ کے ساتھ ہے، (بعنیٰ ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں) ممکن ہے کہ وہ اس طرح کفرسے باز آ جا ئیں، کیاتم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے کہ جنہوں نے اپنے عہد تو ڑ دیئے اور رسول کو مکہ ہے نکال دینے کا قصد کیا، جبکہ انہوں نے دارالندوہ میں ای سلسلہ میں مشورہ کیا،اوران ہی نے اول مرتبہتم پر قبال کی ابتداء کی ،اس طریقہ پر کہ خزاعہ ہے جو کہتمہارے حلیف تھے بنی بکر کے ساتھ

مل کر قبال کیا، پس تمہارے لئے کیا چیز مانع ہے کہ تم ان سے قبال نہ کرو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یعنی خوف کھاتے ہوا آگر تم مومن ہوتو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ترک قبال کے بارے میں اس سے ڈرو، تم ان سے لڑواللہ تمہارے ہاتھوں قبل کراکے ان کور زادے گا اور قید وغلبہ کے ذریعہ ان کور سوا کرے گا اور ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا، اور جو پچھان کے ساتھ کیا جائے گا اس کے ذریعہ بہت سے مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کردیگا اور وہ بنو خزاعہ ہیں اور ان کے قلوب کی بے چینی کو دور کردے گا، اور اللہ جسے چاہے گا اسلام کی طرف مائل کرکے تو بہ کی تو فیق دیگا، جسیا کہ ابوسفیان کو اور اللہ سب پچھ جاننے والا کہ محمت والا ہے کیا تم لوگوں نے سیجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیئے جاؤگے؟ اُم جمزہ استفہام انکاری کے معنی میں ہے حالانکہ اللہ نے ابھی یہ ظاہر کیا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ جہاد کیا؟ (اور کس نے) اللہ اور اسکے رسول بھی اور مومنوں کے سواکسی کوراز دار جگری دوست نہیں بنایا، مطلب یہ کمخلصوں کو غیر مخلصوں سے بھی ممتاز نہیں کیا، اسکے رسول بھی اور مومنوں کے سواکسی کوراز دار جگری دوست نہیں بنایا، مطلب یہ کمخلصوں کو غیر مخلصوں سے بھی ممتاز نہیں کیا، اور خلصین وہ ہیں جو نہ کورہ وصفات سے متصف ہیں اور اللہ تنہارے کا موں سے بخو بی واقف ہے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فِيْ فُلِكُمَّ : ماشرطية ماشرطيه بنه كه موصوله اور فاسْتَقَامُوا لهُمْ ، جزاء ب-

چَوُلِیُ : کیفَ، کیفَ کے بعدیہ کے و نعل محذوف ہے جس کومفسرعلام نے ظاہر کردیا ہے ماقبل کے قرینہ کی وجہ سے فعل کو حذف کردیا گیا ہے۔

سَيُوال ، كيف كومرركون لائة بين؟

جِيُ لَثِيْ مَثْرِكِين كِعهد بِرِقائمُ رہنے كے استبعاد كوظا ہر كرنے كے لئے اور عدم ثبات كى علت كو بيان كرنيكے \_لئے ، اور علت ، و انْ يَظهَرُ وْ ا ہے۔

فَحِوْلِينَ ؛ إِلَّا، إِنَّ كَمعنى متعدد بين، قرابت، عهد، پرون، عداوت، كيذ، حسد

قِحُولَ ﴾ : وجسملة الشوط حالٌ ، يعنى وإنْ يسظفروا عليكمر شرط ہاور لا يسر قبوا النج جزاء جمله شرطيه كُيْف يكون لهم سے حال ہے لہٰذااب بياعتراض فتم ہوگيا كہ جمله شرطيه كاعطف جمله حمليه پر درست نہيں ہے۔

فِيْ فُلْكُ : اى فهمر اخو انكمرياك سوال مقدر كاجواب --

سَيْخُوالي، بيب كه فهم مقدر مان كى كياضرورت بيش آئى بـ

جِيُوَ الْبِيِّ: بيہے كه احوانكمر چونكه فإن تابوا كى جزاء ہے اور جزاء كے لئے جمله ہونا شرط ہے مفسرعلام نے همر محذوف مان كر جمله تامه بنادیا۔

فَيُولِكُ ؛ خزاعة حلفاء كمر فزاء موصوف إاور حلفاء كمراس كى صفت بـ

مرور المراد المراد المراد المراد الم المقدمونين كالمصداق متعين كرنا باس معلوم مواكه بنوخزا عدما أبانه طور برايمان لے آئے تنام

فَحُولَ ﴾ : وَلِيْجَةً يهولوج سے ماخوذ ہے بمعنی دخول ،جگری راز دار دوست ،مفسر علام نے ولیجة کاتر جمہ بسط انہ ہے کیا ہے بطانة استرکو کہتے جیں جوکہ پوشیدہ رہتا ہے۔

#### لِقَسِّيُرُولِيْشِ حَيْ

#### الله اوررسول مُنْقِعُنَا كَيْ جانب سے براءت كى حكمت:

کیف یکونی لیکمشو کی لیکمشو کین عَهد عِند الله ، یا ستفهام نقی کے لئے ہایٹی جن مشرکوں سے معاہدہ ہاں کہ علاوہ اب کی سے معاہدہ باقی نہیں رہا ، سابقہ آیات میں براءت کی حکمت یہ ہے کہ اُن مشرکوں سے معاہدہ کی طرح قائم رہ سکتا ہے اور معاہدہ سے کیا فائدہ ؟ کہ جن کا حال یہ ہے کہ اگر کسی وقت تم پر قابو حاصل کر لیس تو ایذا ، رسانی میں ہر گزنہ قرابت کا خیال کریں اور نہ قول وقر ارکا ، چونکہ انفاق سے تم پر غلبہ حاصل نہیں ہے اسلیج میں زبانی عہد و بیان کر سے تمکوخوش رکھنا چا ہے میں ورنہ تو ان کے دل اس عہد پر ایک منٹ کے لئے بھی راضی نہیں ہروقت عہد شکنی کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں خلاصہ یہ کہ الی و غاباز اور غدار قوم سے خدا اور رسول پر تھا تھا گا کیا عہد ہوسکتا ہے؟ البتہ جن قبائل سے تم معاہدہ کر بھیے ہواور بالحصوص مجد حرام یعنی حرم کے قریب حد یہ معاہدہ کیا ہے تو تم اپنی طرف سے عہد شکنی نہ کرو جب تک وہ وہ فا داری کے راستہ پر چلیس تم بھی ان کے ساتھ صالم انوں سے عہد شکنی نہیں کہ تھی اور مسلمانوں نے بھی نہایت احتیاط اور دیا نہ تداری کے ساتھ ابنا عہد پورا کیا ، اعلان براء ت کے وقت بؤکنانہ کی مدت معاہدہ نو ماہ باتی تھی ان کے ساتھ سلمانوں نے مکمل طور پر معاہدہ کی یا بندی کی ۔

بعض مفسرین کے نز دیک پہلا تکیفک مشرکین کے لئے ہے اور دوسرے سے مرادیہودی ہیں اسلئے کہ ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللّٰد کی آیتوں کو حقیر دنیا کے لئے فروخت کر دیتے ہیں اور یہ نصلتِ یہود ہے بار باروضا حت سے مقصد مشرکیین اور یہود کی اسلام دشمنی ادران کے سینوں ہیں تنفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرتا ہے۔ واِنْ نَّکُشُوْا اَیْمَانَهُمْ مِنْ بَغْد عَهْدِهِمْ النِح اس آیت میں الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اگر مشرکین مکہ اپناعہد توڑدیں اور تبہارے دین میں طعنہ زنی اور عیب جوئی کریں تو ائمہ کفر، پیشوایان شرک کو چُن چُن کرتل کر واسلئے کہ پورا فسادان ہی کی وجہ سے ہے ان ہی لوگوں نے آپ میں حجہ درکر کے اس کو توڑڈ الا ،اور نبی میں حکمہ سے نکلنے پر مجبور کیا (واقعہ اور مسائل کی پوری تفصیل سابق رکوع میں گذر چکی ہے)۔

تر المجان المحرور الم

نہیں ہو <u>سکتے اوراللّٰہ ظالموں (یعنی) کافروں کی رہنمائی نہیں</u> کرتا ، برابری کے قائل کے قول کورد کرنے کے لئے (آئندہ) آیت نازل ہوئی اور وہ قائل حضرت عباس مَضِحَافِنلُهُ تَعَالِيَّهُ یا ان کے علاوہ ہے جولوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور راہ خدا میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا ہے لوگ اللہ کے نز دیک دوسروں ہے مرتبہ میں بڑے ہیں اور یہی لوگ پورے کا میاب ہیں اوران کوان کارب ا پی طرف سے رحمت کی اور رضا مندی کی اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لئے دائمی تعتیں ہوں گی خوشخبری دیتا ہے بیان میں ہمیشہ ہمیش کے لئے رہیں گے بےشک اللہ ہی کے پاس بڑاا جرہے اورآ سندہ آیت اس محض کے بارے میں نازل ہوئی جس نے ججرت کواپنے اہل وعیال اور تنجارت کی وجہ ہے جھوڑ دیا، اے ایمان والوتم اپنے آباءکواور بھائیوں کو دوست نہ بناؤاگر وہ کفر کو ا بمان پرتر جیح دیتے ہیں ،اورتم میں ہےان کو جود وست رکھے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں (اے نبی) کہد دو کہتمہارے باپ اور تمهارے بینے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز وا قارب اورایک قراءت میں عشیسر المکھ ہے اور تمہارے وہ اموال جن کو تم نے کمایا ہے اور تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کاتم خوف کرتے ہو،اور تمہارے وہ گھر جوتمکو پسند ہیںتم کواللہ اوراس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد ہے عزیز تر ہیں تو انتظار کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنا فیصلہ لے آئے بیان کے کئے تہدید ہے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔

## جَِّفِيق ﴿ يَكِيْكُ لِيَسِينَ الْ لَقَنِينَا يُرَى فَوَالِالْ الْعَنْ الْعَالَمُ الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلِيلُ الْعَلَى الْعَلِيلُ الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِي

عِجُولِكَمَ ﴾: مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَتَعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللَّهِ ، كَانَ نَعَل ناتَص للمشركين، ينبغى محذوف كم تعلق بهوكر خبرمقدم اوران يَسغمروا مسلحدا لله جمله وكركان كااسم مؤخر شساهدين، يعمرُوْا كَصْمير \_ حال اور شساهدين على الكافرين كامتعلق اول ١- اور بالكافرين متعلق ثاتى اي ماكان ينبغي للمشركين ان يعمرو امسجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر.

جہور کے نزدیک یعمروا ہے عَمَرَ یَعْمُر سے یعن آباد کریں اور ابن اسمفع نے یُعْمِرُوا باب افعال سے پڑھا ہے حضرت ابن عباس ادر سعید بن جبیر تَعَادَ کَشَالُتُ کَالْکُتُنَا وغیرہ نے مُسَجِدُ افراد کے ساتھ پڑھا ہے اور باقیوں نے مساجد، جمع کے ساتھ پڑھا ہے۔ (فتح القدير شوكاني)

فِيْوَلِكُونَكُونَ اللهُ اللهُ السااصاف كامقصدا يكسوال كاجواب --

میر ان عمارة اور سقایة دونول مصدر بی جو که ایک معنوی هی بالبذاان کوجهم اور هی کے ساتھ تشبید ینا درست نبیس ب جیسا کہ مذکورہ دونوں مصادر کو مَنْ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو کہ شی مجسم ہے۔

جَوُلَتِيْ: بيب كه العمارة اور السقاية سے پہلے مضاف محذوف باوروه اهل بے بعنی اهل العمارة و اهل السقاية لہٰذااب کوئی اعتراض باقی تہیں رہا۔ هِ فَوَلَنَى ؛ نزلت ردًا علی مَنْ قال اس میں اشارہ ہے کہ اَجَعَلْتُم سقایۃ میں ہمزہ استفہام انکاری کا ہے اور اس آیت کے شان نزول کی طرف اشارہ بھی ہوگیا۔

فَيُولِكُمُ : ذلك كامشاراليه مهاجرين اور مجاهدين كوان كے غير كے مساوى قرار دينا ہے۔

چۇلى ؛ من غيسر همراس سے مرادوه لوگ ہيں جو مذكوره صفات كوجا مع نہيں ہيں ، جن ميں اہل سقايداوراهل عماره بھی شامل ہيں ، لفظ اعسظ مرسے شبہ ہوتا ہميكہ اہل سقايدوعماره اگر چداعظم درجہ كے مستحق نہ ہوں مگرعظيم درجہ كے مستحق ہوں گے حالانكہ ايمان كي يغير كسي نيكى كرنے والے كے لئے آخرت ميں كوئى درجہ نبيس ہوگا۔

قِحُولَى : نَفَاقها نَفَاق بفتح النون، رواج، يقال السكة النافقة، رائج سكه

#### تَفَيْدُوتَشَيْحُ يَ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُونُوا مَسَاجِدَاللّهِ، مَسَاجِدْ ہے مراد مجد حرام (بیت الله) ہمسَاجد جمع اس لئے استعال کیا گیا ہے کہ مجد حرام تمام مساجد کا قبلہ ومرکزہ، یا اس لئے کہ عرب واحد کے لئے بھی جمع کا لفظ استعال کرتے ہیں بقال فیلان کئیر اللہ واحد کے لئے بھی جمع کا لفظ استعال کرتے ہیں بقال فیلان کئیر اللہ واحد اور یہ کی درست ہے کہ مساجد سے تمام مجدی مراد ہوں اور تقمیر سے تولیت اور نظم وسق مراد ہو، مطلب بیہ کہ اللہ کے گر ( یعنی مجد حرام ) کو تمیر یا آباد کرنا بیا بمان والوں کا کام ہے نہ کہ ان کا جو کفر وشرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کریں جیسا کہ شرکین تلبید میں کہا کرتے ہیں۔ والے کرتے ہیں، یہودی ایخ آب کو یہودی اور نصر انی خودکون مرانی کہتے ہیں۔ دور الفدان کے جو ہر فدہ ب والے کرتے ہیں، یہودی ایخ آب کو یہودی اور نصر انی خودکون مرانی کہتے ہیں۔ دور الفدان کہتے ہیں۔

مطلب بیہ کہ جومبحدیں خدائے واحد کی عبادت کے لئے بنی ہوں ان کے متوتی اور منتظم اور خادم و آباد کار بننے کے لئے وہ
لوگ کسی طرح موز وں نہیں ہو سکتے جو خدا کے ساتھ خداوندی صفات ،حقوق واختیارات میں دوسروں کوشر یک کرتے ہوں ،اورخود
مجھی تو حید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے ہوں اور انہوں نے صاف صاف کہدیا ہو کہ ہم اپنی بندگی وعبادت کوایک خدا کے
لئے مخصوص کردینا قبول نہیں کر سکتے اور نہ بی عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک ذات اسنے بڑے کارخانۂ قدرت کو تنہا چلا سکے
البندا ہے سی درست نہیں کہ وہ کسی ایسی عبادت گاہ کے متولی ہے رہیں جو صرف خدا کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہو۔

#### عمارت مسجد ہے کیامراد ہے؟

'' عمارت مسجد'' کا جولفظ مذکورہ آیت میں آیا ہے اس کے کئی معنی مراد ہوسکتے ہیں ایک ظاہری درود یوار کی تغییر، دوسرے مسجد کی حفاظت ونگرانی اور صفائی وغیرہ اور دیگر ضروریات کا انتظام، تیسرے عبادت کے لئے مسجد میں حاضر ہونا ،عمرہ کوعمرہ اسی مناسبت ہے کہتے ہیں کہ اس میں بیت اللّٰہ کی زیارت اور عبادت کے لئے حاضری ہوتی ہے۔

ة (مَرَم بِرَكَ اللهِ إِلَيْ ال

مشرکین مکہ تینوں اعتبار ہے اپنے آپ کومعمار ہیت اللہ اور عمارت مسجد حرام کا ذمہ دار سمجھتے بتھے اوراس پر فخر کیا کرتے تھے، اِن آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فر مادیا کہ شرکین کواللہ کی مسجدوں کی تعمیر کا کوئی حق نہیں ، جبکہ وہ خودا پنے کفر کی عمل واقر ار کے ذریعہ شہادت دیتے ہیں ،ان لوگوں کے اعمال حبط اور ضائع کردیئے گئے ہیں بیلوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

## مسجدوں کی آباد کاری کاحق صرف مونین باعمل کوہے:

دوسرى آيت بين عمادت مساجد كانتبت ببلواس طرح ادثا وفرمايا ب، "إنَّهَا يَعْمُرُوْ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَاَقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسلى أُولَئِكَ اَنْ يَكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

یعنی معجدوں کوآباد کرناانہی لوگول کا کام ہے جواللہ پراور قیامت پرایمان رکھتے ہوں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوۃ ادا کریں، بجزاللہ کے کسی ہے نہ ڈریں ،ایسے لوگوں کے متعلق امید ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔

#### مذكوره آيات معلق بعض مسائل:

صنی کی از کافروں کے لئے جس عمارت مسجد سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد مساجد کی تولیت اور انتظامی ذمہ داری ہے رہی ظاہری درود یوار کی تغییر سواس میں غیر مسلم سے بھی کام لیا جا سکتا ہے اس میں کوئی مضا کقہ نہیں۔

## مسجد کے چندہ کا حکم:

اگر کوئی غیرمسلم مسجد کی تغییر کرادے اور تغییر مسجد کے لئے چندہ دیدے تو اسکا قبول کرلینا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس ہے کسی دینی یاد نیوی نقصان کا یا آئندہ اس پر قبصنہ کرلینے کا یا احسان جتلانے کا اندیشہ نہ ہو۔ (در السعنار، شامی، مراغی)

#### شان نزول:

آجَے عَلْنُتُمْ سِفَایَةَ الْحَاجِ (الآیة) مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے اور محید حرام کی و کیے بھال کا جوکام کرتے تھائی پرانھیں بڑا نخر تھا، اس کے مقابلہ میں وہ ایمان و جہا دکوکوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا، اس خلط نہی اور زعم باطل کور دکرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا اَجَد عَلقم سقایة المحاج المنح کیاتم سقایة حاج اور تمارت محید حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سمبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ یا در کھویاللہ کے نز ویک برابر نہیں بلکہ شرک کا کوئی ممل بھی عنداللہ مقبول نہیں۔
اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں تین واقعات نقل کئے گئے ہیں۔

#### يهلاوا قعه:

ایک روایت میں اس کا شان نزول مسلمانوں کی ایک آپسی گفتگو کو بتایا گیا ہے اس گفتگو کا خلاصہ بیہ ہے کہ ایک روز بچھ مسلمان منبرنبوی کے پاس جمع ہوئے ان میں سے ایک نے کہا اسلام لانے کے بعد میر سے نزو یک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے، دوسر سے نے کہا مسجد کو آباد کرنا ہے، تیسر سے نے کہا میر سے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ سب سے بڑا عمل ہے، حضر ت عمر مَضِحَافَقُلُ اللّٰ نَعْ اللّٰهِ نَنْ جب لوگوں کو آپس میں اس طرح بحث و تکرار اور اختلاف کرتے ساتو انہیں ڈا نٹا اور فر مایا کہ منبر رسول کے پاس آوازیں بلند نہ کرویہ جعد کا دن تھا، راوی حدیث حضر سے نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں جعد کے بعد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی گفتگو کے بارے میں آپ سے استفسار کیا تو یہ آبت نازل ہوئی۔

(صحيح مسلم كتاب الامارة باب فضل الشهادة في سبيل الله)

ا(نصَّزَم پسَکلشران)≥

#### دوسراواقعه:

بہت ہے مشرکین مسلمانوں کے مقابلہ میں اس بات پرفخر کیا کرتے تھے کہ ہم مجدحرام کی آبادی اور تجاج کو پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں اس سے بڑھ کرکسی کا کوئی عمل نہیں ہوسکتا اسلام لانے سے پہلے حضرت عباس تف کا فنائ تعالیق نفز وہ بدر میں گرفتار ہوکر مسلمانوں کی قید میں آئے اور ان کے مسلم عزیزوں نے ان کواس پر ملامت کی کہ آپ نعمت ایمان سے محروم ہیں تو حضرت عباس تف کا فنائ تفائل کے نام جواب دیا تھا کہ آپ لوگ ایمان و ہجرت کو اپنا بڑا سرمایہ فضیلت سیجھتے ہوگر ہم بھی تو مسجد حرام کی عمارت اور حجاج کرام کو پانی پلانے کی اہم خدمت انجام دیتے ہیں جس کے برابر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا اس پریہ آ بیتیں نازل ہوئیں۔

#### تيسراواقعه:

مصنف عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ حضرت عباس تفتحانلگاؤ کے مسلمان ہوجانے کے بعد طلحہ بن شیبہ اور حضرت عباس اور حضرت علی تفتحانلگاؤ نے کہا مجھے وہ فضیلت حضرت عباس اور حضرت علی تفتحانلگاؤ نے کہا مجھے وہ فضیلت حاصل ہے جوتم میں ہے کسی کو حاصل نہیں کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے،اگر میں چاہوں تو بیت اللہ کے اندر جاکر رات گذارسکتا ہوں حضرت عباس تفتحانلگاؤ نے فرمایا میں حجاج کو پانی پلانے کا متولی اور منتظم ہوں اور محدحرام میں میرے اختیارات ہیں، حضرت علی تفتحانلگاؤ نے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ حضرات کس چیز پر فخر کر رہے ہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ میں نے تم سب لوگوں سے چھم ہینہ پہلے بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھی ہیں اور رسول اللہ فیلی تھا۔ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا ہوں اس پر بیآیت نازل ہوئی جس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی عمل خواہ کتنا ہی اعلی اور

افضل ہوا یمان کے بغیر اللہ کے نزویک اس کی کوئی قیمت نہیں۔

≤[لفَزَم بِسَلِشَهْ]≥

تینوں واقعات کے سبب نزول ہونے میں کوئی بعد نہیں کہ اصل آیات کا نزول مشرکین کے فخر و تکبر کے جواب میں ہوا ہو، پھر اس کے بعد جو واقعات مسلمانوں کے باہم پیش آئے ان میں بھی ان ہی آیات کواستدلال کے لئے پیش کیا گیا ہوجس سے سننے والوں کو یے محسوس ہوا کہ بیآیات اس واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔

آئیسا الّذین امنوا لا تنگیخدوا اباء کم و اِنحوانگم آؤلیآء ، یہ خطاب قیامت تک آنوالی ایمان کے اس کا مقصد مونین اور کافرین کے درمیان قطع ولایت کو بیان کرنا ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو چاہئے کہ ان کے مال باپ اور بھائی بہن وغیرہ اگر کفر پر قائم ہوں تو انکوا بنار فیق اور دوست نہ بنا کیں اگر کوئی اسکے خلاف کرے گا تو وہ ظالموں اور نافر مانوں میں شار ہوگا ، اگر چہ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن اور احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے اس طرح عزیز وا قارب اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت و تاکید بار بار آئی ہے گراس آئی ہے اس میہ بنا یا گیا ہے کہ برتعلق کی ایک حد ہان میں سے برتعلق خواہ والدین اور اولاد کا ہویا حقیق بھائی بہن کا اللہ اور اسکے دسول کے تعلق کے مقابلہ میں نظر انداز کرنے کے قابل ہے جس موقع پر یہ دونوں رشتے مکر استے ہوں تو پھر دشتہ اللہ اور اسکے دسول کے تعلق کے مقابلہ میں نظر انداز کرنے کے قابل ہے جس موقع پر یہ دونوں رشتے مکر استے ہوں تو پھر دشتہ اللہ اور اسکے دسول کے تعلق کے مقابلہ میں نظر انداز کرنے کے قابل ہے جس موقع پر یہ دونوں رشتے مکر استے ہوں تو پھر دشتہ اللہ اور اسکے دسول کے تعلق کی کاباتی رکھنا جا ہے۔

#### شان نزول:

مجاہداور قادہ نے کہا ہے کہ یہ آیت بھی ماقبل میں مذکور حضرت عباس اور حضرت طلحہ تضحالت کا نظافتہ کا کے قصہ ہے متعلق ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں حضرات ابتداء نہ جمرت میں شریک تضاور نہ ایمان میں بلکہ ان کوائی تقالیہ وجابہ پر فخر وخرور تھا۔
حضرت ابن عباس فضح کلف کھا لیے گئا نے فر مایا کہ جب رسول اللہ پیٹی کی گئی نے لوگوں کو مکہ ہے مدید کی طرف جمرت کرنے کا حکم فر مایا تو بعض حضرات ان میں ایسے بھی تھے کہ ان کے بیوی بیچان سے چمٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کردونے گئے اور کہنے گئے کہ مہم کو اللہ کی قتم دیتے ہیں تم ہم کو ضائع نہ کرو، ان حضرات کا اپنے اہل وعیال کی گرید وزاری کی وجہ ہے دل زم ہوگیا جسکی وجہ سے جمرت سے بازر ہے، توبیآیہ تیت نازل ہوئی۔

مقاتل نے کہا ہے ندکورہ آیت ان نولوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جومر تد ہوکر مکہ چلے گئے تھے تو آپ بلان گئی ان کے ساتھ تعلقات اور دوئی رکھنے ہے نع فر مادیا تھا یہ آیت اس سلسلہ میں نازل ہوئی ، مگراس آیت کو ہجرت کے واقعہ ہے متعلق کرنے میں یہ قباحت لازم آتی ہے کہ یہ سورت نزول کے اعتبار ہے آخری سورتوں میں سے ہوتو پھر ان آیات کا تعلق ہجرت نہ کرنے والوں سے کہتے ہوسکتا ہے اس سورت کا نزول تو فتح مکہ کے بعد ہوا ہے جبکہ ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو چکی تھی ، لہندازیادہ مناسب اور قرین قیاس واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ شرکین

ے اظہار بیزاری کریں اوران ہے دلی اور راز دارانہ دوئی نہر کھیں تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیے ممکن ہے کہ انسان اپنے والدین نیزعزیز وا قارب سے قطع تعلق کر لے ، تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

لَقَدُنُصَرَّكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ للحربِ كَيْثِيرَةٌ كبدرٍ وقريظةً والنضيرِ قَ اذكر يَوْمَرُحُنَيْنٍ وَادٍ بَيْنَ سَكَةً والبطائفِ اي يَـوُمَ قتالكُمُ فِيُهِ سَوَازِنَ وذلك في شوال سنةَ ثمان إِذْ بدلٌ من يوم أَعْجَبَتُكُمُرَكَّتُرُثُكُمْ فَقُلْتُمُ لِن نُغُلَبَ اليومَ مِن قِلَّةٍ وكانوا إثْنَيُ عَشَرَ الفًا والكفارُ اَرْبَعَةُ الابِ فَلَمْرَتُغُنِ عَنْكُمْ شَيًّا وَّضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ سا سصدريَّةُ اى سَعَ رَحُبهَا اى سَعَتِهَا فلم تَجدُوا سكانًا تَطُمَئِنُونَ اليه لشدَّة ما لَجِقَكُمُ من الخوفِ ثُكَّرُو لِلَّيْتُمُرِّمُّدُيرِينَ ﴿ مُنْهَزِمِينَ وَثَبَتَ النبي صلى الله عليه وسلم على بَغُلَتِه البيضاءِ وليس معه غيرُ العباس وابوسفيانَ اخِذُ بركَابِهِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ طمانينَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَردُّوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لما نَادَاسِم العباسُ بإذْنِه وقَاتَلُوْا **وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا الْمُرَتَرُوهَا** ملائكةً وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُّوا القتلِ والاسر وَذَٰ لِكَ جَزَاءُ الْكَلْفِرِيْنَ ®ثُمَّرِيَتُوْبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ ا سنهم بالاسلام وَاللهُ غَفُوْرٌ يَحِيْمُ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُثْوَا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ قَدِرٌ لِـخُبُـثِ باطنِهم فَلَايَقُرَبُوا الْمَسْجِدَالْكَرَامَ اي لا يَدْخُلُوا الحَرَمَ بَعُدَعَامِهِمْ لِهٰذَا عامِ تِسْع سن الهجرةِ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَقُرًا بِانقطاعِ تِجَارَتِهِم عنكم فَسَوْفَ يُغُنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهَ إِنْ شَاءٌ وقد اَغُنَاهِم بالفُتُوح والجزيةِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۚ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلاخِرِ والا لامَنُوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وَلاَيْحُرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ كالجمرِ وَلاَيدِينُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ الثابت الناسخ لغيره سن الاديان وسو الاسلامُ مِنَ بيانٌ للذين الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ اي اليهودِ والمتصارى حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْبَيَةَ الخَرَاجَ المَضْرُوبَ عليهم كُلَّ عَامٍ عَنْ يَكْدٍ حَالٌ اى مُنْقَادِيُنَ أَوْ بِاَيْدِيْهِمُ لا يُوَكِّلُونَ بها وَّ هُمْ مُطِعِرُونَ ﴾ أَذِلًاء مُنْقَادُونَ لِحُكُمِ الاسلامِ.

الموليد

کورے ہوتے ہاور نی بیٹھیٹا ہے سفید نچر پر اپنی جگہ جے رہے حالا نکد آپ بیٹھیٹا کے ساتھ سوائے عہاس قو کانفکھگانے کے اور الاسفیان قو کانفکھگانے کے جوآپ بیٹھیٹا کے جوآپ بیٹھیٹا کے جو آپ بیٹھیٹا کے بعد اللہ نے اپ رسول پر اور موشین پر سکین (تسلی ) نازل فر ہائی جنا نچہ جب حضرت عہاس تو کانفکھ کانٹی نے آپ کے کہنے ہے تم لوگوں کوآواز دی تو تم کی بیٹھیٹا کی طرف لوٹ آئے اور (مشرکین ہے) قال کیا اور فرشتوں کا وہ کشکر نازل فر ہایا جو تم کوظر نہیں آر ہا تھا اور (اللہ نے) کافروں کو تعلی کی طرف لوٹ آئے اور (مشرکین ہے) قال کیا اور فرشتوں کا وہ کشکر نازل فر ہایا جو تم کوظر نہیں آر ہا تھا اور (اللہ نے) کافروں کی سراہے، پھراس کے بعد ان میں سے اللہ جس کو چہ ہے اسلام کی تو فیق دیکر تو بہ کی نہیں لہذا اس سال کی تو بہ میں سے می نازل ہوا ،اورا گرتم کو ان کے ساتھ کے بعد صحوحرام کے وی سے بیٹ اور کو بھر میں سے تم کانازل ہوا ،اورا گرتم کو ان کے ساتھ کیا رہ معلم ہو جانے کی وجہ سے فقر کا اندیشہ ہو سواگر اللہ چا ہوا اور می جو ان سے عنقریب بے نیاز کرد ہے گا تو اپنے قطل ہے گا تو اپنے قطل ہے تم کو ان سے عنقریب بے نیاز کرد ہے گا ، چنا نچ (اللہ نے) مسلمانوں کو فتح اور جز رہے کے ذریعہ بے نیاز کرد ہے گا قو اپنے قطل ہے تم کو ان سے عنقریب بے ان کو کو سے ، ان کو کو سے ، ان کو کو بیا کیان کے سے اور وہ ایل کرا ہے ہودون کیا ہوں ہے دی کو تو لی کہ ہودون کیا ہیں ہے میں بیجودون ارکی ہیں ہودون کیا ہوں کے بیان کے سے ناز کر وہ واللہ نین کی اور دیگرادیان ہے ، تا آں کہ وہ عاکم کر دوسالانہ نیک (جزیہ ) تا بع ہو کر ہوست خود بغیر کی کو پرد کے اوا کریں حال ہے کہ وہ کہ ہوں۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

**چُوُلِ** جَنَّ مَوَ اطِنَ ، مَوْطِنٌ کی جمع ہے جمعنی موقع ، مقامات ، مفسرعلام نے للحوب کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ موطن ہے مراد جائے سکونت نہیں ہے بلکہ میدان حرب ہے۔

فَيُولِكُم : بما رَحُبَتْ ، رُحبة بصمر الراء ، بمعنى كشادى وسعت ، اور رَحبة بالفتح كشاده مكان ، اور باء بمعنى مع نما

﴿ (مِنْزَم بِهَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا

مصدريه ہے لبذاعدم عائد کااعتراض نبیں ہوگا۔

فِيَوُلِنَى : فَلَفْرِ تَجِدُو المكانًا اس عبارت كاضافه كامقصدا يكسوال كاجواب ب-

سَيَّوْالَى: به ہے کہ صَسافَتْ عَلَيْ کُمُر الْآرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود مُنگ ہوگئ حالا نکہ زمین اپنی حالت پر باقی تھی۔

جِ كُلْنِيْ: يه بِ كهزين كَ تَنْكَى مِ مرادم المعاد أعدم وجود المكان المطمئن بـ

فِيْوَلِكُ ؛ لَخُبِتْ باطِنِهم يهاكسوال مقدر كاجواب --

سِین ال بیار درست بیس مصدر ہاور مصدر کاحمل ذات پر درست بیس ہے۔

جِيِّ الْهُبِعِ: كاحاصل بيہ كه نَسجَسٌ ہے مراد ذونجس ہے یا بطور مبالغة ممل ہے بیان نجاست میں مبالغه کرنے کے لئے ، گویا که مشرک عین نجاست ہیں۔

گرَوَيْنِيْنَمُ إِلَيْنِهُوْلِنَ ؛ يہے کہ المشر کون جمع ہاور نجس مفرد ہے جسکی وجہ سے مبتداء خبر میں مطابقت نہیں ہے۔ جیکی لینئے: جواب کا حاصل یہ ہے کہ شمصدر ہونے کی وجہ سے واحد تثنیہ اور جمع سب پر بولا جاتا ہے یہ قسال رَجُلُ نجس وجلان نجس، رجال نجس ، بعض ظاہر یہ اور زیدیہ شرک کونجس العین مانتے ہیں۔

فَيُولَكُم : عَيْلَةً ، الفقر ، يعالَ يَعيلُ (ض) كامصدر عِنا جهونا-

فِيَكُولَكُ : وإلَّا لآمنوا بالنبي سِيَقَافِينًا، بيابك والمقدر كاجواب بـ

مَنْ وَكُولِانَ، بيه كه قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْمَيْوْمِ الْأَخِرِ اس سائل كتاب سايمان بالله الآخرة كَ نَفَى كَ مَنْ هِ حالانكه بيدونو ل فرق الله اوريوم آخرت برايمان ركعة بين -

جِي كُلْبُعِ: كاخلاصه يہ ہے كہ اگر بيلوگ سيح معنى ميں اللہ اور يوم آخرت پرايمان ركھتے تو محمد طِلِقَائِمَةً ال طِلْقَائِمَةً الرايمان نہيں لائے تو ان كا ايمان اللہ اور يوم آخرت پر بھی نہيں ہے۔

قَوْلَكُوكَ : دين الحق اى الدين الحق اس من اضافت الموصوف الى الصفت ٦-

چَوُلْکُنَ ؛ عَنْ یَّدِ حال، یُعْطُوْا کُشمیرے عال ہے، یَدُ کُنْسیر منقادین کے نسیر باللّازم ہے کہا جاتا ہے اعطی فلان بیدہ ای اَسْلَمَ و انقاد :

هِ فَوَلَهُ ؟ بايديكم، اس مين اشاره بكه عن يدمين عن جمعن باء باوريه عن يدكى دوسرى تفسير بـ.

فَيُولِكُمْ : يُوكِكُلُونَ يه تو كيل مصارع جمع مذكر غائب بجمعنى سپردكر ناوكل بنانا-

هِ وَهِ مِ صِاغِرُونَ اسَ حال مِن كهوه اپنى زيردى كا احساس د كھتے ہوں، السصاغير البراضي بـالمنزلة الدنية (راغب)امام ثافعى دَيِّمَ كُلاللهُ تَعَالَا نے فرمایا ہے صغارقانون اسلام كى بالادى تى تبول كرنا ہے۔

#### <u>ێٙڣٚؠؗۯۅؖؾۺۣۘڂڿ</u>

کَفَذْ نَصَوَ کُمُ اللّٰهُ فِی مَوَاطِنَ کَنِیْوَ وَ اس سے پہلے سورت انفال میں فتح مکہ اوراس کے متعلقات کا ذکر تھا، اس سورت میں بہت سے اصولی اور فروی مسائل اور فوائد کا بیان ہے اس رکوع میں غزوہ منین کے واقعات، شکست وفتح کا اور ان کے ممن میں بہت سے اصولی اور فروی مسائل اور فوائد کا بیان ہے اس رکوع کی بہلی آیت میں جن تعالی نے اسپنے انعام واحسان کا ذکر فرمایا ہے مومی احسان کا ذکر فرمایا ہے اس کا ذکر فرمایا ہمسلمان اس سے پہلے بار بار نصرت فیبی اور تائید ایز دی کا مشاہدہ کر بچکے تھے جن کی تعداد علما ، تاریخ وسیرت استی تک گناتے ہیں۔

### غزوهٔ حنین کوخاص طور برذ کرکرنے کی وجہ:

غزوۂ حنین کوخصوصیت کے ساتھ اس وجہ ہے ذکر فر مایا کہ اس میں بہت سے واقعات اور حالات خلاف تو قع عجیب انداز سے ظاہر ہوئے جن میں غور کرنے سے انسان کے ایمان میں قوت اور عمل میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔

## غزوهٔ حنین کاتفصیلی ذکر:

کٹین مکہ کرمہ اور طاکف کے درمیان مکہ ہے اٹھارہ میل سے زیادہ فاصلہ پرواقع ہے لیکن ڈاکٹر محمہ حمید اللہ نے حال ہی
میں موقع پر جا کر جو تحقیق کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنین اوطاس کی ایک وادی کا نام ہے اور اوطاس طاکف کے تابال
مشرق میں تقریباً ہیں، ہمیل کے فاصلہ پر ہے بہر حال اس کامحل وقوع جو بھی ہو، رمضان کھے میں مکہ نتج ہوجانے اور قریش
مگر کے تتحقیار ڈالدینے کے دو ہفتہ کے بعد قدیم جابلی نظام نے آخری حرکت نہ بوجی حنین کے میدان میں کی اس کی صورت
میری آئی کہ عرب کا ایک بہادر اور تیراندازی میں مشہور ، جنگہو اور مالدار قبیلہ ہوازن جس کی ایک شاخ طاکف کے رہنے
میری آئی کہ عرب کا ایک بہادر اور تیراندازی میں مشہور ، جنگہو اور مالدار قبیلہ ہوازن جس کی ایک شاخ طاکف کے رہنے
ماصل ہوگئی ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد لازی ہے کہ ان کارخ ہماری طرف ہوگا اس لئے دائشندی کی بات یہ ہے کہ
ماک کے جو قبیلہ ہوئی تھیں جع کر لیا جبیلہ ہم خود ان پر تملہ کردیں ، اس کام کے لئے قبیلہ ہوازن نے اپنی سب شاخوں کو جو مکہ بو ان کے جو قبیلہ ہوازن کے خوان میں بھیلہ ہوئی تھیں جو کہ بوئی ہو باک ہوں کے بیا کہ بوئی تعلی ہوئی تھیں جع کر لیا جبیلہ ہم خود ان پر تھی ہوگئے ، بنو کعب اور بنو کلاب کو اللہ تعالی نے بچر بوصیرت عطافر مادی تھی انہوں نے کہا گروں نے کہا اگر مشرق سے مغرب تک ساری و نیا محمہ بیا تھیلہ ہوازن اور اس کے طاف تے گی تو وہ ان سب پر غالب آجا کیں گیرے ہو خود کے بہر خدائی طافت کے ساتھ جنگ نہیں کر کے جنین کے معرکہ میں قبیلہ ہوازن اور اس کے طیفوں نے اپنی پوری تو تجو کک

دی تا کہاس اصلاحی انقلاب کوروک دیں جو فتح مکہ کے بعد پھیل کے مرحلہ میں پہنچ چکا تفالیکن بیر کت بھی نا کام ہوئی اور حنین کی شکست کے ساتھ عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اب اسے دارالاسلام بن کرر ہنا ہے۔

مشرکین کی فوج کی کمان ما لک بن عوف کے ہاتھ میں تھی جو بعد میں مسلمان ہو گئے ، ما لک بن عوف نے ان سب کو پوری توت سے جنگ پر قائم رکھنے کی بیتر بیر کی کہ ہر مخص کے تمام اہل وعیال بھی ساتھ چلیں اور اپنا تمام مال بھی ساتھ *لیکر نکلیں جس* کا مقصد بیتھا کہاگر وہ میدان جنگ ہے راہ فرارا ختیار کرنے لگیں تو ہوی بیچے ان کے پیروں کی زنجیر بن جا نمیں مشرکین کی فوج کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں علامہ ابن حجر نے ۲۸ یا ۲۸ ہزار کی تعدا دکورا بحج قرار دیا ہے بعض حضرات نے ۲۴ ہزار تعداد بتائی ہے ممکن ہے کہ با قاعدہ فوجی جار ہزار ہوں اور ان کے اہل وغیرہ سب ل کران کی تعداد ۲۸ بار ۲۸ ہزار تک پہنچ گئی ہو۔

### آنخضرت عَلِينَا عَيْنَا كُوان كِ خطرنا كَ عزائم كَي اطلاع:

جب آنخضرت التقطيقية كوقبيله موازن اوراس كے حليفوں كے خطرناك عزائم كى اطلاع ملى تو آپ نے ان كے مقابله پرجانيكا عزم فرمالیا ، مکه مکرمه پرحضرت عمّاب بن اسید رَفِعَانلهُ تَعَالطَّهُ گوامیر بنایا اورحضرت معاذ بن جبل رَفِعَانلهُ تَعَالطُهُ گوان کے ساتھ اسلامی تعلیمات سکھانے کے لئے چھوڑ ااور قریش مکہ سے بچھاسلحداور سامانِ جنگ عاریت پرلیا،امام زہری کی روایت کےمطابق آنخضرت ﷺ چودہ ہزار صحابہ کالشکر لے کرحنین کی طرف متوجہ ہوئے جن میں بارہ ہزار انصار مدینہ تنھے جو <del>فتح</del> مکہ کے لئے آپ کے ساتھ مدینہ ہے آئے تھے،اور دوہزار وہنومسلم تھے جو نتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے جن کوطلقاء کہا جاتا ہے ۲ شوال بروز ہفتہ 🔨 چیمطابق کیم فروری آپ اس غزوہ کے لئے روانہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کل انشاء اللہ ہمارا قیام خیف بنی کنانہ کے اس مقام پر ہوگا جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لئے عہد نامہ لکھاتھا، بہت سے نومسلم اور منافقین بھی تما شائی کےطور پر اسلامی کشکر کے ساتھ ہو لئے ان کا مقصد صورت حال کے مطابق حالات سے فائدہ اٹھا ناتھا۔

## حنین کے مقام پراسلامی کشکر کاورود:

مقام حنین پر پہنچ کراسلامی کشکرنے پڑاؤڈ الاتو حضرت تہبل بن حظلہ وَ وَکَانْلُهُ مَّعَالِثَةٌ نِے آپِ مِلِقِیْظیَّا کو بی خبر دی کہ ایک گھوڑ سوار شخص ابھی دشمن کی طرف ہے آیا ہے، وہ بتلار ہاہے کہ قبیلہ ہوازن سکتح ہوکرمع اسپنے ساز وسامان کے مقابلہ پرآ گیا ہے آپ ﷺ نے مسکراتے ہوئے فرمایا'' پرواہ نہ کرویہ پوراساز وسامان مسلمانوں کے لئے ہے جو مال غنیمت ہو کرنفتیم ہوگا''۔

## عبدالله بن الي حدر د ريضًا ثلثُ تَعَاليَّ كَى بطور جاسوس روا تكى:

اس مقام پر تھبر کرآپ یکھنٹی نے عبد اللہ بن ابی حدر د تعنی الله انتقالی کوبطور جاسوس وسمن کے حالات معلوم کرنے کے لئے بهيجا عبدالله بن الي حدرد مَعْظَافِظةُ نِهُ السَّقُوم مِن جاكردوروزره كرحالات كاجائزه لياان كےليڈر مالک بن عوف كوديكھا كه وہ اپنے لوگوں سے کہدر ہاہے کہ محمد ﷺ کوا بتک کسی بہادر تجر بہ کارقوم سے سابقہ نہیں پڑا مکہ کے بھولے بھالے قریشیوں کا مقابلہ کر کےان کواپی طاقت کازعم ہو گیا ہےاب ان کو پیۃ چلے گا،تم صبح ہوتے ہی اس طرح صف بندی کرو کیے ہرایک کے پیچھے اس کے بیوی بچے اور مال ہواورا پی تلواروں کی میانوں کوتو ڑ ڈالواورسب مل کریکبار گی ہلّہ بولد ویہ لوگ چونکہ جنگی معاملات کے بڑے تجربہ کارتھے اسکئے اپنی فوج کے چند دستوں کومختلف گھا ٹیوں میں چھیا دیا تھا۔

## مسلمانوں کے شکر کی صورت حال:

یہ تو کشکر کفار کی تیار اوں کا ذکرتھا ،اسلامی کشکر کی صورت حال ہے تھی کہ یہ پہلاموقع تھا کہ چودہ ہزارمجاہد مقابلہ کے لئے نگلے تھے،اورسامان جنگ بھی ہمیشہ کی بہنست زیادہ تھامسلمان بید مکھ چکے تھے کہ بدر میںصرف نین سوتیرہ لوگوں نے ایک ہزار کے نشکر برار پرفنخ پائی تو آج اپنی کثرت اور تیاری پرنظر کرتے ہوئے بعض لوگوں کی زبان ہے یہ نکل گیا کہ'' آج توممکن نہیں کہ ہم تحسی ہےمغلوب ہو جائیں'' چنانچے اول اول مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو مشرکوں میں بھگ دڑ مچے گئی اورمسلمان مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے معانصرت الہی نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا مشرکین موقع دیکھ کریلٹ پڑے۔

خداوندقد وس کومسلمانوں کی بیہ بات ناپسند آئی کے مسلمان خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی کٹر تے تعدا داور تیاری پر بھروسہ کریں چنانچے مسلمانوں کواس کی سزااس طرح ملی کہ جب قبیلہ ہوازن نے مطے شدہ پروگرام کے مطابق یکبارگی ہلّہ بولا اور گھاٹیوں میں چھیے ہوئے دستوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا اور گرد وغبار نے دن کورات بنا دیا تو صحابہ کرام تَضَعَلْكُ مُعَالِكُنُهُ كَعَام طور پر بیرا كھڑ گئے اور بھا گئے پر مجبور ہو گئے صرف نبی ﷺ اپنی سواری پر سوار پیچھے بٹنے کے بجائے آ گے بڑھ رہے تھے ،اورصرف چندصحابہ جے رہے ،وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ فیلٹٹٹٹا آگے نہ بڑھیں ،مصرت عباس مَوْحَانْنَهُ تَعَالِجَةُ آپ کی سواری کی رکاب تھا ہے ہوئے تھے آپ ﷺ کے ساتھ رہنے والوں میں حضرت ابو بکر حضرت عمر وعباس اور ابوسفیان بن حارث رضی الله عظم اجمعین ، آپ کے چچازاد بھائی حضرت علی ،عبداللہ بن مسعود ،مغیرہ مُؤخَلِفٌ تُعَالِيَنْهُ ميدان جنگ میں رہ كَ ، آب المُقَالِقَة الله تص كما ين صداقت برمطمئن دشمن كى طرف برص حلي جار ب تصاور بار بار يكار كرفر مار ب تنصيء أنسا اللهبتي لا كَذِب أَنَا ابْن عَبد المطلب، مِن عبدالمطلب كابيًّا بول اس مين وْرەبرابرچھوٹنبين المَّيَّ عباد اللَّه انى رسول اللَّه (مِلْقَاتِقَةً ) آپ مِلِقَاتِقَةً انْ حضرت عباس تَفِحَانَ للهُ مَعَالِقَةُ كُوحَكُم دياكه بآواز بلندصحابه كو پكارين آپ نے مهاجرين وانصار كو پكارااورراہ فرار پرغیرت دلائی آخر کارمسلمانوں کوغیرت آئی دو بارہ سب نے جمع ہوکر بےجگری کے ساتھ مقابلہ شروع کیا ،آ سان سے فرشتوں کی مدد نازل ہوئی مشرکوں کی فوج کےسیدسالا رنے اپنے اہل وعیال کوچھوڑ کرراہ فرارا ختیار کی اور طا کف کے قلعہ میں رو بیش ہوگیا، بیصورت حال دیکھ کردشمن کی فوج میں بھگدڑ بچے گئی اس معر کہ میں دخمن کےستر آ دمی مارے گئے ،بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ بچے زخمی ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے تختی ہے منع فر مایا ،غرضیکہ دشمن کو بڑی ذلت آ میز شکست ہو کی جس میں جپھ ہزار قیدی بنائے گئے ۲۴ ہزاراونٹ ۴۰ ہزار بکریاں اور جار ہزارا و قید جا ندی ہاتھ آئی ،اس معر کہ میں ۱۲ مسلمان شہید ہوئے۔

وَ اَنْهَ زَلَ جُنُودًا لَکُمْ تَرَوُهَا اسے مرادعمومی رویت کی نفی ہے احاد وافراد کی رویت اس کے منافی نہیں ہے اوپر کافروں کی دنیوی سزا کا ذکر تھا آئندہ آیت میں اخروی سزا کا بیان ہے۔

## موازن اورثقیف کے سرداروں کامسلمان ہوکر حاضر ہونا اور قیدیوں کی رہائی:

جیسا کہ سابق ہیں ہیان لیا گیا ہے کہ قبیلہ ہوازن کے بچھ سردارتو مارے گئے تتھاور بچھ بھاگ کھڑے ہوئے تتھے،ان کے ساتھ جوامل وعیال اور اموال تتھے وہ مسلمانوں کے قیدی اور مال غنیمت کے طور پرمسلمانوں کے ہاتھ آئے رسول اللہ ﷺ خاتھ تھائے۔ حضرت ابوسفیان بن حرب تَضِحَانِفلُهُ تَعَالِئَے کُو مال غنیمت کا تگران مقرر فر مایا۔

شکست خوردہ ہوازن اور ثقیف نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے خلاف اجتماع کیا مگر ہر مقام پر شکست ہوئی، بے حد خوف زدہ اور مرعوب ہوکر طائف کے ایک مضبوط قلعہ میں قلعہ بند ہو گئے، رسول اللّٰہ فیق ہیں ہوئی، صحابۂ کرام تفوی نگا تھا تھا ہے ہے۔
کیا محصور دشمن قلعہ کے اندر ہی ہے تیر برساتے تھے مگر سامنے آنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، صحابۂ کرام تفوی نگا تھا تھا ہے آپ کے ایک محصور دشمن قلعہ کے اندر ہی ہے تیر برساتے تھے مگر سامنے آنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، صحابۂ کرام تفوی نگا تھا تھا ہے تھا ہوا ہے کی دعاء فرمائی ہوئی ہوا ہے کی دعاء فرمائی ہوئی ہو تماشائی بن کرآئے فرمائی ، صحابہ سے مشورہ کے بعد آپ نے واپسی کا قصد فرمایا ، مسلمانوں کی فتح وکا مرانی دیکھ کروہ لوگ بھی جو تماشائی بن کرآئے تھے اور موقع سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں تھے مسلمان ہوگئے۔

جعر انہ کے مقام پر مال غنیمت کی تقسیم کا انتظام کیا گیا ،ابھی مال غنیمت تقسیم ہو ہی رہاتھا کہ اچا نک قبیلہ ہواز ن کے چودہ سرداروں کا ایک وفدز ہیر بن صرد کی قیادت میں آنخضرت میں خدمت میں حاضر ہواان میں آپ بیلی تھی ہے رضا می چیاابو سرداروں کا ایک وفدز ہیر بن صرد کی قیادت میں آخضرت میں ہو تھی ہیں ،اور بیدرخواست بھی کی کہ ہمارے اہل وعیال اوراموال ہمیں واپس کردیئے جائیں۔

## آپ کے لئے دوہری مشکل:

رحمة للعالمین کے لئے بیموقع دو ہری مشکل کا تھا ، ایک طرف ان لوگوں پر رحم وکرم کا نقاضہ بیتھا کہ ان کے سب قیدی رہا اور تمام اموال انہیں واپس کر دیئے جائیں ، اور دوسری طرف بید کہ اموال غنیمت میں مجاہدین کاحق ہوتا ہے ان سب کوان کے حق سے محروم کر دینا از روئے انصاف درست نہیں اس لئے سیحے بخاری کی روایت کے مطابق آپ ویٹھٹھٹانے ان کے جواب میں فرمایا میرے ساتھ کس قدرمسلمانوں کا لشکر ہے جوان اموال کا حقد ارہے ، میں تجی اورصاف بات پند کرتا ہوں اسلئے آپ لوگوں کو اختیار دے رہا ہوں کہ یا تو اپنے قیدی واپس لے لویا مال غنیمت ، ان دونوں میں سے جس کوتم اختیار کروگے وہ تمہیں دیدیا جائے گا سب نے قیدی واپس کے لویا مال غنیمت ، ان دونوں میں سے جس کوتم اختیار کروگے وہ تمہیں دیدیا جائے گا سب نے قیدی واپس کے بعد فرمایا۔

ح (نِعَزَم بِسَائِقُ لِنَا)≥

میتمہارے بھائی تائب ہوکرآئے ہیں میں جاہ رہا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو داپس دیدیئے جائیں تم میں سے جولوگ خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ داپس دینے کے لئے تیار ہوں وہ احسان کریں اور جواس کیلئے تیار نہ ہوں تو ہم ان کوآئندہ اموال فئی میں سے اس کا بدلہ دیدیں گے ہر طرف سے آواز آئی کہ ہم خوش دلی سے تیار ہیں۔

حقوق العباد کے معاملہ میں رائے عامہ معلوم کرنے کیلئے عوامی جلسوں کی آوازیں کافی نہیں ہرایک سے علیحدہ علیحدہ رائے معلوم کرنا چاہئے، جب آپ پین تھا نے لوگوں کو قیدی آزاد کرنے کی ترغیب کی تو ہر طرف ہے آواز آئی کہ ہم سب قیدی آزاد کرنے کے لئے تیار ہیں مگر عدل وانصاف اور حقوق کے معاملہ میں احتیاط کے پیش نظر رسول اللہ بین تھی تھا نے اسطرح کی مختلف آوازوں کو کافی نہ مجھا اور فر مایا کہ میں نہیں جانتا کہ کون لوگ اپنا حق چھوڑنے کے لئے خوش ولی سے تیار ہیں اور کون ایسے ہیں کہ شرما شرمی خاموش رہے، معاملہ حقوق العباد کا ہے اس لئے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور خاندان کے سردارانی اپنی جماعت کو لوگوں سے الگ الگ حی جانت معلوم کر کے مجھے بتا کمیں ،اس کے مطابق سرداروں نے ہرایک سے الگ الگ اجازت حاصل کوگوں سے الگ الگ اجازت حاصل کرنے کے بعدرسول اللہ بین قبل کے بیار ہیں تب رسول اللہ بین تیار ہیں تب رسول اللہ بین تھی ہے کہ ہر جماعت اور قبل این کو واپس کرد ہے۔

ي الوك بين جن كى توبه كى طرف "فُمَّر يَتوب الله من بعد ذلك" مين اشاره فرمايا كيا بين

### احكام ومسائل:

آیاتِ ندکورہ میں سب سے بڑی ہدایت تو بیدی گئی ہے کہ مسلمانوں کوئسی وفت بھی اپنی طاقت پر ناز وغرور نہیں ہوتا جا ہے نظر ہر حال میں اللّٰہ کی نصرت پر دبنی جا ہے۔

غزوہ منین میں مسلمانوں کی عددی کثرت اور سازوسامان حرب کے کافی ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کی زبان پر جو برابول آگیا تھا کہ آج توکسی کی مجال نہیں کہ جوہم سے بازی بیجا سکے اللّٰہ کوا پی اس محبوب جماعت کی زبان سے ایسے کلمات پسند نہ آئے جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ابتدائی ہلّہ کے وفت مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور پشت پھیرکر بھا گئے گئے، پھر اللّٰہ ہی کی فیبی مددسے بیمیدان فتح ہوا۔

یک آبیکا الّذِیْنَ امَنُوْ آ اِنَّمَا الْمُشُوِ کُوْنَ نَجَسُّ (الآیة) مشرکوں کے نجس ہونے کا مطلب عقائد وا عمال کے لحاظ ہے نجس ہونا ہے بعض کے نزویک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہیں اسلئے کہ وہ اس طہارت وصفائی کا لحاظ نہیں کرتے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے بعض ناپاک چیزوں کو مثلاً گائے کا چیشا ب اور گو ہروغیرہ کو ناپاک نہیں سمجھتے اور معنوی نجاست مشلاً شاسل جنابت وغیرہ بھی ضروری نہیں سمجھتے ای لئے مشرکوں کو آیت مذکورہ میں نجاست محض قر اردیکر ف لا یہ قسو بو المستجد المحوام المستجد المحوام المستحد المحتوم میں نواز کو کہا جاتا ہے جو بیت اللہ کے چاروں طرف چہار دیواری سے گھری ہوئی ہے ، لیکن قرآن وحدیث ہیں بعض اوقات پورے حم مکہ کیلئے بھی استعمال ہوا ہے جو کئی

≤ (دَمَزَم پنبَلشَهُ) ≥

مربع میل کا رقبہ ہے اور چاروں طرف حضرت ابراہیم علیہ لافظیۃ کی قائم کردہ حدود سے گھرا ہوا ہے جیسا کہ واقعہ معراج میں من المسجد المحوام سے بالا تفاق بہی معنی مراد لئے گئے ہیں اسلئے کہ واقعہ معرائ معروف مجد حرام کے اندر سے نہیں بلکہ ام بانی کے مکان سے ہواای طرح" إلّا اللّه فی نُو عَاهَدُتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدَ الْحَوام ، میں مجدحرام سے پوراحرم ہی مراد ہے اسلئے کہ جس واقعہ کا اس اسے متصل واقع ہے۔ ہواسلئے کہ جس واقعہ کا اس آیت میں ذکر ہے وہ مقام حدید بیسی پیش آیاتھا جو حدود حرم سے باہراس سے متصل واقع ہے۔ رہوات محدود میں میں خور میں میں معارف ،حصاص (معارف ،حصاص)

البذااب آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اس سال کے بعد مشرکین کا داخلہ صدود حرم میں ممنوع ہے اس سال ہے بعض حضرات فی سے البذااب آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اس سال کے بعد مشرکین کا داخلہ صدود حرم میں ممنوع ہے اس سالے کہ آپ شین کا منافق کے اللہ منافقہ منافقہ ہوں کے میں منافقہ منافقہ ہوا۔ منافعہ منافقہ کا منافعہ منا

# مسجد حرام میں مشرکین کے داخلہ کی ممانعت کا مطلب اور خصوصیت یا عدم خصوصیت

#### كامسكله:

آیت مذکور میں مشرکوں کوحرم میں داخل نہ ہونے کا تھم دیا گیا ہے اس میں تین باتیں غورطلب ہیں۔

- یکم مجدحرام کے ساتھ مخصوص ہے یا دنیا کی سی بھی مسجد میں مشرک کے داخلہ پر پابندی ہے؟
  - شرکین کے داخلہ پر پابندی مطلقائے یا صرف حج وعمرہ کے لئے داخلہ پر پابندی ہے؟
    - 🕜 بدكهاس تهم مین كفارابل كتاب بهی شامل بین یانبین؟

روایات کوسامنے رکھ کرائمہ مجہزرین نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق احکام بیان کئے ہیں۔

### امام ما لك رَيْحَمُ كُاللَّهُ مُتَعَالَىٰ اور فقهاء ابل مدينه كامسلك:

فرمایا کہ شرکین ہرمعنی کے اعتبار سے نجس ہیں خواہ ظاہری ہویا معنوی اسلئے بینکم تمام مساجد کیلئے ہے۔

## امام شافعي رَيْحَمُ لُاللّٰهُ مَتَعَاكُ كالمسلك:

امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیتھم مشرکین اور کفار اہل کتاب سب کے لئے عام ہے گرمسجد حرام کیلئے مخصوص ہے ، دیگر مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں ہے ( قرطبی ) دلیل بیر کہ ثمامہ بن اُ ثال جب اسلام لانے سے پہلے گرفتار ہوکر آئے تھے تو آپ نیٹھٹٹ اُ

## امام الوحنيف رَيْحَمُ لُاللَّهُ تَعَالَىٰ كَالْمُسلك:

فر مایا کہ مجد حرام کے قریب نہ جانیکا مطلب ہے ہے کہ آئندہ سال سے ان مشرکوں کو مشرکا نہ طرز پر جج وعمرہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی دلیل سے پیش فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی کے ذریعہ اعلان براء ت کرا دیا گیا تو اس میں اعلان ای کا تھا کہ "لا یہ حب بن بعد العام مشوك" اسلے فیلا یہ قبر ہوا المسجد الحرام کے معنی بھی یہی ہوں گے دیگر کسی ضرورت سے امیرالمونین کی اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں وفد ثقیف کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ان کا وفد رسول فیلان تھیا ہوگا اللہ خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو مجد میں تھرایا تھا ، حالا نکہ بیلوگ اس وقت کا فرضے حال برام نے عرض بھی کیا یارسول اللہ یہ تو مہت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجد کی زمین پران لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ (حصاص)

وَاِنْ حِفْتُنْهُ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیْکُمُ اللَّهُ النع، حرم میں مشرکین کے داخلہ پر پابندی ہے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ ہے جو تجارت ہوتی تھی وہ متاثر ہوگی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا روباری نقصان کی وجہ سے فقر وفاقہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی عنقریب اپنے فضل سے تہمیں غنی کردے گا چنا نچے فتو حات کی وجہ سے مسلمانوں کو بکثرت مال حاصل ہوا اور پھر بتدرت کی سارا عرب بھی مسلمان ہوگیا اور موسم جج میں حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے تجارتی نقصان کی کی بھی پوری ہوگئی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگئی اور بیسلسلہ روزا فزوں ہی ہے۔

قَاتِلُوا الَّذِیْنَ لَایُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْاحِرِ ، مشرکین ہے قال عام کے تلم کے بعداس آیت میں یہودونصاری ہے قال کا تھم دیا جارہا ہے (اگروہ اسلام قبول نہ کریں) یا پھروہ جزید دینا قبول کر کے مسلمانوں کی بالا دسی قبول کرلیں ، جزیدا یک متعین رقم ہے جوسالا نہ ایسے غیر مسلموں ہے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوں ، اسکے بدیے ایکے جان و مال اور عزت و آبر وکی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔

## جزبيكى غايت اسلام نبيس:

قال وجہاد کی غایت بیزیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں بلکہ اس کی غایت یہ ہے کہ اسلام کی بالا دسی قبول کریں وہ خود حاکم اور صاحب امر بن کرنہ رہیں بلکہ نظام زندگی کی باگ ڈوراورا مامت کے اختیارات متعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں مطلب یہ ہے کہ قال اس وقت تک جاری رہے گاجبتک وہ ما تحت بن کر جزیہ دینا قبول نہ کرلیں۔

## جزيدامان وحفاظت كابدل هےنه كه اسلام كا:

جزیہ بدل ہے اس امان وحفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطاکی جاتی ہے نیزیداس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے اسلامی حکومت کی تابع واری قبول کرلی ہے، ہاتھ سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ سید ھے طریقہ سے بغیر کسی حیلہ وجت کے مطبعانہ شان سے جزیدا واکریں۔

< (مَنْزَم بِسَلِثَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

### جزیه کی مقدار:

جزیدی مقدار کاتعین اگر باہمی مصالحت اور رضا مندی ہے ہوتو شرعا اس کی کوئی تحدید نہیں جیسا کہ رسول ﷺ نے اہل نجران کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فر مایا تھا کہ انکی پوری جماعت سے سالا نہ دو ہزار حلے (جوڑے ، دوچا دریں) جوڑوں کی قیمت کا تخیینہ بھی طے ہو گیا تھا اسی طرح نصاری بنی تغلب سے عمر فاروق وَ فَحَافَلْهُ مَعَالِقَ نَعُ کا اس پر معاہدہ ہوا کہ ان کا جزیہ قیمت کا تخیینہ بھی طے ہو گیا تھا اسی طرح نصاری بنی تغلب سے عمر فاروق وَ فَحَافَلْهُ مَعَالِقَ کُلُوں کے اس پر معاہدہ ہوا کہ ان کا جزیہ اسلامی ذکوۃ کے حساب سے وصول کیا جائے گا گرز کوۃ ہے دو گنا ، ابتداء یہ تھم یہود ونصاری کے لئے تھا لیکن بعد میں خود رسول الله فاق صحابہ کرام نے بیرون عرب کی اللہ فی تھا ہے ہوں کہ اس کے بعد بالا نقاق صحابہ کرام نے بیرون عرب کی تمام قو موں براس تھم کو عام کردیا۔

## بذر بعه جنگ مفتوحه قوموں كاتحكم:

اگرمسلمانوں نے کسی ملک کو جنگ کے ذریعہ فتح کیااور وہاں کے باشندوں کوان کی جائیدادوں پر برقر اررکھا،اوروہ اسلامی مملکت کی رعیت بن کررہنے پر رضامند ہو گئے تو ان کے جزید کی مقدار کی شرح وہ ہوگی جوحضرت عمر تفخفافلہ تفالی نے اپنے عہد خلافت میں نافذ فر مائی کہ مالداروں سے چار درہم ماہوار اور متوسط الحال لوگوں سے اس کا نصف اور غریب لوگوں سے جو تندرست ہوں اور محنت ومزدوری کر سکتے ہوں ان سے سے حرف ایک درہم ماہوار اور جو بالکل مفلس اور اپا بھے ہوں ان سے بچھ نہ لیا جائے گا۔ جائے گااسی طرح عور توں، بوڑھوں، تارک الدنیارا ہوں سے بھی بچھ نہ لیا جائے گا۔

### جزبيه پراعتراض اورمعذرت خوامانه جواب:

جزید کے متعلق بعض حضرات نے انیسویں صدی عیسوی کے دور ذات میں مسلمانوں کی طرف سے بڑی بڑی معذرتیں پیش کی ہیں اوراس دور کی کچھ یا دگا شخصیتیں، نام نہاد دانشور آج بھی موجود ہیں جوصفائی دینے میں گئے ہوئے ہیں، لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کی کوئی حاجت ہوسید ھی اور صاف بات یہ ہے کہ جولوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنی یا دوسروں کی نکالی ہوئی غلط را ہوں پر چلتے ہیں وہ زیادہ سے ان بی بی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو خلطی کرتا چا ہتے ہیں کریں، لیکن انھیں اس کا قطعا کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ افتد ار وفر ماں روائی کی باگیں ان کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی شدا کی زمین پر کسی جگہ افتد اور خر ماں روائی کی باگیں ان کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی کی زمین سے خدا کے باغیوں کو بے دخل کر کے نظام صالح قائم کریں جس سے زمین کا فسادختم ہوکرامن وامان قائم ہواور کہ ناوی خدا کی خلوق خدا کی زمین پر امن وامان کے ساتھ رہ سے ۔

٤ (صَرَّم يَسَالتَه لِهَا ﷺ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُعُزَيْرُ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّطرَى الْمَسِيْحُ عيسى ابْنُ اللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ قَوْلُهُمْ بِأَ فُوٓا هِهِمْ لا مُسْتَنَد لهم عليه بَلْ يُضَاهِمُونَ يُشَابِهُونَ بِهِ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلٌ مِن ابَائِهِم تَتْلِيَدًا لهم قَاتَلَهُمُ لِعَنْهِمِ اللَّهُ ۚ اللّٰهِ كَيْتَ يُؤُفِّكُونَ۞ يُضرَفُونَ عن الحقِّ مع قيامِ الدليلِ إِتَّخَذُفَّا أَحْبَارَهُمْ علماءَ اليهودِ وَمَ هُمَانَهُمُ مُعَبَادَ النصري أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ حَيْثُ اتَّبَعُوبِم في تحليلِ ما حَرَّمَ وتبحريم ما أخلُ وَالْمُسِنْيِحَ ابْنَ مَرْيَحَ وَمَّا أُمِرُوا في التَّوْرةِ والانجيلِ الْآلِلِيَعْبُدُوا اي بان يَعْبُدُوا اللهَّا وَّاحِدًا ۚ لَا اللهَ اللَّا هُوَ السُبِحْنَةُ سَنِيهِا لَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞يُرِيْدُونَ أَنْ يُّطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ شرُعه وبرَاسِينه بِأَفْوَاهِهِمْ بِاقْوِالِهِهِ فيه وَيَأْلِيَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسْتِمَّ يُظْهِرَ نُوْرَهُ وَلَوْكُرُهَ الْكَفِي وَنَ @ ذلك هُوَالَّذِئَ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ . حمدًا بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْلِمَنُّ يُغْلِبَ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّم جميع الانهاد ﴿ إِلَّ السمحَ الِنَهِ لِهِ وَلَوْكُرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ ذَلَكَ يَاكِتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوَا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَا كُلُونَ يَاخُذُونَ آمُوَالَ الْتَاسِ بِالْبَاطِلِ كالرشي في الْحُكُم وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَنْ سَيِيلِ اللَّهِ دِنِيهِ وَالْذِيْنَ مُبُتَدَأً يَ**كُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَائِنُفِقُونَهَا** اى الكُنُوزَ فِيُّ سَبِيلِ اللَّهِ اى لَا يُؤَدُّونَ سنها حَقَّهُ سن الركوةِ والدخير فَبَشِّرُهُمُ أَى أَخْسِرْسِهِ بِعَذَالِ اللَّهِ أَسُولِهِ يَّوْمَرُيُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَتُكُولَى تُسخِرُقُ بِهَاجِهَاهُهُمُوجَوْدِهُمُ وَطَهُورُهُمْ تُنوسَ خُلُودُسِم حتسى تُنوضَعَ عبليه كلُّمها ويُقَالُ ليهم هٰذَامَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَكُوْقُوْامَاكُنْتُمْ تَكُنْزُونَ ۞ اى جَزَاءُ وَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ السُفَتَ بِهِالدَسَةِ عِنْدَاللهِ اثْنَاعَشَرَشَهَ مَا فِي كِتْبِ اللهِ اللهِ الدوح المحفوظِ يَوْمَرَخَلَقَ الشَّمُولِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اي الشهور أَرْبَعَةُ حُرُمٌ محرمةٌ ذوالقعدة وذوالحجةِ والمحرمُ ورجبُ ذَٰ إِلَى اَي تَنخرينُ مها الدِّينُ الْقَيّيمُ المستنيمُ فَكُلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ اي الاشهر الحُرُم أَنْفُسَكُمْ بالـمَعَاصِي فانها فيها أَعْظَمُ وزرا وقيل نسى الأشُهُ رِكُلِهَا وَقَاتِلُواالْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةُ اى جَمِيْعًا فسى كُلِّ الشهور كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْرَكَافَّةٌ \* وَآعُكُمُوْٓا أَنَّ اللّٰهُ مَعَ الْمُتَّقِينُ ۞ بِمالْعُوْنِ والنصرِ إِنَّمَا النَّسِيُّءُ اي التاخيرُ لِخرمَةِ شهر الي احركما كانىت الجابِليةُ تَـفُعَلُهُ من تاخِيُرِ حرمةِ المحرمِ اذا ابَلَّ وبهم في القتالِ الي صفرَ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ لكفريم بِحُكُم اللَّهِ فيه يَضُلُّ بِنَسَمَ الياءِ وفتحما بِلِحِ الَّذِينَ كَفُرُواْ يُحِلُّونَهُ اى النسى عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُواطِئُواْ يُوَافِتُوْا بِتَخلِيْلِ شَهْرِ وتحريمِ الْخَرْبَدَلُهُ عِ**دَّةَ عَدَدَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ** مِن الاشهرِ فلا يَزِيْدُونَ على تحريم أَرْبَعَةٍ ولَا يَسْنُسْتُسَعُسُونَ ولا يَسْنَظُرُونَ التي أَعْيَانِها فَيُحِلُّواْمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْنَ لَهُمْ مِسُوعُ أَعْمَالِهِمْ فَسَظَنُوهُ حَسَنَا عَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ ﴿

ت المجران الله کے بیٹے ہیں ہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں ، اور نصاریٰ نے کہا عیسیٰ مسے ، اللہ کے بیٹے ہیں بیان کے منہ <u>ے نکلی ہوئی (بے حقیقت) باتیں ہیں جن پران کے پاس کوئی دلیل نہیں، پیجی ان لوگوں کی تقلید میں ان ہی کی سی باتیں</u> کرتے ہیں جوان کے آباء (واجداد) میں سے پہلے کافر ہو چکے ہیں اللہ کی ان پر مار (لعنت) ہو دلیل قائم ہونے کے با وجود کہاں بھٹکے چلے جارہے ہیں؟ یہود نے اپنے علماءکو اور نصاری نے اپنے درویشوں کواللہ کےعلاوہ رب بنالیاہے ،اس طریقنہ پر کہ حرام کوحلال کرنے میں اور حلال کوحرام کرنے میں ان کی اتباع کی ، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کوبھی (رب بنا لیاہے)اور تورات وانجیل میں ان کوصرف بیتکم دیا گیاتھا کہوہ فقط ایک معبود (برحق) کی بندگی کریں وہ معبود کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ ان کے شرک سے پاک ہے (بیکافر) بیرجا ہتے ہیں کہاللہ کی روشنی کو پھونکوں سے بجھادیں یعنی اس کی شریعت اوراس کے براہین میں قبل و قال کر کے مشکوک کر دیں اوراللہ اس (روشنی) کومکمل طور پر ظاہر کئے بغیر مانے گانہیں،اگر چہ کا فروں کو یہ بات ناپسند ہو (چنانچہ)وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے اپنے رسول محمر ﷺ کو (اس نور کی تحمیل کیلئے ) ہدایت اور دین حق دیکر بھیجا ہے، تا کہ اس دین کوتمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے اگر چیمشر کوں کو بیہ بات نا پہند ہوا ہے ایمان والو (یہود ونصاری کے ) اکثر علماءور ہبان لوگوں کے مالوں کو باطل طریقہ سے کھاتے ، لیتے ، ہیں مثلاً فیصلہ میں رشوت کے ذریعہ اورلوگوں کواللہ کے دین سے بازر کھتے ہیں اوروہ لوگ اَلّٰے ذین مبتداء ہے جوسونا اور جیاندی جمع کرتے ہیں اوراس جمع کردہ مال میں ہے اللہ کےراستہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوۃ کے ذریعہاس کاحق ادانہیں کرتے فبشئر همرمبتداء کی خبرہے توان کو در دنا ک عذاب کی خبر سنا دوجس دن کہاس جمع کر دہ مال کو دوزخ کی آ گ میں تیایا جائیگا پھراس کے ذریعیان کی پیشانیوں کواوران کے پہلؤ وں کواوران کی پیٹھوں کوداغا جائیگا ،انکی کھالوں کووسیع کردیا جائیگا تا کیہ ان پراس تمام مال کورکھا جا سکے،اورانکو پہ جتادیا جائیگا کہ بیوہی مال ہے جس کوتم نے اپنے لئے جمع کیا تھا یعنی بیاس کی سزا ہے لو، اب اپنے جمع کئے ہوئے خزانہ کا مزاچکھوحقیقت ہیہے کہ مہینوں کی تعداد جن کے ذریعہ سال کا حساب لگایا جاتا ہے الله کے نز دیک لوح محفوظ میں بارہ مہینے ہیں جب سے اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا فر مایا ہے بارہ ہی ہیں ان مہینوں ميں چار مہينے محترم ہيں ذوالقعد ہ اور ذوالحجہ اور محرم اور رجب، په یعنی ان مہینوں کی حرمت ہی دین کا سیج طریقہ ہے، لہٰذا ان جارمہینوں (کے باب) میں معاصی کے ذریعہ اپنے اوپرظلم نہ کرواس لئے کہان جارمہینوں کی بےحرمتی گناہ عظیم ہے اور کہا گیا ہے کہ پورے بارہ مہینے مراد ہیں اور تمام مشرکوں سے تمام مہینوں میں لڑوجیسا کہ وہتم سب سےلڑتے ہیں اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ مدداور نصرت کے ذریعہ متقیوں کے ساتھ ہے اور نسیسی یعنی مہینہ کی حرمت کودوسرے مہینہ کی طرف مؤخر (منتقل) کردینا جبیبا که جاہلیت ماہ محرم کی حرمت کو دوسرے مہینے یعنی ماہ صفر کی طرف منتقل کر دیتی تھی جبکہ ماہ محرم کا جاندان کی جنگ کی حالت میں نظرآ جاتا تھا، یہ (حرکت) کفر میں ایک اضافہ ہے اس ماہ کے بارے میں اللہ کے - ﴿ الْمَكْزُمُ بِبَلْشَهُ } > -

تحکم کاا نکارکرنے کی وجہ ہے جس کے ذریعہ پی کا فرلوگ گمراہی میں مبتلا کئے جاتے ہیں (بُسےں) یاء کے ضمہ اور فتحہ کے ساتھ ہےاس نسسی بیعنی مؤخرکو سنسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام تا کہ ایک مہینہ کوحلال کر کے اور دوس<sub>ر</sub>ے کو اس کے بدلے میں حرام کر کے اللہ کے حرام کئے ہوئے لیعنی اللہ کے محترم کئے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کردیں چنانچہ حارمحرم مہینوں میں نہ زیاد تی کرتے تھےاور نہ کمی ،البتدان کی تعیین کی رعایت نہیں کرتے تھے(چنانچہ ) وہ اس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا (مہینہ) حلال کر لیتے ہیں ان کے برےاعمال ان کے لئے خوشنما کردیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان ا عمال کوشن ہی سمجھتے تھے،اللّٰدمنکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

# عَجِقِيق تَرَكِيكِ لِيَسَهُ مِنْ الْحَقْفَ لَيْسَارِي فَوَالِلا

ِ **هِوُلِكَنَىٰ ؛ عُزَيْر ، ایک مشہوراسرائیلی بزرگ کا نام ہے جن کے متعلق بعض عرب کاعقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے فرزند ہیں عُزَیْر کو بعض** نے منصرف اور بعض نے غیر منصرف پڑھا ہے، ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، روح المعاتی میں ہے ''احتلف فی عزیو هل هو نبى ام لا وَ الا كثرون على الثاني" علامه جلال الدين سيوطى نے بھى أَلْاتُقان في علوم القر آن ميں اس كوتر جيح دی ہے،مولانا سیدسلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ عزیر ہے مرادعز راء کا بن ہے جس نے تو رات کواپنے اعجاز ہے دوبارہ

فِيُولِكُمُ : يُنضَاهِ وَ يه مُنضَاهِ إِه أَمفاعلة ) مضارع جمع نذكر عَائب كاصيغه ب،مشابهت بيداكرر ب بير، صَنهِي مثل، ما نند، شبیہ صَبْهیٔ المصدر ( س ) ناقص یائی ،عورت کا مرد کے ما نند ہوجانا نہیض آئے اور نہ بپتان انجریں اور نہ حمل رہے ، حَسَهْ يَاءُ مردنماعورت \_

فِيُوْلِينَ ؛ يُؤْفكون، افكُ (ض) \_ جَع مَد كرعًا رُب مضارع، كبال پر عات بي -

فِيْكُولْكَى ؛ بان يعبدوا، اس مين اشاره بي كه لِيَعْبُدُو امين لام بمعنى باء بالبذابياعتر اض فتم موكيا كه الامر كاصله لام

مَيْ وَالْنَ وَكُول مقدر مانا .

قِوُلَكُم، شَرْعَهُ

من فران الله المسلحت من اور برهان ترفي مي كيام صلحت من المسلحت من المسلحت من المسلحت من المسلحت من المسلحة من المسلحة من المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلمة المس

جَيْ لَيْعِ: ال ي بي اليك سوال مقدر كاجواب دينامقصود ي

مینوان، به به که نور توالله کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو وہ اس نور کو بجھانیکا ارادہ کس طرح کر سکتے ہیں حالانکہ وہ عقلاء ہیں۔ ح [نَصَرَم بِسَالشَرَد] ≥

جِكُ لَيْعِ: يه ب كه نور سے مراد الله كى شريعت بـ

فَحِوْلِیْ : بِاقُو الْهِمْرِ فَیهُ اس میں اشارہ ہے کو کی بول کرحال مراد ہے اسلئے کہ منہ سے شریعت کو بجھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے مرادا قوال ہیں یعنی نکتہ چینی اور طعنہ زنی۔

فِيْفُلِكُمْ : دلك. ذلك كَرِهَ كامفعول محذوف بـ

فَقِوْلَ مَنَّ : یا خذون یا کلون کی تفسیریا خذون ہے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ کلام میں استعارہ ہے یعنی اکل سے اخذ مراد ہے اکل کی شخصیص مقصود اعظم ہونے کی وجہ ہے۔

قِحُولَ الله الكنوز ، اس میں اشارہ ہے کہ یُنفقو نَهَا کی ضمیر کنوز کی طرف راجع ہے جو کہ یکنزون سے مفہوم ہے پیشبختم ہو گیا کہ ماقبل میں ذَهَبُ اور فضة دو چیزوں کا ذکر ہے لہٰذا ینفقو نهما ہونا چاہئے۔

فَخُولَنَى : اى لا يُوَدُّونَ منها حقّه من الزكوة بياضافه اس سوال كاجواب بى لاينفقونها فى سبيل الله ، ميں مطلقاً عدم انسفاق فى سبيل الله پروعيد باس ميں انفاق كى مقدار بيان نہيں كى گئ معلوم ہواكة تمام مال خرج نه كرنے پر بھى وعيد بے حالانكه تمام مال خرج كرنا ضرورى نہيں ہے اس سوال كے جواب كى طرف لا يُسوَّدُون المنح سے اشاره كرديا كر جن عمراد ہے۔

فِيُولِكُ : يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ ، اى أَنَّ النار توقد عليها وهى ذات حمى وحرشديد ولو قال يوم يحمى اى الكنوز لمريعطى هذا المعنى فجعل الاحماء للنار مبالغة ثمر حذف النار واسند الفعل الى الجار.

قِحُولَیْ : احب هم، بیاضافه اس سوال کاجواب ہے کہ فبد سر هم، مبتداء کی خبرواقع ہے حالانکہ انشاء کاخبرواقع ہونا درست نہیں ہے جواب کا حاصل جس کی طرف مفسر علام نے واحب هم کہہ کراشارہ کیا ہے بیہ کہ فبد سر هم فعی حقیقم کی تاویل میں ہوکر مبتداء کی خبر ہے ، (نوٹ) پیش نظر جلالین کے نسخ میں السحی سے جو کہ کتابت کی غلطی ہے اصل میں المحبر ہے۔

قِيُّوْلِكَنَّ؛ تُنْكُوَىٰ، داغا جائيگا (ض) به تَکِيُّ ہے مضارع مجھول واحد مؤنث غائب ہے۔ تَرَائِقَ

قِحُولِ مَنَى: ای جزاءُ ہ حذف مضاف سے اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ کنز چکھنے کی چیز نہیں ہے مرادعدم انفاق کی سزا تھگتنا سر

قَرِّفُ لَكُنَى الله المعتد بها لحساب السّنَةِ، يهال دراصل الحساب مضاف محذوف ہے، يعنی الله كزر يك باره مهينے ہيں جن كے ذريعه سال کا ۳۱۵ ون كے ذريعه باره مهينے ہيں جن كے ذريعه سال کا ۳۱۵ ون كے ذريعه حساب ہوتا ہے، قمرى سال ۳۵۵ ون كے ذريعه حساب ہوتا ہے وس دن چھوٹا ہوتا ہے۔

قِوْلَهُ: محرّمة

لَيْكُوْلِنَ؟ حُرُمٌ مصدر به للذااس كاحمل اربعة پردرست جين به -جَوْلَ بُنِيَ حُرُمٌ محرّمَة اسم مفعول كم عن ميں به لإذا ب كوئى اشكال نبيں -فَيُولِنَى النّسَى ميد نَسَا كامصدر به مؤخر كرنا بنادينا ، يقال نَسَا ه نَسَا و نَسِيا و نَسَاءً اس كومؤخر كيا جيسا كه كباجا تا به مَسَّا هُ مَسَّا و مَسَاسًا و مَسِيْسًا چونامس كرنا ، بعض حضرات نے نسئى بمعنى منسوءٌ بروزن فعيل بمعنى مفعول بھى ليا ہے -

# تَفَيْدُوتَشَحُجَ

### ربطآيات:

گذشتة آیات میں مشرکین کے قبائح کابیان تھا، اب اہل کتاب کے قبائح اور عقا کدشرکید کابیان ہے، اس میں بدبتایا گیا ہے کہ اہل کتاب گوانداور یوم آخرت پرایمان رکھتے تھے مگر حقیقت میں جسطرح ایمان رکھنا چاہئے اس طرح نہیں رکھتے تھے جس کی وجہ سے ایمان رکھنا ندر کھنا ندر کھنا برابر تھا، ای لئے گذشتہ آیت میں اہل کتاب کے تعلق "لا یو مسنون باللّٰه و لا بالیوم الآخر و لایدینون دین المحق" فرمایا تھا کہ وہ نداللہ پرایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پراور نہ وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔

و قَالَتِ الْیَهُو کُ عُزِیْر ، ابنُ اللهِ تورات کے تلفظ میں عزرا (UZRA) ہے التوفی دے اور بعض نے مصرف کے میں میں اسلام ہے الیوفی دے تام سے مشہور ہیں ، بخت نصر سور ہیں کا مجدد مانتے ہیں یہود کے ذہبی نوشتوں میں نبی سے زیادہ مجدد کے نام سے مشہور ہیں ، بخت نصر سور یہ تا معرف کے بروٹلم پر حملے اور اس کی کامل تباہی کے بعد ، نیصرف یہ کہ تو رات دنیا سے کم ہوگئ تھی بلکہ بابل کی اسیری نے اسرائیل سلوں کو اپنی شریعت ، اپنی روایات اور اپنی تو می زبان عبرانی تک سے نا آشنا کر دیا تھا، آخر کار انہی عزراء نے اپنی یا دواشت سے بابل کے پرانے عہدنا سے کو مرتب کیا اور اکی شریعت کی تجدید کی اس وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں ، یہود کے بعض فرقے تعظیم میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کے بارے میں ابن اللہ تک کا عقیدہ بنا لیا ، ابن اللہ کا انگریز کی میں ترجمہ (Child of God & Son of God) کی اسلام الگ الگ مفہوم ہیں اس طرح عربی میں ہی ابن اور کل اسلام الگ الگ مفہوم ہیں اس طرح عربی میں ہی ابن اور ولد دونوں کا مفہوم الگ الگ ہی جیسا کہ اردو میں لڑکے اور میٹے کے الگ الگ مفہوم ہیں اس طرح عربی میں بیں ، بلکہ خدا کا لا ڈلا یا چیستا یا فرزند معنوی بیازی کے ہیں جیسا کہ قرآن ہی میں ایک دوسری جگدا بل کتاب ہی کی زبان سے استعال لا ڈلا یا چیستا یا فرزند معنوی بیازی کے ہیں جیسا کہ قرآن ہی میں ایک دوسری جگدا بل کتاب ہی کی زبان سے استعال دوسری جگدا کو ایک اللہ و آجیبًا ءُ ہو یہاں ابناء کمعنی بیازی اور معنوی اولاد کے ہیں۔

(تفسير ماجدي ملحصًا)

وَقَالَتِ النَّصْوَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ، مسجت كى دوگراہيال تحيي پہلى شديداوردوسرى شديد تر،ايك ہے حضرت كَ كو للہ كاولد (Son of God) قرار دينااس كاذكر قرآن مجيد ميں جہال آيا ہے اكثر بہت بخت وعيد كے ساتھ آيا ہے مثلاً استموات يتفظون وغيره دوسرى گراہى حضرت كى كوخدا كافرزند مجازى (child of god) قرار دينا قرآن في السموات يتفظون وغيره دوسرى گراہى حضرت كى كوخدا كافرزند مجازى (لهيت كاعقيده اس سے شديد تر الى اللہ يت سے تعير كيا ہے بيعقيده تو بجائے خود شديد ہے پھر بھى ولد اللہ بيت كاعقيده اس سے شديد تر ہوا ماجدى) ہمار لے بعض قديم مفسرين بھى اس نكت تك بہنے گئے ہيں ، كديبال ابنيت سے مراد ابنيت نسبى نہيں ہے بلك الا دُيبار اللہ بيت ہے اور بي بھى كفر ہے۔

قال ابن عطية ويـقـال إنّ بـعـضهم يعتقدونها بنوة حُنو ورحمة وهذا المعنى ايضا لا يحل ان تطلق لبنوة عليه وهو كفرٌ (قرطبي) ويقال أنّ بعضهم يعتقدونها بنوة حنوّو رحمة.

۔ ﴿ اللّٰکَ قَاوُلُهُ مُرِباً فُو اَهِهِ مُرْ، لِینی بِسند محض زبان ہے بک دینے والی بات ہے بینی ان مہمل عقائد پر نہان کے پاس عقلی دلیں ہے اور نہ نہ گا کہ میں اور عقید ہُ حلول اور او تارکے دلیل ہے اور نہ نہ گی ، بیتو محض ان جا ہلی مشرک قوموں کی تقلید ہے جو باری تعالی کی تجسیم کی قائل تھیں اور عقید ہُ حلول اور او تارکے مانے والی تھیں بیا شارہ خاص یونان کے مشرکوں کی جانب ہے کہ ان کے حکماء وفلا سفہ کے اقوال سے پہلی صدی عیسوی کے بہود وفساری دونوں ہی متاثر ہو گئے تھے۔

اِتَّخَدُوْ ا اَحْبَا رَهُمْ وَرُهْبَانَهُ مِ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ ، اس کی تغییر حضرت عدی بن حاتم تفکافته کی بیان کرده حدیث ہے بخوبی ہوجاتی ہے، عدی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ ہے یہ آیت سکرع ض کیا کہ یہودونصاری نے تواپئے علماء کی بھی عبادت نہیں کی پھریہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کورب بنالیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ''یہ تھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی مگریہ بات تو ہے نا، کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دیدیا اس کو انہوں نے حلال اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو عبادت بہی ان کی عبادت کرنا ہے، (ترفدی) کیونکہ حلال حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے یہی حق اگر غیر اللہ کو دیدیا جائے تواس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنار ب بنالیا۔

ندکورہ دونوں الزام بعنی کسی کوخدا کا بیٹا قرار دینا اور کسی کوشر بعث سازی کا حق دیے دینا ،اس بات کے ثبوت میں پیش کئے گئے ہیں کہ بیلوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں جا ہے بیخدا کی ہستی کو مانتے ہوں مگران کا تصورخدائی اس قدرغلط ہے کہاس کی وجہ سے ان کا خدا کو ماننانہ ماننے کے برابر ہے۔

یُرِیْدُوْنَ اَنْ یُطْفِلُوْا نُوْرَ اللّهِ بِاَفُواهِهِمْ الْنَح یعنی اللّه نے رسول اللّه ﷺ کوجوہدایت اور دین حق دیکر بھیجا ہے
یہود ونصاری ومشرکین جا ہتے ہیں کہ اپنے جدال وافتر اءے اسے مٹادیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص سورج
کی شعاعوں کو اور چاند کی روشنی کو اپنی بھونکوں ہے بجھانے کی کوشش کرے جس طرح بیناممکن ہے اسی طرح جو دین حق اللّه
نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کومٹانا بھی ناممکن ہے، وہ تمام دینوں پر غالب ہوکرر ہے گا، دلائل و براہین کے اعتبار

﴿ نَصْنَا مِهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الل

ہےتو بیغلبہ ہروفت حاصل ہے تا ہم جب مسلمانوں نے دین پڑعمل کیا تواضیں بے دینوں پرغلبہ بھی حاصل ہوا ،اورا بھی اگرمسلمان ایپنے وین کے سیجےمعنی میں عامل بن جائمیں تو غلبہان کا یقینی ہے اس لئے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حزب اللہ ہی غالب اور فاتح ہوگا بشرطیکه مسلمان حزب الله بن جائیں۔

### ربطآ يات:

يَّا يُهَا الَّـذِيْنَ امَنُوْ آ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْآخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ الخ متبعين كعقائدواوصاف بيان كرنے كے بعدابان کے رؤساءاورمتبوعین کےاخلاق وصفات بیان فر ماتے ہیں،احبارعلماءِ یہوداورر ہبان زبادنصاری کو کہتے ہیںاحبار''حبر'' کی جمع ہے ایسے مخص کو کہتے ہیں جوخوبصورت طریقہ ہے بات پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو،''محتمر'' خوبصورت اورمنقش کیڑے کو اس مناسبت سے کہتے ہیں،''ر مہان' 'بعض کے نز دیکے صوفیاءنصاری کو کہتے ہیں اور علماءنصاری کو' بقسیسین'' کہا جاتا ہے، یہ دونوں گروہ ایک تو کلام میں تحریف وتغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے تھے اس طرح لوگوں کواللہ کے راستہ ہے رو کتے تھے، دوسرے بیر کہ لوگوں کا مال نا جائز اور باطل طریقہ ہے اپنٹھتے تھے،غرضیکہ بین ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے تھے کہ فتوے نیچ کررشوتیں لیتے تھے نذرانے بٹورتے تھے بلکہ ایسے ایسے ندہبی ضا بطے اور مراسم ایجاد کرتے تھے کہ جن ہے لوگ اپی نجات ان سے خریدیں اوران کا مرنا جینا اور شادی اورغم کیچھ بھی ان کو کھلائے بلائے بغیر نہ ہو سکے اوراپی قشمتیں بنانے بگاڑنے کا ٹھیکیداران کو مجھے لیں اور تاریخ گواہ ہے جب بھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لئے اٹھتی ہےتو سب سے پہلے یہی لوگ اپنی عالمانہ فریب کار بوں اور مکار بوں کے حربے لے لے کراس کا راستہ رو کئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں ،ایسے نا خدا ترس اورخودغرض لوگ ہر ز مانہ میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں جوخدا کی بھولی بھالی مخلوق کوایپنے دام مکر وفریب میں پھنسائے رہنے ہیں اوران کےخون یسینے کی کمائی کابڑا حصہ اپنی عیش وعشرت وعیاشی میں اڑاتے ہیں۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ إِنُّنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، لِعِن جب سَالتُدتعال نے جاندسورج اورزمین بیدا کئے ہیں ای وقت سے بیرحساب چلا آتا ہے کہ سال کے بارہ مہینے ہی ہوتے ہیں اور جاندایک ماہ میں ایک مرتبہ ہی طلوع ہوتا ہے یہ بات اس لئے فرمائی گئی ہے کہ عرب اپنی ضرور توں اور مصلحتوں کی خاطر مہینوں کی تعداد ۱۳ ایا ۱۳ کر لیتے تھے۔

اییے او برظلم نہ کرنے کا مطلب بدہے کہ جن مہینوں میں جنگ کرنا حرام کیا گیا ہے ان کوضائع نہ کرواوران ایام میں بدامنی پھیلا کراییے او پرظلم نہ کرومحتر مہینوں کومقدم ومؤخر کردینا بیاکا فرانہ دستوروں میں ایک اور دستور کا اضافہ ہے، ہندوستان میں سنہ قصلی حساب سے رائج ہے اس کے مہینوں میں حساب کو پور کرنے کے لئے ہندو پنڈت بھی بھی ایک مہینے کوؤ ہراد ہیتے ہیں مثلاً اس سال دواساڑ ہیں اس کواصطلاح میں لوند کامہینہ کہتے ہیں ایسا حسابی ضرورتوں ہے کرتے تھے ،مگرعرب اوران کے رؤسامجھن اپنی ضرورتوں اور مصلحتوں کے لئے سندقمری کے جس مہینے کو جا ہتے مقدی قرار دے دیتے اور جس مقدس مہینے کو جا ہتے غیر مقدس قرار

دیدیتے اس سے تمام نظام تقویمی میں خلل پڑتا تھا۔

عرب میں نسسے نا (تاخیر) دوطرح کی تھی۔اس کی ایک صورت تو یتھی کد جنگ وجدال اور غارت گری اورخون کا انتقام لینے کے لئے کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام قرار دے کر حرام مہینوں کی تعداد پوری کردیے گرتر تیب باتی نہیں رہتی تھی دوتری صورت بیتھی کہ قمری سال کو خس کے مطابق کرنے کیلئے اس میں کہیسہ کا مہینہ بردھا دیتے بیطریقہ بہود سے سکھا تھا اس کا نتیجہ یہ وہ تا تھا کہ اس ذیانہ میں قمری مہینوں کا امتیاز ہی دشوار ہوگیا تھا جمرت کے بردھا دیتے بیطریقہ بہود سے سکھا تھا اس کا نتیجہ یہ وہ تا تھا کہ اس ذیانہ میں قمری مہینوں کا امتیاز ہی دشوار ہوگیا تھا اجرت کرنے آخویں سال جب مکہ فتح ہوا اور و جبحری میں آنحضرت بیٹی تھی نے حضرت ابو بمرصدیت کو موتم جج میں اعلان براءت کرنے کے لئے بھیجا تو پرانے دستور کے مطابق اس سال ان کن ددیک جج کا مہینہ بجائے ذی المحبہ کے ذی القعدہ تھا کھر واجوں میں جب رسول اللہ بھی تھی تا کہ تو بھی تھی تھی ہوں ہوتی ہے کہ آپ بھی تھی تھی اس کے کہ تو میں خود جج اوافر مایا تو مئی ہے کہ آپ بھی تھی تھی ہو ہوں کہ کہ تا کہ تو میں خود جج اوافر مایا تو مئی کے مقام پرآپ نے خطبہ میں ارشاوفر مایا" آلا ان السمنوات و الارض" یعنی زمانہ پھر پھراکرا پئی اصلی ہیئت پرآگیا جس پراس کو اللہ المسمنوات و الارض" یعنی زمانہ پھر پھراکرا پئی اصلی ہیئت پرآگیا جس پراس کو اللہ المسمنوات و الارض" یعنی زمانہ پھر پھراکرا پئی اصلی ہیئت پرآگیا جس پراس کو اللہ المسمنوات و الارض" یعنی زمانہ پھر پھراکرا پئی اصلی ہیئت پرآگیا جس پراس کو اللہ المسمنوات و الارض" یعنی زمانہ پھر پھراکرا پئی اصلی ہیئت پرآگیا جس پراس کو انت رکھا تھا۔

## عبادات کوشسی مہینے کے بجائے قمری مہینہ برر کھنے کی حکمت:

حساب ہے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے اچھے برے حالات میں خداکی رضاء کے لئے سفر کرکے بندے اپنے خداکی آز مائٹن میں پورے بھی اترتے ہیں ، اور بندگی میں پختگی بھی حاصل کرتے ہیں ، اگر کوئی گروہ یا قوم اپنی تجارتی یا دیگر مصلحتوں اور سہولتوں کے چیش نظر کسی ایک ہی خوشگوار موسم میں ہمیشہ کے لئے قائم کردیتو خدائی قانون کے ساتھ بزی جسارت اور بغاوت ہے اور ای کانام کفرہے۔

علاوہ ازیں ایک عالم گیردین جوسب انسانوں کے لئے ہے اگر کسی شمی مہینہ کوروز ہے اور جج کے لئے مقرر کرد ہے جومہینہ ہوسکتا کہیں وہ گرمی کا زمانہ اور کہیں سردی کا تو بھی مقرر کیا جائیگا وہ زمین کے تمام ہاشندوں کے لئے کیساں سہولت کا موسم نہیں ہوسکتا کہیں وہ گرمی کا زمانہ اور کہیں سردی کا تو کہیں برسات کا کہیں فصلیں کا شنے کا موسم ہوگا تو کہیں بونے کا، لہٰذا ایک عالم گیردین و فد بہب کے لئے ضروری ہے کہ تمام انسانوں کیلئے کیساں طور پرمختلف موسموں میں عوادت کرنے کا موقع ملے تا کہ چرخص مختلف موسموں میں خواہ موافق ہوں یا مخالف فرائض واحکام اداکرنے کا خوگر اور عادی ہو۔

ونَـزَلَ لَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم الناسَ الي غَزْوَةِ تَبُوٰكٍ وكانوا في عُسُرَةِ وشدَّةِ حَرِّ فَشَقَّ عليهم يَّالَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ امَالكُمُّر إِذَاقِيْلَ لَكُمُّ انْفِرُوْ افِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ بِادْغَامِ التاءِ في الاصلِ في المثلثةِ واجتلاب سَمْزَةِ الْوَصْل اي تَبَاطَئُتُمُ وسِلْتُمُ عن الجهادِ إِلَى الْأَرْضِ والقعودِ والاستفهامُ للتوبيخ أَنْضِينَتُمْ بِإِلْكَيُوةِ الدُّنْيَا ولَـذَاتِها صِنَ الْلِحْرَةُ اى بَـدل نَـعِيُـمِهَا فَكَا مَتَاعُ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا فِي جـنب ستاع الْلِخَوَةِ الْلَقَلِيُّلُّ۞ حقيرٌ إِلَّا بـادغـامِ نون إن الشرطيةِ في لا في المَوْضِعَيْنِ تَتَيِّفِرُوْا تَـخُرُجُوا سع النبيّ صلى الله عليه وسلم للجهاد يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا لا سؤلمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرُكُمْ اي يَاتِ بهم بَذلكم ۗ **وَلَا تَضُرُّوهُ ا**ى اللَّهَ او النبيَّ شَيْئًا ﴿ بِنَرُكِ نَصْرِهِ فان اللَّهَ ناصِرُ دِيْنِهِ وَ**اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءَ قَدِيْرُ ۞** وسنه نَصُرُ دينِه ونَبِيّه إِلْاَتَنْصُرُوهُ اى النبيَّ فَقُدُنْصَرَهُ اللّهُ إِذَّ حينَ أَخْرَجَهُ الّذِيْنَكَكَفَرُوْا سن سكة اى اَلْجَائَهُ الى المخروج لمَّا أَرَادُوا قَتُلَهُ اوحَبُسَهُ اونَفُيَهُ بدار الندوةِ ۖ ثَ**أَلِيَ اثَنَيْنِ** حالٌ اي أَحَدَ اثنين والأخرُ ابوبكرِ رضي اللُّه تعالى عنه المعنى نَصَرَهُ في مثل تلك المحالةِ فلا يُتُخذِلُهُ في غيرِسٍا إِذَّ بَدَلٌ من اذ قبلَهُ هُمَافِيالُغَالِر نَقُبٌ في جَبَلِ ثَوْرِ إِذْ بَدَلٌ ثَان يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ابى بكروقَدُ قَالَ له لمّا رَالى أَقْدَامَ المشركين لَوُ نَظَرَ اَحَـدُهُم تحتَ قَدَمَيُهِ لَابُصَرَنَا كُلِتَحُزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ﴿ بِنَصْرِهِ فَٱنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ طمانينَته عَكَيْهِ قِيلَ على النبيّ صلى الله عليه وسلم وقيل على ابي بكرٌّ وَأَيَّدَهُ اي النبيّ صلى الله عليه وسلم بِجُنُودٍ لَمُرَّرُوهَا سلنكة في الغارِ ومواطنَ قتالِه **وَجَعَلَكُلِمَةَ الَّذِينَ لَقَرُوا** اي دَعُوَةَ الشركِ السُّفلَّلِ السمغلوبةَ و**ُكَلِمَةُ اللَّهِ** اي كلمةُ الشهادةِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ الظاهِرةُ الغَالِبَةُ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ في سُلَكِهِ حَكِيْتُمْ ۚ في صُنَعِهِ اِنْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالًا - ﴿ (مَرْمُ بِهُ لِشَرْدٍ) ٥

نَصَاطًا وغير نشاطِ وقيلَ اقوياءً وضعفاءً اواغنياءً وفقراءً وهي منسوخة باية لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاء وَجَاهِدُوْا بِامُوَالِكُمُ وَانْفُسِكُمُ فَى سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرًا لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُ وَنَ ﴿ انه خيرٌ لكم فلا تَثَاقَلُوا ، وَنَ وَلَا فَي المنافقين الذين تَخَلَفُوا لَوْكَانَ مَا دَعَوْتَهُمَ اليه عَرَضًا مِن الدنيا قَرِيبًا سَهُلَ الماخِذِ وَنَ وَلَا فَي المنافقة وَلَوْنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ المسافة فتَخَلَفُوا وَسَطًا لاَتَّبَعُوكَ طلبًا للغنيمةِ وَلَلاَنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ المسافة فتَخَلَفُوا وَسَعُا وَسَطًا لاَتَبَعُوكَ طلبًا للغنيمةِ وَلَلاَنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ المسافة فتَخَلَفُوا وَسَعُا الخروجَ لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ الشَّقَةُ المسافة مُوالمَا الكافي وَلَهُم وَلَا الخروجَ لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ الشَّقَلُ وَلَا الفَلْمَا الخروجَ لَحَرَجْنَا مَعَكُمُ الشَّعُلُونَ الفَلْمَا العَلَا الخروجَ لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ الشَّعُلُونَ الفَلْمَا العَلْمَ اللهُ المَا العَلَيْ العَلْمُ اللهُ المَا المُعْلَقُونَ اللهُ المَعْلَقُ العَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ المَعْلَقُونَ اللهُ العَلَقُ العَلَمُ اللهُ اللهُ العَلْمُ اللهُ المَعْلَقُ العَلْمُ اللهُ المُعْلَقُونَ المَعْلَقُونَ اللهُ اللهُ المُعْلَقُونَ اللّهُ المَعْلَقُونَ اللّهُ المُعْلَقُونَ اللهُ المَعْلَقُ العَلْمُ اللّهُ المُعْلَقُونَ المَعْلَقُونَ اللّهُ المُعْلَقُونَ المَعْلَمُ اللهُ المَعْلَقُونَ اللّهُ المَعْلَقُ المُلْلِمُ اللّهُ المُعْلِقُ المَعْلَقُونَ اللّهُ المُعْلَقُونَ اللّهُ اللّهُ المَا المَعْلَقُونَ اللّهُ اللّهُ المُعْلِقُونَ اللّهُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلِمُ اللّهُ المُعْلَقُ المَالِقُ المُعْلَقُ المَا المُعْلَقُ المُعْلِقُ المَا المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلِي اللّهُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المَعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعَلِقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ

ت اور (آئندہ) آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے غزوہ تبوک کے لئے نکلنے کے لئے کہا،حال بیہ ہے کہ لوگ بڑی تنگی میں تھے اور سخت گرمی کا موسم تھا تو ان کے لئے ( نکلنا ) گراں محسوس ہوا،اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جبتم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لئے کہا گیا تو تم زمین پر چےٹ کررہ گئے تیاء کواصل میں شیاء مثلثہ میں ادغام کر کے اور شروع میں ہمز ہُ وصل کا اضافہ کر کے (اِشَّاقِلْتُمر اصل میں تشاقِبلتمرتھا) تاء کو ثاء مثلثہ سے بدل کر ثاء کو ثاء میں ادغام کر کے ہمزہ وصل شروع میں لے آئے یعنی تم ست پڑ گئے اور جہاد کے مقابلہ میں وطن میں بیڑے رہے کوتر جیح دی ، (مالکھر) میں استفہام تو پیخ کے لئے ہے کیاتم نے دنیوی زندگی اوراس کی لذتوں کو آخرت کے مقابلہ میں یعنی اس کی نعمتوں کے بدلے میں پیند کرلیا ہے؟ (توحمہیں معلوم ہونا جا ہے) کہ دنیا کا بیسامان عیش آخرت کے سامان عیش کے مقابلہ میں نہایت فلیل حقیر ہے (إلّا) میں ان شرطیه کا لا میں ادغام ہے دونوں جگہ (یہاں اور آئندہ) اگرتم نبی ﷺ کے ساتھ نہ نکلو گے تو (اللہ) تمکو در دناک عذاب دیگا،اورتمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو بدل دیگا یعنی دوسری قوم کوتمہارے بجائے لے آئے گا،اورتم اس کی نصرت چھوڑ کر اس کا یا نبی کا کچھے نہ بگاڑ سکو گے ،اس لئے کہ اللہ اپنے دین کا خود ناصر ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اوراس میں اس کے دین کی اوراینے نبی کی نصرت بھی شامل ہے ، اگرتم اس کے نبی کی مدد نہ کروگے ( تو کچھ پرواہ نہیں ) اللہ اس کی اس وقت مدد کر چکاہے جبکہ کا فروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا بعنی اس کو نکلنے پرمجبور کر دیا تھا، جبکہ دارالندوہ میں اس کے آل یا قید کر دینے کا یا جلاوطن کردینے کا (مشورہ) کیا تھا، جب وہ دومیں کا دوسراتھا بیرحال ہے، اور دوسر ہے ابو بکر دیفتیانٹیڈ تھے مطلب بیر کہ اس کی اس ( نازک ) وقت میں مدد کی تو اس کو دوسرے وقت میں رسوانہ کرے گا جب وہ جبل تو رکی غار میں تھے دوسرااذ ، پہلے اِڈ ے بدل ہے جبکہ وہ اپنے ساتھی ابو بکر ہے کہ رہے تھے یہ اِذ، دوسرابدل ہے،اور ابو بکر دینے کانٹاہ کا النے ہے نے مشرکیین کے قدموں کو د یکھا تورسولﷺ ہے کہاا گران میں ہے کوئی اپنے قدموں کے نیچے کی طرف دیکھے گا تو یقیناً ہم کود مکھے لے گاعم نہ کریقیناً اللہ ا پی مدد کے ذریعہ ہمارےساتھ ہےاس وقت اللہ نے اس پراپناسکون ( یعنی )اطمینان قلبی نازل فرمایا، (عَسلَیْسه) کی ضمیر کے بارے میں کہا گیاہے کہ نبی ﷺ کی طرف راجع ہے اور کہا گیاہے کہ ابو بکر کی طرف راجع ہے، اوراس کی (یعنی) نبی ﷺ کی ح (نِعَزَم پِبَلشَنِ )>٠

مدد غار میں یا میدان قبال میں فرشتوں کے ایسے کشکر سے کی جوتم کونظر نہیں آر ہے تھے اور کا فروں کا بول بعنی ان کے دعوائے شرک کو نیجا کر دیا (یعنی)مغلوب کردیا،اور الله کابول تو او نیجا ہی ہے ، (یعنی غالب )کلمه شهادت، الله اپنے ملک میں زبر دست ہے با حکمت ہے اپنی صنعت میں ، نکلوخواہ ملکے ہو یا بوجھل لیعنی خوش ہو یا ناخوش اور کہا گیا ہے کہ قوی ہو یاضعیف یا مالدار ہو یا نا دار بیتکم آیت''لَیْس عَلَی الضعفاء'' ہے منسوخ ہے،اوراللہ کےراستہ میں اپنے مالوںاورا بی جانوں کے ساتھ جہاد کرویہ تمہارے لئے بہتر ہےاگرتم اس بات سے واقف ہو کہ ریتمہارے لئے بہتر ہے ،تو تم بوجھل نہ بنو، (یعنی جی نہ چراؤ)اورآ ئند و آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جوشر یک غزوہ نہیں ہوئے ، (اے نبی)اگر وہ بات جس کی آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں دنیوی متاع مہل الحصول ہوتا اور سفر متوسط ہوتا تو وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے ضرورآپ کے ساتھ جلتے گران پرتویہ راستہ بہت تھن ( دشوار ) ہوگیا ہے جس کی وجہ ہے وہ چھچے رہے، جب آپ لوٹ کران کے پاس آئیس گے تو وہ اللہ کی شم کھا کھا کرکہیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے ( نکلنے کی پوزیشن میں ہوتے ) تو آپ کے ساتھ ضرور نکلتے وہ اپنے آپ کو جھوٹی قشمیس کھا کر ہلا کت میں ڈال رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں۔

# جَِّقِيق تَرَكِيكِ لِيَسَهُ مِنْ الْحَقَقِيلَ مُرَكِ فَوَالِالْ

يَجُولَنَى : بادغهم التهاء في الاصل في المثلثة اصل مين ادعام كامطلب بتعليل سي يهلي تاءكوثاء كيااورثاء كوثاء مين ادغام کردیااورابتداءبالسکون لازم آنے کی وجہ ہے ہمز ہُ وصل ابتداء میں لے آئے۔

فِيْكُولِكُما ؛ إِنَّا فَلَتُهُمْ أصل مِن تَشَافَلْتُهُمْ تَهَا ، مَدُوره عبارت كاضافه كامقصد التاقلتم مِن ثاء كى تشديداور شروع مِن همزه وصل لانے کی وجہ بیان کرناہے باوجود یکہ ریہ باب تفاعل ہے ہے۔

فِحُولِكُمْ ؛ تَبَاطِئتم، بطوء سے ماخوذ ہے بمعنی ستی کرنا بیسرعت کی ضد ہے۔

مَيْ وَلِكَ وَاللَّهُ مَفْسِ عَلام فِي إِثَّا فَلْمَم كَنْفَسِر مِلْمَم تَ كِيول كى؟

جِجُولِ شِعْ: چونکه تثاقل کاصله الی نبیس آتااس کئے مفسرعلام نے ملتمہ کا اضافہ کرکے اشارہ کردیا کہ تثاقل، مَنِلٌ کے معنی کو متصمن ہےلبذااب کوئی اعتراض نہیں۔

هِوْلِكَ ؛ و القعود فيها، يه ايك سوال كاجواب بـ

سَيْحُوال ؛ القعود فيها كاضافه كاكيافا كده ؟

جِ النبع: اس اضافه کافائده به ہے که اگر جهاد میں شریک ہوتے تو تب بھی زمین ہی پر ہوتے شریک جہاد نہ ہونے کی صورت میں زمین پررہنے کے کیامعنی ہیں؟مفسرعلام نے القعود فیھا کا اضافہ کر کے اشارہ کردیا کہ یہاں اِثاقلتم الی الارض کے معنی بز د لی د کھا تا ہیں ۔

ه (زَمَزُم پَهُلشَهُ ا

فی کی بدل نعیمها ، اس اضافه کامقصداس بات کی طرف اشاره کرنا ہے کہ من الآخو ہیں من مقابلہ کے لئے ہے نہ کہ ابتدائی لئے ہے نہ کہ ابتدائی لئے ہائی ہیں ، نعیسمها کے اضافہ سے نہ کہ ابتدائی لہذا ہے اس کی تعمیل میں منعیسمها کے اضافہ سے اشاره کردیا کہ مطلقاً آخرت کو چھوڑ نامراد ہیں ہے بلکہ اس سے اس کی نعمتوں کو چھوڑ نامراد ہے۔

فَخُولَنَى : جنب متاع ال میں اشارہ ہے کہ ، فَمَا، میں فاء مقابلہ کے لئے ہے نہ کہ ظرِفیت کے لئے لہذا متاع دنیا کے لئے آخرت کاظرف واقع ہونے کا اعتراض ختم ہوگیا۔

فَيُولِكُمْ : حال يعنى ثانى اثنين آپ يَلِيَّالَيْنَا كي طرف راجع ضمير سے حال ہے۔

چَوْلِیْ : ای احد الاثنین ، یه اس سوال کا جواب ہے کہ جب ثانی کی اضافت عدد کی جانب کی جاتی ہے تو غیر مضاف الیہ مراد ہوتا ہے اس قاعدہ سے معلوم ہوا کہ آپ دو کے علاوہ تیسرے تھے حالانکہ واقعہ یہ بیس ہے ، احسد الاشنیس کہدکر بتادیا کہ مراد دو میں ہے ایک ہیں نہ کہ دو کے تیسرے۔

چَوُلْنَى : جبل ثور جبل اور مكه كردائين جانب ايك گفننه كى مسافت پرواقع ہے۔

فِيُولِكُما: الله حير لكم بي تعلمون كامفعول محذوف إ\_

فِيُولِكُمُ : فلانشاقلوا يشرط كى جزاء بـ

## تَفَيْدُرُوتَشَيْحُ بَيْ

### شان نزول:

یٓا یَّهٔ الَّذِیْنَ امَنُوْا مَالَکُمْ الْنِح یہاں۔ لے کر اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ تک پورے دورکوع غزوہ تبوک اوراس میں شریک نہ ہونے والے منافقین کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔

### غزوهٔ تبوك:

روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے چنانچہ نبی بین فیل کے تیاری کا تھا اور سفر بہت لمباتھا بعض مسلمانوں اور منافقوں پر بیتھی گراں گذراجس کا اظہاراس آیت میں کیا گیا ہے اور انھیں زجر وتو بیخ کی گئی ہے یہ جنگ ہوک کہلاتی ہے اس غزوہ میں معرکہ پیش نہیں آیا ہیں روز تک مسلمان ملک شام کے قریب قیام کرکے واپس آگئے اس غزوہ کو' جیش العسر ہ'' بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مفری مسلمانوں کے شکر کوکافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑاتھا۔

## غزوهٔ تبوک کے اسباب براجمالی نظر:

رومی سلطنت کے ساتھ مشکش کی ابتداءتو فتح مکہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی نبی ﷺ نے صلح حدیب کے بعداسلام کی دعوت دینے کے لئے عرب کے مختلف حصوں میں جو دفو دروانہ فر مائے تتے ان میں ہے ایک دفد شال کی طرف سرحد شام ہے متصل قبائل میں بھی گیا تھا، بیلوگ زیادہ تر عیسائی تنصاوررومی سلطنت کے زیرا ٹر تنصان لوگوں نے ذات الفلح کے مقام پراس وفد کے بندرہ آ دمیوں کو آل کردیا صرف وفد کے رئیس کعب بن عمیر غفاری نیج کرواپس آئے ،اس زیان میں آپ ﷺ فی نصریٰ کے رئیس شرحبیل بن عمر و کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام د ہے کر حارث بن عمیر کو بھیجا تھا جن کو شرحبیل نے قبل کردیا تھا بیرئیس عیسائی تھا اور براہ راست قیصرروم کے احکام کا تابع تھا ان وجوہ کی بنا پر آپ ﷺ نے جمادی الاولی 🔨 چیس تین ہزارمجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف روانہ کی تا کہ آئندہ کے لئے بیعلاقہ مسلمانوں کے لئے پرامن ہوجائے اور یہاں کےلوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کران پر زیاد تی کرنے کی جرائت نہ کریں ، یےفوج جب معان کے قریب پینجی تو معلوم ہوا کہ شرحبیل بن عمر وایک لا کھ کالشکر لے کرمقابلہ پر آر ہاہے اورخود قیصر بھی حمص کے مقام پرموجود ہےاوراس نے اپنے بھائی کی قیادت میں مزیدا یک لا کھفوج روانہ کی ہے،لیکن اس خوفناک اطلاع کے باوجود تنین ہزارسرفروشوں کا میختصرکشکرآ گے بڑھتا چلا گیااورمونہ کے مقام پرشرحبیل کی ایک لا کھفوج ہے جانگرایا ،اس کا نتیجہ تو بظاہر بیہونا جا ہے تھا کہمجاہدین اسلام بالکل پس جاتے کیکن سارا عرب اورتمام شرق اوسط بیدد کیھےکر حیران وسششدر رہ گیا کہایک اور ۳۳ کے اس مقابلہ میں کفارمسلمانوں پر غالب ندآ سکے، یہی چیز تھی جس نے شام اور اس ہے متصل رہنے والے نیم آزاد قبائل کو بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو جو کسریٰ کے زیراٹر تھے اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اوروہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔

## رومی کشکر کے ایک کمانڈر کا قبول اسلام:

ای زمانہ میں سلطنت روم کی عربی فوج کا ایک کمانڈ رفروہ بن عمروالحبذ امی مسلمان ہو گیا اوراس نے اپنے پختگی ایمان کا ایسا ثبوت دیا کہ سارے علاقے دنگ رہ گئے ، قیصر کو جب فروہ کے قبول اسلام کی خبر ملی تو اس کو گرفتار کرا کرا ہے در بار میں حاضر کر لیا اور اس سے کہا دو چیزوں میں سے ایک منتخب کر لوترک اسلام جس کے نتیج میں تم کو نہ صرف یہ کہ رہا کر دیا جائیگا بلکہ تمہارے عہدے پہمی بحال کر دیا جائیگا یا اسلام ، جس کے نتیج میں تم کوسزائے موت دی جائیگی ، اس نے زندگی اور عہدے کے مقابلہ میں موت اور آخرت کی راحت کو منتخب کر لیا اور راہ حق میں جان دیدی ، یہی واقعات تھے جضوں نے قیصر کو اس خطرہ کی حقیقی اہمیت کو محسوس کرا دیا جو عرب سے اٹھ کر اسکی سلطنت کی طرف بڑھ در ہاتھا۔

## غزوهٔ تبوک کی تفصیل:

معجم طبرانی میں عمران بن حسین دینے انفاد تھا گئے ہے مروی ہے کہ نصارائے عرب نے ہرقل شاہ روم کے پاس بین خطالکھ بھیجا کہ محمد طبرانی میں عمران بن حسین دینے انفاد تھا گئے ہے ہوئے مررہے ہیں لہذا عرب پرحملہ کے لئے نہایت مناسب موقع ہے، طبیقی تھا کہ انتقال ہو چکا ہے اور لوگ قبط سالی کی وجہ ہے بھو کے مررہے ہیں لہذا عرب پرحملہ کے لئے نہایت مناسب موقع ہے، ہرقل نے فوراً تیاری کا تھم دے دیا جالیس ہزار رومیوں کالشکر جرارا آپ میں تھا بلہ کے لئے تیار ہو گیا۔

شام کے بطی سوداگر جوزیتون کا تیل فروخت کرنے کیلئے مدینہ آیا کرتے تھان ہے بھی اس امر کی نقیدیق ہوگئ اور مزید بد بھی معلوم ہو گیا کہ رومیوں کالشکر بلقاء کے مقام تک پہنچ گیا ہے اور ہرقل نے تمام کشکر کوایک سال کی پینٹگی تخواہ بھی دیدی ہے۔



# غزوهٔ تبوک کے زمانے کاعرب



### قيصرروم كاجذبهُ انتقام:

دوسرے ہی سال یعنی <u> وج</u>میں مسلمانوں ہے غزوۂ موتہ کا انتقام لینے کے لئے اوررسوائی وپسیائی کی خفت مثانے کے لئے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے سردار بھی فوجیں جمع کرنے گئے، نبی ﷺ بھی اس ہے بےخبر نہ تھے آپ ہروفت اس چھوئی بڑی بات ہے باخبر رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پرموافق یا مخالف اثر پڑتا ہو آپ نے ان تیار یوں کے معنی فورا سمجھ لئے اور بغیر کسی تامل وتر دد کے قیصر کی عظیم الثان طاقت ہے مکرانے کا فیصلہ کرلیا ،اس موقع بر ذرہ برابر بھی اگر کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنا بنایا کام بگڑ جاتا،ایک طرف عرب کی جان بلب جاہلیت جس برحنین میں کاری ضرب لگائی جا چکی تھی پھر جی اٹھتی دوسری طرف منافقین جوابو عامر راہب کے واسطہ سے غسان کے میسائی بادشاہ اورخود قیصر کے ساتھ ساز باز کئے ہوئے تھے اور جنہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں پر دین داری کا پر دہ ڈالنے کے لئے مدینہ سے متصل ہی مسجد ضرار تغمیر کررتھی تھی ، بغل میں چھرا گھونپ دیتے اور سامنے سے قیصر جس کا دبد بدایرانیوں کوشکست دینے کی وجہ ہے تمام دور و نز دیک علاقوں پر حیصایا ہوا تھاحملہ آ ورہو جاتا ،اوران تمین زبر دست خطروں کی متحدہ بورش نمیں اسلام کی جیتی ہوئی بازی یکا یک مات کھا جاتی ،اس لئے اس کے باوجود کہ قحط سالی تھی ،مسافت بعید تھی ،شدید گرمی کا موسم تھا ،گرانی ،فقرو فاقد اور بےسروسامانی کا وورتھا، نصلیں کینے کے قریب تھیں غرضیکہ بڑا نازک وقت تھا جنگ کے لئے نسی طرح بھی بظاہر حالات ساز گارنہیں تھے خدا کے نبی نے بیسوچ کر کہ دعوت حق کے لئے بیموت اور حیات کے فیصلے کی گھڑی ہے اس حال میں جنگ کی تیاری کا اعلان عام کر دیا ، اور دیگر غزوات کے برخلاف اس غزوہ میں آپ نے صاف صاف بتادیا کہ روم ہے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے تا کہ اپنی وسعت کے مطابق ہرشخص تیاری کر سکے،منافق اس اعلان کوشکر کھبرااٹھے کہان کا پر دہ فاش ہوا جا تا ہے جس کی وجہ ہے انہوں نے خود بھی جان چرائی اور دوسروں کو بھی یہ کہہ کر بہکانے لگے لا تنفرو افسی الحو الی گرمی میں مت نکلو۔

### مؤمنین صادقین اورغز وهٔ تبوک:

ادھرمونین صادقین کوبھی پورااحساس تھا کہ جس تحریک کے گئے ۲۲ سال ہے وہ سر بکف رہے ہیں اس وقت اس کی قسمت تراز وہیں ہے اس وقت پر جرائت دکھانے اور ہمت سے کام لینے کے معنی یہ ہیں کہ اس تحریک کے لئے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے ،اور کمزوری دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں بھی اس کی بساط الٹ جائے چنا نچھاس احساس کے ساتھ مخلصین سے عیا و طباعة کہہ کرجان و مال ہے تیاری میں مصروف ہوگئے سب سے پہلے صدیق اکبرنے کل مال لاکر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جس کی مقدار چار ہزار درہم تھی آپ نے دریا فت فر مایا کیا اہل وعیال کیلئے پچھچھوڑ اہے؟ تو کہا صرف اللہ اور اس کے رسول کو، فاروق اعظم نے نصف مال پیش کیا عبدالرحمٰن بن عوف نے دوسواوقیہ چاندی پیش کی حضرت عثمان غنی تو کھان تھان خنی اس کے رسول کو، فاروق اعظم نے نصف مال پیش کیا عبدالرحمٰن بن عوف نے دوسواوقیہ چاندی پیش کی جست خوش ہوئے اور اور اس کے رسول کو، فاروق اعظم نے نصف مال پیش کیا عبدالرحمٰن بن عوف نوی میں پیش کئے آپ بہت خوش ہوئے اور

؞ ﴿ (زَمَزَم بِبَلتَ لِنَهُ لِإِ

بار باران کو بلنتے اور بیفر ماتے جاتے کہ اس ممل صالح کے بعدعثمان کوکوئی عمل ضررنبیس پہنچا سکے گا،اے اللہ میں عثمان ہے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو،حضرت عاصم بن عدی نے ستر وسق تھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کیس،غریب صحابیوں نے محنت ومز دوری کر ہے جو کیچھ کمایا تھالا کر حاضر کر دیا ،عورتوں نے اپنے زیورا تارا تار کر دیدیئے غرضیکہ فیدائیان حق نے انتہائی جوش وخروش کےساتھ جنگ کی تیاری کی سرفروش رضا کاروں کے گروہ کے گروہ اندانڈ کرآنے شروع ہو گئے اورانہوں نے تقاضہ کیا کہ اسلحہ اور سواریوں کا انتظام ہوتو ہماری جانیں قربان ہونے کے لئے حاضر ہیں ،جن کوسواری ندمل سکی وہ روتے رہ گئے بیموقع عملا ایمان ونفاق کے امتیاز کی کسوئی بن گیاتھاحتی کہ اس وقت چھھے رہ جانے کے معنی یہ تھے کہ اسلام کے ساتھ تعلق کی صداقت ہی مشتبہ وجائے چنانچے تبوک کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر جو تخص بیچھے رہ جاتا تھا صحابہ کرام نبی پیٹھ کھی کواس کی اطلاع دیے وية تنه، اورجواب مين آپ الله الله بالترجة فرماتے تنه "دعوه فيان يك فيمه خير فسيلحقه اللَّه بكمروان يك غير ذلك فيقيدار احكمر الله منه" جانے دواگراس میں کچھ بھلائی ہے تواللہ اسے پھرتمہارے ساتھ لاملائے گا،اوراگر پچھ دوسری بات ہے توشکر کروکہ اللہ نے اس کی جھوٹی رفافت سے تمہیں خلاصی بخش ۔

### محمد بن مسلمه انصاری رَضِحَانَتُهُ النَّهُ تَعَالِئَكُ كُومِد بينه برا بنا نا سُب مقرر فرما يا:

روا تکی کے وفت آپ نے محمد بن مسلمہ انصاری کواپنا قائم مقام اور مدینہ کا والی مقرر فرمایا ، اور حضرت علی کوابل وعیال کی حفاظت کے لئے مدینہ میں چھوڑ احضرت علی مُضِحَانفُهُ مَتَعَالثَةُ نے عرض کیا یارسول الندآ پے مجھکو بچوں اورعورتوں میں چھوڑ ہے جاتے ہیں ،اس پرآپ نے فرمایا ،کیاتم اس پرراضی نہیں کہتم کو مجھ ہے ایسی نسبت ہو جو ہارون علیج لاؤظائیلا کومویٰ علیج لاؤطائیلا کے ساتھ تھی مگر یہ کہ میر ہے بعد کوئی نی نہیں۔

### مسئلهُ خلافت بلافصل اورحضرت على دَضِمَا مُثَلَّمُ تَعَالِحَيْهُ:

اس حدیث ہے شیعہ حضرات حضرت علی کی خاا فت بلافصل پراستدلال کرتے ہیں کہ حضور مِلِقَةُ کِلِیَّا کے بعد خلا فت حضرت علی کاحق ہے، مگرحقیقت یہ ہے کہآ یہ ﷺ نے سفر برروانگی کے وقت حضرت علی دینھکانٹائڈ کوابل وعیال کی دیکھے بھال اورخبر سیری کے لئے مدینہ میں حچوڑ اتھا کہ میری واپسی تک ان کی خبر گیری اور دیکھ بھال رکھنا اس ہے حضرت علی دَخِعَانْهُ مُتَغَالِظَةَ کی **ا** انت و دیانت اور قرب واختصاص تو بے شک معلوم ہوتا ہے اسلئے کہا ہے اہل وعیال کی نگرانی ای کے سپر دکر تے ہیں کہ جس کی امانت ودیانت پراطمینان ہوفرزنداور داماد اس کام کے لئے زیادہ مناسب ہوتے ہیں، رہابیامر کہمیری وفات کے بعدتم ہی میرے خلیفہ ہو گے حدیث کواس مضمون سے کوئی تعلق نہیں۔

حضرت على رَفِحَانَفْدُهُ مَعَالِينَ بِونكه نهايت جرى اور بهادر تصاى مناسبت سے آپ كالقب' اسدالله ' تقام بيس جا بت

سے کہ دیگر حضرات میدان کارزار میں اپنی بہادری کے جو ہردکھا کیں اور میں عورتوں اور بچوں میں معذوروں کی طرح مدینہ میں بیشارہوں اس کے علاوہ بچھ منافقین نے بیجی کہنا شروع کردیا کہ آپ بیٹھی کے حضرت علی تفقائلة کھا تھا ہے۔ اس طعنہ زنی سے ہمراہ لے جانا چونکہ پینزمیس کرتے اسلے ان کواہل وعیال کی گرانی کا بہانہ بنا کرمہ بنہ میں چھوڑ دیا ہے اس طعنہ زنی سے حضرت علی تفعیائلہ کی کواور بھی زیادہ رنج ہوا چنا نچہ آپ بیٹھی کے خضرت علی تفعیائلہ کہ کواور بھی زیادہ رنج ہوا چنا نچہ آپ بیٹھی کے خضرت علی تفعیائلہ کہ کواور بھی زیادہ رنج ہوا چنا نچہ آپ بیٹھی کے خضرت علی تفعیائلہ کہ کو وطور سے واپسی سک وقتی اور عارضی خلافت کے سام اور سے جس طرح حضرت ہارون علیج کہ کو افراد سے واپسی سے متعلق اور عارضی تھی اس وتی اور عارضی خلافت کی خوا وی من موسی کھی وقتی اور عارضی تھی اس وتی اور عارضی خلافت کی کو وطور سے واپسی سک وقتی اور عارضی تھی اس وتی اور عارضی خلافت کی نیابت و قائم مقالی بھی وقتی اور عارضی تھی اور حضرت موٹی علیج کا فاتقال بعد میں ہوا اور حضرت موٹی علیج کا فاتقال بعد میں ہوا ، است میں موٹسی سے بھی کو خلافت عامہ تو دور کی بات ہے مدینہ پر بھی صام کم نہیں جوا حضرت علی کے نیابت سے مدینہ پر بھی صام نہیں ہوا کہ حضرت علی کو خلافت عامہ تو دور کی بات ہے مدینہ پر بھی صام نہیں ہوا ہور موٹی کے بیٹ کے مدینہ کی موٹسی کے کہنے کی حضرت علی کو نیا نا نہ مقرر فرمایا تھا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی نیابت صرف اہل خانہ کی گرانی کیلئے تھی۔

## يوم پنجشنبه ماه رجب ۹ ها کوآپ کی تبوک کیلئے روانگی:

جب آنخضرت ﷺ کو یہ معلوم ہوا کہ روی نشکر بلقاء کے مقام تک پہنچ چکا ہے تو آپ نے تھم ویا کہ فورا سفر کی تیاری شروع کی جائے تا کہ دخمن کی سرحد ( تبوک ) پر پہنچ کر مقابلہ کریں، آپ پھنچ پھا ہم بزار مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جن میں دس بزار سوار تھے اونوں کی اتنی کی تھی کہ ایک اونٹ پر کئی آ دمی باری باری باری سوار ہوتے تھے اس پر گری کی شدت پانی کی قلت مستزاد، مگر جس عزم صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا اس کا ثمرہ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے حلیفوں نے مقابلہ پر آنے کے بجائے اپنی فو جیس سرحد سے کر انہیں نقد ال گیا، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے حلیفوں نے مقابلہ پر آنے کے بجائے اپنی فو جیس سرحد سے بنالی ہیں، اور اب کوئی دشمن موجود نہیں کہ اس سے جنگ کی جائے، اس کی وجہ پیتھی کہ روی غزوہ موت میں تین ہزار مجاہدوں کی وجہ پیتھی کہ روی غزوہ موت میں نہرار محالم ہوا کہ جس بزار مجاہدوں کی قیادت خود آپ پھنگھی فرمار ہے تھے، کو ایک مقابلہ کی ہمت کیے غزوہ موت میں بزار کے مقابلہ کی ہمت کیے غزوہ موت میں برار کے مقابلہ کی ہمت کیے خزوہ موت میں وجھی کہ روی فوج میدان جی دور کر ہوا گئی۔

**≤**[نصَّزَم بِبَلشَهٰ

## مسلمانوں کی اخلاقی اور سیاسی فتح:

قیصر کے بول طرح دے جانے سے جوا خلاتی اور سیاسی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی آپ بلان فلگا اس مرحلہ پراس کو کانی سمجھا، اور بجائے اس کے کہ تبوک سے آگے بڑھکر سرحد شام میں داخل ہوتے آپ نے اس بات کوتر جیح دی کہ اس فتح سے انتہائی ممکن سیاسی وحربی فا کہ ہ حاصل کیا جائے ، چنانچہ آپ بلان فلگ نے تبوک میں میں روز قیام کر کے ان بہت ک چھوٹی جیوٹی جیوٹی ریاستوں کو جوسلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھیں اور اب تک رومیوں کے زیرا ترخیس فوتی و باؤ سے اسلامی سلطنت کا باج گذار اور تا بع امر بنالیا، ای سلسلہ میں دومۃ الجندل کے عیسائی رئیس اکیدر بن عبد الملک کندی ، ایلہ کا عیسائی رئیس بوحنا بن رؤبیان کے علاوہ اور گئیسر داروں نے جزید دے کرمدین کی تابعیت قبول کرلی ، اس کا نتیجہ بیہ وا کہ اسلامی حدود افتد اربراہ راست رومی سلطنت کی حد تک پہنچ گئے۔

مالکھراذا قبل لکھرالنے بیکلمۂ ملامت وتو نیخ ہے، یعنی آخرتمہیں کیا ہو گیاہے! فقہاءنے اس آیت ہے بیے کم نکالا ہے کہ جب جہاد کی نفیر عام ہوجائے تو ہر خص پر جومعذ ورشرعی نہ ہو جہا دفرض ہوجا تا ہے۔

امام بصاص تحریر فرماتے ہیں، افتضی ظاہر الآیة وجوب النفیر علی من لعریستنفر. (حصاص) <u>ف</u>ر فرماتے ہیں، افتضی ظاہر الآیة وجوب النفیر علی من لعریستنفر. فرمات کے فرمات کی میراللہ کے دین کی طرف راجع ہے،خوداللہ اوراس کے رسول کی طرف بھی اوٹ علق ہے۔
دنیہ

افھ مافی الغاد النج یہ اشارہ واقعہ جمرت کی طرف ہے۔ شرکین کہ آپ کے آل پڑل گئے تھے اور آپ بھی جھی حضرت علی کو این بستر پرسلا کر راتوں رات حضرت ابو بکر کے ساتھ غارثور میں چھپتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے ، آپ دونوں حضرات غارثور میں موجود ہی تھے کہ شرکوں کی تلاش کرنے وائی پارٹی تشش قدم کے نشانات کی مدوسے غارثور کے دہانے تک پہنچ گئی ، نشان شناس نے بتایا کہ قدموں کے نشانات کی سروح کے بتایا کہ قدموں کے نشانات کی میں تک ملتے ہیں ، اس غار کے اندر ہوں گے ، کون انسان ہوسکتا ہے کہ ایسے موقع پرخود کو جانی وشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار دکھ کر پریشان اور مضطرب نہ ہوجاتا ؟ حضرت ابو بکر صدیت کو طبخا اضطراب پیدا ہوا، مگر آپ فیٹ فیٹ اس وقت بھی اللہ کے ضل و کرم ہے بالکل مطمئن رہے ، بلکہ آپ بھی تھی سے حضرت ابو بکر صدیت کو تشنی دی اور سمجھایا کہ ابو بکر گھیرانے کی کیابات ہے؟ ہم دو تنہانہیں ہیں ہمارے ساتھ تو اللہ کی تائید ونصرت موجود ہے۔

اِذههما فی الغاد ، غارتورمکہ کے مضافات میں مدینہ کے عام راستہ ہے ہٹ کر چندمیل کے فاصلہ پرواقع ہے ،سفر بجرت میں آپ نے حضرت ابو بکر کی معیت میں اس غار میں تین روز قیام فر مایا تھا ،اس غار کا و ہانہ اتنا تنگ ہے کہ لیٹ کر بمشکل انسان اس میں داخل ہوسکتا ہے ،بعض علماء نے آیت ہے حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ اول ہونے کا بھی

اشارہ سمجھاہے۔ (قرطبی)

فَىٰ عَلَيْكَا ﴾ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص ابو بکرصدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ نص قر آنی کا انکار کرتا ہے اس سے اس کا کفرلازم آتا ہے یہ بات دوسر سے صحابیوں کے لئے نہیں ہے۔ (مدارک)

جب بعض لوگوں نے تبوک کی طرف نکلنے ہے جان چرائی تو اللہ تعالیٰ نے فر مایارسول کوتمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے اگرتم مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں اللہ اپنے رسول کی اس سے پہلے مختلف موقعوں پرمدد کر چکا ہے اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے افھ ما فی المعاد کہہ کرواقعہ 'جرت کی طرف اشارہ فر مایا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ 'جرت کوقدر نے تفصیل ہے لکھ دیا جائے۔

### واقعهُ هجرت كي تفصيل:

جہرت کے واقعہ کی تفصیل حضرت ابوموی اشعری تو کا نشان کا النہ کے درمیان کئر یکی زمین ہے اوراس سرزمین طرح منقول ہے، جمرت سے پہلے آپ کی تھا تھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان کئر یکی زمین ہے اوراس سرزمین پر ججور ہی بکثرت ہیں وہاں کے لئے جمرت کا حکم ہوا ہے، آنحضرت کی کا بیخوا بسکر پچھلوگ مدینہ کو اور پچھ جشہ کو چلے گئے، جب حضرت ابو بکر صدیق تو کا فافروں نے بہت تگ کیا تو انہوں نے اپنے گھر کے حق میں ایک چبوتر و معجد کی طرح بنالیا تھا اسی پر نماز پڑھتے اور تلاوت فرماتے جب کفار نے اس سے بھی منع کیا تو مدینہ کا قصد کیا اور آپ کی ایک دو پہر کے وقت آپ بنالیا تھا اسی پر نماز پڑھتے اور تلاوت فرماتے جب کفار نے اس سے بھی منع کیا تو مدینہ کا قصد کیا اور آپ کی ہوت کا جائزت چاہی ہوت آپ کو فرمایا کہ جھو کو بھی مجمورت کی اجرت کا حکم ہوگیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے خوات آپ کی اس موسکے گافر مایا: ہاں ، ابن عوض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں کیا اس ناچیز کو بھی ہم رکا بی کا شرف حاصل ہو سکے گافر مایا: ہاں ، ابن اسی تاتی تھی کہ دانیان فرط مسرت سے روپڑے حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں اس میں تاتی تھی کہ انسان فرط مسرت میں بھی روپڑ تا ہے ،حضرت ابو بکر صدیق نے عض کیا یا رسول اللہ میرے پاس دو اونٹنی میں قبی کہ انسان فرط مسرت میں بھی روپڑ تا ہے ،حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس دو اونٹنی میں قبی تاکیوں گا۔

چنانچہ جب رات کے وقت قرار داد کے مطابق آپ کے مکان کو گھیرلیا کہ جب آپ سوجا ئیں تو آپ پرحملہ کردیا جائے آپ نے حضرت علی دھے انٹائی تھا گئے گئے کو تکم دیا کہ میری سبز جا دراوڑ ھے کرمیر ہے بستر پر لیٹ جاؤاورڈ رومت بیلوگ تم کو کسی قتم کا گزندنہ پہنچا سکیں گئے۔

## قريش كى اما نتوں كووا پسى كاحكم:

قریش اگر چهآپ کے دشمن تھے گرآپ کو''صادق الامین''سمجھتے تھے آپ نے وہ سب امانتیں حضرت علی کے سپر دکیس اور حکم دیا کہ شبح کو بیا مانتیں لوگوں کو پہنچا دینا آپ ﷺ گھر میں سے ایک مشت خاک لے کر برآمد ہوئے اور اس مشتِ خاک پرسورہ لیبین کی شروع کی تین آبیتیں ''فاغشینا ہم فہم لا یُبصرون'' تک پڑھ کران کے سروں پرڈال دی ،اللہ نے ان کی آنکھوں پر بردہ ڈال دیااور آپان کے سامنے ہے گذر گئے اور کسی کونظر نہیں آئے ، آپ کا شانۂ مبارک ہے نکل کرابو بکرصدیق کے مکان پرتشریف لے گئے،حضرت ابو بکرصدیق کی بڑی صاحبز ادی حضرت اساء دَخِعَانفلائے نے سفر کے لئے ناشنہ تیار کیا عجلت میں ری نہ ملنے پر اپنا پڑکا کھاڑ کرنا شتہ دان باندھا ای روز ہے حضرت اساء'' ذات البطاقین'' کے نام ہے موسوم ہوئیں ،عبداللہ بن ابوبکر دن بھر مکہ میں رہتے اور رات کوآ کر قریش کی خبریں بیان کرتے ، عامر بن فہیر ہ ابوبکر دیفحانفائ قفالے کے آزاد کر دہ غلام عشاء کے وقت آپ دونوں حضرات کو بکری کا دودھ پلاتے جودن بھرآس پاس ہی بکریاں چرایا کرتے تھے،عبداللہ بن اربقط نے مزدوری بررہبری کے فرائض انجام دیئے۔

## غارتور کی طرف روانگی:

الغرض دونوں حضرات رائ ہی میں غارثو رکی طرف روانہ ہوئے ، جب آپ دونوں حضرات غارثو ریر پہنچے تو حضرت ابو بکر يَضِكَ لِللهُ مَنْ النَّهُ فِي عَرْضَ كِيا يارسول اللَّه آپ ذرائطبري مِن بِهلِيا ندرجا كرغاركوصاف كردوں ـ

### حضرت ابوبكر رَضِحَانَتُهُ مَتَعَالِكُ مُنْ كَي افضليت:

دلائل بہی میں ضبۃ بن تحصن ہے مروی ہے کہ حضرت عمر رکھنے اللہ کے کے سامنے جب حضرت ابو بکر رکھنے اللہ کا ذکر آتا تو بیفر ماتے کہ ابوبکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمر کی عبادت سے کہیں بہتر ہے رات تو غار ثور کی اور دن وہ کہ جب نبی ﷺ کی وفات ظاہری ہوئی تو عرب کے بہت ہے قبائل زکوۃ کی ادائیگی کا انکار کر کے مرتد ہو گئے اور ابو بکرنے ان ہے لڑنے کا ارادہ کیا تو میں اس وقت ابو بکر دَفِحَانْدُهُ تَغَالِحَهُ کی خدمت میں حاضر ہوااور خیرخوا ہانہ عرض کیااے خلیفہ رسول آپ ذرانری تيجة اورتاليف سيكام ليجة توابوبكر في غصه بوكرفر ما يأ جَبَّ ارٌ في السجاهلية و حوار في الاسلام، المعمرز مانة جالميت میں تو بہا در تھااب کیااسلام میں آ کر بر دل ہوگیا۔

حضرت ابوبکرنے اول غار کوصاف کیا بعد از ان آپ ﷺ غار میں تشریف لے گئے۔ اور باذن الہی غار کے دہانے پر مکڑی نے جالاتنا ، بیروایت منتدرک حاتم میں بھی مذکور ہے۔ (سیرت مصطفی)

## مشرکین مکہ غارثور کے دیانے پر:

جب مشرکین مکہ نشان شناسوں کی مدد ہے غار تور کے دہانے تک پہنچ گئے اور نشان شناس نے کہد دیا کہ قدموں کے نشان یمبیں تک ہیں،اسی غارمیں ہو تکگے ، تلاش کرنے والی یارنی نے جب غارثور کے دہانے پرمکڑی کا جالا دیکھا تو نشان شناس کو بے وقوف بنایا اور کہااگر اس غارمیں کوئی داخل ہوا ہوتا تو کیا بیکڑی کا جالا باقی رہ سکتا تھا۔

فَسَ أَوعلی بابه نسیج العنکبوت فقالوا لو دخل هذا لمریکن نسیج العنکبوت علی بابه. توغارکے دروازے پرمکزی کا جالا دیکھ کرکہا کہا گرکوئی اس میں جاتا توغارے دہانہ پرمکڑی کا جالا باقی نہ رہتا ( حافظ عسقلانی اور ابن کثیر نے اس روایت کوشن کہاہے )۔

# مشرکین مکہ کی جانب سے دوسوا ونٹوں کے انعام کا اعلان:

جب مشرکین مکہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپ دونوں کو گرفتار کرنے والے کے لئے دوسواونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا، اس انعام کی لالچ میں ایک شخص سراقہ بن مالک بن جعشم نے گھوڑے پر چڑھ کرآپ کا پیچھا کیااوروہ جب آپ ﷺ کے قریب پہنچا تو اس کا نصف گھوڑ از مین میں دھنس گیا، آپ نیٹھ گئے ہے امان جا بی تو آپ نے امان ویدی اور اس کا گھوڑ از مین سے نکل گیا سراقہ ایمان لاکراورامان لے کرواپس ہوگیا اس سفر ہجرت کے دوران ام معبد کا واقعہ پیش آیا۔

### ام معبد رضِّ فَاللَّهُ تَعَالِيَّ هَا كَا واقعه:

راستہ میں ام معبد کے فیمہ پر گذر ہوا، ام معبد ایک نہایت شریف اور مہمان نواز خاتون تھیں، قافلہ نبوی نے ام معبد سے گوشت اور تھجوریں خرید نے کی غرض سے کچھ دریافت کیا گر کچھ نہ پایا نبی تی تی تی نظر خیمہ میں ایک بکری پر بڑی فرمایا بریسی بکری ہے؟ ام معبد نے عرض کیا یہ بکری لاغراور دبلی ہونے کی وجہ سے بکریوں کے گلئے کے ساتھ جنگل نہیں جا سکتی، آپ نے فرمایا اس میں ام معبد نے عرض کیا اس میں دودھ کہاں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کا دودھ دو ہے کی اجازت دو، کہا اجازت ہے، آپ نے لیم اللہ پڑھ کراس کے تھی نہا است مبارک رکھا تھی دودھ سے بھر گئے آپ نے دودھ نکالا ایک بڑا برتن جس سے آٹھ دی آپ نے بھر اور آخر میں آپ نے نوش فرمایا، آٹھ دی آپ نے بھر دودھ دو ہو ہا یہاں تک کہوہ ور ابرہ بھر گیا وہ برتن ام معبد کوعطا کیا اور ام معبد کو بیعت کر کے دوانہ ہوئے شام کے وقت جب ام معبد کے شو ہر ابو معبد بکریاں چرا کرآئے تو دیکھا کہا کہ بڑا برتن دودھ سے بھرا ہوا دکھا ہے، بہت ہوئے شام کے وقت جب ام معبد کے شو ہر ابو معبد بکریاں چرا کرآئے تو دیکھا کہا کہ بڑا برتن دودھ سے بھرا ہوا رکھا ہے، بہت تو بسال سے آبا ہے؟ اس بکری میں تو کہیں دودھ کا نام تک نہیں، ام معبد نے عرض کیا آئ تھی سے معلوم کیا اے معبد نے عرض کیا آئ سے سے معلوم کیا اے ام معبد نے در قصل سے آبا ہے؟ اس بکری میں تو کہیں دودھ کا نام تک نہیں، ام معبد نے عرض کیا آئ کی مرک سے ایک میں تو کہیں دودھ کا نام تک نہیں، ام معبد نے عرض کیا آئ کی دورہ اس کی ایک کے صلے تو بیان کیا، ابو معبد نے کہاؤ دراان کا بچھ ھلے تو بیان کیا، ابو معبد نے کہاؤ دراان کا بچھ ھلے تو بیان کیا۔ کو دورہ میں تو کہاؤ دران کیا ، پوری تفصیل متدرک میں نہ کور ہے۔

ابو معبد نے کہا میں سمجھ گیا واللہ بیر وہی قرینی شخص ہے میں بھی ضروران کی خدمت میں حاضر ہوں گا، گرتلاش بسیار کے بعد بھی آپ سے ملاقات نہ ہو گئی، راستہ میں ہریدۃ الاسلمی اپنے • کآ دمیوں کے ساتھ مشرف باسلام ہوئے، اور آپ کے ساتھ حجند اہاتھ میں کیر آپ کے شوق دیدار حجند اہاتھ میں کیر آگے آگے چل رہے تھے، آپ کی روائی کی خبراہل مدینہ کول چکی تھی اہل مدینہ کا ہر فرد بشر آپ کے شوق دیدار میں روز اندمقام 7 ہ پر آکر کھڑ اہوجا تا جب دو پہر ہوجا تا تو مایوس ہوکر واپس چلاجا تا بیروز اندکامعمول تھا، ایک روز انتظار کے

< (صَرَمَ بِسَالشَهُ إِ

بعدوا پس ہور ہے تھے کہ ایک یہودی نے ایک ٹیلے پرے آپ کوآتے ہوئے دیکھا ہے اختیار پکارکر بیکہا یہ اسنسی قیل ہھذا جہد کھر، اے بنی قیلہ یہ ہے تمہاری خوش نصیبی کا سامان ،اس خبر کے سنتے ہی انصار والبانہ و ہے تابانہ آپ کے استقبال کے لئے دوڑ پڑے اور نعر وُ تکبیر ہے بنی عمر واور بنی عوف کی تمام آبادی گونج اٹھی۔

### مسجد قبا كا قيام:

مدینہ سے تین کمیل کے فاصلہ پرایک آبادی ہے جسے قبا کہتے ہیں، یہاں انصار کے پچھ خاندان آباد تھے جب آپ قبا پہنچ تو

آپ نے قبیلہ کے سردار کلثوم بن بدم کے مکان پر قیام فرمایا، اور ابو بکرصدیق ضبیب بن اساف کے مکان پر تفہر ہے، حضرت علی

نوخانش کنگال کے بھی مشرکین مکہ کی امانتیں واپس کر کے مقام قبامیں آ ملے اور آپ پیلی گئی کے پاس قیام فرمایا، قبامیں سب سے پہلے جو

کام آپ نے کیاوہ ایک مسجد کی بنیاد تھی، سب سے پہلے آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک پتھر لاکر قبلدرخ رکھا آپ کے بعد

ابو بکر نے اور ان کے بعد عمر نے ایک پتھر رکھا اس کے بعد دیگر حضرات نے پتھر لاکر رکھنے شروع کئے اور تعمیر کا سلسلہ شروع ہوگیا،

(مزید تفصیل کے لئے کت سے رت کی طرف رجوع کریں)۔

(مزید تفصیل کے لئے کت سے رت کی طرف رجوع کریں)۔

(سریت مصطفی)

وكَانَ صلى اللّه عليه وسلم أَذِنَ لـجماعَةِ في التخلُّفِ باجتهادٍ منه فَنَزَلَ عِتَابًا له وَقَدَمَ العفو تَطُمينًا لقَلُبه عَفَا اللَّهُ عَنْكَ إِلِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ في التخلفِ وبَلاَ تَرَكَتُهم حَتَّى يَتَّبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُولَ في العذرِ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ® فِيه لَايَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِيرِ في التخلُّفِ عن أَنْ يُجَاهِدُوْا بِأَمُوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ اى في التحلف الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَارْتَابَتُ شَــُكُتُ قُلُوبُهُمْ فــى الـدينِ فَهُمْ فِي كَيْبِهِ مُرَيَّرَدَّدُونَ ﴿ يَتَحَبُّرُونَ وَلَوْآمَادُواالُّخُـرُوْجَ معك لَاَعَذُوْا لَهُ عُدَّةً ٱبْبَةً من الألةِ والـزادِ وَلَكُيْنَ كَرِهَ اللّهُ انْبِعَانُهُـمُ اى لم يُرِدْ خُرُوْجَهِم **فَتُبَّطَهُمُ كَسلهم وَقِيلَ لهم اقْعُدُوا مَعَ الْقُعِدِيْنَ ا**لمَرُضَى والنساءِ والصَّبْيَان اي تَدَ رَاللَّهُ ذَلِكَ لَوْخَرَجُوْا فِيَكُمْ مَّا مَرَاكُوْكُمْ إِلَّاكَتِبَالًا فَسَادًا بِتَخَذِيْلِ المؤسنين قُلْأَ أَوْضَعُوا خِلْلَكُمْ اى أَسْرَعُ وَابِينكم بِالمشي بِالنَّمِيْمَةِ كَي**َبُغُونَكُمُ** اى يَظْلُبُونَ لكم **الْفِيتَ نَةَ** بِالِقَاءِ العداوةِ وَّفِيَكُمُ سَمَّعُوْنَ لَهُمُرٌ مَا يَتُولُونَ مَمَاعَ قبول وَاللهُ عَلِيْمُ الطَّلِمِيْنَ ﴿ لَقَدِ الْبَتَغُوا الْفِتْنَةَ ال مِنْ قَبْلُ اول سا قَدِسْتَ السمدينةَ وَقَلَبُولَ لَكَ الْأَمُورَ اي أَجَالُوا الفكرَ في كيدِك وابْطَالِ دينِك حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ السنصرُ وَظَهَرَ عَرَّ أَمْرُ اللهِ دِينُ وَهُمْ كَلِهُوْنَ ﴿ لَهِ فَدَخَلُو فيه ظاسرًا **وَمِنْهُمْ مَّنْ يَتَقُولُ اثْذَنْ لِلَّ** في التخلفِ **وَلَا تَفْتِنِيُّ و**سِو الجَدُّبنُ قَيْسِ قَالَ له النبيُّ سِل لك في جلادِ بمنى الاصفرِ فقال اني مُغُرِّمٌ بالنساءِ وأخُشٰي إن رايتُ نساءً بني الاصفران لا أَصْبَرَ عنهن فَأَفْتَتِن قَالَ 

تَعالَى اللَّفِي الْفِتْبَنَةِ سَقَطُوْا بالتخلفِ وقُرِئَ سَقَطَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمُحِيِّطَةٌ بِالكَفِرِيْنَ ® لا سَجِيُصَ لهم عنها إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ كَنصرِ وغنيمةٍ تَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ شِدَّةٌ يَّقُولُوْا قَدْ آخَذْنَا آمُرَنَا بِالحِرْمِ حِينِ تَخَلَّفُنَا مِنْ قَبُلُ قِبِلِ سِذِهِ المُصِيبَةِ وَيَتَوَلِّوْا قَهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿ بِما أَصَابَكَ قُلْ لَهِم لَّنْ تُصِيْبِنَّا إِلَّامَاكَتَبَاللَّهُ لَنَا ۚ إِصَابَتَ اللَّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ@قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ في عَذْفُ إِحْدى التَّائِينِ في الاصلِ اي تَنْتَظِرُوْنَ أَنْ يَقَعَ بِنَّا إِلْآ إِحْدَى العَاقِبَتَيُنِ الْحُسْنَيَيْنِ تَثُنِيَةُ حُسُنِي تانيثُ أَحُسَنَ، النصر او الشهادةِ وَنَحُنُ نَتَرَبُّصُ نَنْتَظِرُ بِكُمُ إَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهَ بقارعَةِ من السماءِ أَوْبِأَيْدِيْنَا الله بالله بَا ال ذلك إِنَّامَعَكُمُ مُّ تَرَبِّضُوْنَ@عَاقِبَتَكَم قُلُ اَنْفِقُوْا في طاعةِ اللهِ **طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلُ مِنْكُمُ مَ**ا اَنْفَقُتُمُوهُ إِنَّكُمُّكُنُّتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَالاَسُرُ هُنَا بِمعنى الخَبَرِ وَمَامَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ بِالنَّاءِ والياءِ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ إِلَّا اَنَّهُمْ فَاعِلُ مَنَعَهُمُ وَأَنْ تُقْبَلَ مَفْعُولُهُ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلُوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسُالَى مُتَنَاقِلُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ۞ النفقةَ لانهم يَعُدُونَهَا مَغُرَمًا فَلَاتُعُجِبُكَ آمُوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ اى لا تَسُتَحُسِنُ نِعَمَنَا عليهم فهي استدراجٌ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ مِن يُعَذِّبَهُمْ بِهَافِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا بِما يَلْقَوْنَ في جمعِها من المشقةِ وفيها من المصائبِ وَتَزْهَقَ تَخُرُجَ اَنْفُسُهُمْوَهُمْ كَفِرُونَ۞ فَيُعَذِّبُهم في الاخرةِ اَشَدَ الْعَذَابِ وَيَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ اى سُؤْمِنُونَ وَمَاهُمْ مِّتِنْكُمْ وَلَلِنَهُمْ وَقُومٌ يَّقُونَ ۞ يَخَافُونَ ان تنفعَلُوا بِهِم كَالمشركينَ فَيَحُلِفُونَ تَقْيَةُ لَوْيَجِدُونَ مَلْجَأَ يَلُجَأُونَ اليه أَوْمَخُرَيٍ سَرَادِيْبَ أَوْمُدَّخَلًا مَـوُضِعًا يَدُخُلُوْنَهُ لِ**ُوَلُّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجُمَحُوْنَ** ﴿ يُسُرعُونَ فَى دُخُولِهِ والانصرافِ عنكم اسُرَاعًا لَا يَرُدُّهُ شَيِّ كالفرسِ الجَمُوح وَمِنْهُمْ مَّنْ تَلِمِزُكَ يَعِيُبُكَ فِي قِسُم الصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أَعُطُوْامِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَمُرْعُظُوْا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿ وَلَوْاَنَّهُمْ رَضُوْامَّا اللَّهُ مُراللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ سن السعنائيم ونحوب وَقَالُوْاحَسْبُنَا كَافِيُسَا اللهُ سَيُوَّتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ﴿ مِن غنيمةِ أُخُرَى مَا يَكُفِيُنَا إِنَّا إِلَى اللهِ مَعْبُوْنَ ﴿ ان يُغُنِيَنَا وجَوَابُ لو، لكان خيرًا لمهم.

تر میں شریک نہ ہونے کی اجازت دیدی تھی ، تو اظہار ناراضگی کے طور پر (آئندہ آیت) نازل ہوئی ، اور آپ کے اطمینان قلبی کے لئے معافی کو پہلے ہی بیان کردیا ، (اے نبی) اللہ تمہیں معاف کرے ، تم نے ان کو عدم شرکت کی کیوں اجازت دیدی ؟ اور آپ نے ان کو کیوں نہ اپنی حالت پر چھوڑ دیا ؟ تا کہ آپ پرکھل جاتا کہ کون لوگ عذر میں سے جین ؟ اور عذر کے معاملہ میں جھوٹوں کو بھی جان لیتے جولوگ اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتے ہیں وہ تو آپ ہے بھی بیدرخواست نہ کریں گے کہ اٹھیں اپنے جان ومال کے ساتھ جہاد کرنے ہے معاف رکھا جائے اللّٰہ متقیوں کوخوب جانتا ہے، ایسی عدم شرکت کی درخواست تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جواللہ پر اور پوم آ خرت پرایمان نہیں رکھتے ،اوران کے قلوب دین کے معاملہ میں شک میں مبتلا ہیں اور وہ اپنے شک ہی میں حیر ان ہور ہے ہیں اگران کا (واقعی) آپ کے ساتھ نگلنے کا بچھارا دہ ہوتا تو وہ اس کے لئے آپ کے ساتھ نگلنے کے آلات اور زادراہ کے ذریعہ <u> نھیں ست کر دیا اور کہد یا گیا کہ بیٹھنے والوں ( لیعنی ) مریضوں اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھے رہو ، لیعنی اللہ تعالی نے بیہ مقدر</u> کردیاہے،اگروہتم میں شامل ہوکر نکلتے تو تمہارےاندر مونین کوذلیل کرکے (بزدلی دکھا کر ) فساد کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پر دازی کے لئے خوب گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان فتنہ ڈال کر بعنی تمہارے درمیان چغل خوری کے لئے خوب دوڑ دھوپ کرتے ، اور ان کی باتوں کو ماننے والے خودتمہارے اندرموجود ہیں ،الٹدان ظالموں کوخوب جانتا ہاں سے پہلے بھی (لیعنی) جب آپ مدینہ میں آئے ہی تھے انہوں نے فتندائگیزی کی کوششیں کی ہیں آپ کے لئے مکر کرنے اور آپ کے دین کو باطل کرنے کیلئے یہ ہرطرح کی تدبیروں کا الٹ بھیر کر چکے ہیں یہاں تک کہ حق یعنی نصرت آ گیا یہاں تک کہ اور اللّٰد کا امر ( یعنی )اسکا دین غالب ہو گیا حالا نکہ وہ اس کو ناپسند کررہے تھے لیکن وہ اس ( اسلام ) میں بظاہر داخل ہو گئے اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے شریک (جہاد ) نہ ہونے کی اجازت دید بیچئے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈ الئے ،اور وہ جدبن قیس ہےاں ہے نبی ﷺ نے دریا فت فرمایا کہ کیاتم بنی اصفر کے ساتھ قبال (جہاد ) کے لئے تیار ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں عورتوں کا دل دا دہ ہوں مجھےاندیشہ ہے کہا گرمیں بنی اصفر کی عورتوں کودیکھوں گا تو میں صبط نہ کرسکوں گا جس کی وجہ سے میں فتنہ میں مبتلا ہو جاؤں گاخوب س لووہ شرکت نہ کرکے فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہیں اور مشقِط، بھی پڑھا گیا ہے ، یقین جانو کا فروں کا جہنم نے احاطہ کر رکھا ہے ،ان کواس سے نجات نہیں ، اگر آپ کوکوئی بھلائی پہنچی ہے، مثلاً نصرت اور مال غنیمت توان کونا گوارگذرتی ہےاورا گرآپ کوکوئی مصیبت پہنچتی ہےتو کہتے ہیں ہم نے اپنامعاملہ شریک نہ ہوکرا حتیا طا پہلے ہی درست کرلیا، لینی اس مصیبت کے پیش آنے ہے پہلے ہی اور آپ کی مصیبت پرخوش ہوتے ہوئے رخ پھیر کرچل دیتے ہیں ان ہے کہوہم کو کوئی (بھلائی یا برائی) ہر گزنہیں پہنچی مگروہی پہنچی ہے جواللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے وہی ہمارا مولا (یعنی) مددگاراور ہمارے امور کا والی ہے اور اہل ایمان کو اس پر بھروسہ کرنا جا ہے آپ ان سے کہوتم جس چیز کے ہمارے بارے میں منتظر جووہ اس کے سوااور کیا ہے کہ وہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے (المحسفیین) حسمیٰ اَحْسَنُ کی تا نیث کا تثنید ہے(اوروہ دو چیزیں) غلبہ یا شہادت ہے اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تم کو آسانی بجل کے ذر بعیہ خودسزادیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلوا تا ہے بایں طور کہ ہم کوتمہار نے آل کی اجازت دیتا ہے ہم آس کا ہمارے بارے میں انتظار کروہم تمہارے ساتھ تمہارے انجام کا انتظار کررہے ہیں تسر بیصون میں اصل میں حذف تاء ہے، یعنی تم وقوع کا انتظار کر

ھ (مِنَزَم يِسَنِلشَ إِنَّ

رہے ہوتم ان سے کہوتم اللہ کی اطاعت میں خواہ بخوشی خرچ کرویا بکراہت وہ تمہارے خرچ کرنے کو ہرگز قبول نہ کرے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو اور یہاں امرخبر کے معنی میں ہے ان کے خرچ کئے ہوئے مال کو قبول نہ کرنے کی اس کے سوااور کوئی وجہ بیں کہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کا انکار کیا ہے (یقبل) یاءاورتاء کے ساتھ ہے، الاانھم منعھم کا فاعل ہے اور ان تقبل اسکا مفعول ہے نماز کوآتے ہیں تو گئیمَساتے ہوئے سستی کے ساتھ آتے ہیں ،اور (راہ خدامیں) وہ بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں اس لئے کہوہ اسے تاوان مجھتے ہیں ان کےاموال اوران کی اولا د ( کی کثر ت) تم کوتعجب ( دھوکہ ) میں نہ ڈالے، یعنی جاراان کوخوش حالی دینا آپ کو بھلامعلوم نہ ہواسلئے کہ بیڈھیل ہے اللہ تو بیرچا ہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعہ ان کو دنیا گی زندگی میں لیعذبهم کی تقدیراًن یعذبهمرے گر فتارعذاب رکھے ان مشقت ومصائب کے ذریعہ جووہ مال جمع کرنے میں اٹھاتے ہیں اور بیجان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں جسکی وجہ ہے اللہ ان کوآخرت میں شدیدترین عذاب دے، وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں یعنی مومنوں میں سے حالانکہ وہ ہر گزتم میں سے نہیں ہیں،اصل میں وہ ایسےلوگ ہیں جو تم سے خوف ز دہ ہیں، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں تم ان کے ساتھ بھی مشرکوں جیسا معاملہ کروتو تقیہ ( دکھاو ہے ) کے طور پرقتم کھاتے ہیں اگروہ کوئی ایسی جائے پناہ پالیں جس میں وہ پناہ لے سکیس یا کوئی سرنگ پالیس یا کوئی گھنے کی جگہ پالیس تو وہ اس میں جلدی ہے جا تھیں یعنی داخل ہونے میں عجلت ہے کا م لیں ایسی عجلت کے ساتھ تم ہے پھر جا نمیں کہ کوئی چیز ان کوتمہاری طرف نہلوٹا سکے جیسا کہ سرکش گھوڑا (ہوتا ہے )اور (اے نبی )ان میں کے بعض لوگ صد قات کی تقسیم کے بارے میں آپ پراعتراضات کرتے ہیں (عیب لگاتے ہیں) پس اگرصد قات میں سے (انکی مرضی کےمطابق) انھیں مل جا تا ہےتو خوش ہوجاتے ہیں اورا گران صدقات میں ہے (ان کی خواہش کےمطابق) نہیں ملتا تو وہ ناخوش ہوجاتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ جو کچھالٹداوراس کے رسول نے غنائم وغیرہ میں سے ان کو دیا اس پرراضی ہوتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے کئے کافی ہے عنقریب اللہ اپنے نصل ہے اور اس کا رسول دوسرے مال غنیمت وغیرہ میں ہے اتنا دے گا جو ہمارے لئے كا في ہوگا، شخقیق ہم اللہ ہى كى طرف راغب ہيں اور كو كاجواب لكانَ حيرًا كھم محذوف ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فِحُولَى ؛ عَفَا اللّه عَنْكَ، جمله دعائيه به مقام ناراضكى مين اظهار شفقت كے لئے مقدم كرديا گيا ہے۔ فِحُولَى ؛ لِمر، بدراصل لِسمَا، جارم ورتفا، اس قاعدہ سے كہ جب حرف جرما استفهاميه پرداخل ہوتا ہے تو الف گرجاتا ہے ، لہذا الف گرگیا ہے لِمر ميں لام تعليليه ہاور لهم تبليغيه لهذا دونوں كا ذِنت كم تعلق ہونا درست ہے۔ فَحُولَى ؛ الّذين صدقوا يتبيَّنَ كافاعل ہے ، جملہ صدقو اصلہ ہے ، تعلم كايتَبَيَّنَ پرعطف ہے كاذبين مفعول له ہے۔ فَحُولَى ؛ لَمرير د حروجهم . "كواهة" انقباض النفس للعلم بنقصانه كوكتے ہيں اوريدي تعالى كيلئے محال ہے لہذا كو الله من كرابت كى نسبت الله تعالى كى طرف درست نبيس بــ

جَجُولُ شِعْ: مفسرعلام نے تکوِ ہ کی تفسیر لسعر یسود حسود جھھ سے کرکے ای سوال کا جواب دیا ہے کہ یہاں کراہت کے لاز معنی مراد ہیں اسلئے کہ جوشکی مکروہ اور ناپسند ہوتی ہے اس کا ارادہ نہیں کیا جاتا۔

فَيْوَلِّهُ: تَبَّطَهُم ورتفعيل) تنبيطًا، بازركهنا، روك ركهنا، ماضي واحد مذكر غائب، هم ضمير جمع مذكر غائب.

جِ النهائي: تنبيط كے معنی رو كئے ہے ہیں اور اللہ كیلئے ہی طرح مناسب نہیں كہ بندوں كوفرائض ہے بازر كھے ،البذا مجازاً مُرُّ كى نسبت كسل كى جانب كردى كہ تقدیر خداوندی كے مطابق ان كے سل نے ان كو بازر كھا۔

عِجُولِكُمَا : اى قدّر الله ذلك.

يَنِيُوْ إِلَى الله تعالى في ما إن اقعدوا مع القاعدين "اس مين قعود عن الجهاد كاعم ديا كيا باور ما مورمحود بوتا بز كهذموم -

جَوُلَ بَيْعَ: جواب كاحاصل بيب كهمراد تقديرازل باس جواب كى طرف اشاره كرنے كيلئے فَدد اللّه تعالى ذلك كااضافه فرمایا بعض حصرات نے ایک اور جواب دیا ہے۔

کر مین شرا جو این میرام تهدیدی ، اعملوا ما شنتم کی بیل سے ماور قرین مع الفاعدین ہے۔

فَيُولِكُمُ : الله حبالا، يمتثل مفرغ ب، يعنى متثل منه محذوف ب، اى ما زادو كمر شيئاً الاحبالا.

چَوُلِیَ ؛ حبالا، بمعنی فساد، شر، یہ خَبَلَ یہ حبُلُ سے ماخوذ ہے ایسا شروفساد جس کی وجہ سے سی جاندار میں جنون یا اضطراب پیدا ہوجائے ، خَبَالاً مشتنیٰ متصل ہے۔

فِیُوَلْکُمُ: اوضعوا ای لَسَعَوا بینکر بالنمیمة، ایضاع تجمعیٰ امراع،جلدی کرتابولاجا تاہے،وَضَعَ البعیر وضعًا اِذا اَسْرَعَ معلوم ہوا کہ پہال وضع بمعنی نہادن نہیں ہے۔

فَيُوَلِينَى : وفيكمرسَمّاعون، خوب كان لگاكرسننے والے، جاسوس سمّاع جمعی تو جاسوس كے معنی ميں اور بھی فر ماں بردار كے معنی ميں استعال ہوتا ہے يہاں دونوں ہى معنی مراد ہو سكتے ہیں۔

چوگائی؛ بنی الاصفر، اصفر وم کے اطراف کے رئیس کا نام تھااس نے ایک رومی عورت سے نکاح کرلیا تھااس سے جواولاد پیدا ہوئی وہ بنی اصفر کہلائی بیسل کافی حسین وجیل پیدا ہوئی، بیائ سل کی جانب اشارہ ہے۔

قَوْلَ ثَنَا : جسلاد، کوڑے مارنے والا ، تکوار مارنے والا ، اس سے جلا دہ، یہاں قبال بالسیف مراد ہے ، بعض شخوں میں جلاد کے بجائے جہاد ہے جو کہ واضح ہے۔

فَيْكُولْكُمُ ؛ انفقوا طوعًا او كرهًا النح، يوام بمعنى فبرب معنى يه بين كه نفقتكم طوعًا او كرهًا غير مقبولة.

٠ (مَزَم بِبَاشَرِ) ٢٠

المُولِينَ استدراج، بتدريج قريب كرنا، بتدريج وهيل وينا\_

نِجُولَنَى : تَقَيَّةً باطن كِخلاف ظاهر كرنا، يه لفظ الل تشبّع كى اصطلاح بينى اين مَه بى عقيده كےخلاف ظاہر كرنا۔

بُولَكَمَ : سرادیب، به سرداب کی جمع ہے، بمعنی تہہ خانہ سرنگ۔

نِجُولِهَا ؛ مُدّخلًا، اصل مين مُدْتخلًا تقا، تاء كودال سے بدل كردال كودال ميں ادعام كرديا، موضع دخول \_

قِی کُولِی : یَجْمحون، یه جمعے سے ماخوذ ہے اس سرکش گھوڑے کو کہتے ہیں جولگام سے بھی قابو میں نہ آئے اور تیزی سے دوڑا پلا جائے یہاں مطلقاً تیز چلنا، دوڑ نامراد ہے۔

## <u>تَ</u>فَسِّيرُوتَشِی کُ

### شان نزول:

عَفَا اللّٰه عنك لِمَ اَذِنت لَهِمَ النّ جَسِ طَرِح بدر كے قید یوں ہے وہی نازل ہونے ہے پہلے فدیہ لے لیا تھا اس پر للّٰہ تعالیٰ نے خطّی کا اظہار فر مایا تھا، اس طرح تبوک کی لڑائی کے وقت بعض منافقوں نے بناوٹی عذر پیش کر کے نبی ﷺ ہے رخصت عطا ہے۔ رخصت جا بی تھی ، اور آپ ﷺ نے اپنے طبی حکم کی بنا پر مید جانے ہوئے بھی کہ وہ محض بہانہ بنار ہے ہیں رخصت عطا فرمائی تھی ، اس کو اللّٰہ نے پندنہیں فر مایا ، اور آپ ﷺ کو تنہیہ فر مائی کہ ایسی زمی مناسب نہیں ہے ، اس رخصت کی وجہ سے فرمائی تھی اور پھر میگھے رہتے تو ان کا جموٹا ان منافقوں کو اپنے نفاق پر پر دہ ڈالنے کا موقع مل گیا ، اگر ان کورخصت نہ دی جاتی اور پھر میگھے رہتے تو ان کا جموٹا والے ایمان بے نقاب ہوجا تا۔

گرخفگی کا بیا ظہار پیار بھرا ہے کہ خفگی سے پہلے معانی کا ذکر فر ما دیا ،مطلب بیہ ہے کہ اجازت میں اس قدر عجلت سے کا منہیں لینا جا ہے تھاتھوڑ اانتظار کرتے تو ان کے جھوٹے عذر کی حقیقت طاہر ہو جاتی۔

بعض حضرات نے اس آیت کوسور ہ نور کی آیت فاذن لمن شئت منھم، سے منسوخ مانا ہے، گرضیح بات بہے کہ دونوں آیتوں میں سے کوئی آیت منسوخ نہیں ہے اسلئے کہ دونوں آیتوں میں سیچے عذر والوں کو اجازت کا تھم ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ اس آیت میں تھم مجمل ہے اور سور ہ نور کی آیت میں صاف ہے، اس صورت میں ایک آیت دوسری آیت کا بیان ہوگی۔ لایکستاذِ نُلکَ الَّذِیْنَ یؤ منون ماللَّه اللح جب منافقوں نے جہاد میں عدم شرکت کی اجازت جا ہی اور آپ نے اجازت

تا کہ بسکادِ ملک الدِین یو مملو کا ہالکہ اللے جب شاطول سے جہادیں علم سرست کی اجازت جا ہی اور اپ سے اجازت ایدی جبیبا کہ اوپر ندکور ہے ، اب اس کے بعد مونین مخلصین کا ذکر فر مایا ، کہ جومونین مخلصین ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مجھی گھر میں بیٹھےر ہنے کی اجازت نہیں جا ہتے ۔ 

### منافقوں کی حالت کا بیان:

وَلَوْ ارادوا المحووج آلاعدوا لَهُ عُدُّةً ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان فر مایا ہے، کہ ان اوگوں کا ارادہ اس لڑائی میں شریک ہونے کا پہلے ہی ہے بالکل نہیں تھا، اگر ان کا ارادہ ہوتا تو دیگر لوگوں کی طرح یہ بھی پچھ نہ پچھ تیاری کرتے، اس کے بعد فر مایا کہ اللہ تعالی کو بھی ان لوگوں کا شریک ہونا پہند نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے اندر ہزدلی اور سستی پیدا فر مادی ، ان لوگوں کے جہاد میں شریک نہ ہونے میں بڑی مصلحت تھی ، اسلئے کہ اگر بیلوگ لڑائی میں شریک ہوتے تو مدد کے بجائے فتنہ بر پاکرتے مسلمانوں کوخوف دلاتے ایس الی با تیں اور حرکتیں کرتے کہ مسلمانوں کے دل ٹو شے لگتے ان میں بردلی اور پست بھتی پیدا ہوتی ، اس لئے کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو تمہاری جاسوی کرتے ہیں اور تمہاری پوشیدہ خبریں دشن کو بہنچاتے ہیں، قادہ تو تو تفائد نگھ تھا تھے۔ کے کہ ان میں خوال کے مطابق اگر چہلا تھیں سنتے اور مانتے ہیں کین حافظ ابوجعفرا بین جریر نے اپنی تفسیر میں بیان قدر مان کے اس قول کو مطابق کہا تھیں سنتے اور مانتے ہیں کین حافظ ابوجعفرا بین جریر نے اپنی تفسیر میں قادہ کے اس قول کو مطابق کر ہے ہیں گھیر معلوم ہوتی ہے۔

### منافقوں نے ہمیشہ نازک موقع پر دھوکا دیا ہے:

ح (فَزَم بِبَلثَ لِنَا

غزوۂ احد کے موقع پرعبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تین سومسلمانوں کی جمعیت کومیدان ہے واپس لے آیا تھا ،اسی عبداللہ بن ابی نے غزوۂ بنی مصطلق کے موقع پر اپنے قبیلے کے انصار کو بہکایا تھا اور کہا تھا کہ واپس مدینہ جانے کے بعد مہاجروں کومدینہ سے نکال دیں گے۔

لَقَد ابتغوا المفتنة مِن قبل النح اس آیت میں بھی منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ بہے کہ غدر وغل کی اس اس میں بھی منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ بہے کہ غدر وغل کی کے ساتھ خاص نہیں ہے ان کا تو شیوہ ہی بہہا سے پہلے بھی جب آپ شروع شروع میں مدید تشریف لائے تھے اس وفت بھی بدلوگ آماد کہ جنگ و پر کیار ہوگئے تھے اور انہوں نے یہود مدینہ کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں اور اسلام کونقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔

#### شان نزول:

وَمنهُ مَنْ يَقُولُ الْذَن لَى وَلَا تَفْتِنِى، طبرانی اورابن انی حاتم بین اس آیت کا جوشان نزول بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل ہے کہ منافقین مدینہ بین ایک شخص قبیلہ کی سلمہ کا سردار تھا جس کا نام جدبن قیس تھا اوراس کی کنیت الووہ بہتی ، خوک کی لڑائی پر جانے اور نفر انیوں سے لڑنے کا جب آنخضرت میں گئی نے ذکر فرمایا تو اس نے کہا کہ بین ایک حسن پرست آدمی ہوں میری قوم کے لوگ میری اس کم زوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملہ بین مجھے جھے بین ہوسکتا بین برحیات اور میں نہوا آپ مجھے فتنے میں نہوا لیس ، جھا ندیشہ ہے کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم نہ بھسل جائے لہذا آپ مجھے فتنے میں نہوالیس ، وراس جہاد کی شرکت سے مجھے معاف رکھیں ،اس پراللہ تعالی نے ذکورہ آیت نازل فرمائی ، اور فرمادیا کہ دیا افتی نفاق کا ہے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں اس فریب اور مرکا ہوسکتا ہے کہ دنیا میں پچھے فائدہ جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں اس فریب اور مرکا ہوسکتا ہے کہ دنیا میں پچھے فائدہ بھی لیس آخرا یہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

#### شان نزول:

آن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تسُوْهِم وَإِن تَصِبِكَ مَصِيبِة الْمَح تَفْيِرا بَن ابِي عاتم مِين جابِر بن عبدالله كي روايت سے جوشان بزول ان آیات كابیان کیا گیا ہے اس كا حاصل ہے ہے کہ عبدالله بن ابی وغیرہ منافقین لڑائی کے وقت بناؤٹی عذر کر کے جس لڑائی میں شریک نبیں ہوئے تھا گراس لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوتی اور مال غنیمت ہاتھ آتا تو دوطرح سے ان منافقوں پر بیامرشاق گذرتا تھا ایک تو اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت تھی اسلئے مسلمانوں کی فتح وکامرانی انکواچھی نبیں لگی تھی دوسرے ان کو بیافسوں ہوتا تھا کہ ہم کیوں نہ شریک ہوئے! ہمارے ہاتھ بھی مال لگتا، اور اگر کسی لڑائی میں مسلمانوں کو ضرر پہنچتا تو بیمنافق اپنی دوراندیش اور دانشمندی پر نازاں ہوکر کہتے ہم تو ضرر سے بیخے کے لئے پہلے ہی سے عذر کرے شریک نہیں ہوئے ور نہ ہم بھی اس مصیبت میں مبتلا ہوجاتے، اللہ تعالی نے ان دونوں منصوبوں کے جواب میں بیآ بیتیں نازل فرما کمیں۔

### شان نزول:

قُل انسفقوا طوعًا او کوهًا لن یُنقبل منکم، تفیرابن جربر میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے اس آیت کا شان نزول بیمعلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ بی سلمہ کے سردارجد بن قیس منافق نے تبوک کی لڑائی میں جانے ہے جب بیعذر کردیا کہ میں وہاں جا کر رومی خوبصورت عورتوں کے فتنہ میں مبتلا ہوجاؤں گالہٰذا میں جنگی خدمت دینے ہے تو معذور ہوں البتہ میں مالی مدو کرنے کو تیار ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآ بیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا کہ جب ان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو ان کی کوئی عبادت خواہ مالی ہویا بدنی قبول نہیں ہے۔ فلا تعجبك امو الهمرولا اولادهم الخ ال مال ووولت كى محبت ميل كرفتار موكر جومنا فقاندروبيانهول في اينايا ہے جبیہا کہ جدبن قیس نے کہا تھا کہ جنگی خدمات ہے مجھے معذورر کھئے اگر آپ جا ہیں تو میں بچھ مالی مدد کیلئے حاضر ہوں، اس لئے ان آینوں میں فرمایا کہا ہے محمد ﷺ لوگوں کی مال ودولت اور کنڑیت اولا دکو دیکھے کر تعجب میں نہ پڑیں ، یہ مال ودولت خدا کی طرف ہے ایک ڈھیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہی چیزوں کے ذریعہ جن کی کمائی کے لئے انہوں نے بڑی بڑی مشقتیں اورمصیبتیں اٹھائی ہیں ان پر دنیوی اور اخر وی عذاب مسلط کر بگا،اس مال کی بدولت بیلوگ ہمیشہ عذاب اور تکلیف ہی میں مبتلا رہیں گے کہ حاصل کرنے میں بھی تکلیف اٹھائی اور جب کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ مالی نقصان کی مصیبت بھی ان کیلئے نا قابل برداشت ہوتی ہے۔

### اس كيفيت كاايك دلجيس واقعه:

دلچیپ واقعہ بیہ ہے جوحضرت عمر رکھنے انفائقۂ کی مجلس میں پیش آیا ،قریش کے چند بڑے شیوخ جن میں سہیل بن عمر واور حارث بن ہشام جیسےلوگ بھی تھے،حضرت عمر مُضَحَاۃ اُنْهُ تَعَالِحَةُ ہے ملنے گئے وہاں بیصورت پیش آئی کہ انصارا ورمہاجرین میں کوئی معمولی آ دمی بھی آتا تو حضرت عمر نفخانلهُ تَغَالِظُ اے اپنے پاس بٹھاتے اور ان شیوخ سے کہتے کہ اس کے لئے جگہ خالی کروتھوڑی ور میں نوبت یہاں تک پینچی کہ بیر حضرات سرکتے سرکتے مجلس کے بالکل آخر میں پہنچے گئے، باہرنکل کرحارث بن ہشام نے کہاتم لوگوں نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیاسلوک ہوا ہے؟ سہیل بن عمرو نے کہا اس میں عمر تفتحاً نفائد تَغَالِظَةُ کا کیچھ قصور نہیں قصور ہمارا ہے، جب ہمیں اس دین کی دعوت دی گئی تو ہم نے منہ موڑ ااور بیلوگ اس کی طرف دوڑ کرآئے بھرید دونوں صاحب حضرت عمر کے پاس گئے اور عرض کیا آج ہم نے آپ کا سلوک دیکھا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی کو تا ہیوں کا نتیجہ ہے مگر کیا اب اس کی تلافی کی کوئی صورت ہے،حضرت عمر نے زبان سے پچھ جواب نہ دیا اور صرف سرحدروم کی طرف اشارہ کر دیا ،مطلب بیتھا کہ اب میدان جہاومیں جان و مال کھیا و تو شایداس کی تلافی ہو جائے۔

#### شان نزول:

ويحلفون بالله إنهم لمنكم مدينه مين منافقين زياده ترمالدارا ورس رسيده تصابن كثيرن البدايه والنهاييس ان کی فہرست دی ہےاس میں صرف ایک نو جوان کا ذکر ملتا ہے بیلوگ مدیند میں جائدا داور پھیلے ہوئے کار و بارر کھتے تھے اور جہاندیدگی نے ان کومصلحت اندیش اورموقع پرست بنادیا تھااسلام جب مدینہ پہنچاتو آبادی کے ایک بڑے حصہ نے پورے اخلاص اور ایمانی جوش کے ساتھ قبول کرلیا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب مخمصہ میں مبتلا پایا ، انہوں نے و یکھا کہ ایک طرف تو خودان کے قبیلے کی اکثریت بلکہ خودان کے بیٹوں اور بیٹیوں تک کوایمان کے نشہ نے سرشار کر دیاہے، ان کے خلاف اگر بیکفروا نکار پر قائم رہتے ہیں تو ان کی بیریاست،عزت،شہرت سب خاک میںمل جاتی ہے دوسری

طرف اس دین کا ساتھ دیے کے یہ عنی ہیں کہ وہ سارے عرب بلکہ اطراف ونواح کی قوموں اور سلطنوں ہے بھی لڑائی مول لینے کے لئے تیار ہیں، اس لئے اضیں اپنے مفاد کے تحفظ کی بہترین صورت یہی نظر آئی کہ ایمان کا دعوی کریں اور ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہوجا کمیں، تا کہ اپنی قوم میں اپنی ظاہری عزت اور اپنے کاروبار کو برقر ارر کھ کئیں مگر مخلصانہ ایمان نہ اختیار کریں تا کہ ان خطرات ونقصانات سے دوجار نہوں جو اخلاص کی راہ اختیار کرنے سے لاز مائیش آنے تھے، ان کی اس ذبنی کیفیت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت میں بیلوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ نقصانات کے خوف نے اخصی زیر دی تمہارے ساتھ باندھ دیا ہے جو چیز ان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے کو مسلمان کہیں وہ صرف بیخوف ہے کہ دینے میں رہے ہوئے علانہ غیر مسلم بن کرر ہیں تو ان کی جاہ ومنزلت ختم ہوجاتی ہے۔

و منه م مَنْ يَلمِوزُكَ فَى المصدقات، اس آيت كيشان نزول كاوا تعتيج بخارى مين حضرت ابوسعيد خدرى كي روايت سے اس طرح بيان ہوا ہے كہ ايك مرتبه آنخضرت كي مال لوگوں ميں تقسيم فر مارہ ہے كہ بنى تميم كا ايك شخص جس كا تام حرقوص تھا اور ذوالخويصر و كے لقب ہے مشہورتھا آپ كی خدمت ميں آيا اور كہاتقسيم ميں ذراعدل وانصاف سے كام ليجئ ، آپ نے فر مايا اگر ميں ہى ناانصافی كروں گا تو انصاف كون كريگا ؟ حضرت عمر توفي كذائه تعاليہ نے عرض كيا اگر ارشاد ہوتو ميں ابھى اس شخص كى گردن ماردوں آپ نے فر مايا جانے دواس كي نسل سے واجب القتل لوگ بيدا ہوں گے چنا نچے اس شخص كى نسل سے خارجى لوگ بيدا ہوں تاكہ چنا نچے اس شخص كى نسل سے خارجى لوگ بيدا ہوں كے جنانچے اس شخص كى نسل سے خارجى لوگ بيدا ہوں تاكہ چنانچے اس مطلب بيہ ہے كہ اس آيت كا مضمون دوسرى آيوں پر بھى صادق آتا ہے ورنہ حي شان نزول كا يہى واقعہ ہے جو سي حين كى روايت ميں موجود ہے۔

#### خارجی فرقه کا تعارف اوراس کے عقائد:

اس فرقہ کے وجود میں آنے کا واقعہ میہ کہ حضرت عثمان تفکانفٹنگائے کی شہادت کے دوسر سے روز جب لوگوں نے حضرت علی تفکانفٹنگائے کے ہاتھ پر بیعت کر لی تواس زمانہ میں حضرت عاکشہ صدیقہ ججے کے رادادہ سے مکہ تی ہوئی تھیں، مکہ سے والبی کے وقت کچھلوگوں نے حضرت عاکشہ تفکانٹھا کا کواس بات پر آمادہ کیا کہ حضرت علی کوقا تلانِ عثمان کا پیتہ لگانے ہر مجبور کریں اگر حضرت علی اس سے افکار کریں تو ان سے جنگ کی جائے ، میہ حضرت عاکشہ کو بھرہ لے بھرہ میں حضرت عاکشہ تفکانٹھا کے ساتھ بہت سے افکار کریں تو ان ہے جنگ کی جائے ، میہ حضرت عاکشہ کو بھرہ نے جب میڈ برتی تو وہ بھی فوج لے کر بھرہ کے ادادہ سے نکلے اس میں حضرت علی اور حضرت عاکشہ تفکانٹھا گئے گئے گئے ہو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے، اس لڑائی میں حضرت عاکشہ چونکہ اونٹ پرسوار تھیں اور اونٹ کوعربی میں جمل کہتے ہیں اسلئے میہ جنگ ، جنگ جمل کے نام سے مشہور ہو بہت کی میں حضرت عاکشہ کی وجہ سے بر یا ہوئی تھی ، اس میں حضرت علی کو فتح حاصل ہوئی ، حضرت عاکشہ کی شکست کا حال میں حضرت عثمان کے قالوں کا پیتہ لگانے کا معاملہ حضرت امیر معاویہ نے دوبارہ شروع کیا حضرت امیر معاویہ جو کہ حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ بوگی منتم کہا ۔ تو کیا نام سے مشہور ہوگان کا نام کے انہوں نے اس مسئلہ کوا ٹھانا اپنا تی سمجھا۔

### جنگ صفین:

إِنَّمَاالصَّدَقْتُ الرَّكُواتُ مَصْرُوْفَةً لِلْفُقَرَآءِ الذِين لَا يَجِدُوْنَ ما يقعُ موقعًا من كفايتِهِمُ وَالْمَسْكِيْنِ الذِينَ لا يَجِدُونَ ما يَكُفِيُمِمُ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا اي الصدقاتِ سن جابِ وقاسمِ وكاتبِ وحاشر وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ ليُسْلِمُوا اويثبتَ اسلامُهم او يُسُلِمَ نُظَرَاؤُهم او يَذُبُّوا عن المسلمينَ اقسامٌ والاولُ والاخيرُ لا يُعْطَيَان اليومَ عندَ الشافعِيّ لِعِزِّ الاسلامِ بخلاف الأخَرَيْنِ فيُعْطَيّان على الإصَعَّ **وَفِي** فَلَفِ **الرِّقَالِ،** اي المكاتبينَ وَالْغُرِمِينَ ابْلِ الدَّيْنِ ان اسْتَدَانُوُا لِغَيْرِ مَعُصِيَة اوتَابُوُا ولَيْسَ لمهم وَفَاءٌ او لاِصْلاح ذاتِ الْبَيْنِ ولو أَغُنيَاءَ **وَفِيْ سَبِيلِ اللَّهِ** اى الـقـائـمين بالجـهادِ سِمَن لَا فَيْ لـهم ولو اغنياءَ **وَابْنِ السَّبِيلِ** الـمـنقطع في سَفَره فَرِيْضَةً نُتِسِبَ لفعله المقدرِ مِ**تِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ** بخلقِهِ حَ**كَيْمُ**۞ في صُنْعِهِ فلا يجوزُ صَرُفُهَا لغيرِ بؤُلاءِ وَلَاسُنِعَ صِنُفُ سنهم اذا وُجِدَ فَيَقْسِمُها الامامُ عليهم على السواء ولهُ تَفْضِيُلُ بَعْضِ احَادِ الصِّنُفِ على بَعْضِ وَأَفَادَتِ اللَّامُ وُجُوْبَ استغراقِ أَفْرَادِهِ لَكُن لا يَجِبُ على صاحبِ المالِ إِذَا قُسِمَ لِعُسْرِهِ بل يَكُفِي إعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ من كُلِّ صِنْفِ ولَا يَكُفِينُ دُوْنَهَا كَمَا أَفَادَتُهُ صِيْغَةُ الجَمْعِ وَبَيَّنَتِ السنةُ ان شرطَ المُعَطَى منها الاسلامُ وأنْ لَا يَكُونَ سِاشميًا ولا مُطَلِبياً ۖ وَمِنْهُمُ اَى المنافقينَ ا**لَّذِيْنَ يُؤُذُّونَ النَّبِيُّ** بِغَيْبِهِ وَنَقْلِ حَدِيْبِهِ وَيَقُولُونَ اذانُهُوا عن ذلكَ لئلا يُمَلِّغَهُ هُوَأُذُنَّ أي يَسْمَعُ كُلَّ قيلِ ويَقْبَلُهُ فاذا حَلَفُنَا له انا لَمْ نَتُلُ صَدَّقَنَا قُلُ بِ أَذْنَ مستمع خَيْرِ لَكُمْ لا مستمع شر يُتُومِن بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ يُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فيما أَخْبَرُوهُ به لا لغيرِبه واللامُ زائدةُ للفَرْقِ بَينَ ايمَانِ التَّسْلِيْمِ وغيرِهِ **وَيَحْمَلُهُ** بالرَّفَعِ عطفًا على أذن والحِرَ عطفًا على خيرٍ **لِلَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ** وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ مَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابُ الِيَـمُ ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ ايها الـمؤمنون فيمَا بَلْغَكُمُ عنهم

سِنُ أذى الرَّسُولِ أَنَّهُمْ مَا أَتَوْهُ لِلْيُرْضُوْكُمْ وَاللهُ وَمَ سُولُكَ آحَقُ أَنْ يَيْرُضُوهُ بالطَّاعَةِ إِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ® حقًا وتوحيد النصميرِ لِتَلَازِمُ الرِّضَائَيُنِ او خبرُ اللَّهِ أَوْرَسُولِهِ محذوفٌ ٱلْمُرتَعِلَمُوٓا أَنَّهُ اي الشان مَنْ يُتُحَادِدِ يُشَاقِق اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ اى جَزاءٌ خَالِدًا فِيْهَا ذُلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿ يَخُذُرُ اى يَخَافُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ اى المؤمنين سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوْبِهِمْ من النِّفَاقِ وسِم سع ذَٰلِكَ يَسُتَهُزِوُنَ قُلِالْمُتَهُزِءُوٛا ۚ اسرُ تَهُدِيدٍ إِنَّ اللَّهَ مُخُرِجٌ مُظْهِرٌ مَّاتَحُذَرُوُنَ ۞ اخراجه سن نفاقِكم وَلَكِنَ لامُ قَسُم سَالَتَهُمُ عن استهزائِمهم بك وَالْقُران وسِم سَائِرُونَ معكَ اِلِّي تَبُوُكَ لَيَقُولُنَّ مُعْتذِرِيْنَ إِنَّمَاكُنَّانَخُوضٌ وَنَلْعَبُ فَي الحَديثِ لِنَقُطَعَ به الطَّرِيُقَ ولم نَقُصِدُ ذَٰلِكَ قُلُ لهم أَبِاللهِ وَالْمِيتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهْزِءُوْنَ@لَاتَعْتَذِرُوْاعِنه قَدْكَفَنْتُمْرَبَعْدَاِيْمَانِكُمْراي ظَهَرَ كُفُرُكُمْ بَعُد اِظُهَارِ الإيْمَان إِنْ تَعْفُ بالياءِ مَبُنِيًّا لِلمفعولِ والنون مَبُنِيًّا لِلفَاعِلِ عَ**نَ طَآيِفَةٍ مِّنْكُم**ُ بِاخلاصها وَتَـوُبَتِهَا كَمَخُشِيًّ بن حمير نُعَذِّبُ بالتاءِ والنون طَلَإِفَةً 'بِأَنَّهُمْ كَانُوُامُجُرِعِيْنَ ﴿ مُصِرِّيْنَ عَلَى النفاقِ والاستهزاءِ.

تِزِجِينَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ حاجت میں صرف کرسکیں (بعنی ان کے پاس مال بالکل نہ ہو ) اور مساکین کے لئے ہے جو بفذر کفایت مال نہ پائیں ، اور صدقات کے کارکنوں کے لئے اورصدقات (زکوۃ) وصول کرنے والوں کے لئے ہے ،اور (مستحقین) پڑھیم کرنے والوں کے لئے ہے،اور کاتبین کے لئے ہےاور (ارباب اموال کو) جمع کرنے والوں کے لئے ہے،اوران لوگوں کیلئے ہے جن کی تالیف قلب مقصود ہے تا کہ وہ اسلام لے آئیں یا اپنے اسلام پر ثابت قدم رہیں یا ان کے امثال اسلام لے آئیں یا مسلمانوں کا دفاع کریں، پہ(چار) قشمیں ہیں پہلی اورآ خری قشم کوآج کل امام شافعی رَیِّحَمُّلُاملْکُةَ عَالیٰٓ کے نز دیکے نہیں دیا جائیگا،اسلئے کہ اسلام قوی ہو گیا ہے، بخلاف باقی دونوں قسموں کے بیچے مذہب کے مطابق ان کو دیا جائے گا،اور مکاتبین کو آ زاد کرانے میں اور قرضداروں کے لئے ہے جنہوں نے غیر معصیت کے لئے قرض لیا ہو، یا (معصیت کے لئے لیا ہومگر) معصیت سے تو بہ کر کی ہو،اوران کے پاس قرض ادا کرنے کے لائق مال نیہ ہو،اور آپس میں صلح کرانے کے لئے اگر چہوہ مالدار ہوں، اورمجاہدین کے لئے ہے کیعنی ا یسے مجاہدین کے لئے جو جہاد میں مشغول ہوں اور وہ ان لوگوں میں ہے ہوں جن کا مال غنیمت میں حصہ نہ ہو،اگر چہوہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں ،اور ایسے مسافروں کے لئے ہے کہ جن کیلئے مال سے منقطع ہونیکی وجہ سے سفر جاری رکھنا دشوار ہو گیا ہو اور بیاللہ کی طرف ہے فرض کردہ چکم ہے (ف ریسضة) فعل مقدر (فَسرَ ضَ) کی وجہ سے منصوب ہے ،اللّٰدا پنی مخلوق ( کی ضرورتوں ) ے بخو بی واقف ہے اوراپنی صنعت میں با حکمت ہے لہٰذا مٰدکورہ مصارف کےعلاوہ میں صرف کرنا جائز نہیں ہےاور مٰدکورہ اصناف کے موجود ہوتے ہوئے ان میں ہے کسی کومحروم نہیں کیا جائیگا ،لہذاا مام وقت کو جا ہے کہان میں برابرنقسیم کرےاورا مام کواختیار - ﴿ [َوْمَزُمُ بِبَلْشَهُ ] ◄-

ہے کہ کسی ایک صنف کودوسری صنف پرتر جیح دیدے اور لام ہے تمام افراد کے استغراق کا وجوب مستفاد ہوتا ہے، کیکن صاحب مال پر بوقت تقتیم تمام افراد کا احاط کرنا دشوار ہونے کی وجہ سے واجب نہیں ہے، بلکہ (اصناف ثمانیہ میں سے ) ہرصنف کے نین افرادکودینا کافی ہےاس ہے کم میں کافی نہ ہوگا ،جیبا کہ جمع کے صیغوں سے متقاد ہوتا ہے، اور سنت نے اس بات کو واضح کر دیا ے کہ جس کوزکوۃ کامال دیا جائے اس کامسلمان ہونا شرط ہے،اور بیجی شرط ہے کہ ھاشمی اورمُطلبی سیدنہ ہو، اوران منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نکتہ چینی کر کے اور (رازوں کو )افشا کر کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں ،اور جب ان کونکتہ چینی ہے آپس میں اس خیال ہے منع کیا جاتا ہے مباداایسانہ ہو کہ آپ کواطلاع ہوجائے تو کہتے ہیں دہ تو کان ہیں ہر بات کوئن لیتے ہیں ادر (سیج ) مان لیتے ہیں اور جب ہم (بھی )ان ہے شم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے ایسی بات نہیں کہی تو ہماری بات کو بھی سچے مان لیس گے، (ان ے ) کہو تمہار بھلے کی باتیں سنتے ہیں نہ کہتمہار سے نقصان کی باتیں ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی اس بات میں تقید این کرتے ہیں جس کی اس کوخبر دیتے ہیں نہ کہ دوسروں کی ،اور (لسلمؤ مغین) میں لام زائدہ ایمان تسلیم اورایمان تقیدیق میں فرق كرنے كيلئے ہے اور تم ميں سے جوا يمان لائے بيں ان كے لئے رحمت ہے رحسمة رفع كے ساتھ ہے اذك برعطف كرتے ہوئے ،اور جر کے ساتھ ہے حیسے پر عطف کرتے ہوئے ،اور جولوگ اللہ کے رسول کوایذ ایبنجاتے ہیں ان کے لئے در دناک عذاب ہے اے ایمان والو! رسول کوایذ اکی اس بات کے بارے میں جوان کی طرف ہے تم کو پینچی ہے تمہارے سامنے اللہ کی تتم کھا جاتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ، تا کہ وہتم کوخوش کردیں حالانکہ اللہ اوراس کارسول اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ ان کو طاعت کے ذریعہ خوش کریں ،اگروہ سیچے مومن ہیں دونوں کی رضامندی کے لازم ملزوم ہونے کی وجہ ہے (یسو صوہ) کی ضمیر کو دا حدلائے ہیں ، یا اللہ کی یارسول کی خبر محذوف ہے، کیا انھیں معلوم نہیں ہے کہ جواللہ اور اس کے رسول سے عداوت ر کھتا ہے کہ ان کی سزا نارجہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے بڑی رسوائی کی بات ہے منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مومنین پرکوئی سورت نازل ہوجائے جوان پر اس نفاق کو ظاہر کروے جوان کے دل میں ہے اور وہ اس کے باوجو داستہزاء کرتے میں (اے نبی) کہدوو (اور ) نداق اڑا ؤیدا مرتبدید کے لئے ہے، اللہ اس نفاق کو ظاہر کرنے والا ہے جس کے ظاہر کرنے سے تم ڈرتے ہواوراگرآپان ہے آپ کے اور قرآن کے استہزاء کے بارے میں دریافت فرمائیں حال بیکہ وہ آپ کے ساتھ تبوک کی طرف جارہے ہوں قسمیہ بات ہے کہ وہ عذر پیش کرتے ہوئے یقینا کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کی باتیں آ بیوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو اس کے بارے میں عذر نہ بیان کروتم نے ایمان کے بعد کفر کیا کیعنی ایمان کے اظہار کے بعدتمہارا کفرظا ہر ہوگیا اگرتم میں کی ایک جماعت کو اس کے اخلاص اور تو یہ کی وجہ سے معاف کر دیا جائے جیسا کمخشی بن حمیر کو توایک جماعت کوہم ضرور سزادیں گے اس لئے کہوہ مجرم ہیں نعذب تااور نون کے ساتھ ہےاورن (نعفُ) یاء کے ساتھ بنی کلمفعول ہے اورنون کے ساتھ بنی للفاعل ہے، (یعنی ) نفاق اوراستہزاء پرمصر ہیں۔

< [نِعَزَم پِسَالشَهٰ ] > •

# 

قِحُولَى ؛ إِنَّـمَا الْمَصَدَفَات لَلْفَقُراء والْمساكين ، إِنَّمَا كَلَمُةُ حَمْرَ ہِ، يَهِال قَصِرُ مُوصُوفُ عَلَى الصَفَت كَ لِئَے استعال ہوا ہے بعنی صدقات (زکوۃ) کامصرف مذکورین ہیں ان کےعلاوہ اورکوئی نہیں ، لِلْفقراء میں لام ہے متعلق بڑی قبل وقال ہوئی ہے ، بعض نے کہا کہ الم ہوئی ہے ، بعض نے کہا کہ اختصاص واستحقاق کے لئے ہے جیسا کہ امام شافعی وَحَمَّمُ کُلُولُهُ مَعَلَىٰ کَا یَہی مسلک ہے ، اور بعض نے کہا کہ اختصاص واستحقاق کے لئے ہے اس کے قائل امام ابو صنیفہ رَحِّمَ کُلُولُهُ مَعَالَىٰ ہیں ، ( بحر ) المفقر آء و المساکین ، دونوں لفظوں کی تعبیر وتفسیر میں متعدد اقوال نقل ہوئے ہیں۔

# مصارف ثمانیہ کے بارے میں ایک از ہری عالم کی مفید بحث:

### ز كوة كے مصارف آٹھ ہيں:

- فقیو و چھن ہے کہ جواتنے مال کا مالک نہوجواس کی ضرورت کے لئے کافی ہو، بایں طور کداپنی ضرورت کی مقدار سے نصف ہے کہ جواتنے مال کا مالک ہو، مثلا اِس کی ضرورت دس درہم کی ہے گراس کے پاس صرف دویا تبین درہم ہیں۔
- المسكين، مسكين و هخف ہے كہ جس كے پاس مال تو ہو مگر بفتد رضر ورت نہ ہو، مثلاً اس كودس درہم كى حاجت ہے مگر اس كے پاس سات درہم ہیں۔
  - 🗃 العاملين عليها، لين زكوة وصولى كےسلسله كے كارندے مثلا كاتب، حاسب وغيره۔
- المدولفة قلوبهم وونومسلم جن كااسلام ابھى رائخ نہيں ہواہے يا وولوگ كەجن كوتاليف قلوب كے طور پر دینے سے ديگر حضرات كے اسلام كى توقع كى جاسكتى ہو۔
  - الرقاب، مكاتبين كوآ زادكراني ميں۔
- ک النعادم، وہ مخص کہ جس نے جائز مقصد کے لئے قرض لیااوراب وہ ادائیگی پر قادر نہیں ہے یااصلاح ذات البین کی وجہ سے مقروض ہوگیااگر چہوہ نی ہو۔

اهل السبيل وه مالدار كه جوجها ديس شركت كے خواہشمند ہیں۔

 ابن المسبیل، مباح سفر کامسافر جواییخ شهرسے دور ہوا بیا شخص بھی ز کو ق کامستحق ہے تا کہ وہ اپنی منزل مقصود پر بين سكي\_ (اعراب القرآن للدويش ملحصًا)

مؤلفة القلوب ، ہےمرادا بیے غیرمسلم ہیں جن کےمسلمان ہوجانے کی امید ہویاان کے شروفساد ہے بچنامقصود ہو،اور ایسے مسلمان جوضعیف الایمان ہوں اور اس طریقہ ہے ان کے ایمان کے قوی ہونے کی امید ہو،غرض بیہ کہ انسان کا ہروہ گروہ جس کی طرف ہے اسلامی حکومت کو کوئی خطرہ در پیش ہو۔

مورخ ابن صبیب نے سولہ مخصوں کے نام کی ایک فہرست دی ہے جنہیں رسول اللّٰہ ﷺ نے مؤلفۃ القلوب قرار دیکران میں ہے چودہ کوسوسو( ۱۰۰،۱۰۰)اونٹ اور باقی کو بچاہی بچای اونٹ عطا کئے تنصے،اس فہرست کا آغاز ابوسفیان بن حرب اموی اورمعاویہ بن ابی سفیان کے نام ہے ہوتا ہے( کتاب انحتمر ص۳۷۳، بحوالہ ماجدی) اکثریت کا قول ہے کہ بیتکلم آنخضرت بیلانگاتیک کے زمانہ کے لئے مخصوص تھا،اوراس رائے میں حنفیہ کے ساتھ مالکیہ اورامام توری اورامام اتحق بن راہو بیاورامام تعنی اورعکر مہ

# علماء خفقین کی رائے در بارۂ مؤلفۃ القلوب:

لبعض علما مخففتین نے کہا ہے کہ تعامل صحابہ ہے ہے تھم منسوخ نہیں ہوا تھا بلکہ محض بہسبب عدم ضرورت وقتی رفع تھم تھا اور استغناءاور حكم كااجرا ہر دور میں امام اسلمین كى رائے اور مصلحت كے تابع رہے گا۔

والصحيح انَّ هذا الحكم غير منسوخ وان للامام ان يتا لَّفَ قوماً على هذا الوصف ويدفع اليهم، همر المؤلفة لانّه لادليل على نسخه البتة. (كبير، ماحدى)

# فاصل گیلانی کی شخفیق:

ا نہی مصارف میں ایک مداُن لوگوں کی بھی ہے جو تحض مالی کمزور بوں کی وجہ ہے اسلامی حکومت اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں ،جبیہا کہاس زمانہ میں سیاسی شورش پہندوں کے ایک گروہ کی یہی حالت ہے ،ان لوگوں کو خاموش کرنے کے كے بھی صدقات كے مصارف ميں قرآن نے مؤلفة القلوب كى ايك مدر تھی ہے، اگر چەعام طور پر فقهاء كہتے ہيں كەمصرف صرف ابتداءاسلام کی حد تک محدود تھا ،اور اب ساقط ہو گیا ، دلیل میں حضرت عمر نفعًانٹلئائٹے گااثر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے مؤلفۃ القلوب کے بعض افراد کو دینے ہے اس بنا پرا نکار کر دیا تھا کہ اب اسلام اتنا قوی ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کی

ضرورت نہیں رہی نبی ﷺ کی رحلت کے بعد عُمیّنہ بن حصن اور اقرع بن حابس حضرت ابو بکر رہے کانڈہ تَغَالی کے پاس آئے انہوں نے آپ سے ایک زمین طلب کی آپ نے عطیہ کا فرمان لکھ دیا انہوں نے جایا کہ مزید پچٹگی کے لئے اعیان صحابہ ہے بھی دستخط کر الیس چنانچے گوا ہیاں ہو گئیں مگر جب بیلوگ گوا ہی کے لئے حضرت عمر کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمان پڑھ کران کے روبرواسے بھاڑ دیا اور اور ان سے کہدیا کہ بے شک تم لوگوں کی تالیف قلوب کے لئے آپ ﷺ تمکودیا کرتے تھے مگراب اللہ نے اسلام کوتم جیسے لوگوں ہے بے نیاز کردیا ہے اس پروہ لوگ حضرت ابو بمر دَفِعَانلاً اللهُ ﷺ کے یاس شکایت لے کر گئے اور طعنہ بھی دیا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ لیکن نہ ابو بکر ہی نے اس پر کوئی نوٹس لیا نہ دوسرے صحابہ نے عمر دَهِ خَانَتُهُ مَنَا اللَّهُ كَا رَائِے ہے اختلاف كيا حالانكہ قصہ صرف اس قدر ہے كہ چند خاص لوگوں كو دینے ہے حضرت عمر تَضَى لَنْهُ تَغَالِثَةُ نِي يَهِ مِن مِن الكَاركروياتها كه، إنّ السُّله اعزّ الاسلام فاذهباً. اب الله في اسلام كوعزت عطافر مادى لہٰذاتم دونوں جاؤ (میکھھنەملیگا)کیکن اس کا بیمطلب قرارنہیں دیا جا سکتا کہ برشخص کے لئے حضرت عمر نے اس مدکوسا قط کر دیاغورطلب بات بیہ ہے کہ قرآن نے جس مصرف کومنصوص کیا ہے اس کواولاً حضرت عمر دَضِحَانَللُهُ تَعَالِثَ مُنسوخ ہی کیے کر سکتے ہیں؟ نیز ایک ایسی خبر واحد ہے قر آن کے ایک قانون پر خطائٹے نہیں پھیراجا سکتا، بلکہ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ا مام اور حکومت وفت کی صواب دید پر موقو ف ہے ،جس وفت لوگوں کے لئے اس کی ضرورت میجھے دے اور جن کے لئے ضرورت ندسمجھے ندر \_\_\_ (اسلامی معاشیات بحواله مماحدی)

فقیہ ابن عربی نے دونوں قول نقل کر کے ترجیح دوسرے ہی قول کو دی ہے، اور کہا ہے کہ اسلام جس طرح اس دور میں قوی اور معزز ہو گیا تھااب پھر ضعیف ہو گیا ہے۔

### مقروضوں کے ساتھ اسلام کی ہمدردی:

و نیامیں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے مقروضوں کے ساتھ عملی ہمدردی کا سبق دیا ہے اور اس گروہ کو بھی فقراءاور حاجت مندسمجھ کرز کو ۃ کامسحق قرار دیاہے۔

مقروض دنیا کا وہ مظلوم ہے جس کے ساتھ نیکی اورحسن سلوک تو بڑی بات ہے اس وقت تک دنیا کی حکومتوں نے ان کو ستانے والوں اوران پرتشدد کے بہاڑتو ڑنے والے قرض خواہوں کوصرف مآلی نہیں بلکہ قانونی امداد وتعاون کواپنا فریضہ قرار دے رکھا ہے ہر حکومت کی پولیس فورس اور فوجی وعسکری توت اس کے لئے تیار رہتی ہے کہ مقروضوں کے ذمہ قرض خواہوں کا جوقرض ہے صرف اصل ہی نہیں بلکہ سود ورشوت کے ساتھ اس ہے وصول کرایا جائے ،خواہ مقروض کی ساری جا کدا داور گھر کا ساراا ٹا ثہ ہی کیوں نہ نیلام ہو جائے بیا لیک واقعہ ہے۔

و فسى السرقاب، فكِّ رقاب كيتے ہيں مكاتب كى كردن چيزانے ( آزادكرنے ميں مددكرنا)اكرمولى نے اسپے غلام ہے کہدیا کہ تو اگراتنی رقم لاکر دیدے تو تو آزاد ہے اس غلام کومکا تب کہتے ہیں ایسے غلام کو مال زکوۃ دے کرمد دی جاسکتی ہے اس پر

ــــــ ⊆انمَزَم بكانته ن ا⊳ــــــ

علماء متفق ہیں اور اعماق کا مطلب ہوتا ہے غلام خرید کر آ زاد کرنا ،زکوۃ کے مال کو اس صورت میں خرچ کرنے میں اختلاف ہے،حضرت علی مَضِحَافِللهُ تَعَالِظَةٌ سعید بن جبیر،لیث ،ثوری،ابراہیم کخعی،حنفیہ،شافعیہ ناجائز کہتے ہیں اور ابن عباس مَضَحَالنا کَتَعَالا ﷺ، خسن بصری،امام ما لک،امام احد جائز کہتے ہیں۔

و فسی سبیل الله ، نفظی معنی کے اعتبار سے اس مدمیں ہروہ خرچ آجا تا ہے جواللّٰد کی رضا جوئی کے لئے ہولیکن مفسرین نے احادیث نبوی اور آثار صحابه کی روشنی میں خرچ کی اس مدکوعمو مأمجامدین تک محدودر کھاہے۔

اراد بها الغزاة فيلهم سهم من الصدقة (معالم) فمنهم الغزاة الذي لا حقّ لهم في الديوان (ابن كثير) اوربعض حضرات نے اس میں وین طالب علموں كوبھی شامل كيا ہے، قيل المواد طلبة العلم واقتصر عليه في الفتاوي ظهيريه.

# مصارف ثمانیہ میں سے ہرصنف کودیناضروری ہے یابعض کودینا بھی کافی ہوسکتا ہے؟

### امام شافعي رَيْحَمُ لللهُ تَعَالَىٰ كامسلك:

ا یک مرتبه زیاد بن حارث آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صدقہ میں سے پچھ مجھے بھی عنایت فر ماد ﷺ ، آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے صدقات میں کسی نبی کا تھم پسند نہیں کیا ہے بلکہ اس نے خود ہی آٹھ مصرف بتلا دیئے ہیں اگرتم ان آٹھوں میں سے ایک بھی ہوتو صدقہ کے مسحق ہو گے ورنہ ہیں ،علاء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جومصارف ثمانی قرآن میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ہرایک کوزکوۃ دی جائے یا ان میں ہے بعض کو دینا بھی کافی ہوسکتا ہے؟ زیاد بن حارث کی مذکورہ حدیث کی بنا پرامام شافعی اور ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہان آٹھوں قسموں پرصدقہ تقسیم کرنا جا ہے بیہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور اسکی سند میں ایک راوی عبدالرحمٰن بن زیاد بن اتعم افریقی کوا کثر علمانے ضعیف قرار دیا ہے۔

### مصارف صدقات ميں امام ابوحنيفه وامام مالك تَرْحَمُهُمَالتَلْمُ تَعَالَىٰ كامسلك:

ندکورہ حدیث کی سندمیں چونکہ عبد الرحمٰن بن زیا دضعیف ہے اس لئے ان حضرات نے فرمایا کہ ندکورہ آٹھ اصناف میں سے سبکودینا ضروری نہیں ہے اگر ایک کوبھی دیدیا جائے تو کافی ہوگا ، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد زکوۃ کے اصناف ثمانیہ بیان کرنے ہے مصرف زكوة كوبيان كرناب ندكه تعدادكو

——ھ (مِثَزَم پِسَبُلشَہٰ ﴿

# زكوة وصدقه واجبرآب مِلْقَلْقَلِيًّا كَي آل كے لئے جائز جبين:

صحیح مسلم کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ آنخضرت فیلانظائیا کے لئے اور آپ فیلانظائیا کی آل کے لئے حلال نہیں ہے، ظاہر روایت کے اعتبار سے بیرند ہب امام ابوحنیفہ کا ہے البتہ نبلی صدقہ کو آل محمد کے حق میں جائز قرار دیا ہے، بیامام ابوحنیفہ اور امام مالک رَئِحَهٔ کلالمُنْعَالَا کے نزدیک ہے۔

### سادات میں کون لوگ شامل ہیں؟

ا مام ابوحنیفه اورامام ما لک کے نز دیک فقط ہاشم بن عبد مناف کی اولا دآل محمد ہے ،اورامام شافعی رَیِّمَ کلالْمُنْعَالیؒ اورایک روایت میں امام احمد رَیِّمَ کلاللّٰمُنْعَالیؒ کے نز دیک بنی مطلب بھی آل محمد میں شامل ہیں۔

# ز کوة کےعلاوہ دیگرصد قات غیرمسلم کوبھی دیئے جاسکتے ہیں:

#### ایک مفید بحث:

صدقات وصول کرنے کیلئے مختلف خطوں میں بھیجا تھا ،اور مذکورہ ہدایت کے مطابق زکوۃ ہی کی حاصل شدہ رقم میں ہے ان کوحق الخدمت دیا ہے، حالانکہان حضرات میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جواغنیاء نتھ۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ کسی غنی کے لئے حلال نہیں بجزیا نچھخصوں کے 🛈 ایک وہ جو جہاد کے لئے نکلا ہوا دروہاں اس کے پاس بقدرضرورت مال نہیں اگر چہاں کے گھر مال موجود ہو 🏵 دوسرے عاملِ صدقہ جوصدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو، 🏵 وہ مخص کہ اگر چہاس کے پاس مال ہے مگر موجودہ مال ہے زیادہ کا قرضہ ہے 🏵 وہ مخص جوصد قہ کا مال کسی غریب مسکین ہے خرید لے، 🕲 وہ مالدار شخص جسکوکسی غریب شخص نے صدقہ ہے حاصل شدہ مال بطور مدیدہ ہے دیا ہو۔

عاملین صدقہ کو جورقم دی جاتی ہے وہ صدقہ کے طور پرنہیں بلکہ معاوضۂ خدمت کے طور پر دی جاتی ہے اس لئے مالدار ہونے کے باوجود عاملین کے لئے اس کالینا جائز ہےا س مد کےعلاوہ اگرصدقہ کا مال دوسرے کسی کام کےمعاوضہ میں دیا گیا تو وہ جائز نه ہوگا ،مصارف ثمانیہ میں عاملین ہی کی صرف ایک مدہے جس میں حق المخدّمت وینا جائز ہے۔

### دوسوال اوران کے جواب:

اب یہاں دوسوال پیدا ہوتے ہیں،اول یہ کہ مال زکوۃ کومعاوضۂ خدمت کےطور پر کیسے دیا گیا؟ دوسرے یہ کہ مالدار کے لئے بیہ مال حلال کیسے ہوا؟ ان دونو ں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے وہ بیر کہ عاملین حضرات فقراء کے دکیل کی حیثیت رکھتے ہیں اور ریہ بات سب کومعلوم ہے کہ وکیل کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہوتا ہے ، جب عاملین نے زکوۃ کی رقم فقراء کے وکیل ہونے کی حیثیت ہے وصول کرلی تو زکوۃ دینے والوں کی زکوۃ ادا ہوگئی ، اب بیہ پوری رقم ان فقراء کی ملک ہے جن کی طرف ہے بطور وکیل انہوں نے وصول کی ہے،اب جورقم حق المخدمت کےطور پر دی جاتی ہےوہ مالداروں کی طرف سے نہیں بلکہ فقراء کی طرف سے ہےاور فقراءکواس میں ہرطرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے۔

### ايك الهم سوال:

اب سوال بدرہ جاتا ہے کہ فقراء نے تو ان کووکیل ومختار بنایانہیں ، بدان کے وکیل کیے بن گئے؟ اس کا جواب بدے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ جس کوامیر کہا جاتا ہے وہ قدرتی طور پرمن جانب اللہ پورے ملک کے فقراء کا وکیل ہوتا ہے کیونکہ ان سب کی ضرور بات کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے امیر الملک جن کوصد قات کی وصولی پر عامل بنادے وہ سب ان کے نائب اور وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس ہے معلوم ہو گیا کہ عاملین کو جو پچھ تن الخدمت کے طور پر دیا گیا ہے وہ درحقیقت زکوۃ نہیں بلکہ زکوۃ جن فقراء کاحق ہے ان کی طرف ہے معاوضۂ خدمت دیا گیاہے۔

#### فائدةُ جليليه:

تنصیل مذکور سے بیجی معلوم ہوگیا کہ آجکل جواسلامی مدارس اور مکا تب وانجمنوں کے مہتم حضرات یاان کی طرف سے بھیج ہوئے سفراء صدقات وزکوۃ وغیرہ مدارس وانجمنوں کے لئے وصول کرتے ہیں ان کاوہ تحکم نہیں ہے جو عاملین صدقہ کا ہے لہذا احضرات کی شخواہ مال زکوۃ سے دینا جائز نہیں ہے وجہ بیہ ہے کہ بیلوگ فقراء کے وکیل نہیں ہیں بلکہ اصحاب زکوۃ مالداروں کے وکیل ہیں ان کی طرف سے مال زکوۃ ، زکوۃ کے مصرف میں لگانے کا اختیار دیا گیا ہے، ای لئے ان کا قبضہ ہوجانے کے بعد بھی زکوۃ اس وقت تک اوانہیں ہوتی جبتک وہ اپنے مصرف میں صرف نہ ہوجائے سفراء کا حقیقۂ فقراء کا وکیل نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ ان کو مصل نہیں کی فقیر نے وکیل بنایا ہی نہیں ہے اورامیر المومنین کی طرف سے ولایت عامہ جو عاملین کو حاصل ہوتی ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا جب لہذا بجراس کے کوئی صورت نہیں کہ ان کو اصحاب زکوۃ مالداروں کا وکیل قرار دیا جائے ، اور جبتک و کیل کا قبضہ رہے وہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ خود مؤکل کالہذا مصرف زکوۃ میں خرج نہ ہونے تک زکوۃ ادانہ ہوگی۔

وَمِنْهُمْ اللهُ المَالِمُ اللهُ ال

اس آیت کے شان نزول کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کتین کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت جب ایک منافق جس کا نام معنب بن قشیر تھا اس نے مال غنیمت کے بارے میں اعتر اض کیا تو آپ نے فرمایا اللہ مویٰ پررحمت نازل کرے کہ انہوں نے امت کے لوگوں کے ہاتھوں اس سے بھی زیادہ اذبیتیں برداشت کی تھیں۔

(صمحیح بعداری)

- ﴿ (مَ زَم بِهُ الشَّرْزِ ﴾

سحلفون بالله لکھرلیکر صو تھر النے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے پوشیدہ راز کو ظاہر فرمادیا کہ بیلوگ خلوتوں میں آنخضرت بیل اور میں آنخضرت بیل اور میں آنخضرت بیل اور اس کی اطلاع آپ کو ہوجاتی ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر جھوٹی قشمیں کھا کرانکار کردیتے ہیں ،اس جھوٹی قشم سے ان کا منشا آپ کواور مومنوں کوخوش کرنا ہوتا ہے حالا نکہ ہوتا ہوں

جاہئے تھا کہ اللہ اوراس کے رسول کوراضی کرنے کی فکر کرتے اور نفاق جھوڑ کر مخلص مومن ہوجائے ، کیا انھیں معلوم نہیں کہ جوشخص اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہے گا۔

#### شان نزول:

ان بیسٹ فف یاء کے ساتھ بھیئے مجہول اورنون کے ساتھ بھیئے معروف، اگرتم میں کی کوئی جماعت اس حرکت ہے باز آ جائے اور دل سے تو بہ کرلے تو معاف کردیا جائے گا، جیسا کہ خشی بن تمیّر اور بعض شخوں میں جمش بن تمیر ہے بیشخص بھی ان لوگوں میں شامل تھا جواللہ کے رسول اور قرآن کا غداق اڑایا کرتے گر جب بیآیت نازل ہوئی تو اس نے سے دل سے تو بہ کرلی اور جنگ بمامہ میں شہید ہوا، اس نے دعاء کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اپنے راستہ میں شہادت نصیب فرما، کوئی بیر نہ کہ سے کہ کہ محصال دیا گیایا مجھے کفنایا گیایا مجھے دفن کیا گیا چنانچہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی جائے شہادت کہاں تھی اور کس نے ان کوکفن دیا؟

فَمَاكَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ بَأَن يُعَذِبَهُمْ بِغَيْرِ ذَبْبِ وَلَكِنْ كَانُوّا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بالدَّنُوبِ وَالْمُؤُمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللهُ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ اللهُ وَيُعِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ أُولِيكَ سَيَرْحَهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْنٌ لا يُعْجِزُهُ مَنْ عَن إِنْجَازِ وَعُدِه وَوَعِيْدِهِ الزَّكُونَ وَيُعِيدِهِ الزَّكُونَ الله وَي مَحَلِه وَعَدَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَي مَعْدَنِ وَاعَدَ وَعِيْدِهِ وَعَدَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَي مَعْدَ إِن وَاعَدَ وَعِيْدِهُ وَيَضُوانُ مِن اللهِ اللهُ الله

ت المجريجي عن افق مرداورمنا فق عورتيں سب ايك ہی طرح کے ہیں ، یعنی دین کے معاملہ میں ایک شکی کے اجزاء کے مشابہ ہیں ،برائی کا (بیعنی) کفر ومعاصی کا تحکم دیتے ہیں اور بھلائی (بیعنی) ایمان وطاعت سے روکتے ہیں اور طاعت میں خرج کرنے سے اپنے ہاتھوں کورو کے رکھتے ہیں اللہ کو بھول گئے ہیں بیغنی اسکی اطاعت کوترک کردیا ہے، تو اللہ نے بھی انھیں بھلادیا ہے بعنیِ ان کواپنے کرم ہےمحروم کردیا ہے، یقیناً بیمنافق ہی فاسق ہیں ان منافق مردوں اورمنافق عورتوں اور کا فروں ے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی جز اوسز اکے اعتبار سے ان کے لئے ہے،اللہ نے ان پرلعنت کی ہے بعنی ان کواپنی رحمت ہے دور کر دیا ہے ، اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے اے منافقو! تمہارے رنگ ڈھنگ ویسے ہی ہیں جیسے تم سے پہلے والوں کے تھے ، وہ تم سے زیادہ زور آور تھے اور مال واولا دمیں تم سے بڑھے ہوئے تھے انہوں نے دنیا میں اپنے حصہ کے مزے لوٹ لئے پھر اے منافقو! تم نے بھی اپنے حصہ کے مزے ای طرح لوٹے جس طرح تمہارے پیش رؤں نے اپنے حصہ کے مزے لوٹے ،اورتم بھی نبی ﷺ پرطعن کرنے اور باطل کی بحثوں میں ای طرح پڑ گئے جس طرح وہ پڑگئے تھے یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال (خیر) دنیا وآخرت میں ضائع ہو گئے اور وہی خساوے میں ہیں، کیاان کے پاس ان لوگوں کی تاریخ نہیں پہنچی جوان ہے پہلے گذر چکے ہیں ، (مثلاً) قوم نوح اور عاد جو کہ ہود علیق کا الشاکو کی قوم تھی اور شمود ( کی تاریخ) جوصالح علیجکاؤٹلٹٹک کی قوم تھی ، اور قوم ابراہیم علیجکاؤٹلٹٹکو کی اوراصحاب مدین کی جوقوم شعیب عَلَيْهِ كَانَ اللَّهُ مَنْ اوران بستى والول كى جنهيں الث ديا گيا تھا (اوروہ) قوم لوط عَلَيْهِ كَانَ أَلَيْكُو ان کے پاس کھلی نشانیاں معجزات لے کرآئے تھے ،مگرانہوں نے ان کی تکذیب کی چنانچہ انھیں ہلاک کردیا گیا، بیاللّٰہ کا کام نہیں تھا کہوہ ان پڑظلم کرے بایں طور کہ بلاوجہ ان کوعذاب دے مگر (حقیقت بیہے کہ) وہ خود ہی گناہوں کاار تکاب کر کے ا پنے او پرظلم کرنے والے تھے مومن مرداور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ جن پر اللہ عنقریب رحم کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے اس کوا پنا وعدہ پورا کرنے ، وعید کو نا فذکرنے ہے کوئی نہیں روک سکتا باحکمت

ہے، ہرشئی کواس کے ل (وموقع) پر کرتا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللّٰہ کا وعدہ ہے کہ ان کوالی جنت عطا کرے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی اسمیں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ان باغوں میں ایکے لئے پاکیزہ قیام گاہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انھیں اللّٰہ کی خوشنودی حاصل ہوگی جو کہ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کرہے، یہی بڑی کامیا بی ہے۔

# جَّقِيق ﴿ يَكِن لِيكَ لِيسَهُ مِنْ الْحَاقَفَ لِمَا يُكُولُولُولُ

چَوُلْکُ : تـر کـو ا طاعَتَه ، بياس وال کاجواب ہے کہ نسيان پرکس ہے مؤاخذہ نہيں ہوتااور نه نسيان قابل ندمت ،اسلئے که بيا من جانب الله ہوتا ہے تو پھراس کومقام ندمت ميں کيوں ذکر فر مايا ؟

جِي**حُ لَثِي**َّ: يہاں اور آئندہ نسيان سے اس کے لازم معنی مراد میں اسلئے کہ نسيان کے لئے ترک لازم ہے اللہ تعالیٰ کے بھلانے کا مطلب ہے اپنی رحمت خاصہ ہے محروم کردینا۔

ﷺ انتقرابَها المنفقون ، انتمر محذوف مان كراشاره كرديا كه كالذينَ مِن قَبْلكم مبتداء محذوف كي خبر هونے كى وجه سے محلا مرفوع ہے نه كه ملى محذوف كى وجہ ہے منصوب اسلئے كه اس صورت ميں كثرت حذف لازم آئيگا حالا نكه حذف ميں تقليل اه لى سر

قِوْلَى : نصيبهم المس خلاق كمعنى كاطرف اشاره ب، يعلق كم شتق ب بمعنى تقدير

سَيُوْإِلْ فَكَذَبُوهُم كَاضَافَهُ كَاكِيافًا مُدهَب؟

### تَفَيْدُرُوتَشِينَ حَ

لوگ اس زمانہ میں بھی ہیں اور ہر زمانہ میں رہیں گے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرمایا ہے کہ ان کے اعمال ایک جیہ ہیں ، تمام منافقوں کی مشتر کہ خصوصیت ہے ہے کہ ان سب کو برائی سے دلچیہی اور بھلائی سے نفرت وعداوت ہے ، اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو ان کی ہمدردیاں ، ان کے مشورے اس کے ساتھ ہوتے ہیں ، ان کی ہرادا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برائی کے پروان چڑھنے سے ان کوراحت قبلی نصیب ہوتی ہے اور اس میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کے برخلاف ان کو ہر بھلے کام سے چڑھنے ہے ان کوراحت قبلی نصیب ہوتی ہے اور اسی میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کے برخلاف ان کو ہر بھلے کام سے صدمہ پہنچتا ہے ان کی روح ہے چین ہونے گئی ہے ، ایک مشتر کہ خاصیت ان کی یہ بھی ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کیلئے ان کا ہاتھ بھی نہیں کھلتا، بدی میں خرچ کرنے کیلئے چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں خوب خرچ کرتے ہیں ۔ مگر نیکی میں خرچ کرنے کیلئے ان سے زیادہ کوئی مفلس نہیں ۔

فیماکان اللّه لیظلمهم النج یعنی ان کی تابی و بربادی اس وجه نبیس ہوئی کہ اللّہ کوان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اوروہ چاہتا تھا کہ اُنھیں تاہ کرے ، بلکہ دراصل انہوں نے خود ہی اپنے لئے وہ طرز زندگی پیند کیا جوانھیں بربادی کی طرف پیجانیوالا تھا، اللّٰہ نے توانھیں سوچنے بیجھنے اورغور وفکر کرنے کا پوراموقع دیا، انکی فہمائش کیلئے رسول بھیجے رسولوں نے نہایت واضح طریقہ سے بتادیا کہ کا مرانی اور فلاح کا راستہ کونسا ہے؟

والمسؤ منون والسفؤ منیات ، جس طرح منافقین ایک الگ امت ہیں ای طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہیں ، اگر چه ایمان کا ظاہری اقر ار اور اسلام کی پیروی کا خارجی اظہار دونوں گروہوں میں مشترک ہے، لیکن ان کے مزاج ، اخلاق ، اطوار اور طرز فکر وکمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔

يَايُهُا النَّيِّ جَاهِدِ الكُّهُا رَبِالسَّيْفِ وَالْمُنْفِقِيْنَ بِاللِسَانِ والْحُجَّةِ وَاغْلُظْ كَلِهُمْ بِالانتهارِ والمَقْتِ وَمَا وَمَا لَهُمْ بِينَ الْمَالِمُ مَا اللَّهِ مَا الْمُؤْوَا بِعَدَا اللَّهِ مَا الْمُرْبِعُ مِن يَعْلَقُونَ اى المنافقون بِاللَّهِ مَا قَالُوا مَا لَمُرينا الْوَا السَّبِ وَلَقَدْ قَالُوا كِلْمَة الكُهُرِ وَكَفَرُ وَابَعْدَ السَّلَامِهِمْ اَطْهَرُوا الْكُفُرَ بَعْدَ اِطْهَارِ الإسَارَمِ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا اللَّهُ عَلَيه وسلم لَيُلَة العَقْبَةِ عنة عوْدِه مِن تَبُوك وسِم بِضُعَة عَصْرَ رَجُلاً فَضَرَبَ مِن النَّفَاتِ بِالنَّي صلى الله عليه وسلم لَيُلة العَقْبَةِ عنة عوْدِه مِن تَبُوك وسِم بضُعَة عَصْرَ رَجُلاً فَضَرَبَ عَمَا رُبُنُ يَاسِرِ وُجُوهُ الرَّوَاحِلِ لَمَا عَشَوهُ فَوْدُوا وَمَا نَقَمُوا الْكَوْرُوا الْآلَاثُ النَّهُمُ وَلَّا اللَّهُ مَالا مَعْنَى لَمُ يَنْلُهُمُ مِنه الابِذا وليسَ مِمَّا يَنْتِمُ فَالْ النَّهُ وَلَا فَعْنَ اللهُ مَا لا يَعْدِي وَلَيْ اللهُ مَا اللهُ مَا لا ويُؤدِّى منه الابذا وليسَ مِمَّا يَنْتُهُمُ وَلَاللهُ كَنِّ النَّامِ وَيُومِنُوا عِن النَفْقِ ويُومِنُوا عَن النَفْقِ ويُومِنُوا عَن النَفْقِ ويُومِنُوا يَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ مَالا ويُؤدِّى مَن الصَّلِحِينَ ﴿ وَمِو تَعلَمُ اللهُ لَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالا ويُؤدِّى منه كُلُ ذَى حقِّ حَقَّهُ فَدَعَالَهُ فَوسِمَ عليه فَاتُقَطَع عليه فَاتُقَطَع عَليه فَاتَعَالُهُ فَوسِمَ الْ يَدْعُولُهُ وَمَنَعُ عليه فَاتَقَالُ هُ فَلَمَالُهُ اللهُ مُعْتَ والجَمَاعِةِ وَمَنَعَ الزَكُوةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا اللهُ مُومِنَ فَضَيلِهِ بَعِلُولِهِ وَتُولُولُوا عن طَاعَةِ اللّهِ عَن النَّهُ مُعْتَ والجَمَاعِةِ وَمَنَعَ الزَكُوةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا اللهُ هُمُونَ فَضَيلِهِ بَعِلُولُهِ وَتُولُولُوا عَن طَاعَةِ اللّهِ عَن النَّهُ مَن اللهُ وَلَو كَمَ مَا الْمَالَ وَلَو كَى مَن كُلُ ذَى حقِ حَقَّهُ فَدَعَالُهُ فَوسِمَ عَلِيهُ وَلَكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ ا

تعالى **وَّهُمْ مُّغُرِضُونَ ۗ فَأَعُقَبَّهُمُ** اى فَصَيَّرَ عَاقِبَتَهُمُ إِنْ الْقَاقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَالِمَ اللَّهَ اللهُ اللَّهَ وسويومُ القيْمةِ بِمَا **اللَّهُ مَاوَعَكُرُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذُّهُونَ** فيه فَجَاءَ بعدَ ذٰلِكَ الى الني صلى الله عليه وسلم بِزَكَاتِهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ مَنَعَنِي أَنْ أَقْبَلَ منك فَجَعَلَ يَحُثُوا التَّرَابَ على راسِهِ ثُمَّ جَاءَ بها الى ابي بكر رضى الله تعالى عنه فَلَمُ يَقُبَلُها ثم اللي عمرَ فَلَمُ يَقُبَلُهَا ثم اللي عُثُمَانَ فلم يَقُبَلُهَا ثم مَاتَ في زمانِهِ اَلْمُرْبَعُكُمُوْ اَى السنافقونَ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ سَا اَسَرُّوهُ في انفسِهم وَنَجُولِهُمْ سَانَاجَوُا به بينَهُمُ **وَأَنَّ اللَّهَ عَلَامُ اللَّغُيُّوبِ ﴿ مَا غَابَ عَنِ العِيَانِ وَلَمَّا نَزَلَتُ اليُّهُ الصَّدَقَةِ جَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشي كثيرٍ فقال** المنافقون مُرَاءٍ وجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا ان اللَّهَ لغنيٌّ عن صَدَقَةِ سِذا فَنَزَلَ أَلْذِيْنَ مُبُتَدَأُ يَلْمِزُونَ يَعِيْبُونَ الْمُطَوِّعِيْنَ المُتَنَفَٰلِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَفَٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ الْاجْهَدَهُ لَهُ مَا عَتَهُمْ فَيَا تُونَ به **ۗ فَيَسْنَحُرُوْنَ مِنْهُمُّر** والحبرُ سَخِرَاللَّهُ مِنْهُمُّرُ جَازَاهُمْ عَلَى سُخْرِيَّتِهِمْ **ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ إَلِيْمُ ﴿ وَالْحَبُرُ اللَّهُ عَلَى الْمُحَمَّدُ لَهُمْ الْوَلْاتُسْتَغْفِرْلَهُمْ تَحْيِيرٌ لَهُ فَي الاستغفارِ وتَرُكِهِ قَالَ صلى اللّه عليه وسلم اِنِّي خُيِرُتُ فَاخْتَرْتُ يعني** الاستغفارَ رواه البخاري إِ**نُ تَشَنَّغُفِرُلَهُ مُسَيِّعِيْنَ مَرَّةً فَلَنَّيَّغُفِرَاللَّهُ لَهُمْ** قيل السرادُ بالسبعينَ المبالغةُ في كثرةِ الاستغفار وفي البخاري حديثٌ لَوُ أَعْلَمُ اني لَوزِدْتُ على السبعِيْنَ غُفِرَ لَزِدْتُ عليها وقيل المرادُ العددُ المخصوصُ لِحَدِيْثِهِ ايضًا وساَزِيَدُ على السبعينَ فَبَيّنَ لَهُ حَسْمَ المغفرةِ بايةِ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ المُعَفَرُةِ المُعَفِرةِ بايةِ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

تر این و بربان سے جہاد سیجے ،اور ان منافقوں کے ساتھ تبان و بربان سے جہاد سیجے ،اور ان منافقوں \_\_\_\_\_ کےساتھ ڈانٹ ذیٹ اور خفکی کے ذریعہ سختی ہے پیش آیئے ، ( آخر کار )ان کاٹھکانہ جہنم ہےاوروہ براٹھکانہ ہےاور منافق اللّٰہ کی قتم کھا کر گہتے ہیں کہ گالی کی جو بات ہماری طرف ہے آپ کو پینچی ہے وہ ہم نے نہیں کہی ، حالانکہ یقیناً وہ کا فرانہ بات انہوں نے تکمی،اوراسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے کیعنی اسلام ظاہر کرنے کے بعدانہوں نے کفر ظاہر کیا،اورانہوں نے اس میں ے کھے بھی حاصل نہیں کیا جووہ نی ﷺ کول کے ارادہ ہے تبوک ہے لوشتے وقت لیسلة العقبه میں کرنا جا ہے تھے اوروہ دس ہے کچھزا کدلوگ تھے، اور عمار بن باسرنے ان کی سوار یوں کے منہ پر مار مارکران کا رخ پھیر دیا، جب وہ ڈھانٹے مارکرآپ ﷺ پریکبارگی چڑھآئے اوران (منافقوں کو)جو بات ناپسندآئی وہ صرف بیٹی کداللہ اوراس کے رسول نے ان کوایے فضل (وعنایت) ہے مال ننیمت کے ذریعہ ان کی شدید حاجت کے دفت عنی کردیا حاصل ہے ہے کہ ان (منافقوں) کواس کی طرف ہے جو پچھے پہنچا وہ اس کے سوا پچھے تہیں تھا، اور بیالیی بات نہیں کہ جس سے اظہار ناراضکی کیا جائے ، اگریہ لوگ نفاق سے توبہ کرلیں اور ایمان لیے آئیں تو ان کے لئے بہتر ہوگا اور اگر بیلوگ ایمان سے اعراض کریں گےتو اللہ ان کو دنیا میں مثل کے

ذریعہ اورآ خرت میں آگ کے ذریعہ دردناک عذاب دے گااور دنیامیں ان کا نہ کوئی یار ہوگا جوان کی (اس کے عذاب ہے ) حفاظت کر سکےاور نہ مددگار جوان کو بچا سکے اوران میں ہے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے عہد کیا کہا گرجمیں (اللہ)ا ہے فضل ے ( دولت )عطاء کرے گاتو ہم ضرورصدقہ (وخیرات کیا ) کریں گے (لے نصد قنّ) میں دراصل تاء کا صادمیں ادغام ہے اور صالحین میں سے ہوجا کیں گے اور میخص ثغلبہ بن حاطب تھا کہ اس نے نبی ﷺ سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے لئے دعاء فر مادیں کہاللہ مجھےخوب دولتمند کردے،اور میں اس مال ہے ہرحقدار کاحق ادا کردوں، چنانچیآپ نے دعاءفر مادی جس کی وجہ ہے اس کے لئے فراخی کر دی گئی تو وہ جمعہ و جماعت کا بھی تارک ہو گیا ،اور زکوۃ دینی بند کر دی ، جیسا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے ، جب ان کواس نے اپنے فضل سے (مال)عطا کر دیا تو اس میں بخیلی کرنے لگےاوراللہ کی اطاعت ہے بھی روگر دانی کرنے لگے حال بیہ ہے کہ وہ ہرحال میں اعراض کرنے والے ہی ہیں (اس بخل) کا انجام یہ ہوا کہ ان کے قلوب میں اللہ کے روبروپیشی کے وقت تک کیلئے نفاق پیوست کردیا گیا،اوروہ قیامت کا دن ہے،اور بیاس سبب سے ہوا کہانہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اور اس وجہ سے کہوہ عہد کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے پھراس کے بعدآ پینٹیٹی کی خدمت میں زکوۃ ( کا مال )لیکر حاضر ہوا،تو آپ نے فرمایااللہ نے مجھے منع کردیا ہے کہ میں تیرامال قبول کروں،تواس نے اپنے سر پرخاک ڈالنی شروع کردی، پھراس (مال زكوة) كوابوبكرصديق كے ياس لے كيا تو انہوں نے بھى اسے قبول كرنے سے انكار كرديا پھر حضرت عمر رَضَحَانَتُهُ تَعَالِيَّهُ كَي خدمت میں (مال زکوۃ کے کر) حاضر ہوا، آپ نے بھی قبول نہ کیا، اس کے بعد حضرت عثان دھنے انٹائ تَعَالِیَے کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے بھی قبول کرنے ہے انکار کردیا، اس کا انتقال حضرت عثمان دَفِحَانَتُنُهُ تَعَالِحَةٌ کے عہد خلافت میں ہوا، کیا منافق جانتے نہیں ہیں کہاللہ تعالیٰ ان کی راز کی باتوں کو جن کووہ اپنے دلوں میں چھیائے ہوئے ہیں اوران سر گوشیوں کو جن کووہ آپس میں کرتے ہیں جانتاہے، یقیناً اللہ ان مغیبات کو بھی جانتاہے جولوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں ،اور جب آیت (خُسنہ مِسنَ اَمْ والههم) نازل ہوئی توایک شخص (حضرت عبدالرحمٰن بنءوف) آئے اور بڑی مقدار ( چار ہزار دینار ) صدقہ کیا تو منافقوں نے کہاریا کارہے،اورایک دوسرمے مخص (حضرت ابوعقیل انصاری) آئے انہوں نے ایک صاع تھجورصد قہ کیا تو (منافقوں) نے کہااللہ تواس (قلیل صدقہ ) ہے مستغنی ہے، تو آئندہ آیت (البذین یلمزون الغ) نازل ہوئی ،اوران ( دولتمند منافقوں ) کوبھی خوب جانتا ہے(السندیسن) مبتداء ہے، جوخوش دلی ہے دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں (صدقات) پر باتیں بگھارتے ہیں (نکتہ چینی) کرتے ہیں اوران لوگوں کا نداق اڑاتے ہیں جن کے پاس (راہ خدامیں دینے کے لئے)اس کے سوا کچھنہیں جو وہ محنت مزدوری کر کے لاتے ہیں تو یہ (دولتمند)ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ نے بھی ان کا مذاق اڑایا یعنی ان کے نداق اڑانے کابدلہ دیا، (سنحسر اللّب منهم) مبتداء کی خبرہ، اوران کے لئے در دناک عذاب ہے اے محمد علاق تم ایسے لوگوں کیلئے معافی طلب کرویانہ کرویہ آپ ﷺ کواستغفار کرنے یانہ کرنے کا اختیار ہے، آپ نے فرمایا مجھے (استغفار کرنے یا نہ کرنے) کا اختیار دیا گیا تو میں نے استغفار کو اختیار کیا، (رواہ ابخاری) اگرتم ستر مرتبہ بھی ان لوگوں کو معاف کرنے کی ح (نِعَزَمُ بِبَلشَ لا) ≥-

درخواست کرو گے تو اللہ اٹھیں ہرگز معاف نہ کرے گا اورستر کے عدد ہے کثر ت استغفار میں مبالغہ کرنامقصود ہے اور بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اگر میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں تو وہ معاف کردیے گا تو میں اس سے زیادہ کرتا ،اور کہا گیا ہے کہ (ستر کا)عدر پخصوص مراد ہے بخاری کی حدیث کی وجہ سے کہ میں ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا، آپ ﷺ کو سبواء علیه مراستغفرت لهمرام کمرتستغفرلهم، کوربعد بتادیا گیا که ان معفرت کوکائ دیا گیا ہے،اور بیاس وجہ سے کہانہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ فاسقوں کی رہنمائی نہیں فر ماتے۔

# جَِّقِيق الْمِنْ الْمِينَ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل

فَيُولِكُنُّ ؛ السه منفقون، (مفاعلة) اسم فاعل جمع مذكر غائب مرفوع ، دورخي كرنے والاشريعت كى اصطلاح ميں اس مخص كو كہتے ہیں جوزبان سے اسلام کا اقر ارکر ہے مگر دل میں اس کے برخلاف ہو، نسفق کے اصل معنی خرچ ہوجانے اور چلے جانے کے ہیں، نَـفَـقَـتِ اللدراهمُ ،روپییسبختم ہوگیا، نافِقاء (صَـتِ) گوہ کایل ،سوراخ ،جس کے کم از کم دود ہانے ہوتے ایک د ہانے سے داخل ہوتی ہے شکاری اس سوراخ کی طرف متوجہ رہتا ہے گوہ دوسرے سوراخ سے نکل کر باہر چلی جاتی ہے منافق بھی زبانی اقرار ے اسلام میں داخل ہوتا ہے مگر دلی عقیدہ کی وجہ ہے اسلام ہے خارج ہوجا تا ہے آپ ﷺ کے زمانہ میں منافق مردوں کی تعداد (۳۰۰) اورمنافق عورتول کی تعداد (۱۷۰) تھی۔ (مدل)

**قِوْلَكُنَى:** بعضهم من بعض، بعضهم مبتداء ہاور من بعض اس كى فبر ہے اور مِنْ اتصاليه ہے۔ يَحِوُلْنَى : يقبضون ايديهم، فبض يه بكل اكتابيه عقيقة منى بندكرنا مرادبيس بياى طرف مفسرعلام في عن الانفاق فی الطاعة كهدكراشاره كيابـ

ہے اور نہ قابل مذمت اور دوسری جگہ اس لئے کہ نسیان کی نسبت اللہ کی طرف محال ہے لہٰذالا زم معنی بعنی محروم کرنا مراوہیں۔ **جَوَّوَلَيْ** ؛ انته المنافقون، اس ميں اشارہ ہے كہ كاف، كالذين ميں مبتداء محذوف كى خبر ہونے كى مجہ سے كلا مرفوع ہےنہ کفعل محذوف کی وجہ سے کل نصب میں۔

فِيْوَلِينَ ؛ كنعوضهم بدايك سوال كاجواب بـ

—— ◄ [زمَّزَم پِهَلشَ نِهَ] ◄ ———

میکوان: منافقین کے خوض کو کفار کی ذوات کے ساتھ تشبیہ درست نہیں ہے اسلئے کہ خوض صفت ہے اور کفار ذوات۔ جَوُلَيْكِ: جواب كاحاصل يه كه يهال مضاف محذوف إوروه مصدر ب، اى خضتم خوصًا كخوصهم. يَجُولَنَى ؛ المؤتفِكت، يه مؤتفكة كرجمع ب ايتفاك، (افتعال) مصدرب، إفك ماده بالني بولَى، زيروز بركى بولَى مرادقوم لوط کی بستیاں ہیں، جو بحرمر دار کے ساحل پر آباد تھیں، جس کا مرکزی شہر سندوم یا سدوم تھا۔

**قِحُولَى ؛ فَكَذَبُوهِمُ اللَّاصَافَهُ كَامَقَصَدُ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيظلَمهُمُ كَعَطَفُ كُودَرَسَتَ كَرَنَا جِمَّا كَهُ فَاءَتَعَقَبِيهِ كَوْرَ لِيهِ عَطَفُ دَرَسَتَ بَوْجَائِ -**

# <u>تَ</u>فَسِيرُوتَشَيْنَ حَ

### شان نزول:

سابقہ آیات میں منافقوں کا حال اور ان کا انجام اس کے بعد مومنوں کے اوصاف اور آخرت میں ان کے لئے درجات عالیہ کا بیان تھا، اب آپ فیلی کی کو خطاب آگر چہ آپ فیلی کی کھارا ور منافقوں سے جہاد کرو، خطاب آگر چہ آپ فیلی کو ہے مگر تھم پوری امت کو ہے اور یہ بھی تھم فر مایا کہ اپنی عاوت کے خلاف ان کے ساتھ تحق سے پیش آؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اطوار بیان فر مائے کہ ان کی عاوت یہ ہے کہ ایک بات کہہ کر مکر جاتے ہیں، اور جھوٹی قتمیں کھاتے ہیں، چنا نچہ ان کو ساتھ تھی کو بینی تو صاف انکار کردیا، اس کی خبر آپ فیلی تھی کو بینی تو صاف انکار کردیا، اس کی خبر آپ فیلی تھی کو بینی تو صاف انکار کردیا، اس آیہ تا نے بیاں نے کئی سبب بیان کئے ہیں۔

#### پېلاسىب:

کہا گیا ہے کہ مذکورہ آیت جلاس بن سوید بن صامت اور ودید بن ثابت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کی صورت یہ ہوئی کہ غزوہ ہوں کے موقع پر منافقین کی فدمت کے بارے میں بکٹرت آیات کا نزول ہونے لگا تو منافقوں نے کہا کہا گہا گہا ہما کہ اگر مجھ کہ ہمنا بھارے بھا نیوں کے بارے میں کہ جوغزوہ میں شریک نہیں ہوئے ہیں تھے جا گروہ ایسے بی ہیں جیسا کہ محمد قریق ہیں اور تو گھر تو بھر تو ہم گدھے ہیں، عامر بن قیس تفی کا فلائٹ نے کہا اس میں کیا شک ہے واللہ محمد بلاق ایسی وار تو گھر سے ہیں اور تو گدھے ہے بھی بدتر ہے، اور عامر بن قیس نے اسکی اطلاع آپ نیسی کھی گردی، جب جلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنی کہی ہوئی بات سے مرگیا اور تم کھا گیا کہ عامر بن قیس جھوٹا ہے اور عامر نے قتم کھائی کہ واللہ اس نے ایسا بی کہا تھا اور دعاء کی السلھم نے انہ فنزلت، عامر بن قیس نے اللہ سے دعاء کی کہ یا اللہ تو اس بارے میں اپنے نبی پر پچھانازل فرما، چنا نے مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہاس بات کے سننے والے عاصم بن عدی تھے اور بعض نے کہا ہے حذیفہ بن یمان تھے۔

#### دوسراسېب:

کہا گیا ہے کہ بیآیت عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جبکہ اس نے غزوہ بی مصطلق سے واپسی کے وقت سے بات کہی تھی کہ ہماری مثال تو محمہ کے بارے میں ایسی ہے جیسی کہسی نے کہا ہے سے بیست مسلم یا کیلک ''لینس رجعنا الی المدینة لینحر جنَّ الاعزِّ منها الاذلَّ''. کہاوت مشہور ہے کہ کئے کوکھلا پلا کرموٹا کراور تجھ ہی کوکا نئے کوآئے ،وطنی زبان میں کہا جاتا ہے'' ہماری بتی ہم ہی کومیاؤں'' مدینہ بھنے کرعز ت دارذلت دارکوزکالدےگا، اس کی اطلاع آپ ﷺ کوئیجی تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا توصاف انکارکردیا اور شم کھا گیا کہاس نے یہ بات ہر گزنہیں کہی۔

### تيسراسبب:

ایک روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں آپ ﷺ کی اونٹنی گم ہوگئ مسلمان اس کو تلاش کررہے تھے اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھکر خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ بیہ حضرت آسان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگراپی اونٹن کی پچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟

وهم موا به المدینالوا النع یا شاره ان سازشوں کی طرف ہے جومنا فقوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر کی تھیں ،ان میں ایک سازش کے واقعہ کو محد ثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تبوک ہے واپسی پر سلمانوں کالشکر جب ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں ہے راستہ پہاڑوں کے درمیان در ہے گذرتا تھا تو بعض منافقین نے طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھائی میں گذرتے ہوئے بی ظیفی کا کہ وادی کے راستہ بی ظیفی کا گھائی کو اس کی اطلاع ہوگئی آپ نے تمام اہل لشکر کو تھم دیا کہ وادی کے راستہ سے نکل جا کی اور آپ نظافی کا رہن یا سراور حذیفہ بن میان کو ساتھ لیکر گھائی کے اندر سے ہوکر چلے اثناء راویکا کی معلوم ہوا کہ دس بارہ آدی ڈھائی کا رہن یا سراور حذیفہ بن میان کو ساتھ لیکر گھائی کے اندر سے ہوکر چلے اثناء راویکا کی معلوم ہوا کہ دس بارہ آدی ڈھائی بیاند سے ہوئے بیچھے بیچھے آرہے ہیں بید کھے کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لیکے تا کہ ان کے اور اس خوف سے کہ کہیں بیچان نہ لئے جا کمن فوز ابھا گ نگے۔

### د وسری سازش:

جس کا اس سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے ہہ ہے کہ منافقوں کور ومیوں کے مقابلے سے نبی بین اللہ اللہ کا کواور آپ نے ساتھیوں کو بخیریت نج کروا پس آنے کی امیر نہیں تھی اس لئے انہوں نے آپس میں طے کرلیا تھا کہ جوں ہی اُدھر کوئی سانحہ پیش آئے ادھر مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا جائے ،مطلب ہہ ہے کہ مذکورہ سازشیں جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے کی گئی تھیں ان میں سے ایک مقصد بھی ان کو حاصل نہیں ہوا؟ رکوع کے آغاز ہی میں ایک اہم ہدایت ہے کہ کفار ومنافقین سے تلوار اور زبان سے جہاد کرواور بحق سے پیش آؤجس کا تھم مسلمانوں کو دیا جانا ضروری تھا اس کے بغیر اسلامی معاشرہ کو تنزل وانح طاط کے اندرونی اسباب سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا، کوئی جماعت جوا ہے اندر منافقوں اور غداروں کو پرورش کرتی ہواور جس میں گھریلو سانپ عزیت اور تحفظ کے ساتھ آسین میں بھائے جاتے ہوں اخلاقی زوال اور بالآخر

کامل تباہی سے دو جار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی نفاق کا حال طاعون کا سا ہے اور منافق وہ چوہا ہے جواس و با کے جراثیم لئے پھر تا ہے اس کوآ زادی ہے چلنے پھرنے کا موقع دینا گویا پوری آبادی کوموت کے خطرہ میں ڈالنا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ اس گروہ کے ساتھ بختی کامعاملہ کرکے ان کوٹلصین سے بالکل الگے تھلک کردیا جائے۔

وَمَا نَصَمُوا اللّهِ اَنْ اعْنَهُم اللّه ورسوله من فضله نبی ﷺ کی بجرت ہے پہلے مدینہ عرب کے قصبات میں سے ایک معمولی قصبہ تھا، اور اوس اور فزرج کے قبیلے مال یا جان کے لحاظ ہے کوئی خاص ابھیت ندر کھتے تھے، گر جب آپ ﷺ وہاں تشریف لے گئے اور انصار نے آپ کا ساتھ دیکر اپ آپ کوخطرات میں ڈال دیا تو آٹھ نوسال کے اندر بہی متوسط قصبہ تمام عرب کا دار السلطنت بن گیا، وہی اوس وفزرج کے کا شتکار سلطنت کے اعیان اور اکا بربن گئے، اور برطرف سے فتو حات، غزائم اور تجارت کی برکات اس کے مرکزی شہر پر بارش کی طرح برسے لگیس، اللّه تعالی منافقین کو اسی پرشرم دلار ہاہے کہ ہمارے نبی پر تمہیں بخشی گئیں، یکھہ بطور طنز فرمایا گیا ہے یعنی تم احسان تمہیں بخشی گئیں، یکھہ بطور طنز فرمایا گیا ہے یعنی تم احسان فراموش ہو، احسان مند ہونے کے بجائے عداوت رکھتے ہو۔

استغفر لہم اولا تستغفر لہم النج اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپﷺ کواس کی اطلاع دی ہے کہ ان منافقوں کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے اور ایسے لوگوں کی مغفرت نہ ہونے کا اللہ کا وعدہ ہے اسلئے بیلوگ ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ ان کیلئے دعاء مغفرت کی جائے ، لہٰ ذااگر آپ ان کیلئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی خدا ان کو معاف نہ کرے گا، اسلئے کہ استغفار تو گنہگاروں کے حق میں سود مند ہوتا ہے نہ کہ اس کے لئے جو خدا ادر رسول کے ساتھ کفر کر کے بغیر تو ہہ کے

مر گیااور نہان کے زندوں کوتو بہ پر مجبور کیا جائےگا۔

حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت ﷺ کویہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے حق میں استغفار کرنے کا اختیار دیا ہے تو آپ نے فرمایا میں ستر بار سے زیادہ ان کیلئے استغفار کروں گا شاید خداانھیں معاف کرد ہے، اس پراللہ تعالیٰ نے حقی کے ساتھ فرمایا کہ استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں ،اسلئے کہ اللہ تعالی کوان کے خاتمہ کا حال معلوم ہے لہٰذا انکی مغفرت نہ ہوگی ہے تھی کی آیت سورہ منافقون میں ہے۔

ابن جربر نے اپنی سند کے ساتھ شعبی سے یوں روایت کی ہے کہ جب عبداللہ بن اُبی قریب المرگ ہوا تو اس کا بیٹا آنخضرت طلق این جربر نے اپنی سند کے ساتھ شعبی سے معلوم کیا تیرا کیا نام ہے اس نے کہا حباب بن عبداللہ آپ نے فرمایا حباب شیطان کا نام ہے اب تیرانام عبداللہ بن عبداللہ ہے اور پھر آپ اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور اپنا کرتہ اسے پہنایا ،اور آپ نے اسکے واسطے مغفرت کی دعاء فرمائی اس وقت ہے آیت نازل ہوئی۔

فَرِحَ الْمُخَلَفُونَ عَنَ نبوكَ بِمَقْعَدِهِمْ بِنُعُودِهِم خِلْفَ اى بَعْدَ رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمُوا لِهِمْ وَٱنۡفُسِهِمۡ فِیۡسَ**بِیۡلِ اللّٰهِوَقَالُوٓا ا**ی قسال بعضُہم لِبَغض لَاَتَنْفِرُوْا لَا تَسْخُـرُجُـوَا الی الجہادِ فِی اَلْحَرِّرُ **قُلُنَارُ ۚ كَمُنَّمُ أَشَدَّ حَرًّا سن تبوكَ فالاولى أن تَتَقُوبُها بتركِ التَحَلُّفِ لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ يَغَلَمُونَ ذَلِكَ مَا تَحَلُّفُوا** فَلْيَضْكَلُوْاقَلِيْلًا فِي الدُّنْيَا **قَلْيَبَكُوْا** فِي الأخرةِ كَ**لَيْنَيَّا ۚ جَزَآءً بِمَاكَانُوْا يَكُسِبُوْلَ** ۚ خَبرٌ عن حالِيهِمْ بِصِيْغَةِ الأَسْرِ <u>فَإِنْ تَجَعَكَ</u> رَدَّكَ اللَّهُ مِنْ تبوكَ اللَّكَا إِلَى ظَايِفَةٍ مِّنْهُمْ مِمَّنْ تَخَلَّفَ بالمدينةِ من المُنَافِقِينَ فَاسْتَأَذَنُولَ لِلْخُرُفِجَ سعك الى غَزوةِ أخرى فَقُلُ اى لَهِم لَنَ تَنْحَرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ ثَقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِينَتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ **فَأَقُعُدُواْمَعَ الْخُلِفِيْنَ۞ الـمُتَخَ**لِفِيُنَ عَنِ الْغَزُو مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وغيرِهِم ولمَّا صَلَّى النبيُ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ على إِنِنِ أَبَى نَزَلَ وَلَاتُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مِّاتَ أَبَدًّا وَكَاتَتُمُ عَلَى قَبْرِمْ لِدَفُن اوزيارة إنَّهُمْرَكَفَرُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَالَقًا وَهُمْ فَلِيقُوْنَ۞ كَافِرونَ وَلَاتُغُجِبْكَ أَمُوالُهُمْ وَأَوْلَادُكُمْرُ إِنَّمَا يُرِيِّدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ تَــخُــرُجَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ۖ وَافَآ اَنْزِلَتَ سُورَةٌ اى طـــائــفة مِــنَ الـقُــرِان اَنَ الْمَ بِــانَ امِنُوْآبِاللّٰهِوَجَاهِدُوْامَعَ رَسُوُلِهِ الْسَاّذَنَكَ أُولُواالطُّولِ ذَوُوانغِنَى صِنْهُمْ وَقَالُوْاذَرْنَانَكُنَّ مَّعَ الْقَعِدِيْنَ ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوْآ **مَعَ الْخَوَالِفِ** جِمعُ خَالِفةِ اي النساءِ اللَّاتِيٰ تَخَلَّفُنَ في البيوتِ **وَطُبِعَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لِلَا يَفْقَهُوْنَ** ﴿ الخنير **لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امَنُوْا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ وَالْلِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ نَ**ى الدُّنْيَا والاخرةِ ﴿ وَأُولَا إِنَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ اَعَدَاللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَغْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

رہنے پرخوش ہوئے ،اورائھیں بیہ بات نا گوارگذری کہوہ اپنی جان و مال سے اللہ کے راستہ میں جہاد کریں ،اورانہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا گرمی میں جہاد کے لئے نہ نکلوآ پان سے کہدد یجئے کہ جہنم کی آگ تبوک کی گرمی سے زیادہ سخت ہے لہذا بہتر ہے کہتم ترک تخلف کر کے اس آگ ہے بچو، اگروہ اس حقیقت کو سمجھتے ( تو غزوہ میں شرکت ہے ) پیچھے نہ رہتے ، تھوڑ ہے دنوں دنیا میں ہنس لیں آخرت میں بہت روئیں گے اور بیرونا ان کے اعمال کی بدولت ہوگا بی(خبر) بصیغهٔ امران کی حالت کی خبر ہے پس اگراللہ آپ کو تبوک ہے ان منافقوں کے درمیان جومدینہ میں پیچھےرہ گئے تھے (بخیر) واپس لائے اوران میں ہے کوئی کسی دوسرے غزوہ میں آپ کے ساتھ شرکت کی اجازت طلب کرے تو آپ ان سے کہدد بیجئے کہتم میرے ساتھ ہر گز کبھی بھی نہیں نکل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی وشمن ہے بھی ہر گزلڑ سکے ہوتم نے پہلی مرتبہ بیٹھر ہے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہنے والی عورتوں بچوں وغیرہ ہی کے ساتھ بیٹھ رہو اور جب آپ ﷺ نے (عبداللہ) بن اُبی پرنماز جنازہ پڑھنی جا ہی تو یہ آیت نازل ہوئی، اورآ ئندہ ان میں ہے کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ تم ہرگز نہ پڑھنا اور دفن یا زیارت کے لئے اس کی قبر پر بھی مت کھڑے ہونا ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھے کفر کیا ہے اور حالت کفر ہی میں مرے ہیں ، اور ان کے مال اوراولا د ( کی کثر ت) آپ کوتعجب میں نہ ڈالےاللہ آرادہ کر چکا ہے کہ ان کو (اس مال واولا د) کے ذریعہ ہی دنیا میں عذاب دےاوران کی جانیں اس حال میں نگلیں کہوہ کا فرہوں ،اور جب بھی قر آن کا کوئی حصہ اس مضمون کا نازل ہوا کہ اللہ پرایمان لاؤ اوراس کے رسول کے ساتھ جہاد کروتو آپ نے دیکھا کہ ان میں سے جومقدرت والے تھے وہی آپ سے (غزوہ) میں شریک نہ ہونے کی اجازت طلب کرنے لگے کہ اٹھیں جہا د کی شرکت سے معاف رکھا جائے ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل رہنا پند کیا، حسو الف، خسالفة کی جمع ہے یعنی وہ عورتیں جوگھروں میں بیٹھر ہیں،اوران کے قلوب پر ٹھپدلگا دیا گیا ہے جس کی وجہ ہے وہ خیر کی بات کو نہیں سمجھتے اس کے برخلاف رسول نے اوران لوگوں نے جوآپ کے ساتھ ایمان لائے اوراپی جان و مال ہے جہاد کیا و نیا اور آخرت میں ساری بھلائیاں ان ہی کے لئے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیارکرر کھے ہیں جن میں نہریں بہدرہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے عظیم الشان کا میا بی۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

فَوْلَنَى ؛ الْمُخَلَّفُونَ (تفعیل) اسم مفعول جمع ذکر خائب، پیچے چھوڑے ہوئے لوگ، تخلیف کی کو پیچے کردینا، پیچے چھوڑ دینا، یہاں وہ بارہ آ دمی مراد ہیں جوغز وہ تبوک ہیں اپنی سلمندی اور نفاق کی وجہ ہے آپ ﷺ کے ہمراہ ہیں گئے تھے۔ فِحُولِ اَنَّى ؛ خِلْفَ رسولِ الله ای خلفهٔ ، خِلْفَ یا تو مفعول لہ ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے ای قعدُوا لمخالفته یا حال ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے ای مخالفین له ، اور فعل مقدر کی وجہ ہے ہی منصوب ہوسکتا ہے ای تحلیفوا خلاف رسول الله اور یہ ہی جائز ہے کہ ظرفیت کی وجہ ہے منصوب ہوای بعد رسول الله علامہ یوطی رَحِمَ کُلالله مُعَالَق علامہ سیوطی رَحِمَ کُلالله مُعَالَق علامہ سیوطی رَحِمَ کُلالله مُعَالَق ﴾ ﴿

نے اسی تر کیب کواختیار کیا ہے۔

فِيْ فَكُمْ اللَّهُ وَهُمُ السَّاسَ اللَّهُ اللَّهُ مَقْعَدُ مَصَدَرِمِينَ إِنَّهُ كَفَرْفَ.

فِيُوْلِكُنَّ ؛ وكَرِهوا أَنْ يُجَاهِدُوا كَاعَطَفَ فَرِحَ المخلفونَ پرِ ہے اور أَنْ يُجاهدوا، كرِهوا كامفعول ہے۔

فِيْفُولِكُ ؛ ما تحلّفوا يه لَوْ كاجواب بجوكه محذوف بـ

فِيُوَلِنَى : حبرٌ عن حالهم ، بياس سوال كاجواب ہے كەاللەتغالى شخك (بننے) كائتكم نېيى فرماتے حالانكە يہاں فليضحكو ا امر كاصيغه استعال ہواہے جس سے معلوم ہوتا ہے كەاللەتغالى نے صبحك (بننے) كائتكم فرمايا۔

جِكُولَثِيْ: جواب يد ب كدام بمعنى خبر ب، يعنى ان كى حالت كى خبر دينا مقصود ب نه كه صحك كاحكم كرنا ـ

قِحُولِی ؛ طائفة من القرآن بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں سورت کے پوری سورت مرازبیں ہے بلکہ قرآن کا ایک حصہ مراد ہے اس میں پوری اور اس ہے کم دونوں داخل ہیں۔

# تَفَيْدُرُوتَشِي ﴿

### ربطآيات:

فَرِحَ الْمَعَلَّفُونَ ، اوپر سے منافقوں کے حالات کے بیان کاسلسلہ چل رہا ہے، یہاں بھی ان منافقوں کی فدمت بیان کی جاری ہے جوغزوہ تبوک میں نفیر عام ہونے کے باوجودا پنے نفاق اور کسل مندی کی وجہ سے آپ ﷺ کے ہمراہ شریک غزوہ نہیں ہوئے تنے اور جھوٹے اعذار بیان کر کے شریک غزوہ نہ ہونے کی اجازت جا ہی آپ ﷺ نے ان کو اجازت بھی دیدی ، یہاں ان کو بیدوعید بھی سنائی جارہی ہے کہ ان کا نام مجاہدین کی فہرست سے کا ب دیا گیا ہے اب آئندہ بھی کسی غزوہ میں شریک نہ ہو سکی ہے۔

جِلافَ رَسولِ الله ، لفظ 'خلاف' کے معنی یہاں پیچھےاور بعد کے بھی ہوسکتے ہیں،علامہ سیوطی رَیِّمَ مُلاللهُ مَعَالَٰ نے یہ معنی لئے ہیں،اس کا مطلب ہیہوا کہ بیلوگ آپ مِلِی اللہ اللہ بیاں پیچھےاور بعد کے بعد آپ سے پیچھےرہ جانے پرخوش ہور ہے ہیں لئے ہیں،اس کا مطلب ہیہوا کہ بیلوگ آپ مِلِی اللہ بیاں ہے جہاد پر چلے جانے کے بعد آپ سے پیچھےرہ جانے پرخوش ہور ہے ہیں بیدر حقیقت خوش کی بات نہیں۔

منانے اور ہننے کانہیں ہے بلکہ خون کے آنسورونے کا ہے اپنے مصنوعی اور جھوٹے اعذار کے ذریعہ چندروز کی گرمی ہے اگر پی بھی گئے تو ہمیشہ ہمیش کی گرمی اپنے اوپرلازم کرلی، دنیا کی گرمی کی نارجہنم کی گرمی کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کی آگ بھی دوزخ کی آگ ہے پناہ مانگتی ہے۔

غزوۂ تبوک میں جولوگ شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سب ہی منافق نہیں تھے بعض حقیقی عذر کی وجہ ہے اور بعض آ جکل امروز وفر داکرتے کرتے شریک نہیں ہوسکے، اور آنخضرت ﷺ نے واپس آنے کے بعدان کے اعذار کوقبول بھی فر مالیا تھا اور بعضوں کو کچھ دنوں کی مہلت بھی ملی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ قبول فر مالی تھی جس کا ذکر آئندہ آئیگا۔

فیان رَّ جَعَك اللّه الی طائفة منهم سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں کی ایک چھوٹی می جماعت تھی تفییر ابن ابی حاتم میں قادہ وَ وَ وَ اللّه الی طائفة منهم سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں کی تعداد صرف بارہ تھی جن کے قل میں بیآیت نازل ہوئی ہے تھے بخاری میں انس بن ما لک اور شجے مسلم میں جابر بن عبداللہ سے جوروایتیں ہیں ان کا حاصل بیہ ہے کہ تبوک کے سفر سے واپسی کے وقت آنحضرت بیا سے میں میں ان کیا جواور لوگوں نے سفر کرکے پایا ہے ابہ نے عرض کیا کہ حضرت بیا کیونکر؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ مجبوری کے سبب سے مدینہ میں رہ گئے تھے ورنہ وہ اس سفر میں ضرور شریک ہوتے ان حدیثوں سے اس بات کی پوری تا ئید ہوتی ہے کہ جولوگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے وہ سب منافق نہیں تھے۔

وَلا تصلّ على احدٍ منهم مات النع احاديث سيحد عيه بات ثابت بكدية يت عبدالله بن أبي ابن سلول كي موت اوراس پرنماز جنازه پڑھنے كے متعلق نازل ہوئى، اور سيحين كى روايت سے يه بات بھى ثابت ہے كه آپ نے عبدالله بن ابى كى نماز جنازه پڑھى، پڑھنى، آپ يَلِي الله بن ابى كى نماز جنازه پڑھى، آپ يَلِي الله بن ابى كى عبدالله بن ابى ابن سلول كے جنازه كى نماز پڑھنے اورا پنا پيرا ہن مبارك اس كے كفن ميں شامل كرنے نيز حضرت عمر وَفِحَانَاهُ الله عَلَى بِالله بن ابى امرار منع كرنے كى تفصيل سابق ميں گذر چكى ہے۔

# واقعه مذکورہ سے متعلق چندسوالات اوران کے جوابات:

یِنہُ اُلا مِنیکُوالی : عبداللہ بن ابی ایک ایسامنافق تھا کہ جس کا نفاق جگ ظاہر تھاصر ف یہی نہیں بلکہ منافقوں کا سر دار مانا جاتا تھا،

اس کے ساتھ آنخضرت یکھی کا یہ اتمیازی سلوک س بنا پر ہوا؟ کہ اس کے گفن کے لئے اپنا قمیص مبارک بھی عطافر مادیا!

جو گھی ہے : اس کے دوسب ہو سکتے ہیں اول اس کے صاحبز ادے جو کہ خلص صحابی اور بدر بین میں سے تھے محض ان کی دلجوئی کیلئے ایسا کیا، دوسراسب ایک اور بھی ہوسکتا ہے جو بخاری شریف میں بروایت حضرت جابر منقول ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کھے قریش سردارگرفتار ہوکر آئے تھے تو آپ یکھی گئے کہ چھاعباس بھی ان میں تھے آپ نے دیکھا کہ ان کے بدن پر کرتہ نہیں ہے تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ انھیں قبیص پہنا دیا جائے حضرت عباس چونکہ دراز قد تھے عبداللہ بن ابی کے سواکسی کا کرتہ ان کے بدن پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ انھیں قبیص پہنا دیا جائے حضرت عباس چونکہ دراز قد تھے عبداللہ بن ابی کے سواکسی کا کرتہ ان کے بدن پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ انھیں قبیص پہنا دیا جائے حضرت عباس چونکہ دراز قد تھے عبداللہ بن ابی کے سواکسی کا کرتہ ان کے بدن پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ انھیں قبیص پہنا دیا جائے حضرت عباس چونکہ دراز قد تھے عبداللہ بن ابی کے سواکسی کا کرتہ ان کے بدن پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ انھیں قبیص پہنا دیا جائے حضرت عباس چونکہ دراز قد تھے عبداللہ بن ابی کے سواکسی کا کرتہ ان کے بدن پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ انسان میں سے سے سوائس کے سوائس کے ساتھ کے سوائس کے سوائس کی سوائس کی سوائس کے سوائس کی سوائس کے سوائس کے سوائس کی سوائس کے سوائس کی سو

درست نہ آیا تو عبداللہ بن أبی كا كرت لے كرآپ نے اينے چھاكو پہنا دیا، اس كے اى احسان كا بدلہ اداكرنے كے لئے آنخضرت بَلِقَ اللَّهُ البناكرة ال كوعطافر ماديا - (قرطبي، معادف)

كَجَوْمِينِهُ لَيْمِينُولِكَ: بيكه جب حصرت عمر تَفِحَانَلُهُ تَعَالِينَهُ فِي السِّينِينِينَ السِّينِ اللهِ الله تعالى في آب كومنا فق كي نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے بیکس بنا پر کہا؟ کیونکہ اس سے پہلے صراحت کے ساتھ آپ کومنافق کی نماز پڑھنے سے منع تہیں کیا گیا، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب تَضِحَانْلُانَتُهُ نے اس سورت کی سابقہ آیت است خے ہے۔ اولاتستغفرلهم سےممانعت كامضمون مجھاتو آپ نين النا اسسے كيوں ندممانعت قراردى، بلكرآپ نے يفرمايا کہاس آیت میں مجھےاختیار دیا گیاہے۔

جَوْلِ بَيْنِ بيب كدور حقيقت الفاظ آيت كاظا هرى مفهوم اختيار بى دينا ہے اور بينجى ظاہر ہے كدستر كاذكر تحديد كے لئے نہيں نے ملکہ کثرت بیان کرنے کے لئے ہے، تو اس کا ظاہری مفہوم یہ ہوگا کہ منافق کی مغفرت تو نہ ہوگی خواہ آپ کتنی ہی مرتبہ استغفار کرلیں کیکن اس میں صراحت کے ساتھ آپ کواستغفار سے روکانہیں گیا۔

**وَجَاءَالْمُعَذِّرُوُنَ** بِادْغَامِ التاءِ في الاصلِ في الذَّالِ اي المُغتَذِرُوْنَ بمعنى المَغذُورِيْنَ وقرئ به صِنَالْأَعُرَّابِ الى النبيّ صلى الله عليه وسلم لِيُؤُذُنَ لَهُمُ في القعودِ لعُذُرِبِمُ فَاذِنَ لَـهم فَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُواانلُهُ وَرَسُولَهُ " في ادِّعَاءِ الايسمان سن سُنَافِقِي الْاَعْرَابِ عَنِ الْمَجِيُّ لِلِاعْتِذَارِ سَ**يُصِيِّبُ الْذِيْنَ كُفُرُواْمِنْهُمُّ عَذَابُ** اَلِيْمُّ۞ لَيْسَعَكَى الشُّعَفَّاءَ كالشيوخ وَلَاعَلَى الْمَرْضَى كالعَمَى والرَّمنَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَايُنُفِقُونَ في الجهادِ حَكَيُّ إِثْمَ في التخلُفِ عنه إ**ذًا نَصَحُوا لِلهِ وَمَرَسُولِهِ ف**ي حالِ قُعُودِهم بعدمِ الإرجافِ والتثبيطِ والطاعةِ **مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ** بذلك مِ**نْ سَبِيلِ ل** طريق بالمؤاخذةِ وَاللَّهُ ثَعَفُورٌ لهم مَّحِيَّمُ ﴿ بهم في التوسِعةِ في ذَٰلِكَ **وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَآ التَّوْكَ لِتَحْمِلَهُمُ سعك** الى الغزوِ وسم سبعةٌ سن الانصارِ وقيلَ بَنُوَ مُقرنِ قُلْتَ لَآلَجِدُمَّا أَحْمِلُكُمُّ عَلَيْهِ حالٌ تُوَلِّقُ جوابُ إِذَا أَى إِنْصِرفُوا قَاعَيْنُهُمْ تَفِيضُ نَسيلُ مِنَ لِنبيارِ الدَّمْعِ حَزَنًا لِاجَلِ اللَّيْعِدُوْلِمَا يُنْفِقُونَ ﴿ فِي الجهادِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ فِي التخلف وَهُمْ أَغْنِيكَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُوْلُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ۗ وَظُبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ تَقَدَّمَ مِنلُه.

ت اورآئے عذر کرنے والے آپ ﷺ کے پاس عرب کے پچھ بذور اصل میں تا م کو ذال میں ادغام کرکے یعیٰ مُعْتَذِرُون میں (اور معتذرون) معیٰ میں معذورین کے ہے، اور ایک قراءت میں معتذرون بھی پڑھا گیا ہے تا کہ ان کو (مدینہ ہی میں) بیٹھ رہنے کی اجازت مل جائے ان کےعذر کی وجہ سے چنانچے ان کو اجازت دیدی گئی، اوربد ومنافقین میں ہے جنہوں نے دعوائے ایمان میں اللہ اوراس کے رسول کی تکذیب کی وہ تو عذر کرنے ہے بھی بیٹھ گئے (لیعنی عذر کرنے بھی نہآئے)

ان میں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو در دنا کے عذاب لاحق ہوگا اور کمز وروں مثلاً بوڑھے اور مریضوں پر مثلاً اندھے اور اپانچ پر اور ان لوگوں پرجن کو جہاد کاخرچ میسر نہ ہو جہاد ہے بیچے رہجانے میں کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ بیلوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ظوص رکھیں لینی (گھر) بیٹھ رہنے کی صورت میں فتنہ پر دازی نہ کریں اور لوگوں کو جہاد ہے نہ روکیں اور اطاعت میں گلے رہیں ، ان نکو کاروں پر اس بیٹھ رہنے کی وجہ ہے کوئی الزام کی راہ نہیں ہے (مؤاخذہ نہیں) اور اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے اس معاملہ میں ان کو وسعت دیکر ان پر رحم کرنے والا ہے اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی الزام عائم نہیں ہوتا جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کوسواریاں بہم پہنچا کر آپ ساتھ غزوہ میں لے چلیں اور وہ سات انصاری تھے اور کہا گیا ہے کہ بنومُ تر ن کے لاگھ تال کو سوت ان سے کہدیا کہ میرے باس سواریاں نہیں ہیں اور فُلْتَ، اتو لاَ کی ضمیر سے حال ہے تو وہ (مجبورا) واپس کی سے سے جھے رہنے کی درخواست خریں کو جہاد میں خرچ کریں ، البتہ الزام ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں پھر بھی آپ سے چھے رہنے کی درخواست خریں مذہ سی کو جہاد میں خرچ کریں ، البتہ الزام ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں پھر بھی آپ سے چھے رہنے کی درخواست کی بینہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا لیند کیا ہے ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے اسلیے اب بے کہی جو جانے نہیں ایس آلی ہی آب سے بیکھی رہنے کی درخواست کی جو جانے نہیں آبیوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا لیند کیا ہے ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے اسلیے اب بے پی جھو بی ایس ایس کی ہی آبیت سابق میں گذر چکی ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

قِحُولَی ؛ اَلْمُعَدِّرُونَ (تَعُذیر ، تفعیل ہے) اسم فاعل جمع ندکر ، جموناعذر پیش کرنے والے ، مفسرعلام نے مُعَدِّرُون ، کی اصل مُسعند دون بتا کراشارہ کردیا کہ مُسعند ون باب افتعال ہے ہے ، اس وقت اس کے معنی ہوں گے حقیقت میں معذور ، السمسعند ون کو باب افتعال سے قرار دینے کے دومقصد ہیں اول یہ کہ باب تفعیل متعدی ہوتا ہے حالا نکہ یہاں غیر متعدی استعال ہوا ہے جواب کا حاصل ہے ہے کہ مُسعَدِّرُ وُنَ باب افتعال ہی ہے ہاس میں تاء کو ذال سے بدل کر ذال کو ذال میں ادغام کردیا گیا ہے لہٰذاا ب کوئی اعتراض ہیں ہے ۔ دوسرے بیشہ بھی دفع ہوگیا کہ عَدِّرَ (تفعیل ) کے معنی ہیں جھوٹا عذر ظاہر کرنا ، حالانکہ آنے والے حقیقت میں معذور سے اس شہکو السمعتذرون بمعنی معذورین کا ذکر آگے جملہ "و قَسعَدَ اللّٰہ یہ ن کذبوا" النے میں آر ہا ہے۔

فِيْ فُلِكُ ؛ الزَّمني بِهِ زَمانَه سے ماخوذ ہاس كمعنى بين ايا جَج ، عاجز -

**جَوَّوُل**َنَى ؛ إِرْجَاف، افواه پھيلانا، فتنه پردازي كرنامومنوں ميں برى خبر كى اشاعت كرنا۔

قِولَكُم : بعدم الارجاف، نصحوا، كمتعلق بـ

فِيُوَلِّنُ ؛ التثبيط، روكنا، بازركهنا\_

قِحُولَهُ ؛ والطاعةِ، اس كاعطف عدم الارجاف پرئے نه كه ارجاف پرلهذااب معنی درست ہوگئے۔ قِحُولَهُ ﴾ : حالٌ یعنی قبلتَ لااجدُ، اَتَوْكَ كے كاف سے تقدیرِ قد كے ساتھ حال ہے لہذا بیاعتر اض ختم ہوگیا كه ماضى بغیر قد

< (مَرْزَم پِسَالشَهُ إِ

کے حال واقع نہیں ہوتا۔

### <u>تَفَيْلُاوَتَشَيْحَ</u>

وَجَاءَ المعقدِّدون من الاعواب النح، ان معذِرين كے بارے ميں مفسرين كے درميان اختلاف ہے بعض كے زود يك بيشمرے دوررہ نے والے وہ اعرائی سے جنہوں نے جھوٹے عذر پيش كر كے اجازت حاصل كى، ان ميں دوسرى قتم وہ تھى جنہوں نے آپ كى خدمت ميں آكر عذر پيش كرنے كى بھى ضرورت نہيں تجھى، اور بيٹے رہے، اس طرح آيت ميں گويا منافقين كے دو كروبول كا تذكرہ ہے اور عبداب الله على دونوں شامل ہيں، اور منهده ہے بھى دونوں گروہ مراد ہيں، اور دوسر كم مفسرين نے مُعقدِّدُون نے باديشين (بدوى) مسلمان مراد لئے ہيں جنہوں نے معقول عذر پيش كر كے اجازت جابى تھى، اور مفسرين نے مُعدد بيش كر كے اجازت جابى تھى، اور مفسرين نے مُعدد بيش كر كے اجازت ہے اى تقام الموز ال كر كو ال كوذ ال ميں مذم كرديا گيا ہے اور مُعتَذِرٌ كے معنى ہيں واقعى عذر سے الله جملے ميں منافقين كا تذكرہ ہے اور آيت ميں دوگر وہوں كا ذكر ہے، پہلے جملے ميں ان مسلمانوں كا جن كے پاس واقعى عذر سے اور دوسر سے ميں ان منافقين كا جو بغير عذر پيش كئے بيٹھے رہے اور آيت كة ترى عصد ميں جو وعيد ہے وہ آي دوسر سے گيں ان منافقين كا جو بغير عذر پيش كئے بيٹھے رہے اور آيت كة ترى ك

### به عذر بیان کرنے والے کون تھے:

مفسرین کااس بات میں اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عذر کیا تھا بعضوں نے کہا کہ یہ لوگ قبیلہ بنی اسداور غطفان کے لوگ تھے انہوں نے یعذر کیا تھا کہ ہمارے اہل وعیال ہیں جن کے لئے ہمیں بری مجنت و مشقت کرنی پرتی ہے آپ ہمیں گھر ہی پر ہجانے کی اجازت ویدیں اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ عامر بن طفیل کے قبیلے کے یہ لوگ تھے انہوں نے آپ نظافی ہے آکر یہ بات ہی تھی کہ اگر ہم آپ کے ساتھ چلیں اور شریک غزوہ ہوجا کیں تو ہمارے بیوی بچے اور موریش اکیلے رہ وہ وہا کمیں تو ہمارے بیوی بچے اور موریش اکیلے رہ وہا کمیں گے اور قبیلہ بنی طے کے بقد وآکر ہمارے بیچے انھیں برباد کردیں گے اور سب مال لوث کر لے جا کمیں گے ، آن خضرت رہ جا کہ ایک خیر خدانے میرے لئے تنہاری ضرورت نہیں رکھی ہے ، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قبیلہ خفار کے چندلوگوں نے کہا تھا ۔ کہ اطراف مدینہ میں چند قبیلے رہتے تھان میں سے بعضے لوگ جموثے عذر بیان کر کے اور بیض بغیر عذر بیان کے اپنے گھروں میں بیٹھر ہے تھا وراس غزوہ میں لشکراسلام کا ساتھ نہیں دیا۔

#### شان نزول:

لیس علی المضعفاء و لا علی الموضی المح تغییرابن ابی حاتم اور مغازی محمد بن آمخق میں زید بن ثابت کی روایت کے ان آیات کا جو شان کردایت کے ان آیات کا جو شان کیا گیا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ تو اٹا وتندرست اور مالدارلوگ جو بلاکسی معقول عذر کے

شر یک غز وہ نہیں ہوئے تنصے جب مذکورہ آیات میں ان لوگوں پراللہ تعالیٰ کی خفکی اور وعید ظاہر کی گئی تو نا تو اں بوڑھے، بیار اورا بیے مفلس صحابہ کہ جن کے پاس اتنا سر مایہ بیس تھا کہ سواری اور زادراہ کا خرج برداشت کرسکیں ،اور آنخضرت ملاقظتا کے ہم رکا ب ہوسکیں ، وہ لوگ بہت ہراساں ہوئے کہ شاید ہم لوگ بھی اس خفکی اور وعید میں داخل ہیں تو ان کی تسکین کے کئے اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

تصحیح بخاری میں انس بن ما لک اور سحیح مسلم میں جابر بن عبدالله کی روآیتیں موجود ہیں جن میں آنخضرت ﷺ ان فر مایا بہت ہے ہمارے ساتھی مدینہ میں ایسے ہیں کہ ہر کام میں گویا ہمارے ساتھ ہیں جوراستہ ہم نے طے کیا ہے انہوں نے بھی گویا وہی راستہ طے کیا ہے اسلئے کہ عذر کے سبب وہ ہارے ساتھ نہیں آسکے، ایسے معذورین ہے اللہ تعالیٰ نے سرزنش اٹھالی ہے، مگراس کے ساتھ ایک شرط بھی لگادی ہے کہ اس طرح کا معذور آ دمی گھر بیٹھے کوئی فساد کی ایسی بات نہ نکالے جس ہے معلوم ہو کہوہ دین کا خیرخوا ہمیں ہے۔

### شان نزول:

وَلا عسلسي الله فين إِذَا مَا أَتَوْكَ ، سَجِيح بخارى مين ابوموي اشعرى كى روايت بهاس آيت كاجوشان نزول معلوم موتا ب اس کا حاصل ہیہ ہے کہ ابوموی اشعری اپنے قبیلے کے نوگوں کے ساتھ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے شرکت جہاد کے لئے سواری کی درخواست کی اس وقت آپ کسی وجہ سے غصہ میں تھے آپ نے سواری دینے سے تشم کھا کرا نکار کردیااس وجہ ہے ابومویٰ اشعری اوران کے ساتھی بچشم گریاں اور بدل بریاں مایوں ہوکرواپس چلے گئے ،اننے میں آپ بیٹھٹیٹا کے باس مال غنیمت کے بچھاونٹ آ گئے ،تو آپ نے ان لوگوں کو واپس بلایا اور چھاونٹ ان کوعنایت فر مائے ، جب بیلوگ اونٹ كروابس على كئة وان كوراسته مين خيال آيا كه شايد آپ ينتينيكا كوا بن قتم يادنبين ربى ، واپس چل كر آپ كوشم يا دولاني حاسبة چنانچے ہیلوگ واپس آئے اورآپ کوشم یاد دلائی تو آپ نے فر مایا، جاؤ تمہیں اللہ نے سواری دبیری، میں جب قشم کھا تا ہوں اور جس کام پروہ نتم ہواس کام ہے بہتر اگر کوئی کام مجھے نظر آئے توقشم کا کفارہ دیکر میں اس کام کوکر لیتا ہوں۔

(احسن التفاسير)

#### بلاغة:

لِتَحْدِ لَهُمْ وَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَعَى بِينَ كُراَّ بِ النَّ كَيْ لِيَّ سوارى كا انتظام كردي، احد ملنسي اى اعطنى ظهرًا اركبَهُ.

اَعْيُنُهُ مِ تفيض من الدمع ، يطرززياده بليغ ب يفيض دمعها ساس كرك كهاس مين آكه بي كوبها آنسو بناوياب بہزید عدل کے بیل ہے ہے۔ اِنَّه ما السَبِيْلُ على الَّذِيْنِ يَسُتأذُنُونكَ الْنِح او پرکی آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جوایا ہج، بوڑھے، ضعیف، معذور، مریض یا مفلس ہونے کے سبب غزوہ تہوک میں شریک نہیں ہوسکے تھے، اور ان لوگوں کو معذور قرار دیکریہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ سرزنش کے قابل وہ لوگ ہیں جو ہتے کتے اور دولتہ ند ہونے کے باوجوداللّٰہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کرگھروں میں بیٹھے رہے۔

عَيْ يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْكُمْ في التخلفِ إِذَارَجَعْتُمْ الْيَهِمْ مِن الغزوِ قُلُ لَهِم لَا تَعْتَذِرُوْالَنَ نَّؤُمِنَ لَكُمْ نُصدِقَكم قَ**ذَنَبَأَنَا اللهُ مِنْ آنُحُبَارِكُمْرُ** اى اخبرنَا بأحوالِكم وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّرَتُرُدُونَ بالبعب إِلى عٰلِمِ الْعَيْبِ وَالنَّهَادَةِ اى اللهِ فَيُنَبِّ مُكُمُّرِمِ اَكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ فيُجازيُكُمْ عليه سَيَحْ لِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمُ إِذَ النَّقَلَبْتُمُ رجَعتُم **الْيُهِمُّ** من تبوكَ أنهم مَعُذُورُوْنَ في التَخلفِ لِ**نَعْرِضُوْآعَنُهُمُّ** بِتركِ الـمعاتبةِ ۖ **فَأَغْرِضُوآعَنُهُ مُرَّا** ٳڹۜٞۿؙ*ؙڡٞڔڿؖۺؙ*۫ڡٙۮؚڒؘٮڂڛڹٮٳڟڹؠؠۊۜڡٵؙۏٮۿؙڡ۫ڔۼۘۿڹۜٞڴۜڂڒؘٳٞۼۧڹؚڡؘٵڬٲٮؙٚۏٳٮۜڲؙڛڹۘۏؙڹٛ۞ؽۼڸڡؙۏڹڶڴؙڡ۫ڔڸڗۘۯۻۏٳۘۘۼۘڹۿؗۄۧ <u>فَوَانَ تَرْضُوا كَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِيْنَ ۞ اى عنهم ولا ينفَع رِضَاكم سع سخطِ اللَّهِ</u> **ٱلْأَعُرَابُ** اسِلُ البدو <u>ٱشَّدُّكُفُّمُّاقَ نِفَاقًا</u> من أسِلِ المدنِ لِجَفائِمِم وغلظ طباعمِم وبُعدِسِم عن سماعِ القران وَّأَجْدَرُ أَوْلَى أَكُلُ أَيُ بِأَنْ يَعْلَمُوْاكُدُودَهَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ سَوُلِمٌ مِن الاحكام والشرائع وَاللَّهُ عَلِيْعٌ بخلقه كَكِيْعُ® في صُنعه بهم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ في سبيلِ اللَّهِ مَغْرَمًا غراسة وخُسرانًا لاَنَّهُ لا يَرُجوا ثوابه بلُ يُنْفِقُ خوفًا وهُمْ بَنُوأ سِدٍ وغطفان قَرَيَّتُرَبَّصُّ ينتظر بِكُمُّ الدَّوَايَرُ وائر الزمان ان ينقلب عليكم فيتخلص عَلَيْهِمْ دَايِرَةُ السَّوْءُ بالضم والفتح اي يدورُ العذابُ والملاكُ عليهم لا عليكم وَاللَّهُ سَمِيَّعٌ لِا قُوال عَبَادِه عَلِيُّمْ ﴿ بِافْعِالِهِمْ وَمِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ كجهينة وَمُزينة وَيَتَّخِذُهُمَا يُنُفِقُ في سبيله قُرُلبً تقرّبه عِنْدَاللّٰهِ وَ وسيلة إلى صَلَوْتِ دعواتِ الرَّسُولِ لهم اَلَّا إِنَّهَا اى نفقتهم قُرْبَةٌ بضم الراءِ وسكونِها لَّهُمْ عِنْدَه سَيُدُخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهُ ۚ عُ جنَّتِهِ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ لا بِلِ طاعته رَّحِيمُ ﴿ بهم.

تر بیری گاری ہے۔ جب آپ غزوہ سے لوٹ کران کے پاس جا نمیں گے تو وہ پیچھےرہ جانے کے (طرح طرح) کے اعذار پیش کریں گے (گر) آپ کہدوینا بہانے نہ کرو، ہم تمہاری بات کا ہر گز اعتبار نہ کریں گے اللہ تعالی نے ہمیں تمہارے حالات بتادیح ہیں، یعنی تمہارے حالات کی خبر دیدی ہے، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز تمل کو دیکھے گا پھر بعث کے بعد تم ایسی ذات کی طرف اور وہ تمہیں بتادیگا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے دات کی طرف اور وہ تمہیں بتادیگا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ۔

ہوجس کی جزاءوہ تم کودےگا،اب جبتم تبوک ہے لوٹ کران کے پاس جاؤ گےتو وہ تمہارےسامنےاللہ کی قشمیں کھا ئیں گے کہ ہم پیچھے رہنے میں وہ معذور تھے تا کہتم اظہار ناراضگی کوتر ک کر کے ان سے صرف نظر کروتو تم ان سے صرف نظر کر ہی لو ( یعنی ان ہے ترک تعلق کرلو) وہ لوگ بالکل گندے ہیں یعنی خبث باطن کی وجہ ہے وہ نجس ہیں ، اوران کاٹھکانہ جہنم ہےاور بیان کے اعمال کی سزاہے بیاس لئے تتم کھا ئیں گے تا کہتم ان سے راضی ہو جاؤ اگرتم ان سے راضی ہوبھی جاؤ تو اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا یعنی ان سے تمہاری رضامندی خدائی غضب کی موجودگی میں کوئی فائدہ نہیں دے گی اعرابی (یعنی )بتہ و کفرونفاق میں اپنی قساوت قلبی اوراپنی طبیعت کی تختی اور قر آن کے سننے سے دور ہونے کی وجہ سے بہنسبت شہریوں کے زیادہ سخت ہوتے ہیں ، اور پیر بات بہت قرین قیاس ہے کہ وہ ان حدود (احکام) سے واقف نہ ہوں جواللہ نے اپنے رسول پر نازل کئے ہیں ( یعنی ) احکام وشرائع ہے، اوراللہ اپنی مخلوق ہے واقف اوران کےساتھ اپنی صنعت کے معاملہ میں باحکمت ہے اوران بدّ وُل میں بعض ایسے ہیں کہ جواللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں اس کوجر مانہ اور نقصان شجھتے ہیں اسلئے کہ وہ اس کے ثواب کی امید نہیں رکھتے بلکہ ڈر کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں اور وہ بنواسداور غطفان ہیں ، اور وہ تمہارے لئے برے وقت کے منتظرر ہتے ہیں یعنی گردش ایام کا زمانهٔتمهارےاوپر (مصائب کیساتھ) بلٹ پڑے تو وہ (خرچ کرنے سے) چھٹکارا یاجا ئیں، بُراوفت ان ہی پر پڑنے والا ہے (السَّوَء) ضمہ اور فتحہ کے ساتھ ہے یعنی عذاب اور ہلا کت ان پر پڑے گی نہ کہ تمہمارے اوپر اور اللہ اپنے بندوں کی با توں کو سننے والا اور ان کے اعمال کو جانبے والا ہے اور بعض با دیے شین ایسے بھی ہیں جواللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ جہینہ اور مُزینہ اور جو پچھراہ خدامیں خرچ کرتے ہیں اس کوعنداللّٰہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعاء کا وسیلہ بناتے ہیں، یا در کھوان کا بیخرچ کرناان کے لئے اللہ کے نز دیک بے شک موجب رحمت ہےان کواللہ ضروراینی جنت میں داخل کرے گا،اللہ تعالیٰ اہل طاعت کو بڑامعاف کرنے والا (اور)ان پر رحم کرنے والا ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ

فَحُولَكَمْ ؛ یعتَذِرُوْنَ الیکمراذا رجعتمر الیهمری بیجمله مستانفه ہے اللہ تعالی نے اس جمله میں منافقین کے آئندہ حالات کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی ہے کہ جب منافقوں سے تمہاری ملاقات ہوگی تو وہ اعذار باردہ بیان کریں گے، یہاں قل کے مخاطب اگر رسول اللہ ﷺ ہی ہیں جیسا کہ ظاہریہی ہے تو تُحمُّ ضمیر جمع احتوامًا و تعظیمًا لائی گئی اورا گرضمیر تُحمُّ سے اصحاب رسول مرادہوں تو خطاب میں آپ کی تخصیص سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہوگی۔

فِيْ فُلْكُ : نصدقكم ، سے اشاره كروياكه لكم ميں لام زائده بـ

هِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ اور درميان ميں رؤيت كے مفعول كو بيظا ہر كرنے كے لئے لائے كه اجروثواب زجروعقاب كاتعلق رؤيت حق تعالى سے ہے۔ فَيُولِكُمْ ؛ اللاغراب، بياسم جمع بصورت جمع بيرب كى جمع نبيل باسك كوربر بى بولني والي والي كو كهتم بين خواه ديهاتى موياشهرى،اوراً عواب، أعوابي كى جمع بديهاتى كو كهتم بين \_

فَيُولِنَى ؛ جفاءً، قسادت قلبي ظلم وستم \_

فِيْ فَلِينَ ؛ الدوانو، دانوَة كى جمع بي بمعنى بلا، مصيبت، دوائر الزمان، حوادث زمانه، مصائب.

# تَفَيْدُرُوتَشِي مُ

#### ربطآبات:

اوپر کی آیات میں ان لوگوں کا ذکرتھا جو درحقیقت معذور تھے یامفلس اور نادار ہونے کی وجہ سے شریک غزوہ نہیں ہو سکے تھے،ان لوگوں کومعذور قر اردیکراللہ تعالی نے فر مایا کہ بیلوگ قابل سرزنش نہیں ہیں،ان آیتوں میں فر مایا کہ اصل سرزنش کے لائق وہ لوگ ہیں جو با وجود دولتمنداور تندرست و تو انا ہونے کے اللہ کے رسول کوچھوڑ کر بیٹھ رہے۔

# متخلفین کی تین فتمیں:

آئندہ آیات میں مخلفین کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے آخضرت ﷺ محمو ٹے عذر کئے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی نہیں اور اللہ نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کردکھا ہے، دوسرے وہ کہ جنہوں نے اپ قصور کا اعتراف کرتے ہوئے خود کو مجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا، جن کی تو بہ جلدی ہی قبول ہوگئی تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے آنحضرت کے مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد آپ ﷺ کے دروا ہوگئی تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے آنحضرت کے مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد آپ اللہ اللہ کی تو بہ پونے دوماہ بعد قبول ہوئی ، ان آیات میں پہلی تسم کے لوگوں کا ذکر ہے باقی دونوں قسموں کا ذکر آئندہ آئیگا۔

آگے بیربیان فرمایا کہ اے ہمارے رسول! جبتم غزوہ سے فارغ ہوکر مدینہ جاؤگے تو بیتمہارے سامنے مختلف شم کے جھوٹے عذر بیان کریں گے تو آپ ان لوگوں کو بیہ جواب دینا کہ اللہ تعالی نے بذر بعہ وحی ہم کوتمہارے حالات کی خبر دیدی ہے اسلئے اب ہم تمہارے عذروں کی تقد بی نہیں کر سکتے ، البتہ تمہاری آئندہ کی حالت پر اللہ اور اس کے رسول کی نظر رہے گی کہ آئندہ تم اسلام کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہو؟ جیسا معاملہ تم اسلام کے ساتھ کروگے قیامت میں اللہ تعالی تمہارے ساتھ ویبا ہی معاملہ فرمائیں گے۔

عال پر چھوڑ دواورا گربالفرض وہ تم کواپنی جھوٹی قسموں کے ذریعہ راضی کربھی لیس تو اللہ ان ہے راضی ہونے والانہیں ہے اس لیئے کہ اللہ کوان کے حالات کاعلم ہے اور اللہ کے علم ازلی میں دوزخی قرار دیئے جانچکے ہیں ،لہذا تمہاری رضامندی ان کے پچھکام آنے والی نہیں ہے۔

الاعراب انسد کفرا و نفافًا، تحقیق و ترکیب کے زیم عنوان جیسا کہ سابق میں بیان کیا جاچکا ہے کہ یہاں اعراب سے مراد دیباتی وصحرائی عرب ہیں، جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، بیلوگ مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کواٹھتے دیکھکر اول تو مرعوب ہوئے، پھر اسلام اور کفر کی آمیزش کے ذریعہ ایک مدت تک موقع شنای اور ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے پھر جب اسلامی حکومت کا اقتد ارتجاز ونجد کے ایک بڑے جھے پر قائم ہوگیا، اور مخالفوں کا زوراس کے مقابلہ میں ٹو منے لگا تو ان لوگوں خراسلام کو مین حق سمجھ کر اسلام میں نے مصلحت وقت اسی میں دیکھی کہ دائر کا اسلام میں داخل ہوجا تیں، بہت کم لوگ ایسے تھے جو اسلام کو مین حق سمجھ کر اسلام میں داخل ہوجا تیں، بہت کم لوگ ایسے تھے جو اسلام کو مین حق سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور مخلصا نہ طور پر اسلام کی حیثیت محض ایک مصلحت اور پالیسی کی تھی، ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ ان کے حصہ میں وہ فوائد آ جا تیں جو برسر اقتد ارجماعت کی رکنیت اختیار کرنے سے حاصل ہوا کرتے ہیں آخیس جو بچھ بھی دو اسپنے معاشی مفاد، اپنی آ سائش، اپنی زمینوں ، اپنی اونٹ بکریوں اور اسیخ نیموں کی آسیاس کی محدود دنیا ہے تھی۔

ان کی ای حالت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شہر یوں کی بہ نسبت بید یہاتی اور صحرائی لوگ زیادہ شدید منافقا نہ رو بیہ رکھتے ہیں، پھراسکی وجہ بھی بتادی کہ شہری لوگ تو اہل علم اوراہل حق کی صحبت ہے مستفید ہو کر پچھ دین کواوراس کے حدود واحکام کو جان بھی لیتے ہیں مگر بیہ بدّ و چونکہ اپنی ساری زندگی معاشی فکر میں ایک حیوان کی طرح زندگی کی ضروریات سے بلندتر کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کر سکتے ،اس لئے دینی حدود واحکام سے نا واقف رہتے ہیں۔

ان آیات کے نزول کے تقریبًا دوسال بعد حضرت ابو بمرکی خلافت کے ابتدائی دور میں ارتد اداور منع زکوۃ کا جوطوفان ہرپاہوا تھااس کے اسباب کا ایک بڑاسبب بیجھی تھا جس کا ذکر سابق میں ہوا۔

وَمِنَ الاعتواب مَنْ يِدَخِذُ ماينفق مغومًا اس آيت ميں بدّ وُل اور صحرا نشينوں کی دوسری قتم کابيان ہے بيا ليے لوگ ہیں کہ راہ خدا ميں خرچ تو کرتے ہيں مگر ناخوشی اور تنگد لی ہے کرتے ہيں ان کو ہمہ وقت بيخيال لگار ہتا ہے کہ ذمانہ ہميشہ ايک حالت پرنہيں رہتا ممکن ہے کہ گردش زمانہ ہے مشرکيين غالب آجا ئيں يا اور کوئی حادثہ پيش آجائے اور برے دن و يجھنے پڑيں اسلئے احتياط ضروری ہے ، دراصل اس آيت ميں بنواسد اور غطفان کی طرف اشارہ ہے کيونکہ بيلوگ خرج تو کرتے تھے مگر ان کے دلوں ميں وہ خدشہ لگار ہتا تھا جس کا ذکر او پر ہوا ، یعنی ان سے جوز کو ق وغیرہ وصول کی جاتی ہے اسے تا وان اور جرمانہ تجھتے ہيں۔

حاصل ہو کیونکہ آپ بلٹ فیٹی اراہ خدامیں خرج کرنے والوں کیلئے وعا وفر مایا کرتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن مغفل فرماتے ہیں کہ ہم مقرن کے دس بیٹے تھے، یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، مجاہد رئے منظم کالمٹائد اللہ منظم کالمٹائد اللہ منظم کالمٹائد اللہ منظم کالمٹائد کا بھی شار نے بھی آیت کا بھی شان زول بیان کیا ہے، عبدالرحمٰن بن مغفل ثقة تا بعی ہیں بعضے علماء نے ان کو صحابہ میں شار کیا ہے مگر یہ درست نہیں ہے کہ منظم کا قول ہے کہ اسلم ، غفار ، جہینہ ، مزینہ کے لوگ اسی امید پرخرج کرتے تھے کہ ان کو خدا کا تقریب حاصل ہواور آپ میں تعرف کے لئے دعاء خیر فرمائیں ، مقرن قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے ہیں لہذا کابسی اور مجاہد کے قول میں کوئی تعارض نہیں۔

صحیح بخاری وسلم میں ابو ہریرہ کی روایت ہے جس میں آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ جوشخص اپنی نیک کمائی میں سے معمولی چیز بھی راہ خدا میں صدقہ وخیرات کر ہے تو اللہ اس کواپنے دست راست میں لیتا ہے اور اور اس کے اجر کوا حد بہاڑ کے برابر کردیتا ہے اگر چہاللہ تعالیٰ کے دونوں ہی ہاتھ سید ھے ہیں لیکن نیک کمائی کے صدقہ وخیرات کی شان بڑھانے کے برابر کردیتا ہے اگر چہاللہ تعالیٰ کے دونوں ہی ہاتھ سید ھے ہیں لیکن نیک کمائی کے صدقہ وخیرات کی شان بڑھانے کے کیائے سید ھے، ہاتھ کا لفظ حدیث میں فرمایا۔

ُ **وَالسَّبِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ** وسم مَنْ شَهِدَ بدرًا أوجميعُ الصحابةِ وَ**الْذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ** الى يوم القيمةِ **بالحَسَانُ** في العملِ ﴿ تَضَى اللَّهُ عَنْهُمُ بطاعتِه ﴿ وَرَضُوْاعَنْهُ بثوابِه وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَعْتَهَا الْأَنْهَارُ وَفَى قراء ةِ بزيادةِ سِنَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا أَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۚ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ يا اسِلَ المدينة مِّنَ الْزَعْرَابِ مُنْفِقُونَ \* يْ كاسلمَ واشجعَ وغفارِ وَمِنَ **اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ثَنَ** منافقونَ ايضًا مَ**رَدُّوَاعَلَى النِّفَاقِ ۖ** لَجُوا فيه واستَمَرُّوَا ﴾ لَاتَعْلَمُهُمُّ خطابٌ لملني صلى الله عليه وسلم نَحْنُ نَعْلُمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُمْمُّونَيُّنِ بالفضيحةِ اوالقتلِ في الدُنيَا وعذابِ القبر ثُكَّر يُوَدُّونَ في الأخرةِ إلى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿ بُوَ النَارُ وَ قوم الْخَرُونَ سبتدأ اعْتَرَفُوالبِذُنُوبِهِمْ مِن التخلف نَعْتُهُ والخبرُ كَلِ**طُواعَلُوكالِكًا** وسوجهادُسِم قبلَ ذلكَ اواعترافُهم بذُنوبِهم او غيرُ ذلِك وَّاكْرَسَيِّنَا وَبِونِحُلُفُهِمْ عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوْبَعَلِيهُمْ إِنَّ اللهَ عَفُورُتَّ حِيْمُ اللهُ الله وجماعة أَوْتَقُوا أَنْفُسَهِم فِيُ سوارِي المسجد لمَّا بلغهم ما نزَلَ في المتخلِّفين وحلفُوا أنُ لا يَحُلُّهم الا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فحلَّمهم لمَّا نولتُ **خُذْمِنُ أَمُوالِهِمُرصَدَقَةٌ تُطُهِّرُهُمْ وَتُزَلِّيُهِمْ بِهَا** مِنْ دنوبهم فاخذَ ثُلُثُ اسوالِهم وتصدَّقَ بِها وَصَلِّحَلِّهُمُّ ادعُ لَهُمُ إِنَّصَالُوتَكَ سَكُنُّ رحمةٌ لَّهُمْ وقيلَ طمانينة بقبولِ توبيهم وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيْ هِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِم وَيَأْخُذُ ينسبلُ الصَّدَقْتِ وَ أَنَّ اللهُ هُوَالنَّوَّابُ على عبادٍ بقبولِ توبتهِم الرَّحِيمُ بِهِمُ والاستفهامُ للتقريرِ والقصدُ به تهييجُهم الي التوبةِ والصدقةِ وَقُلِلَ لَهُمُ اوللناسِ اعْمَلُوا سا شِئتُمُ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَدُّونَ وَسَدُّونَ وَالسَّعَالَةُ مُ اللهُ عَمَلُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَدُّرُونَ

بالبعثِ <u>[الى غلمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ</u> اى اللهِ فَيُنَبِّ مُكُمُّرِمِ ٱلنَّنَا مُتَعَمَّلُونَ فَيجازِ يُكُمُ بِهِ وَالْحَرُونَ من المتخلفينِ مُرْجَوْنَ بِالهِمزةِ وتركه مؤخَّرُونَ عن التوبةِ لِلْمُرِاثِلُهِ فيهم بِما يَشَاءُ إِمَّالِعُكَّبِهُمُ بِان يُمِينَتَهِم بِلا توبةٍ <u>وَإِمَّايَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ</u> بِخلقِهِ حَكِيمُ۞ في صُنعِه بهم وسم الشلاثة الاتُؤنَ بعدُسرارةُبُنُ الربيع وكعبُ بُنُ سالكٍ وصِلالُ بُنُ أُمَّيَةً تحلَّفُوا كسلاً وسيلاً الى الدعةِ لانفاقًا ولم يعتذرُوُا الى النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهم فوقفَ امرَهم خمسينَ ليلةً وبَجَرَهُمُ النَّاسُ حتى نزلتُ توبتُهم بعدُ وَ سنهم الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْ الْمَسْجِدًا وسِم اثناء عشرَ من المنافقينَ ضِرَارًا منارة لابلِ مسجدِ قباءَ وَكُفُوًّا لاَنَّهم بَنُوهُ باسرِ أبيُ عامرِ أ لرامِبِ ليكونَ معقلًا لَهُ يَقدمُ فيه مَنُ ياتِي مِنُ عندِه وكان ذہبَ لِياتِي بجنودٍ مِنُ قيصرَ مسجدهم وَإِنْ اللَّهُ وَالْمَادَا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ اى قبل بنائِه وسو أبُوعامر المذكورُ وَلَيْحَلِفُنَّ إِنَّ مِا أَرَدُنَّا لَا بِنائِهِ إِلَّا الفعلَةَ الْحُسْنَى مِن الرفقِ بالمسكينِ في المطرِ والحرِّ والتوسعةِ على المسلمِينَ **وَاللَّهُ يَتُنُّهَ دُ إِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ** فِي ذلكَ وكانوا سألُوا النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يُصَلِّي فيه فَنَزَلَ **لَاتَقُمْ** تُصلّ **فِيهِاَبَدًا"** فـأَرُسلَ جماعةً بدَمُوهُ وحرَّقُوه وجَعلُوا مكانة كُناسةً تُلقى فيها الجيفُ لْمَسْجِدُ السِّسَ بُنِيَتُ قواعِدُهُ عَلَى التَّقُولِي مِنْ أَوَّلِي يَوْمِر وضعَ يومَ حلَلتَ بدارِ المهجرةِ وهو مسجدُ قباءَ كما في البخارِي أَحَقُّ مِنْه أَنْ اي بأن تَقُوْمَ تصلِيَ فِيْهِ فِيهِ رِجَالٌ سِم الانصارُ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهُّرُوا اللهِ المنصارُ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهُّرُوا اللهِ المنصارُ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهُّرُوا اللهِ اللهُ اللهِ ال وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطِّهِرِينَ ﴿ اِي يُثيبُهِم وفيه ادغامُ التاءِ في الاصلِ في الطاءِ روىٰ ابنُ خزيمةَ في صحيحه عن عويمربن ساعدةَ انه صلى الله عليه وسلم أتابُمُ في سسجدِ قُبَاءَ فقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعالَى قد احسنَ عليكُمُ الثناءَ في الطبهورِ في قصةِ سسجدِكم فما سِذا الطبهورُ الذي تَطَمَّرُوُنَ به فقَالُوُا وَاللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ سا نعلمهُ شيئاً إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِنا جيرانٌ من اليهودِ فكانوا يغسِلُونَ أدبارهَم من الغائطِ فغَسَلُنا كما غسَلُوا وفي حديثٍ رواه البزارُ فقالُوا كُنَّا نتبَعُ الحجارةَ بالماءِ فقال هُوَ ذالكَ فَعَلَيْكُمُوٰهُ ۚ أَفْمَنَ السَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُولِي مخافةٍ مِنَ اللهِ وَ رَجَاءِ رِضُوَانِ مِنه خَيْرًاكُومِّنَ النَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا طَرِفِ جُمُفِ بَطَمَ الراءِ وسكونها جانب هادٍ مُشرفٍ على السقوطِ فَانْهَارَ مِنْ سقط مع بانيه فِي نَارِجَهَنَّمْ خَيرٌ تـمثيلٌ للبناءِ على ضدِّ التقواي بما يولُ اليه والاستفهامُ لـ لتقرير أيُ الاولُ خيرٌ وَهُوَ مثالُ مسجد قباءَ والثاني مثالُ مسجد الضرارِ وَاللَّهُ لَايَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِنِيبَةً شَكَا فِي قُلُوْبِهِمْ الْآ اَنْ تَقَطَّعَ تَنفصلَ قُلُوبُهُمْ بان يموتُوا **وَاللَّهُ عَلِيْمُ** بِخَلِقِهِ كَيَكِيمٌ فَى صنعِهِ بِهِمٍ.

لوگ ہیں جوغز وۂ بدر میں شریک ہوئے یا جمیع صحابہ مراد ہیں نیز وہ لوگ جوعمل میں راستبازی کے ساتھ تا قیامت ان کے نقش قدم پرچلیں گے،اللّٰدان کی طاعت سے راضی ہوااوروہ اللّٰہ کے اجر سے راضی ہوئے ،اللّٰہ نے ان کے لئے ایسے باغات مہیا کرر کھے ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گی ،اورایک قراءت میں مِسنْ کی زیادتی کے ساتھ ہے،اوروہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یمی عظیم الثان کامیابی ہے ،اےاہل مدینہ تمہارے گردوپیش جوبدّ در ہتے ہیں ان میں (بہت ہے) منافق ہیں جبیبا کہ اسلم اورا بچع ،اورغفار، اور مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں ، جونفاق میں مشّاق اور طاق ہیںتم اُنھیں نہیں جانتے یہ نبی ﷺ کوخطاب ہے ہم ان کوجانتے ہیں ہم عنقریب ان کو رسوائی یاقتل کا دنیا میں اورعذاب قبر کا دوہراعذاب دیں گے پھروہ بڑی سزاکے لئے آخرت میں لائے جائیں گے وہ آگ ہے، اور کچھلوگ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے پیچھےرہ جانے کے قصور کا اعتراف کرلیا ہے (آخرون) مبتداء ہے (اعترفوا بذنوبھم) صفت ہے (خلطوا عَمَلا صالحًا) خبر ہے،ان کاعمل مخلوط ہے کچھ نیک ہے اور وہ (عمل نیک )اس سے پہلے ان کا جہاد میں شریک ہونا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف وغیرہ ہے اور کچھ بداور وہ انکا (جہاد ہے ) بیچھےرہ جانا ہے، اللہ ہے امید ہے کہ ان کی تو بہ قبول فر مائیگا ، بلاشبہ اللہ تعالی بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والاہے،(بیآیت)ابولبابہاورایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے خودکومسجد (نبوی) کے ستونوں سے باندھ لیا تھا جب ان کواس کی اطلاع ہوئی کہ بیآیت ہیجھےرہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ،اورانہوں نے قتم کھالی کہ ان کو الآمة) نازل ہوئی، کہآپان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے آپاس کے ذریعہان کوان کے گناہوں سے پاک صاف کردیں کے چنانچہ آپ ﷺ نے ان کے اموال میں ہے ایک تہائی لے لیا اور اس کوصدقہ کردیا، اور آپ ان کے لئے دعا سیجئے، یقیناً آپ کی دعاءان کے لئے (باعث) تشکین ہے ( یعنی ) باعث رحمت ہے،اوران کی تو بہ کی قبولیت کے لئے اطمینان ہے اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے کیا پنہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صد قات کو قبول کرتا ہے؟ اور بلا شبہاللّٰدا پنے بندوں کی تو بہ قبول کر کے ان پر بڑارحم کرنے والا ہے ،اوراستفہام تقریر کے لئے اوراس سے مقصدان کوتو بہ اورصد قات پرآمادہ کرنا ہےاہے نبی!تم ان (منافقوں) سے یاعام لوگوں سے کہو کہ تم جو جیا ہوعمل کر واللہ اوراس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ طرزعمل ابتمہارا کیار ہتا ہے؟ اور بعث کے ذریعہ تم عالم الغیب والشہا دہ یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تم کو بتادے گا کہتم کیا کرتے رہے ہو ،اوروہ تنہارے عمل کی جزاءدے گا،اور شخلفین میں سے کچھلوگ اور بھی ہیں جن کامعاملہ خدا کا تھم آنے تک ملتوی ہے ان کے بارے میں وہ جو چاہے تھم دے (مُٹرِ جنون) ہمز ہ اور ترک ہمز ہ دونوں طرح ہے یعنی ان کی تو بہمؤخر کر دی گئی ہے یا تو بغیر تو بہ کے موت دیکر ان کوعذاب دے گایاان کی تو بہ قبول کرے گا اور اللہ تعالی اپنی مخلوق کے بارے میں خوب جاننے والا ہےاور ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں باحکمت ہے اوروہ تین ہیں جن کا ذکر آئندہ آتا ہے مرارہ بن رہیج اور کعب بن مالک،اور ہلا آبن امیہ (بیتینوں حضرات) سستی اور راحت پبندی کی وجہ سے پیچھے

رہ گئے تھے نہ کہ نفاق کی وجہ ہے،اور نہ دوسروں کے ما نندانہوں نے نبی ﷺ کے سامنے (حجمو ٹے)عذر پیش کئے جس کی وجہ ے ان کا معاملہ پچاس راتوں تک معلق رہا،اورلوگوں نے بھی ان سے قطع تعلق کرلیا (بائیکاٹ کردیا) یہاں تک کہ بعد میں ان کی تو ہہ کی ( قبولیت ) نازل ہوئی اور ان میں کچھلوگ اور ہیں وہ بارہ منافقین ہیں جنہوں نے اہل مسجد قباء کونقصان پہنچانے اور *کفر* كرنے كے لئے ايك مسجد بنائی،اسلئے كەمنافقول نے وہ مسجدابوعامرراہب كے كہنے ہے بنائی تقی تا كەاس كے لئے جائے پناہ ہواوراس کی طرف آنے والا اس میں قیام کرے اوروہ نبی ﷺ ہے لڑنے کے لئے قیصرروم کالشکرلانے کے لئے چلا گیا تھا، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کیلئے کہ جوان میں ہے مسجد قباء میں نماز پڑھتے ہیں اپنی کچھ نمازیں ان کی مسجد (ضرار ) میں پڑھیں (اسطرح مومنین کی جمیعت منتشر ہوجائے )اوراس شخص کے قیام کا سامان کریں جواس مسجد کے بنانے سے پہلے اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ برسر پریکار رہا ہے اور میشخص وہی ابوعامر مذکور ہے اور وہ ضرور قشم کھا کر کہیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی ہے کہ وہ مسکین کے ساتھ بارش اور گرمی میں سہولت کرنا ہے اور مسلمانوں پروسعت کرنا ہے، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ اس معاملہ میں قطعی جھوٹے ہیں اوران لوگوں نے نبی ﷺ سے درخواست کی تھی کہ آپ اس مجد میں نماز پڑھ دیں ،تو یہ آیت نازل ہوئی، آپاس میں ہرگزنماز نہ پڑھیں، چنانچہ آپ نے پچھلوگوں کو بھیجا جنہوں نے اس کومنہدم کر دیا اور نذر آتش کر دیا اوراس جگہ کوکوڑی بنا دی تا کہاس میں مر دارڈ الے جائیں جومسجداول روز سے تقوے پر بنائی گئی ہے اس روز اس کی بنیا در کھی گئی جس روز آپ ﷺ دار ججرت میں نزول فرما ہوئے ، وہ مسجد قباء ہے جبیبا کہ بخاری شریف میں ہے وہ اس کے لئے زیادہ مناسب ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں ،اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پا کیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں تعنیٰ ان کواجرعطا کرے گا ،اوراس میں تاء کا طاء میں ادغام ہےاصل میں ،ابن خزیمہ نے اپنی سیحے میں عویمر بن ساعدہ ہےروایت کیا ہے کہ آپ ﷺ (انصار) کے پاس مسجد قباء میں تشریف لائے اور فر مایا کہ اللہ تعالی نے مسجد کے قصہ میں تم لوگوں کی طہارت کی تعریف فر مائی ہےتو بتاؤ وہ طہارت کیا ہے جس کوتم اختیار کرتے ہو؟ توانہوں نے عرض کیاواللہ یارسول اللہ ہم اس کے سوالچھ نہیں جانتے (نہیں کرتے) کہ ہمارے پڑوی کچھ یہود تھے کہ وہ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے تو ہم بھی ان کی طرح کرنے لگےاورایک حدیث میں جس کو ہزارنے روایت کیا ہے (انصار)نے کہا کہ ہم پھر وغیرہ سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں ،آپ نے فرمایاوہ بات یہی ہے ،تم اس کولازم پکڑے رہو، پھرتمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے کہ جس نے اپنی بنیادخوف خدااوراس کی رضامندی کی امید پررکھی یا وہ کہجس نے اپنی بنیادندی کےایسے کھو کھلے کنارہ پررکھی جو گرنے ہی والا ہے (جُسٹو ف) راء کے ضمہ اور سکون کے ساتھ ہے جمعنی کنارہ ، تو وہ کنارہ اپنے بانی کولیکر نارجہنم میں گر پڑا ہیہ تقوے پر بناء کی تمثیل ہےا ہے انجام کے اعتبار سے اور استفہام تقریر کے لئے ہے یعنی پہلاشخص بہتر ہے،اوروہ مسجد قباء کی مثال ہے اور دوسری مثال مسجد ضرار کی ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہمیشہ ان کی بیٹمارت جوانہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی (شبہ پیدا کرتی رہے گی) سوائے اس کے کدان کے قلوب ہی یارہ پارہ ہوجا ئیں بایں طور کہ وہ مرجا ئیں، - ﴿ (مَعْزَم بِبَلْشَهْ ] >-

اللّٰہ اپنی مخلوق کے حالات ہے بخو بی واقف اور ان کے معاملات میں تھکمت والا ہے۔

## يَجِفِيق تَرَكِيكَ لِسَبِيكَ الْفَيْسَارُ فَالْمِالُ الْفَيْسَارُ فَالْمِلْ

**قِيُّوْلِكُنَّ**؛ والسَّابِقونَ الْلوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنْصَارِ (الآية) اس جمله كى *تركيب جورانح اور*ظام به وه يهيب، السَّابقون موصوف الاولون صفت دونول إلى كرمبتداء من المهاجرين والانصار حال، والذين معطوف السَّابقون ير، اتبعوهم، الذين كاصلهاور باحسان محذوف ك متعلق بوكرمال، رضى الله عنهم ورضواعنه، جمله بوكر اكسَّابقونَ مبتداء کی خبر۔اس کےعلاوہ بعض حضرات نے دوتر کیبیں اور کی ہیں مگرصا حب اعراب القرآن نے ان کوضعیف ہلکہ غلط کہا ہے۔ جبل : السابقون مبتداءاور ألاو لون اس ك خبر

ووسرى: السابقون مبتداءاورمن المهاجرين والانصار اس كى خبر

**جِّوُل**َكَنَى ؛ هَنْ شَهِدَ بَدْرًا أَوْ جميع الصحابة، اس عبارت مين سابقين اولين مين دو قولوں كى طرف اشارہ ہے۔ فِيُولِكُمُ : وفي قراء ة بزيادةِ مِنْ اي تجري مِنْ تحتها الانهارُ.

يَحِوُلِنَى ؛ مَرَدوا ماضى جَع ندكر عائب اى تمرّنوا عَلَيه ، وه مشّاق موكّة ، مرفير سے خالى موكة ، اس سے الشيطان المار د ہے، یعنی برائی برڈٹ گیا۔

**جَوُلِ ﴾؛ قبوم لفظ توم مقدر مان کراس سوال کا جواب دیا ہے کہ مبتداء کے لئے ذات ہونا ضروری ہے حالانکہ آخبرُ و**ُنَ ذات نہیں بلکہ وصف ہے قبوم محذوف مان کراشارہ کر دیا کہ الآخسرون صفت ہےاوراس کاموصوف جو کہ مبتداء ہے قوم محذوف ہے لہٰذااب کوئی اعتراض مہیں ہے۔

فِيَوْلِكُونَ ؛ نعته بياس شبه كاجواب بكه قوم آخرون كره إور كره كامبتداء واقع مونا درست نبيس باس كاجواب دياكه اعترفوا بذنوبهم، قوم كى صفت ہے جس كى وجدسے قوم نكره نہيں ربالبدامبتداء واقع ہونا درست ہے۔

فِيْوُلْكُ : سوارى يه سَارِية ك جمع بستون كوكت بير-

**قِوْلَى اللهِ ال** مؤنث عائب كاصيغه بإوراكر تطهر حاضر كاصيغه بهواور مخاطب آب يَلْقَلْقَيْهَا بهول تو بها كاتعلق تُطَهِّرُ اور تُزَكِّيهِ هر دونول ے موگاءای تُطَهّرهم بها و تزکیهم بها.

هِيُوُلِّيُ ﴾ : موجلُونَ اس میں دوسری قراءت بغیر ہمزہ کے ہے، ای مُوْجَوْنَ ای مؤخرون و موقوفون، مُرْجَوْن إرْجاء ہے۔ اسم مفعول جمع مذکر عائب، و ولوگ جن کا معاملہ ٹال دیا گیا ہو، یا معلق کردیا گیا ہو۔

**جِّوُلَیْ**؛ ابسی عامل ریمصرت حظله تفِحَانفهُ مَعَالیَّ عُسیل ملائکه کے والد میں انہوں نے عیسا کی مذہب اختیار کرلیا تھا، جب آپ يُتَقَعُلُكُ لِدينة تشريف لائة تواس نے آپ يَتِقَعُلُكُ كے ساتھ مناظرہ كيا تھا۔

فِيْ فُولِكَ ؛ مَعْقلًا، مُعَاند، جائے پناه۔

فَيَوُلْكَى الفِعلة ال مِن اشاره بكه المحسنى صفت باوراس كاموصوف الفعلة باالمحصلة وغيره محذوف برقة فَيَرُون برقة فَيَرُون بِهُ المسكين ، بعض شخول مِن بالمسكين كربجائ بالمسلمين برجوكرزياده مناسب بريد في فَيُولُكَى : بالمسكين بناره . في المسكين بي بالمسكين بي بالمسلمين بي بالمسكين بي بالمسلمين بي بالمسكين بالمسكين بالمسكين بي بالمسكين بي بالمسكين بي بالمسكين بي بالمسكين بي بالمسكين بالمسكين بي بالمسكين ب

**ﷺ بُونِ اللَّهِ ال** 

فَقِحُولَكَمْ) : هارٍ ، اسم فاعل گرنے کے قریب ، مادہ هور ؓ ، هارٍ کی اصل هاور ؓ یا هائر ؓ سے هاور ؓ کے واوکو یا هائر ؓ کے ہمزہ کو قلب مکانی کر کے راء کے بعد کردیا هائو ؓ ہو گیا پھرواؤ اور ہمزہ کو یاء سے بدل کر هاویر ٌ کے مالت جرکی وجہ سے یاء ساقط ہوگئی ، بعض حضرات نے کہا ہے کہ هاور ؓ کے واؤاور هائو کے ہمزہ کو بغیر قلب مکانی کے تخفیفا حذف کردیا۔

فَيْ فَكُنَّى : مع بانيه ال مين اشاره ب كه به مين باء بمعنى مع ب نه كرسبيه -

فِیْ فُلْکُ ؛ خیر ، به مَنْ کی خبر ہے۔

قَوْلَ كَمَانَ تَمشيل للبناء بِما يؤل البه ، البه كامر جعسقوط ہے، يهاس بناء كي تمثيل ہے جوتقوے كى ضدير بنائي گئي ہو، يعنى مشهر به وہ عمارت ہے جواليى جگه بنائي گئي ہو كہ جوگر نے اور دھسنے كے قریب ہواور مشبہ دینی احكام واعمال كوكفر ونفاق پر مرتب كرنا ہے۔

فِحُولَهُ ، ريبة اي سبب ريبةٍ .

### تِفَيِّيرُوتِشِ حُجَ

وَالسَّابِقُونَ الْآوَّلُونَ (الآیة) سابق میں بدوی عربول کا ذکرتھا یہاں شہری عربوں کا ذکرہے اس میں اختلاف ہے کہ سابقین سے کون لوگ مراد ہے، عبداللہ بن عباس تفکوالٹ گالٹ کے شاگر دوں میں سے جہاں مجاہد کا قول نہ ہوتو سعید بن میتب کے قول کے مطابق سابقین میں مہاجرین وانصار میں سے وہ صحابہ بیں جو بیت المقدی اور بیت اللہ دونوں قبلوں کی طرف آپ میں گھٹا کے ساتھ نماز میں شریک تھے۔

عطاء بن الی رباح کے قول کے مطابق وہ صحابہ سابقین الاولین میں داخل ہیں جوغز وہ بدر ہے پہلے ایمان لائے اورغز وہ بدر جونکہ ایک ہی سال ۲ ہے کے واقعے ہیں اسلے سعید بن میں ہوا وہ میں شریک ہوئے ، دونوں قبلوں کی طرف نماز اورغز وہ بدر چونکہ ایک ہی سال ۲ ہے کے واقعے ہیں اسلے سعید بن میں سیس بن ابی رباح سے ذیادہ ثقہ ہیں اس لئے اس تفسیر بن ابی رباح سے ذیادہ ثقہ ہیں اس لئے اس تفسیر میں اب ہی کا قول رائح ہوگا، مطلب ہے کہ اس قول کی بناء پر وَ الّذینَ اقبعو هم باحسان سے دونوں صورتوں میں باقی صحابہ مرادہوں گے، خلاصۂ کلام ہے کہ اگر چہ صحابہ کے آپس میں درجات مختلف ہیں گر اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے اور تمام صحابہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں ، اور ان کے لئے جنت کا وعدہ ہے اور خدا کا وعدہ سے لہذا ہے لوگ قطعی جنتی ہیں ، جس کے دل میں ان کی

— بغض ہویاان میں ہے کئی کو براسمجھےاس کا ایمان باقی نہیں رہا،اس تفسیر کےمطابق اس آیت میں صرف صحابہ کا ذکر ہے، سیجے بخاری میں ابوسعید خدری کی روایت ہے جس میں آپ میلانٹھانے فر مایا''میرے صحابہ کے حق میں کوئی شخص کسی طرح کی کوئی بری بات منہ سے نہ نکالے میر ہے صحابہ کا بڑا درجہ ہےان کاتھوڑ اعمل دوسروں کے زیادہ عمل سے بہتر ہے''۔

#### صحابه مقتدایانِ امت ہیں:

تستحققین اہل سنت نے یہیں سے بینکتدا خذ کیا ہے کہاصحاب نبی مقتدایانِ امت ہیں ،مشاجرات صحابہ کی جوروایتیں ہم تک بھیجی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لئے بیرروانہیں کہ ہم ایک کی انتاع کے زور میں دوسرے کی عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنے لگیں ، امیر المومنین حضرت علی تواجل صحابہ اور خلفاء راشدین میں ہے ہیں آمیر معاویہ جو کہ بیفضیلت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی بہر حال صحابی ہیں ان کے حق میں جھی زبان طعن کھولنا درست نہیں۔

ومسمن حولكمَر من الاعراب (الآية) حضرت ابن عباس تَضَالَكُ تَعَالنَّكُ كَالنَّكُ أَمْ مات بين كها يك روز حضرت رسول خداﷺ نے جمعہ کا خطبہ پڑھتے پڑھتے چاریا کچ آ دمیوں ہے فر مایا کہتم منافق ہونکل جاؤ،حضرت عمر رہے کا نامُا تعَالَ مسجد کی طرف آ رہے تھے ان لوگوں کومسجد ہے آتے دیکھے کر شمجھے کہ شاید نماز ہو چکی اور حچپ گئے ان لوگوں نے بھی حضرت عمر يَضَافَتُهُ مَعَالِظَةٌ كُود كَيُهِ ليا وه بهي حجب كئة تاكه ان كا حال حضرت عمر يَضَحَافَتُهُ مُناتِعَالِظَةٌ بي ظاهر نه هو ، جب حضرت عمر مسجد ميس يهنجي تو دیکھا کہ ابھی نمازنہیں ہوئی ،ایک مخص بولا کہ آج تو منافق بڑے ذلیل ہوئے خدانے ان کومسجد ہے نکلوا دیا ،حضرت ابن عباس مَعَ كَالْكُانِعُ الْعَيْنَا فرماتے ہیں کہ ایک عذاب تو یہی ہے کہ مسلمانوں کی مسجد سے بیلوگ نکالے گئے اور بھری محفل میں رسوائی ہوئی اور دوسراعذاب قبر کا اور پھر آخرت کا۔

مدینه کے اطراف ومضافات میں قبیلهٔ جہینه ،مزینه ،اسلم ،اشجع ،اورغفارر ہتے تنصان میں بھی کچھلوگ منافق تنصاور مدینه میں عبداللہ بن ابی اوراس کی جماعت کےلوگ منافق تھے، کچھلوگوں کے نفاق کاعلم تو آپ مُلِقَعْظُما کو بذر بعیہ وحی ہو گیا تھا اور کچھ کا نفاق کی علامات کے ذریعہ آپ کوعلم ہو گیا تھا، مگر بعض اینے نفاق کو چھیانے میں بڑے مشاق تھے کہ نبی ﷺ کوبھی کمال درجہ فراست اور دانشمندی کے باوجودان کے نفاق کاعلم نہ ہوسکا ، اس کواللہ تعالی نے فرمایا "لا تعلم ہم نبعن نعلم ہم".

## اس آیت میں آپ ﷺ کیلم غیب کلی کی بصراحت نفی ہے:

اس آیت میں آپ ﷺ کے علم غیب کلی کی صرح نفی موجود ہے جس کا دعویٰ ہمارے زمانہ میں بعض عالم نما جاہلوں

وَ آخـرونَ اعْتـرفوا بذنوبهم ، تفسيرابن جرير، ابن الي حاتم ، ابن مردوبه اورابوالشّيخ ميں جوشان نزول ان آيتوں كابيان ' کیا گیا ہے اس کا حاصل میہ ہے کہ جس گر و وصحابہ نے اپنے قصور کا اعتر اف کر کے آپ ﷺ کے تبوک سے مدینہ آنے سے پہلے

خود کومسجد نبوی کے ستونوں ہے باندھ لیا تھا اور قتم کھائی تھی کہ جب تک ان کی توبہ قبول نہ ہوگی وہ نہ تھلیں گے، جب ان کی توبہ قبول ہوگئی تو انہوں نے ہوئے پیش کردیا کہ یارسول اللہ جس مال کی محبت نے ہم کوغزوہ کی تو انہوں نے اپنا تمام مال آپ ﷺ کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے پیش کردیا کہ یارسول اللہ جس مال کی محبت نے ہم کوغزوہ کی شرکت ہے بازر کھا آپ اس کوقبول فرما کی بیراہِ خدا میں صدقہ ہے آپ نے پورامال قبول کرنے ہے انکار کردیا البت ایک تہائی مال قبول فرما کرصدقہ کردیا، پونے دوماہ بعدان حضرات کی توبہ قبول ہوئی۔

محدثین نے ان آیات کے شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ غیر منافق سے غیر مخلصانۂ مل کے صدور کے باوجود کس کو تھش گنہگار مومن سمجھا جائے؟ تو اس کے لئے قرآن کی سابقہ آیات میں تین معیار بتائے گئے ہیں۔

- ا نے قصور کے لئے اعذار لنگ اور تاویلات وتو جیہات چیش نہیں کریگا، بلکہ جوقصور سرز دہوا ہے اسے صاف صاف اور سید هی طرح مان لے گا۔
- ک اس کے سابق طرز عمل کو نگاہ ڈال کر ویکھا جائیگا کہ بیے عدم اخلاص کا عادی مجرم تونہیں ہے اگر پہلے وہ جماعت کا ایک صالح فردر ہاہے اور اس کے کارنامہ ئرندگی میں مخلصانہ خد مات ، ایثار وقر بانی اور سبقت الی الخیرات کاریکارڈ موجود ہے تو باور کر لیا جائیگا کہ اس وقت جو قصور اس سے سرز د ہوا ہے وہ عدم ایمان واخلاص کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ محض ایک کمزوری ہے جو وقتی طور پر رونما ہوگئی ہے۔
- ت اس کے آئندہ طرزعمل پرنظرر کھی جائے گی کہ آیا اس کا اعتراف قصور محض زبانی ہے یافی الواقع اس کے اندر کوئی گہرا احساسِ ندامت موجود ہے جس کی وجہ ہے وہ اپنے قصور کی تلافی کے لئے بیتاب ہے۔

### محدثین کابیان کرده شان نزول:

محدثین نے ان آیات کے شان نزول کا جوواقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیات ابولبا بہ بن عبد المنذ راوران کے چھاتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں ابولبا بہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر بجرت سے پہلے اسلام لائے تھے بھر جنگ بدر اور جنگ احد اور دوسرے معرکوں میں برابر شریک رہے مگر غزوہ تبوک میں کسی عذر شرق کے بغیر شریک نہوئے ہوئے ، ایسے ہی مخلص ان کے ساتھی تھے ، جب آپ نیسی تھی ان کے ساتھی تھے ، جب آپ نیسی تھی نورہ تبوک سے واپس تشریف لائے ، اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ غزوہ میں شریک نہ ہونے والوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا رائے ہے ، تو آٹھیں سخت ندامت ہوئی بہل اس کے کہ ان سے کوئی باز پر س ہوتی انہوں نے خود ہی اپنے آپ کوستون سے باندھ لیا اور اس وقت تک کھولے جانے پر راضی نہ ہوئے کہ نماز جب تک کہ انکی تو بہتول نہ ہوجائے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان کو آپ نیسی تھی اور صدقہ میں اپنا تمام مال آپ نیسی تھی کہ خود اپ درصد قد میں اپنا تمام مال آپ نیسی تھی کی خدمت میں پیش کر دیا گر آپ نے نگر ان مایا۔

< (مَرْزُم بِبَلشَ لِهَا عَالَمَ الْعَالِ عَالِمَةً لِمَا يَعَلَمُ لِلْهَا عَلَى الْعَالِمَةِ الْعَلَمُ لِلْ

#### ملے جلے اعمال نیک وبد کیا تھے؟

خیلطُوا عَمَلًا صالحًا و آخو سیّنًا ،اس آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کے پچھا عمال نیک ادر پچھ بدیتھ،ان کے نیک اعمال تو ان کا ایمان ، روزہ نماز کی پابندی اور تبوک سے پہلے جہاد وغز وات میں شرکت اور اس واقعۂ تبوک میں اپنے جرم کا اعمر افسان کی ایمان ، روزہ نماز کی پابندی اور برے اعمال عذر شرع کے بغیر غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونا اور منافقوں کے ساتھ عملی موافقت تھی۔

## جن مسلمانوں کے اعمال ملے جلے ، اچھے برے ہوں وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں:

اگر چہریآیت ایک مخصوص جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے مگر تھم اس کا قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے عام ہے بشرطیکہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہوجا کیں ، یعنی ان کے لئے بھی معافی اور مغفرت کی امید ہے۔

ابوعثان وَعَمَّلُولُلُهُ عَالَيْ مَنْ فَرِمایا که قرآن کریم کی یہ آیت اس امت کے لئے بڑی امید دلانے والی ہے، اور شیح بخاری میں بروایت سمرہ بن جندب فؤی افلہ تفالات معراج نبوی کی ایک تفصیلی حدیث میں ہے کہ ساتویں آسان پر جب آپ ﷺ کی ملاقات حضرت ابراہیم علی کا کا کا تھا ہے کہ ان کے پاس کچھلوگ دکھیے جنگے چہرے روش تھے اور کچھا ہے کہ ان کے چہرے کے چہر والی پر کچھ داغ تھے، یہ دوسر فی م کے لوگ ایک نہر میں داخل ہوئے اور جب منسل کرکے واپس آئے تو ان کے چہرے بھی صاف تھے، جرائیل علی کھا کہ تایا کہ یہ مفید چہرے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور گناہ سے اجتناب کی مساف تھے، جبرائیل علی کھا کھا گھا کے تایا کہ یہ مفید چہرے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور گناہ سے اجتناب کیا ''اللّٰ خدید آمنوا و لمریلہ سوا ایمان کھر بظلم '' اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے اچھے ہرے مل کے اور پھر تو بہرکی ، اور اللّٰہ نے ان کی تو بہ قبول فرمالی۔ (معادف)

وَالْکنین اتنحدوا مَسْحدًا صوارًا (الآیة) اس آیت میں منافقین کی ایک اورنہایت فتیج حرکت کابیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مدینہ میں ومسجد بن تو پہلے ہے تھیں ایک مسجد ثباء اور دسری مسجد نبوی منافقوں نے ایک تیسری مسجد بنائی جس کوقر آن میں ''مسجد ضرار'' کہا گیا ہے اور نبی ﷺ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ بارش اور گرمی وسر دی اور اس فتم کے موقعوں پر بیاروں اور کمز وروں کوزیاوہ دور ہونے کی وجہ ہے مسجد نبوی آنے میں دفت پیش آتی ہے ان کی سہولت کے لئے ہم نے بیم میں ہولت کے لئے ہم نے بیم مینائی ہے، آپ وہاں چل کر برکت کے طور پر نماز پڑھ دیں۔

اس مسجد کے بنانے کا واقعہ جس کی تفصیل سابق میں گذر چکی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ میں قبیلہ کزرج کا ایک شخص جس کا نام ابوعا مرتھا جوز مانۂ جا ہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا اس کا شارعلاء اہل کتاب میں ہوتا تھا اور رہبانیت کی وجہ سے اس کی درویش کا سکہ بھی مدینہ کے اطراف کے جاہلوں میں خوب چل رہا تھا، جب آپ فیلٹی کھٹا مدینہ میں تشریف لائے تواس کی مشیخت خوب چل رہی تھی میشخص آپ فیلٹی کا بناحریف سمجھ کرمخالفت پر آمادہ ہوگیا، دوسال تک تواسے یہ امیدر ہی کہ قریش کی

۵ (مَزَم بِبَلِيْرَ) ع

طاقت ہی اسلام کومٹانے کے لئے کافی ہوگی ہیں جنگ بدر میں جب مشرکین مکہ نے شکست فاش کھائی تو اس سے ضبط نہ ہوسکا اور اسلام کے خلاف قریش اور دیگر قبائل میں تبلیغ شروع کر دی اور تمام معرکوں میں بیخود بھی دشمنوں کی جانب سے شریک جنگ رہا آخر کار جب اس کواس بات سے مایوی ہوگئی کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کے سیلا ب کوروک سکے گی ،اس نے عرب کوچھوڑ کر روم کارخ کیا تاکہ قیصر کواس خطرہ سے آگاہ کرے جوعرب سے اٹھ رہا تھا بیوہی موقع تھا کہ جب مدینہ میں بیاطلاع پہنجی کہ قیصر عرب پر چڑھائی کرنے کی تیاری کررہا ہے اس کی روک تھام کے لئے آپ ظیفی تھی کو تبوک کی مہم پر جانا پڑا۔

ابوعامرراہب کی ان تمام سرگرمیوں میں مدینہ کے منافقین کا ایک گروہ شریک سازش تھا، جب ابوعامرراہب روم روانہ ہونے لگا تو اس کے اور مدینہ کے منافقوں کے درمیان یہ تجویز منظور ہوئی کہ مدینہ میں اپنی ایک الگ مسجد بنائی جائے تا کہ اس میں اپنی منافقانہ سرگرمیوں کو جاری رکھا جا سکے اس طرح آسانی سے ان پرکوئی شبہ بھی نہ کرے گا، اور ابوعامر کے جوا یجنٹ مدینہ آیا کریں گے وہ بھی اس مجد میں آسانی سے ظہر سکیں گے، یہ تھی وہ ناپاک سازش جس کے تحت وہ مسجد تیاری گئی تھی ، جب مسجد تیارہ وگئی تو اشرار ومنافقین کی ایک جماعت آپ شیق تھی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بطور برکت اس میں نماز پڑھنے کی درخواست کی مگر آپ نے یہ کہ کر نال دیا کہ میں اس وقت جنگ کی تیاری میں مشغول ہوں آسندہ دیکھوں گا، اس کے بعد آپ تبوک کی طرف روانہ ہوگے ، واپسی پر جب آپ شیق تھی مدینہ کے قریب ذی اوان کے مقام پر پہنچ تو نہ کورہ آیات نازل ہوئیں، آپ نے اس وقت چند آ دمیوں کو مدینہ تھی دیا تا کہ آپ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس مجد ضرار کو مسمار کردیں۔

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ انْفُسَهُمْ وَامُوالْهُمْ بِان يبدُلُوبِ في طاعتِ كالجهادِ بِانَّ لَهُمُلِكُمْ الْمَبَى يُقَاتِلُونَ في سَيِيلِ اللّهِ فَيُقَتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعَقَاتُلُونَ فَي سَيِيلِ اللّهِ فَي قَلْمَ الْمَابِي وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقَّا السَين للشراءِ وفي قراء قِبتقديمِ المبنى للمفعولِ اي فيغَتَلُ البابِي وَعُدَّا عَلَيْهِ حَقَّا السَين للشراءِ وفي قراء قِبتقديمِ المحذوبِ في التَّوَرُوبَ وَالْإِنْ حِسْلِ وَالْقُرُانِ وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِم البَيْمُ مِن اللّهِ اللهِ المناقِ المناقِقِ النَّهُ مُوالْقُوزُ الْعَظِيمُ النيلُ عاية المطلوبِ التَّالِيمُونَ النَّا اللّهُ عَلَي اللّهُ وَلَيْكُمُ وَالْفُوزُ الْعَلْمُونَ العَادَة لِلْهِ الْحَدُونَ لَا مُخْلِقُ وَنَ المناقِ اللّهُ عَلَي كل حال المناقِ اللّهُ عَلَي وَلَيْ الْمُخْرُوفِ وَالنّاهُ وَنَ عَن اللّهُ عليه وسلم السَّاعِ السَّالِ اللهُ عليه والله المناقِ اللهُ عليه والله مَنْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي وَلَيْ الْمُنْوقُ اللّهُ عَلَي وَلَيْ اللّهُ عَلَي وَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي وَلَيْ الْمُنْ وَلَيْ الْمُعْرُوفِ وَالنّاهُ وَلَى اللّهُ عليه وسلم لِي اللّهُ عليه والله وَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

لك رَبِّيُ رِجاءَ أَن يُسلِم فَكُمَّا تَبَكَّنَ لَهُ آنَّهُ عَدُوُّ لِللهِ بِمُوتِه على الكفرِ تُبَرَّا مِنْهُ وَتَرَكَ الاستغفار له إِنَّ إِبْرِهِيْمَ لَأَوَّاهُ كَثِيرُ السِّصَوَعِ والدعاءِ حَلِيْمٌ ﴿ صَسِورٌ على الاذى وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا **بَعْدَاِذْهَدْهُمْ** للاسلام حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ \* اي سن العسل فلا يتَّتُوهُ فِيستجِتُّ وا الاضلال اِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمُ ﴿ وسنه مستحِقُ الاضلال والهدايةِ إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْارْضِ يُحْي وَيُمِينَتُ وَمَالَكُمْ ايُها الناسُ مِّنَ دُونِ اللهِ اي غيره مِنْ وَّلِيٍّ يحفَظُكم منه وَّلا نُصِيْرِ عَنْ عنكم ضررَه لَقَذُتَّابَ اللهُ أَى أَدَامَ توبت عَلَى النَّبِيُّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْإَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ أَى وقتها وسمى حالبُهم في غزوةِ تبوكِ كان الرجلانِ يقتسمانِ تمرةُ والعشرةُ يَعْتَقِبُوُنَ البعيرَ الواحدَ واشتد الحَرُّ حتى شربوا الفرتَ مِنْ بَعُدِمُ اكَادَيَزِيْعُ بالتاءِ والياءِ تَميلُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمُ عن اتباعِه الي التخلف لماسم فيه من الشدةِ ثُكَّرَتَاكِ عَلَيْهِمْ إِللْهَاتِ إِلَّهُ بِهِمْ رَءُوْفُ رَجِيكُمْ ۖ وَ تابِ عَلَي الثُّلْثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا \* عن التوبةِ عليهم بقرينةِ حَتَّى إِذَاضَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ اي سع رحبها اي سعتِها فلا يجدونَ مكانًا يطمئنون اليه ِ **وَضَافَتَ عَلَيْهِمْ[نُفْسُهُمْ** قلوبُهم للغمِ والوحشةِ بتاخيرِ توبتهم فلا يسعمها سرورٌ ولاانسٌ وَظُنُّنُوٓا ايقنوا أَنُ مخففةٌ لَامَلُجَأَمِنَ اللهِ اِلْاَ النَّهِ تُمَّرَّتَابَ عَلَيْهِم وفقَهم للتوبةِ عُ لِيَـ تُوْبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهِ

میں ہے۔ میر جب بی حقیقت بیہ ہے کداللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کا جنت کے بدلے سودا کرلیا ہے اس طریقہ پر کہوہ ان کواس کی اطاعت میں مثلاً جہاد میں خرچ کریں وہ اللہ کے راستہ میں قبال کرتے ہیں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں (يُفاتلُ) بيان شراء كے لئے جمله متانف ب،اورايك قراءت ميں يُفْتَلُونَ (مجبول) مقدم ب(اور يُفاتلُ) معروف مؤخر ہے، یعنی انمیں سے بعض قل کئے جاتے ہیں اور باقی قال کرتے ہیں ،ان سے اللہ کی جانب سے (جنت) کا تورات اور انجیل اور قرآن میں پختہ وعدہ ہے (وعداً اور حَسقًا) دونوں این تعل محذوف کی وجہ سے مصدر منصوب ہیں ،اوراللہ سے بڑھکر کون ا ہے وعدہ کو بورا کرنے والا ہے ؟ لیعنی اس ہے بڑھ کرکوئی وعدہ پورا کرنے والانہیں ، لہٰذاتم اپنے اس بیچ کے معاملہ پر جوتم ہے کیا ہے خوشیاں مناؤاس میں غیبت ہے (خطاب) کی جانب النفات ہے، یعظیم کامیابی ہے (یعنی) انتہائی مقصد کاحصول ہے، (وہ مجاہدین) شرک ونفاق سے توبہ کرنے والے ہیں (اکتسانبون) مرفوع بالمدح ہے مبتداء کی تقدیر کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں ، یعنی اخلاص کے ساتھ اللّٰہ کی عبادت کرنے والے ہیں ، اور ہر حال میں اسکی حمد بیان کرنے والے ہیں روز ہ رکھنے والے ہیں رکوع سجدہ کرنے والے ہیں یعنی نماز پڑھنے والے ہیں ، نیکی کا حکم کرنے والے اور بدی ہے رو کنے والے ہیں ،اور . الله کے احکام برعمل کر کے اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں ،اور (اے نبی )ان مومنوں کو جنت کی خوشخری سناد و اور ( آئندہ آیت ) نبی ﷺ کے اپنے چیا ابوطالب کیلئے اور بعض صحابہ کے اپنے مشرک والدین کے لئے استغفار کرنے کے بارے میں نازل ہوئی نبی کے لئے اوران لوگوں کے لئے جوامیان لائے ہیں زیبانہیں کہ شرکوں کے لئے استغفار کریں اگر چہوہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر بیہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں ،اس وجہ سے کہ وہ کفر پر مرے ہیں ، ابراہیم عَلَيْهِ لَا وَالسَّالِا مِنْ وَالدَّكِيلِيِّ وَعَاءِمغفرت كَيْهِي وَهِ اسْ وجِه سے كَيْهِي كَه انہوں نے اپنے قول"ساستىغفو لك رہبى" سے استغفار کا وعذہ کیا تھا،اس امید پر کہوہ ایمان لے آئیں گے، مگر جب ان پریہ بات کھل گئی کہ ان کے والدائے کفر پرمرنے کی وجہ سے اللّٰہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے اس سے اظہار بیزاری کردیا، اوران کے لئے دعاءمغفرت کرنی ترک کردی، حقیقت میہ ہے کہ ابراہیم علاقات کی بہت زیادہ عاجزی کرنے والے اور دعاء کرنے والے اور بردبار تکلیف پرصبر کرنے والے تھے،اللہ کا پیطر یقتہیں ہے کہ نوگوں کواسلام کی ہدایت دینے کے بعد گمراہ کرے جب تک کہصاف صاف ان کو بیرنہ بتادے کہان کوکن کا موں سے بچنا جاہئے بھر (بھی )اگروہ اس سے نہ بچیں تو وہ گمراہی کے مشخق ہوجاتے ہیں ، درحقیقت اللہ ہرشی کاعلم رکھتا ہے اور اسی میں سے استحقاق اصلال وہدایت ہے بیجھی واقعہ ہے کہ آسانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے قبضے میں ہے وہی جلاتا اور مارتا ہے،اپلوگواللہ کے سوااب نہتمہارا کوئی حامی ہے جواس سے تمہاری حفاظت کرسکے اور نہ مددگار کہتم کواس کے ضرر ے بچاسکے اللہ نے نبی کے حال پر اور مھا جرین وانصار کے حال پر توجہ فر مائی لیعنی ان کی توبہ کو دوام بخنثا، جنہوں نے تنگی کے \_\_\_\_\_\_ وقت میں پیغمبر کاساتھ دیاان کی بیرحالت غز وہ تبوک کے وقت تھی کہ دوآ دمی ایک تھجورکوآ دھا آ دھا کرتے تھے اور دس آ دمی ایک اونٹ پر ہاری باری سے سوار ہوتے تنھے اور سخت گرمی کا موسم تھا، یہاں تک کہ او جھ ( کا یانی ) بھی پی گئے، اگر چہان میں سے پچھ لوگوں کے دل آپ کی انتاع سے مجی یعنی تخلف کی طرف مائل ہو چلے تھے (تسزیسغ) یاءاور تاء کے ساتھ ہے اسلئے کہ وہ اس وقت بڑی تکلیف میں تھے، پھراللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطافر ما کر ان کی طرف توجہ فر ما کی بے شک اللہ تعالی ان پر برواشفیق برُ امهر بان ہے اور ان نتیوں حضرات کی طرف بھی توجہ فر مائی جن کی تو بہ کومؤخر کر دیا گیا تھا، یہ عنی حقبی ا**ذ**ا صافت کے قرینہ کی وجہ ہے ہیں ، جب زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجودان پر ننگ ہوگئی تو وہ کوئی ایسی جگہ نہ پاتے تھے جس میں ان کواطمینان حاصل ہو سکےاور تاخیر (قبولیت) تو بہاوروحشت نیزغم کی وجہ سے خودان کی اپنی جانیں بھی ان کو بارمعلوم ہونے لگیں جس کی وجہ سے نہان کے قلوب میں سرور تھااور نہانس ، اور انہوں نے یقین کرلیا کہ اللہ کے سواان کیلئے کوئی جائے پناہ ہیں ہے پھراللہ ان کی طرف متوجہ ہوالیعنی ان کوتو بہ کی تو فیق بخشی تا کہ وہ تو بہ کریں یقیناً اللہ بڑامعاف کرنے والانہایت رحم کرنے والا ہے۔

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

چَوَّلَیَّ﴾؛ بِاَنْ یبندلوها فی طاعته ، یه ایک تمثیل ہے، یعن مجاہدین کے اپنی جانوں اور مالوں کوراہ خدامیں قربان کرنے کے عوض جنت دینے کوشراء سے تعبیر کیا ہے، لہذا دھیقۃ نیجے وشراء ہونا ضروری نہیں ہے۔

:ٰ<(مَرَمُ بِبَائِشَ لِهَا

فَيْ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

**جَوُلِنَ**؛ فَیُسَفَّنَیلُ بعضهم ویقاتلُ الباقی، بیاضافهاسوال کاجواب ہے کہ مجہول کے مقدم ہونے کی صورت میں جب وہ مقتول ہوجاتے ہیں تو پھروہ قال کیے کرتے ہیں؟

**جِوُلُنِئِ:** کاحاصل بیہ ہے کہ مندالیہ جمعیع مؤمنین ہیں، یعنی جب ان میں ہے بعض مقوّل ہوجاتے ہیں تو ہاقی پست ہمت ہوکر راہ فرارا ختیار نہیں کرتے بلکہ قبال کرتے ہیں۔

قِيُولِيْ : مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف، لينى وعدًا اورحقًا دونوں اپناپنعل محذوف كى وجهت منصوب بين تقدير عبارت بيرے وَعَدَهم وَعَدًا وَحقَّ الوعدُ حَقًا ، اور اسكا قرينة شراء بمعنى وَعْد ہے۔

چَوُلْ اَن دو فَعْ على المدح ، نه يه كه مبتدا مونے كيوجه سے مرفوع ہے جيسا كه بعض لوگوں نے كہا ہے اسلے كه اس صورت ميں بلافائدہ حذف لازم آتا ہے مگروہ فائدہ سے خالی ہيں ہے بلافائدہ حذف لازم آتا ہے مگروہ فائدہ سے خالی ہيں ہے كما هو ظاهر .

فَيُولِكُم : بتقدير المبتدأ، اوروه هم إ\_

فَيُولِكُم ؛ من الشرك والنفاق بيدونول التائبون يه متعلق بير

فَيْخُولَنَّى ؛ الصائمون، يه السّائحون كِمعنى كابيان بِآبِ عَلَيْظَلَاهُ وَالسَّلَا فَاللَّهُ الدُّه الصائمون، يه السّائحون كِمعنى كابيان بِآبِ عَلَيْظَلَاهُ وَالسَّالُونِ مَا يا ،، سَياحة امتى الصوم".

(رواه الترمذي)

فِيَوْلِنَى الله الله الله الله عال كوزن رمبالغه كاصيغه بهت آه كرنيوالا مزم دل ـ

فَیُوَ لِکُنَّ ؛ اَدامَ سوبت، بیاسوال مقدر کاجواب ہے کہ قبولیت تو بہ کے لئے اول ارتکاب معصیت لازم ہے اس کئے کہ قبولیت تو بہار تکاب معصیت کی فرع ہے حالا نکہ آپ ﷺ معصوم ہیں اور صحابہ نے بھی اس واقعہ میں کسی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا تو پھر تو بہ کی قبولیت کا کیا مطلب ہے؟

جَولَ شِيج: دوام اور ثبات على التوبة مرادب\_

----- ∈ (مَزَم پِدَانَهُ لِيَا

## <u>تَ</u>فَيْهُ يُرُولَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### ربطآ يات:

سابقہ آیات میں جہاد سے بلا عذر بیٹے رہنے کا بیان تھا، ان آیات میں جہاد میں شریک ہوکراپی جان و مال کی قربانی پیش کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے۔

#### شان نزول:

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سال نبوی میں سرشرفاء مدینہ نے مکہ میں آکرآپ یکھیٹا سے بیعت کی اس کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے اس وفد کے قائد حضرت عبداللہ تکو کا نفائنگا گئے ہن رواحہ سے ، جب وفد کے شرکاء آپ یکھیٹا سے بیعت کرر ہے سے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپ یکھیٹا سے عرض کیا یارسول اللہ یکھیٹا "استوط لربك و لمنفسك" آپ یکھیٹا سے رب وطرت عبداللہ بن رواحہ نے شرط لیے ہے ہو میر کو ابدہ شیناً میر سے رب کی شرط ہے کہ اس کی بندگی کر واور اسکے ساتھ کی کوشر یک نہ کرو، اور میر سے لئے شرط ہے کہ جس طرح تم اپنی جان و مال کی حفاظت کر ہو میری بھی حفاظت کرو، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا تو اے اللہ کے رسول اسکے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ آپ یکھیٹیا نے مومیری بھی حفاظت کرو، حضرت عبداللہ نے فرمایا "دبح المبیع لا نقیل و لا نستقیل" سودانفع کا ہے نہ ہم اس بھے کوتوڑیں گے اور نہ فرمایا "دبخت" تو حضرت عبداللہ نے فرمایا "دبخت نازل ہوئی۔

وَعُدًا عَلَيْهُ حقًا فی التوراۃ والانجیل قرآن مجیدتواس مضمون کی تکرارے بھراپڑا ہے،قرآن کے ساتھ تورات اورانجیل کے ناموں کا اضافہ بیان کی تاکید کے لئے ہے مطلب سیہ کہ بیمضمون اتنااہم ہے کہ تمام آسانی کتابوں میں موجود ہے۔

#### اعتراض اورجواب:

اس بات پر بہت سے اعتراضات کئے گئے ہیں کہ جس وعدہ کا یہاں ذکر ہے وہ تورات اورانجیل میں موجود نہیں ہے۔ جیچھ شیخ: تورات میں تحریفات اور ترمیمات دوست و شمن سب کے نزدیک مسلم ہیں ،اگر موجودہ تورات میں اس قسم کا مضمون نہ ملے جب بھی کوئی مضا کقہ نہیں جہاں تک انجیل کا تعلق ہے تو یہ اعتراضات بے بنیاد ہیں تمام ترتح یفات کے باوجود جوانا جیل اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں حضرت مسیح عَلِی کھی کھی کے متعددا قوال ایسے ملتے ہیں جواس آیت کے صفمون کے ہم معنی ہیں مثلاً۔ '' جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں سے یا باپ یا ماں یا بچیوں یا کھیتیوں کومیر سے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو

ھ[زمَزَم ہِبَلتَہٰ ہِاً ﷺ

(متی ۲۹:۱۹)

سوگنا ملے گااور ہمیشہ کی زندگی کاوارث ہوگا''۔

"مبارک ہیں وہ جوراستبازی کے سبب ستائے گئے ہیں کیونکہ آسان کی بادشاہت ان ہی کی ہے'۔ (منیه:۱)

### كعب بن ما لك رَضِيَا ثَنْهُ تَعَالِينَ كُمُ كَمَا فِي خُودان كَي رَباني:

وعلى الثلثة الَّذينَ خُلِّفُوا، بيوبي تين آ دمي بي جن كي طرف مذكوره آيت ميں اشاره كيا گيا ہے يعني مرآره بن رئيج، کعب بن ما لک، ہلاک بن امتیہ ،جن کی تو بہ قبول کرنے میں بچاس روز کی مہلت دی گئی تھی ،اس کانفصیلی ذکر سیحے بخاری اور مسلم میں خود کعب بن مالک کی روایت ہے اس طرح ہے، فرماتے ہیں کہ میں سوائے تبوک اور بدر کے ہرلزائی میں شر یک رہا ہوں حالا نکہ غزوہ تبوک کے وفت میں بہت آ سودہ حال تھاء آپ ﷺ کی عادت مبار کہ اگر چے مصلحتا اپنے جنگی سفر کی تفصیلات اور رخ کو پوشیده رکھنے کی تھی ، تبوک کا سفر چونکہ بعیدا ور دشوار تھاا سلئے آپ نے مسلمانوں کوصاف صاف بتا دیا کہ میراارادہ تبوک جانیکا ہےتم دشمن کے مقابلہ کے لئے تیاری کرو، میں چونکہ خوشحال تھا اسلئے میں نے سوحیا کہ جب جا ہوں گا سامان سفر تیار کرلوں گا مگر آج کل کرتے کرتے وفت گذر گیا اور آپ ﷺ سفر پر روانہ ہو گئے ، پھر بھی میں یہ سو چتار ہاان کو جانے دومیں ایک دوروز میں ان ہے جا کرمل جاؤ نگا جتی کہ اسلامی کشکرمنزل مقصود پر پہنچ کراور و ہاں کچھروز قیام کر کے واپس بھی آ گیا،مگر میں شریک نہ ہوسکا ، مجھے اس بات کا بڑار نج تھا ، جب میں مدینہ میں گھرہے باہر نکلا کرتا تھا تو مجھے سوائے معذورین اور منافقوں کے کوئی نظر نہ آتا تھا آپ ﷺ نے تبوک پہنچنے پرلوگوں ہے میرے بارے میں دریافت کیا کہ کعب کیوں نہیں آئے ، بنی سلمہ کے ایک شخص نے کہاوہ آجکل کرتے کرتے رہ گئے جب آپ واپس تشریف لائے تو میں پیش بندی کے طور پر حیلے بہانے سو چنے لگا بلکہ اس سلسلہ میں اپنے گھر والوں اور دیگر حضرات ہے بھی مشور ہ کرتا مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ، آخریہ بات سمجھ میں آئی کہ جاہے جو پچھ ہومیں بچے بات کہدوونگا،اگر نبجات ہوگی تو اس میں ہوگی ،آپ ﷺ کی عادت شریفے تھی کہ آپ جب سفر سے تشریف لاتے تو اول مسجد نبوی میں تشریف فر ماہوتے اور دو رکعت نماز ادافر ماتے اس مرتبہ بھی آپ مسجد میں تشریف فر ماہوئے ،تقریباً اس آ دمی تنے جنہوں نے اپنے عذر بیان کے اور آپ نے ان کاعذرقبول فرمالیااورا نکے لئے مغفرت کی دعاء کی جب میرانمبرآیا میں نے سلام کیااورآپ مسکرائے اورغصہ میں فرمایا، آ جامیں سامنے بیٹھ گیا آ پ ﷺ نے فرمایا تو کیوں رہ گیا تھا؟ کیا تو نے سواری نہیں خریدی تھی، میں نے عرض کیااےاںٹد کےرسول آج اگر میں کسی اور کے سامنے ہوتا تو جھوٹ بولکرعذر وحیلہ کر لیتنا اگر آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا تو اصل حقیقت اللہ آپ پر ظاہر کردے گا ،اور اگر کچے بولوں گا تو آپ اگر خفاء بھی ہوئے تو مجھےامید ہے کہ اللہ کے یہاں انجام بخير ہوگا، واللہ مجھے کوئی عذرنہیں تھا،اور میں پہلے کی بہنست خوشحال بھی تھا،آپ نے فر مایا'' تو نے پیج کہا''احچھا جاؤ اللّٰدتمہارے بارے میں بچھے فیصلہ کرے گا میں چلا آیا لوگ کہنے لگےتو نے بیدکیا کیا؟ تو بھی دوسروں کی طرح عذر بیان کر دیتا، آپ ﷺ کی مغفرت کی وعاء تیرے لئے کافی تھی، میں نے ان لوگوں سے معلوم کیا کہ میرے بعداور کون کون آیا < (مَنزَم بِبَلشَهُ ا

تھا؟ بتایا گیا کہ مرارہ بن رہے اور ہلال بن امیہ آئے تھے انہوں نے بھی تہاری طرح تی کہا آپ کے ان سے بھی وہی فرمایا جوتم سے فرمایا، پھر آپ کے بھی نے اوگوں کو ہم تینوں سے بات کرنے سے منع فرمادیا فرضیکہ سب لوگوں نے ہم سے بات پر سے بعث فرمادیا فرضیکہ سب لوگوں نے ہم سے بات پر سے بعث فرمادیا فرق کے سے بند کردی پچاس روزائی حالت میں گذر سے اور پچارے وہ دونوں تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے رویا کرتے تھے میں نماز کے لئے مسجد میں جایا کرتا تھا تو آخضرت کے جو میرے بچازاد بھائی تھے میں جب ان کوسلام کرتا تو وہ بھی جواب نہیں دیتے تھے، جب چالیس را تیں گذر کئیں تو آپ کھوٹی نے پیغام بھیجا کہا پئی بیوی سے الگ ہوجا کیں میں نے اس کو مکم چلے جانے کو کہد یا ہلال بن امیہا کی شعیف آ دی سے تھاں کی بیوی کو خدمت کی اجازت دیدی اور فرمایا کہا گہوئی خاد نہیں ہے ان کو بہت تکلیف ہوگی آپ کھوٹی کے ہلال کی بیوی کو خدمت کی اجازت دیدی اور فرمایا کہا گہا گہا کہا تھا بیآ واز میرے کا نوں میں آئی خوش ہوجا والے میں بارک بادو سے گھرتو میں جدے میں گر پڑا، اور سمجھ گیا کہ میری تو بے قبول ہوگئی ہے کو لوگ میرے اور ان دونو اب کے پاس مبارک بادو سے کہا تو بی کی خوش خبری سائی او طلحہ بن عبیداللہ نے بھو سے مصافحہ کر کے مبارک باددی پھر میں نے آپ کھوٹی کی کوسلام کیا پھر آپ نے تو بہ کی خوش خبری سائی بیول کی میں اپنا سارا مال خداکی راہ میں دیتا کوسلام کیا پھر آپ نے نو بہ کی خوش خبری سائی قبول فرمایا۔

يَايُهُا الَّذِيْنَ امْتُوا التَّهُوا الله بنركِ معاصيه وَكُونُو اصلاق في الايمان والعهود بان تلزموا الصدق ماكان لاهُلِ الْمَدِيْنَة وَمَنْ حَوَلَهُمْ مِنَ الْمُحْرَابِ اَنْ يَتَخَلَقُوا عَنْ مَسُولِ اللهِ اذا غيزا وَلاَيرْعَبُوا بِانْفُسِهِمْ عَنْ التخلُو بِانْ يَتَخَلَقُوا عَنْ مَسْلِ اللهِ عَنْ التخلُو بِاللهِ اللهِ اللهِ عَنْ التخلُو بِاللهِ مَلَا يَعْمُونَ اللهُ وَلاَيطُونَ مُوطِئًا لَفُسِهِ مَا رَضِيهُ مُ ظَمَّا عَطَشُ وَلاَيَصَابُ تعبُ وَلاَيحُمُصَةً جوع فِي سِيلِ اللهِ وَلاَيطُونَ مُوطِئًا مصدرٌ بمعنى وطئا يَعْفِي لَهُ عَضِبُ الكُفّارُ ولا يَنْ اللهُ كُونَ مَوطِئًا اللهُ عَلَيْ قَالاً اواسرًا اونهما اللهُمُونَ مُوطِئًا عَصْلُ صحدرٌ بمعنى وطئا يَعْفِي فَلا يَعْضِبُ الكُفّارُ ولا يَنَالُونَ مَنْ عَدُو لِلْهِ تَنْ يُلا قَتْلا اواسرًا اونهما اللهُمُونَ فيه نَفَقَةً عَمَلُ صَالِحُ لِيعِمُ وَلاَيمُونَ في التحلُونَ وَلاَيمَا اللهُمُونِ اللهُ اللهِ اللهُ عليه وسلم موية نفروا جميعا وعمَلُونَ اللهُ عليه وسلم موية نفروا جميعا ومكن النافي معنى الله عليه وسلم موية نفروا جميعا ومكن المَاقُونَ وَمَا كُونَ فَي الْدِينِ وَلِيمُ اللهُ عليه وسلم موية نفروا جميعا ومكن المَاقُونَ ومَاكَانُ الْمُؤْمِنُونَ لَيْتَفَقَّهُوا الله العزو فَي الدِينِ وارسل الني صلى الله عليه وسلم موية نفروا جماعة ومكن المَاقُونَ وَمَاكُونَ عَنْ العَدُونِ وَمَاكُونَ عَنْ عَالَمُ اللهُ عليه وسلم من العزو بتعليم ما ومكن الله وعلم الله وعلم الله والمتال المره ونهيه قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فهذه مخصوصة بالسرايا والَّتِي قبلها بالنَّهُي عن تخلُف احدٍ فيمًا إذَا خرَج النيُ صلى الله عليه وسلم والمه ومن الاحكام السرايا والَّتِي قبلها بالنَّهُي عن تخلُف احدٍ فيمًا إذا خرج النيُ صلى الله عليه وسلم والمَاتِ والتِي قبلها بالنَّهُي عن تخلُف احدٍ فيمًا إذا خرج النيُ صلى الله عليه وسلم والمَاتِ والتَّي قبلها بالنَّهُي عن تخلُف احدٍ فيمًا إذَا خرج النيُ عليه وسلم الله عليه وسلم الله عنه وسلم الله عنه وسلم الله والمُعْلَا المُعْلَا المُعْلَقُونَ المَاتِ اللهُ عنه وسلم الله والمَعْلَا اللهُ عنه والمُعْلَا اللهُ عليه وسلم الله والمُعْلَا المُعْلِقَالُونُ اللهُ عليه وسلم اللهُ المُعْلِقُونُ المَعْلِي المَعْلِونُ المُعْلِقُونُ اللهُ المُعْلِونُ المُعْلِونُ الم

ت اے ایمان والو ترک معصیت کرکے اللہ ہے ڈرو اور ایمان اور معاہدوں میں پیجوں کے ساتھ رہو بایں صورت کہ بیج کولازم پکڑے رہو، مدینہ والول کے لئے اوراسکے اطراف کے دیہاتی باشندوں کے لئے ہرگزید مناسب نہیں تھا کے غزوہ کے وقت رسول ﷺ سے چھے رہتے اور نہ بیزیبا کہا پی جانوں کوآپ ﷺ کی جان سے عزیز مجھیں بایں صورت کہ اپنی جانوں کوان شدا کہ ہے بچا کیں کہ جن کوآپ میلائٹ کا اپنے لئے پہندفر مایا ہے، (لایسر عبون) بصورت نہی خبرے، یہ یعنی تخلف ہے ممانعت اس وجہ ہے ہے کہ ان کواللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جوجسمانی مشقت اٹھانی پڑی اور جوبھوک اللہ کی راہ میں ان کولگی اور جوکسی ایسی جگہ جلے کہ جو کفار کے لئے موجب غضب ہو مَنو طِلقًا مصدر بمعنی و طأّ ہے اور جو پچھان کو وتمن کی طرف ہے قتل یا قیدیالوٹ کی شکل میں پیش آیا (ان سب پر)ان کے نام نیک عمل لکھا گیا تا کہان (اعمال) پران کو جزا دی خائے ، یقیناً الله تخلصین کا اجرضا لَع نہیں کرتا (اجر المحسنین، ای اجرهم) بلکدان کو اجرعطا کرے گا اور راہ خدامیں جو کچھ انہوں نے قلیل یا کثیر خرچ کیا اگر چہ ایک تھجور ہی کیوں نہ ہو اور جووادیاں ان کو طے کرنی پڑیں مگریہ کہ اس کو (ان کے اعمال ناموں میں ) لکھ دیا گیا تا کہ اللہ تعالی ان کے اعمال کا اچھے ہے اچھا بدلہ دے بیعنی ان کی جزاءاور جب جیجیے رہ جانے والوں کوان کے پیچھےرہ جانے پر ڈانٹ پلائی گئی اور آپ ﷺ نے سریدروانہ فرمایا تو سب کے سب نکل پڑے تو ( آئندہ ) آیت نازل ہوئی ،اورمومنین کو بینہ جاہئے کہ سب کے سب غزوہ کے لئے نکل کھڑے ہوں سواییا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں ہے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے اور باقی تھبرے رہیں تاکہ ریھبرے رہنے والے دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب غزوہ ہے وہ لوگ ان کے پاس واپس آئیں تو ان کو وہ تعلیم دیکر جوانہوں نے احکام کی حاصل کی ہے ڈرائیں تا کہ وہ اللہ کےعذاب ہےا سکے امرونہی کی اتباع کرکے ڈرجائیں ابن عباس تضَّخالفاتُظَاللَّظَافُا فر مایا یہ ( تھکم ) سرایا کے ساتھ خاص ہے ،اور سابقہ آیت جوکسی کے بیچھے رہ جانے کی ممانعت کے بارے میں ہے وہ اس وقت ہے جبکہ آپ طِلقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَرْ وَهُ كَلِيكُ لَكُمْ مُول \_

## جَِّقِيق ﴿ لَكِنْ لِيَهِ لَيَهُمُ الْحُ لَفَيْسِلُ الْحُ لَفَيْسِلُ الْحُ لَفَيْسِلُ الْحُوالِانُ

فَيْوَلِنَى ؛ بان یکصونوا النع بیعاصل معنی کابیان ہے، بانفسھم، میں باءتعدیہ کے لئے ہے مطلب بیہ ہے کہ جن شدائد ومصائب میں خودکوڈ الاہے آپ کو جو تکالیف پیش آرہی ہیں تم اس سے خود کو بچانے کی کوشش نہ کرو۔

﴿ (مَ زَمُ إِنَّ الشَّرِزَ ﴾ ﴿

قِيْوُلِكُمَ ؛ وهو نهيٌ بلفظ الخبر، يابطورمبالغه كے ہے۔

قِعُولَيْ ؛ ای النهی، یه ذلك كرجع كابيان باورنی سے وه نبی مراد بجوما كان لاهل المدينة الن سے مفہوم بـ

قِيُوْلِكُمْ : مصدرٌ بمعنى وطنًا لَعِنى مَوْطِئاً، وطأ كَمِعْن مِين مصدريمي بن كَظرف.

فِيَوْلِكَ ؛ والإينالونَ اى الأيصيبونَ، بيش آنايعن وقت أور يريثانى كابيش آنا\_

فِحُولَكُمُ : نَيْلًا، اى اصابَةً، اى يُصيبون اصابة يه برتكليف اورمصيبت كوعام ہے۔

**قِحُولِيْ**؛ اى اجرهم اس اضافه كامقصد اسبات كى طرف اشاره كرنا بكه المحسنين، ضمير، همر، كى جگه ان كى صفت احمان كوبيان كرنيك لئے لايا كيا ہے،ورنه تواجر همركهنا كافي ہوتا مكراس ميں دلالت على الاحسان نه ہوتى۔

مطابقت كاشبختم بوگيا ـ

فَيْ وَلَكُم ؛ لمَّا وُبِّخوا على المتحلّف اس مين آئنده آيت (وماكان) كسبب نزول كي طرف اشاره ٢٠-

**جَوِّوَلِيَّى: قبیلة، فوقة کی تفیر قبیلة ہے کرکے اشارہ کردیا کہ فرقہ سے بزی جماعت مرادے۔** 

**جِّوُلِ**كَى، مكث المباقُونَ ،اس ميں اشارہ ہے کہ لِيتفقهو اكتفير محذوف كے متعلق ہے نہ كہ نَفَرَ كے لبذا يہ شبختم ہوگيا كہ غزاة جہاد میں کس طرح فقہ حاصل کریں گے۔

فِيُولِكُم ؛ والَّتي قبلها بالنهي عن التحلف الخ اس اضافه كامقصد دونون آيتون مين تعارض كود فع كرنا ب، ما كاذَ لِأَهُلَ المديغة النح مين فرمايا كياككس يخص كوبهي غزوه مين شركت سے بيضنا جائز نبيس بياور و ماكان المؤمنون لِيَنْفرو االع ميں سب كو تكلفے مے خرمايا كيا ہے دونوں آينوں كے مفہوم ميں تعارض ہے، الكتى قبلها الع سے اس شبه كا جواب ہےاس کا حاصل یہ ہے کہ ماقبل میں جونہی ہے وہ اس صورت میں ہے، جبکہ نفیر عام ہواور آپ میلائیکی بذات خود نکلیں اورقلیل جماعت کے نکلنےاور ہڑی جماعت کے مدینہ میں رہنے کا حکم سرایا کا ہے جبکہ اعلان عام نہ ہواورآپ بذات خودشر یک ندہوں۔

# تَفَيْدُوتَشَيْنَ

### ربطآ بات:

اس آیت کا سابقه آیت ہے ربط بیہ ہے بعض لوگ جو مدینہ میں رہتے تھے اوربعض وہ جو مدینہ کے اطراف میں رہتے <sub>،</sub> تھے جوغز وۂ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے ان پراظہار ناراضگی کے طور پر بیآ بت نازل ہوئی اس میں فر مایا کہان لوگوں کو به بات زیبانبیں تھی کہاپی جان کوآپ پلیٹائٹٹا کی جان سے عزیز رکھتے ،اگر بیشریک ہوتے توان کی بھوک پیاس ساری - ﴿ (مِنْزُم بِبَائِسْ إِنَّا

مشقتیں اور خدا کی راہ میں ایک ایک قدم دشمنوں کو ڈرانا دھمکانا ان گوٹل کرنا اور قل وقید ہونا ،سب نیکی میں شار کئے جاتے گھر بینھ کرانہوں نے خودا پنا ہی نقصان کیا۔

خلاصہ بیاکہ بیہ ہرگز مناسب نہیں تھا کہلوگ اپنے گھروں میں آ رام سے بیٹھے رہیں اور خدا کے رسول راہ خدا میں مشقتیں اور صعوبتیں اٹھا نیں،فقہا مفسرین نے اس سے بیمسئلہ اخذ کیا ہے کہ بیمعیت اورنصرت صرف عرب تک محدودیا شان رسالت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ نصرت دین مقصود ہے ،اسلئے ہرمسلم پر ہرز مانہ میں واجب ہے کہ امام وفت کی اطاعت وحفاظت میں مستعدر ہے آیت میں کلام اگر چہ بصیغهٔ خبر ہے مگر مراد نہی ہے مطلب بیہ ہے کہ ایسا ہر گزنہ ہونا جا ہے۔ وَ مَا كان المؤمنون لينفروا كافّة الخ بعض مفسرين كنزديك اس آيت كاتعلق بهي تحكم جهاد سے مطلب يہ ب کہ چھلی آیت میں جب چھھےرہ جانے والول کے لئے شخت وعیدا ورز جروتو بیخ بیان کی گنی تو صحابہ کرام بڑے مختاط ہو گئے اور جب تھی جہاد کا موقع آتا توسب کےسب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ،اس آیت میں ان کو ہدایت دی جارہی ہے کہ ہر جہاداس نوعیت کانہیں ہوتا کہ ہرشخص کی شرکت ضروری ہو ( جبیبا کہ تبوک میں ضروری تھا ) بلکہ ایک جماعت ہی کی شرکت کافی ہے،ان مفسرین کےنز دیک لیت فی قب و ا کامخاطب ہیجھےرہ جانے والاگروہ ہے بعنی ایک گروہ جہاد میں چلا جائے اورایک گروہ مدینه میں مقیم رہے (و مَکتُ الباقون) ہے ای کی طرف اشارہ ہے، مدینه میں مقیم رہنے والا گروہ علم دین حاصل کرے اور جب مجاہدین واپس آ جائیں تو انھیں بھی احکام دین ہے آگاہ کرے اور انھیں معصیت اور خلاف ورزی ہے ڈرائیں۔

### آیت کی دوسری تفسیر:

د وسری تفسیر بیہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہا دیسے نہیں ہلکہ اس میں علم دین سکھنے کی اہمیت کا ہیان اور اس کے طریقے کی وضاحت ہےاوروہ بیر کہ ہر بڑی جماعت اور قبیلہ میں ہے پچھلوگ دین کاعلم حاصل کرنے کیلئے اپنا گھر ہار چھوڑیں ا ور مدا رس ومرا کزعکم میں جا کرعکم حاصل کریں اور پھرآ کراپنی قوم میں وعظ ونصیحت کے ذریعیہ دین پھیلائیں ۔

يَّاَيَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمُّ مِّنَ الْكُفَّادِ اى الاقربَ فالاقربَ منهم وَلْيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَةً \* ﴿ شَدِةُ اى اعْلَظُوْا عليهم وَاعْلَمُواانَ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ بِالْعُونِ وَالنَّصِرِ وَإِذَامَا النِّرانَ سُورَةٌ مِنَ النَّران فَمِنْهُمْ اى المنافقِيُنَ مَّنَ يَقُولُ لِا صحابه استهزاءً أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هٰذِهَ إَيْمَأَنَا ۗ تصديقًا قَالَ تعالى **فَأَمَّاالَّذِيْنَ اَمَنُوْا فَزَادَتُهُمُ إِيْمَانًا لِسَصَدِيَ قَهُمُ بِهَا قَهُمُ لِيَسْتَبْشِرُوْنَ ® يِن**رحون بِهَا **وَاَمَّاالَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمٌ مَّنَرَضُّ** ضعفُ اعتقادٍ فَزَ**ادَتُهُمُ رِجْسًاالِلَ رِجْسِهِمُ** كفرًا الى كفرسم لكفرسم بِهَا **وَمَاتُوا وَهُمْ اللَّهِ وَكُولُ اللَّهُ وَلَا يُرَوْنَ** بالياءِ اي المنافقونَ والتاءِ ايها المؤمنونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ يبتلون فِي كُلِّ عَامِرَمَّرَةً أَوْمُرَّتَيْنِ سال عَحطِ والاسراضِ تَثُمَّرُ لَا يَتُوبُونَ سن نفافِهِمْ وَلاَهُمْريَدَّ كَارُونَ ٠٠٠ — ≤ (صَّزَم پِبَلشَهُ اِ ﷺ -

ت و المان والواتم اليان والواجم اليان والمان والمعارين (كفار) سے قال كرو يعنى ان سے الاقرب فالاقرب کے قاعدہ کے مطابق بالتر تیب ،اور حاہئے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیس یعنی تم ان کے ساتھ سخت روتیہ رکھو،اوریقین رکھواللہ مدد اورنصرت کے ذریعیہ متقیوں کے ساتھ ہے،اور جب (نئ) سورت قرآن کی نازل ہوتی ہےتو ان منافقین میں سے پچھالوگ آپ ﷺ کے اصحاب سے استہزاءکرتے ہیں (بتاؤ)اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں تصدیق کا اضافہ کیا سو (سنو)جولوگ اہل ایمان ہیں (اس سورت نے)ان کے ایمان میں ان کے اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے اضافہ کر دیا ہے اور وہ خوش ہور ہے ہیں یعنی اس سورت کے نزول ہے خوش ہور ہے ہیں ، اور جن لوگوں کے دلوں میں ضعف اعتقاد کا مرض ہے (اس سورت نے ان) کی گندگی میں مزید گندگی کا اضافہ کر دیا اس سورت کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے کفر میں مزید کفر کا اضا فہ کر دیا ہے اور وہ حالت کفر ہی پر مر گئے کیا بیمنا فق نہیں دیکھتے (یَسرَوْنَ) یاءاور تاء کے ساتھ ہے،اے مومنوان کو ہرسال ایک یا دومرتبہ خشک سالی اورامراض کے ذریعہ آز مایا جاتا ہے مگریہلوگ پھر بھی نفاق سے بازنہیں آتے اور نہ وہ سبق لیتے ہیں اور جب کوئی (نٹی) سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کودیکھنے لگتے ہیں (یعنی آنکھوں کے اشارہ سے باتیں کرنے لگتے ہیں) ( دراصل ) وه کھسک جانا چاہتے ہیں حال پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کو کھسکتے ہوئے کوئی دیکھ تونہیں رہاا گراٹھیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں ،ورنہ بیٹھے رہتے ہیں ، پھر بیلوگ کفر کی طرف بلٹ گئے اللہ ان کے قلوب کو ہدایت سے پھیر دے اور بیہ اس لئے ہوا کہ بیناسمجھ لوگ ہیں یعنی ان کے عدم تذبر کی وجہ ہے حق کو سمجھتے نہیں، تمہارے پاس ایک ایسے پیغیبرتشریف لائے ہیں جوتمہاری جنس سے ہیں، یعنی تم ہی میں سے ہیں (اور)وہ محمد ﷺ ہیں، تمہارا نقصان میں پڑنا ان پرشاق ہے یعنی تمہاری تکلیف مشقت اورتم کونا پبندیدہ چیز کا پیش آنا (اس پرشاق ہے) تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے بیر کہتم ہدایت پر آجا وَاورا یمان والوںَ کے لئے وہ شفق اور مہر بان ہے ،ان کے لئے خیر جا ہتے ہیں اب اگر سیاوگ تم پرایمان لانے سے اعراض کرتے ہیں تو تم ح [نعَزَم پئلشَن] >-

کہہ دومیرے لئے اللہ کافی ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے ، بعنی اس پراعتما د کیا ہے نہ کہ کسی اور پر ، اور عرش عظیم کری کا مالک ہے عرش کے ذکر کی تخصیص کی وجہ رہے کہ وہ اعظم مخلوقات میں سے ہے، حاکم نے متدرک میں الی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت "لقد جاء کھرد سول، آخر سورت تک ہے۔

## عَجِفِيق الْكِرِيكِ لِيسَهُ الْحَاتَفَ لَيْسَارِي فَوَالِلا

فِيَوْلِلَنَى : يَلُونَكُفر، وَلَيْ عَيْ جَمْعَ مُذِكر عَائب، وه جوتم عة تريب بين -

فِيَوْلِكُ ؛ اى اغلطوا عَلَيْهِمْ، يعبارت ايك سوال مقدر كاجواب ب-

مَيْنِيُوْالْنَ: بيه ب كه وَ لْمَدِ جِدْوُا، بيكفاركوامر ب كهوه مسلمانو ل مين غلظت اور سختى بائيس حالانكه كفار پروجدان غلظت واجب تبيس ہے۔

جِي لَيْعِ: بيب كه كوبظا برامر كفاركوب مرحقيقت مين امرمونين كوب، آيت مين سبب بول كرمسبب مرادليا كياب-فَجُولُكُم : يقولون الخ.

سَيْواك، يقولون مقدر مان كى كياضرورت پيش آئى؟

جِيَّ لَيْنِ : چونکه هل يَواکم: کاماقبل يعني نَظَر بغضُهم الى بعضٍ مِين بظام رکوئي دبطنبين باسك که هل يواکم حاضر ہاور نَظَوَ بَعْضُهِ مرالی بعض غائب ہے،اس میں ربط پیدا کرنے کے لئے یقولوں محذوف ماننے کی ضرورت پیش آئی۔ قِولَكُم : من احد، اى من المسلمين.

فِيوَلَى ؛ صَرَفَ الله عليهم وراصل منافقين كے لئے بدوعاء ہے اسلئے كہ بيمقام كے مناسب ہے نہر۔

هِ فَوَلَنَى ؛ بانهم قوم لايفقهون به انصر فوا كم تعلق ب ندكه صَرَفَ الله ، كاسك كديه جمله معترضه وعائيه بـ

فِوْلِكَ ؛ منكم اى من جنسكم، اى عربى، قريشي مثلكم.

**جِوْلِيْ: ای عند تکمر اس میں اشارہ ہے کہ ماغینتمیں مامصدر یہ ہے نہ کہ موصولہ اس میں عائد کی ضرورت نہیں ہوتی للہذا** عدم عائد كاشبختم موگيا ـ

### <u>تَفَيْرُوتَشِيْ</u>

يايها الذين آمنوا قاتلوا الَّذِينَ يلونكم من الكفار الخاس آيت مين منكرين في كرِّف كاايك ابم اصول بيان كيا كياب يعنى الاول فالاول اور الاقرب فالاقرب كمطابق كافرون ب جهاد كرنا ب جيما كرآب ينتفظ أن يهل

جزیرۃ العرب کے عربوں سے جہا د کیا جب ان سے فارغ ہو گئے اور مکہ، طا نف یمن، یمامہ، ہجر، خیبر،حضرموت وغیرہ ا قالیم پر مسلمانوں کاغلبہ ہو گیااور عرب کے تمام قبائل اسلام میں فوج در فوج داخل ہو گئے تو پھراہل کتاب سے قبال کا آغاز فر مایا اس کے بعد و پیمیں رومیوں سے قال کے لئے تبوک تشریف لے گئے جو جزیرۃ العرب کے قریب ہے ای کے مطابق آپ ﷺ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قبال کیااور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔

وَإِذَا مِا أُنولت سورة المن السورت مين منافقين كرواركي نقاب كشائى كى كئى ہے يہ آيت اس كا تترب اس ميں بتلا یا جار ہاہے کہ جب ان کی غیرموجود گی میں کوئی سورت نا زل ہوتی ہے اور ان کے علم میں بات آتی ہے تو وہ استہزاا ور مذاق کے طور پرآپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہاس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہواہے؟



. <del>رئ</del>

### مِرَقُ وُلُكِيَّةَ وَهُمَا رَبُّ وَيَدْ عُلِياتٍ الْجُهُمَ وَكُونَا فِي الْجُهُمَ مَنْ وَكُونًا فَي

سُوْرَةُ يُونُسُ مَكِّيَّةُ الا فإن كنتَ في شكِ الايتينِ او الثلث او ومنهم مَنْ يُؤمِنُ به الاية مائةٌ وتسعٌ او عشرُ اياتٍ. سورهُ يونس مَل عصوائ فان كنت في شكِّ دوآيتي يا تين آيتي، يا ومنهم من يؤمنُ به، ايك آيت، ايك سونويا ايك سودس آيتي بيس سيس بيس من يؤمنُ به، ايك آيت، ايك سونويا ايك سودس آيتي بيس ميس من

لِيتُ الكِتْبِ القرانِ والإضافة بِمَعنى مِن الْكِيْمِ المَّرَ اللهُ اعلمُ بِمرادِه بِذَلِكَ وَالْكُ أَى جَدِه الإياتُ اللهُ القرانِ والإضافة بِمَعنى مِن الْكِيْمِ المحكمِ أَكَانَ المِتَاسِ اى ابسلِ سكة استفهام انكار والجاز والمجرُورُ حالٌ من قولِه عَجَبًا بَالنصبِ خبرُ كَانَ وبالرفع اسمُها والخبرُ وبو اسمُها على الأولى أَنْ الْوَحْمِينَا اى ايحاؤنا إلى رَحْلِي مِنْهُمُ محمدِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مفيرَة الْذِرِ خوِت التّاسَ الكافرينَ بالعذابِ وَيَسِيرُ الْمُنْوَانُ أَى بِأَنَ لَهُمُ وَكَمَّ سلت صِدْقَ عِنْدَ رَبِهِمُ اللهُ عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم التَّرَقُ السَّمُ وَعَيْدَ رَبِهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ قَالَ اللهُ وَلَى المَسْتِمِ على ذلك لَيجَرُّ مُنْ اللهُ اللهُ وَلَى قراء ق لساحرُ والمشارُ اليه الله الله على الله عليه وسلم إن تَبَكُمُ اللهُ الدِّي المَّوْلِ وَالرَّضُ فِي سِتِنَة اليَّامِ من ايام الدُنيا اى في قدربا لانه المهم يحدن شمه شمس ولا قمر ولوشاء الحلقيق في لمحة والعدولُ عنه لتعليم خلقِه التشت تُمَّ السَّوى المَوْلِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا المُوسِ اللهُ عليه عليه الناسِ اللهُ عليه من الخلائق المدتر اللهُ والعدولُ عنه لتعليم خلقِه التشت تُمَّ المُعْرِولُونَ المَّالُونَ المَدْرُ اللهُ وَالمُواللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالدُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالدُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالدُولُ اللهُ وَالدُولُ اللهُ وَالدُولُ اللهُ مُسَالًا المقدرِ اللهُ اللهُ وَالدُولُ اللهُ وَالدُولُ اللهُ وَالدُولُ اللهُ وَالدُولُ اللهُ وَالدُولُ اللهُ العلهُ اللهُ الل

اس کی شایان شان ہے، وہ مخلوق کے ہرامر کی تدبیر کرتا ہے کوئی کسی کی سفارش نہیں کرسکتا مگراس کی اجازت ہے، (مسن شفیع میں) مِن زائدہ ہے، یہ( کفار ) کےاس عقیدہ کارد ہے کہ بت ان کی سفارش کریں گے، یہی خالق مد ہر اللّٰہ تمہارا رب ہے صرف اسی کی بندگی کروکیاتم (ان دلائل کے سننے کے بعد بھی )نہیں سمجھتے ،(تذکو و ن) میں دراصل تاء کا ذال میں ادغام ہے، تم سب کواللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے اس نے سچاوعدہ کررکھا ہے، (وعدًا اور حقًا) دونوں مصدر ہیں جو ا پے فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہیں ہے شک (اُنّے ہ) کسرہ کے ساتھ ہے استینا ف کی وجہ سے اور فتحہ تقدیر لام کی صورت میں ہے، وہی ابتداء پیدا کرتا ہے یعنی اس نے پیدائش کی ابتداء کی ، پھر بعث کے ذریعہ دوبارہ پیدا کرے گا، تا کہ ان لوگوں کو جوایمان لائے اور نیک اعمال کئے انصاف کے ساتھ بدلہ دے اور جن لوگوں نے کفر کیاان کو پینے کے لئے انتہائی گرم یانی ملے گا یعنی حرارت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا ، اور در دنا ک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے یعنی ان کے کفر کے سبب ان کوسزا دی جائے گی وہی ذات ہے جس نے سورج کوروش بنایا یعنی روشنی والا یعنی چبکدار بنایا اور جا ندکونورعطا کیا اور جاند کے لئے اس کی رفتار کے اعتبار سے ہر ماہ میں اٹھا ئیس را توں میں اٹھائیس منزلیں بنا ئیں اور دورا تیں پوشیدہ رہتا ہےاگرمہینۃ تمیں دنوں کا ہواورایک رات پوشیدہ رہتا ہےاگرمہینہ ۲۹ دنوں کا ہو، تا کہتم اس کے ذریعہ برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرواللّٰد تعالیٰ نے بیسب کچھ بامقصد بنایا ہے نہ کہ (عبث) بےمقصداللّٰداس سے دراءالوراء ہے وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہےغور وفکر کرنے والی قوم کے لئے یقیناً رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں (یعنی) آنے اور جانے میں بڑھنے اور گھٹنے میں اور ہراس چیز میں جواس نے آسانوں میں پیدا فرمائی مثلاً فرشتے ،سورج جا ندستارے وغیرہ اور زمین میں پیدا فرما ئیں مثلاً حیوان، پہاڑ، دریا اور نہریں اور درخت وغیرہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں خدا کا ڈرر کھنے والوں کے لئے کہ وہ ایمان لے آئیں مخصوص طور پرمتفیوں کا ذکر فر مایا اس لئے کہ یہی لوگ ان نشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو بعث کے ذریعیہ ہماری ملاقات کی تو قع نہیں ہے اور وہ آخرت کاانکارکرنے کی وجہ ہے آخرت کے بدلے دنیوی زندگی پرراضی ہوگئے ہیں اور اس پراطمینان کرلیا ہے ( یعنی ) اس سے دل لگا بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری وحدا نیت پر دلالت کرنے والی ہماری آیتوں سے غافل ہیں (یعنی ) ان میںغور وفکر کے تارک ہیں ، ایسےلوگوں کا ٹھکا نہ ان کےشرکیہا عمال اور معاصی کی وجہ ہے جہنم ہے یقیناً وہ لوگ جوایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کارب ان کے ایمان کی بدولت ان کی رہنمائی کرے گا بایں صورت کہ ان کے لئے نور مہیا کریگا جس کے ذریعہ وہ قیامت کے روزاینے مقصد تک رسائی حاصل کریں گے ، بھری جنتوں باغوں میں ہوں گے جن کے نیچے نهریں جاری ہوں گی ،ان کی طلب ( کا طریقه ) جنت میں جس چیز کی ان کوخواہش ہوگی سبے جانك اللَّه مركها ہوگا یعنی ا ہےاللّٰہ،اور جب وہ اس کوطلب کریں گےتو وہ شی ان کےسامنے موجود ہوگی ،اوران کا آپسی سلام جنت میں السلام علیم ہوگااوران کی آخری بات الحمد للدرب العلمین ہوگی ، أن ، مفسرہ ہے۔

ھ[نصِّزَم پِبُلشَرِنہ] ≥ —

## عَجِفِيق ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِيلَّا اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

فَحُولُنَ ؛ حالٌ من قوله عَجَبًا، لِلنَّاسِ دراصل محذوف سے تعلق ہو کرعجبًا کی صفت ہے اور صفت جب موصوف پر مقدم ہوتی ہے تو وہ حال کہلاتی ہے اس لئے کہ صفت کا موصوف پر مقدم ہونا درست نہیں ہے، اور نہ للناس، عجبًا کے تعلق ہے اسلئے کہ مصدر عامل ضعیف ہوتا ہے اپنی میں عمل نہیں کرتا ، عَبجبًا کان کی خبر مقدم ہے اور أن أو حَیْدنَا، کان کا اسم مؤخر ہے، تقدیر عبارت ہے ، اکان ای نے جبًا للناس، اور عجب رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں عجب کان کا اسم ہوگا، اور ان أو حَیْدنَا جونصب کی صورت میں اسم تھا وہ رفع کی صورت میں خبر ہوگا، اور ابن مسعود نے عجب کومرفوع کان کوتامہ مانتے ہوئے پڑھا ہے اور أن أو حَیْدَا کو عجب سے بدل قرار دیا ہے۔

فَيْخُولْنَى اللّهُ مَ صَدَقِ ، يه اضافت موصوف الى السّفت كَتبيل سے ہے جبيها كه مسجد السجامع ميں ، قَدَم بمعنی مرتبه ، عزت ، گذشته نيك كام كا اچھا اجر ، مفسر علام نے قدم كى تفسير مسلف ، سے كرك اى معنى كى طرف اشاره كيا ہے ، علامه سيوطى نے اجرًا حَسَنًا بها قدموا من الاعمال كه كريم معنى مراد لئے ہيں۔

فَا عَلَاكَا : سبقت چونکہ قدم کے ذریعہ ہوتی ہے سابقہ کوقدم کہد یا جاتا ہے جیسا کہ نعمت کویڈ کہد ویا جاتا ہے قلدم کی صدف کی طرف اضافت زیاد تی فضل کے لئے ہے ، یااس لئے کہ مقام صدق قولِ صادق سے حاصل ہوتا ہے۔

فِيوَلَى ؛ مذكور، ذلك كي تفسير مذكور ي كرك ايك سوال مقدر كاجواب وينامقصود ب-

میر فران بہ ہے کہ ماقبل میں شمس وقمر کا ذکر ہے لہٰذااسم اشارہ بشنیدلا ناجا ہے حالانکہ ذلک مفردلائے ہیں۔ جیکی ایم بیا کا حاصل ہے ہے کہ مذکور کے معنی میں لے کر ذلک مفردلائے ہیں۔

قِحُولَى ؛ إِذَّ اللَّذِيْنَ آمنوا المنح يَهديهم، إِنَّ كَخِراول إور تسجوى من تحتها الانهار خَرِثاني إورفى جنُّتِ نعيم خَرِثالث ہے۔

فَيْحُولَنَى ؛ سبحنكَ اللهُمَّ يعنَ جنتى جب سى پنديده فن كاخوا بش كرين وطلب كاطريقه بيهوگا كه اللَّهُمَّ كهيں كَيْ وَوْراْ بَى مطلوبة مُنَى موجود بوجائے كى ، اَللَّهُمَّ يُونكه كلمه نداء بلهٰ ذادعاء بمعنى طلب بوگ۔

قِينُ إِنَّا ما طلبوه بين أيديهم ،إذا مفاجاتيب يعنى الله جنت جب كن كن فوابش كرير كووه سبحنك اللهمَّر كبير كوراني وه شي حاضر بوجائكي -

- ح (زَمَزُم بِبَلِشَنِ ع -

### <u>ێٙڣٚؠؗڒۅٙؿؿۘۘڽٛ</u>

#### سورت کا نام:

#### مقام نزول:

روایات ہے معلوم ہوتا ہے اورنفس مضمون ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پوری سورت کی ہے البتہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں دویا تین آئیتیں مدنی ہیں۔

#### فضائل:

حضرت ابوالدردا وفرماتے ہیں کہ جو تحض یہ آیت حسب الله النع صبح اور شام سات سات مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہموم اور تفکرات کے لئے کافی ہو جائے گا۔

آسکان لِلناسِ عجباً النح استفہامِ انکار مجھی کے لئے ہے جس میں تو بیخ کا پہلوبھی شامل ہے، یعنی اسبات پر تعجب نہیں ہونا عہانے کہ اللہ تعالی نے انسانوں ہی میں سے ایک شخص کو وحی رسالت کے لئے چن لیا ، کیونکہ اس کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے تعجع معنی میں وہ ان کی رہنمائی کرسکتا ہے اور اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتا مثلاً فرشتہ یا جن ہوتا تو دونوں ہی صور توں میں رسالت کا مقصد فوت ہوجاتا، اسلئے کہ انسانوں کے لئے ان کا مقصد فوت ہوجاتا، اسلئے کہ انسان اس سے مانوس ہونے کے بجائے وحشت محسوس کرتا دوسر سے یہ کہ انسانوں کے لئے ان کا وکھنا ہمی ممکن نہ ہوتا اور اگر کسی جن یا فرشتے کو انسانی قالب میں بھیجا جاتا تو وہی اعتراض لازم آتا کہ بی تو ہمار سے جیسا انسان ہے اسلئے ان کے اس تعجب میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔

قدم صدق، اس کامطلب ہے بلندمر تبہ، اجر حسن ، اور وہ اعمال صالحہ کہ جن کوایک مومن آ گے بھیج چکا ہے۔ قال السکافسروں اِنَّ ہذا لسنجرٌ مبین کافروں کو جب انکار کے لئے کوئی اور بات نہلتی تو جادوگریا جادو کی پھبتی کس دیتے مگریہ نہ سوچتے کہ وہ چسپاں بھی ہوتی ہے یانہیں۔

اِنَّ رہسکہ اللّٰہ الّٰذی خَلَقَ السمنواتِ والارض فی ستۃ ایام ، اس آیت میں توحید کواس نا قابل انکار حقیقت کے ذریعہ سمجھایا گیا ہے کہ آسان اور زمین کے بیدا کرنے میں اور پھر پورے عالم کی تدبیر کرنے میں جب اللّٰد تعالی کا کوئی شریک نبیس تو پھرعباوت و بندگی میں کوئی دوسرا کیسے شریک ہوسکتا ہے؟ اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اللّٰہ نے آسانوں اور زمین کو چھ دنوں میں تو پھرعباوت و بندگی میں کوئی دوسرا کیسے شریک ہوسکتا ہے؟ اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اللّٰہ نے آسانوں اور زمین کو چھ دنوں میں

٤ (مَرْزَم بِسَائِسُ لِهَا عَالِمَ الْمَالِيَةِ عَلَيْهِ الْمَالِيَةِ عَلَيْهِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ الْمَا

پیدا فر مایا مگرعرف میں دن طلوع تنمس سے غروب تنمس تک کی مدت کو کہا جا تا ہے اور ظاہر ہے کہ آسان وز مین اور سیاروں کے پیدا کرنے سے پہلے آفتاب ہی کا وجود نبیس تھا تو طلوع وغروب کا حساب کیسے ہوا؟ اس لئے یہاں طلوع وغروب سے وقت کی وہ مقدارمراد ہے جوطلوع وغروب کے اعتبار ہے اس دنیامیں ہونے والی تھی۔

چودن کی قلیل مدت میں استے بڑے جہان کو جوآسانوں اور زمین اور سیارات اور تمام کا ئنات عالم بر مشتمل ہے بنا کر تیار کر دینا اس ذ ات قید و*ن* کامقام ہے جوقا درمطلق ہےاور بیہ چھون کی مدت بھی ایک خاص مصلحت و حکمت کی بنا پر ہے ورنداس خالق مطلق کے لئے تخلیق کا سرف ارادہ بھی کر لینا کافی ہے جس کو قرآن میں سی فیکون ہے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

شهر استَویٰ علی العوش ، پھروہ عرش پر مشمکن ہوا ، اتنی بات تو قر آن وحدیث ہے تابت ہے کہ عرش رحمٰن کوئی الی مخلوق ہے جوتمام آسانوں اورزمین اورتمام کا ئنات پرمحیط ہے،ساراجہان اس کے اندرسایا ہواہے،اس سےزائداس کی حقیقت کامعلوم سرناانسان کےبس کی بات نہیں ، جوانسان اپنی سائنسی انتہائی ترقی کے زمانہ میں بھی صرف نیچے کے سیاروں تک پہنچنے کی تیاری میں ہےاور بہت سے سیار ہےا بیے بھی ہیں جن کی شعاع اپنی تخلیق کے وقت سے ابنک زمین تک نہیں پینچی جبکہ روشنی کی رفتار فی منٹ ۱۸۶۰ ۸میل کی ہے جب ستاروں اور سیاروں تک انسان کی رسائی کا بیرحال ہےتو آسان جوان سب ستاروں اور سیاروں ہے او پر ہے اس کا میسکین انسان کیا حال معلوم کرسکتا ہے اور پھر جوسا توں آ سانوں ہے بھی او پر ہواورسب برحاوی اور محیط ہووہ عرش رحمٰن ہےاس کی حقیقت تک رسائی کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

نہ ہر جائے مرکب توال تاختن کہ جاہا سپر باید انداختن

جن متاخرین علماء نے ان چیز وں کے جومعنی بیان کئے ہیں وہ صرف مختینی اوراحتمالی درجہ رکھتے ہیں نہ کہ یقینی اورحتمی ،اس لئے صاف اور بے غبارمسلک سلف صالحین اور صحابہ و تابعین ہی کا ہے جنہوں نے ان چیز وں کی حقیقت کوعکم اللی کے حوالہ کیا ہے۔

وقَـدّرَهُ مَنَاذِلَ لِتعلَموا عَدَدَ السنين ، قَدّرهُ منازل ماسيق بين سورج اورجا نددونون كوالله تعالى في اين قدرت كي نشانیوں میں شارفر مایا تھا مگریہاں قدّ رہ کی شمیر جاند کی طرف لوٹ رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منزلیں صرف جاند ہی کی میں حالا نکہ منزلیں دونوں کی ہیں۔

جواب کا حاصل رہے کہ قرآنی احکامات پوری نوع انسانی کے لئے ہیں خواہ دیباتی ہویا شہری عالم ہویا جاہل، جاند کے ذ ربعیہ ماہ وسال کا حساب لگانااور تاریخوں کومعلوم کرنا ہرشخص کے لئے آ سان ہے جا ندکود کیھ کر ہرشخص جا ند کی تاریخ کا انداز ہ لگا سکتا ہے بخلاف شمشی تاریخوں کے کہان کامعلوم کرنا دیہاتی اور جاہل تو کیا پڑھے لکھے کے لئے بھی آ سان نہیں ہے تمشی تاریخ معلوم کرنے کے لئے تقویم ، جنتری ، کیلنڈر کا سہارالینا ضروری ہوتا ہے بخلاف چاند کی تاریخوں کے کہ رات کو چاند دیلھکر انداز ہ لگایا جا سکتا ہے، متسی تاریخوں کا حساب رصد گاہوں اور آلات پرموقوف ہے جو ہر محص کو نہ میسر ہیں اور نہ آسان ، یہی وجہ ہے کہ شریعت کے بہت ہے احکام مثلاً روز ہ ، حج ، زکوۃ وغیرہ قمری تاریخوں ہے متعلق ہیں۔ منازل، منزل جائے نزول، پڑاؤ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شمس وقمر دونوں کے لئے حدود مقرر فرمائی ہیں چاند چونکہ اپنا دورہ ہرمہینہ میں پورا کرلیتا ہے اسلئے اس کی منزلیں ۲۹ یا ۳۰ ہیں، مگر چونکہ ہرمہینہ میں چاندایک یادو دن ضرور غائب رہتا ہے جس کومحاق کہتے ہیں اسلئے عمومٰا چاند کی منزلیں ۲۸ کہی جاتی ہیں، آفتاب کا دورہ ایک سال میں پورا ہوتا ہے اس کی منزلیں ۲۵ سہوتی ہیں۔

#### فائدة جليليه:

زمین سے جاند کی اوسط دوری ۲۸۰۰۰ میل ہے،اس کا حجم زمین کے حجم کا ۲۹ را حصہ ہے اور وزن زمین کے وزن کا ۱۸۱۱ حصہ ہے، جاند کی سطحی کشش زمین کی سطحی کشش کا تقریباً ۲ را حصہ ہے لہذا جس چیز کا وزن سطح زمین پر ۲ پونڈ ہے سطح قمر پراس کا وزن ایک پونڈ ہوگا، یہی وجہ ہے کہ آ دمی جاند پر بغیروزن لئے نہیں چل سکتا۔

جاندزمین کے اردگرد ۱۷ دن کے گھنٹے ۲۷ منٹ میں دورہ پورا کرتا ہے، مگرز مین کی سالانہ حرکت کے سبب ہے ایک نئے جاند ہے دوسرے نئے جاند تک ساڑھے انتیس دن لگتے ہیں ، جاند کا دن تقریبًا ہمارے ۱۲ دنوں کے برابر ہوتا ہے ای طرح جاند کی ایک رات ہماری ۱۲ راتوں کے برابر ہوتی ہے۔ (ملکیات حدیدہ)

ونزَلَ لَمَّا استعجل المشركون العذابَ وَلُوَيْعِجْلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَاسِّعْجَالُهُمْ اى كاستعجالهم بِالْنَيْرِ لَقُفِى بِالبناءِ للمنعول والغاعل اليَّهِمُ لَجَلُهُمْ بِالرف والمنعب بأن يُهلكهم ولكن يُمهلهم فَنَدُرُ سَرَكُ اللَّهُ الْفَيْنَ لَايْرُخُونَ إِقَاءَ مَنَا فِي طَعْيَا فِهُ مَعْمَهُونَ ﴿ يَسَرَدُونَ سَحَيْرِينَ وَلَذَامَ الْإِنْسَانَ الكَافِر الضَّرُ المرضُ والفقرُ دَعَانَا لِجَنْنِهُ اى مضطجعًا الْوَقَاعِمُ الوَقَايِمَا اللهُ وَقَاعِمُ الوَقَاعِمُ الوَقَاعِمُ اللهُ وَقَاعِمُ اللهُ وَقَاعَمُ اللهُ وَلَمَ اللهُ وَلَمَا كُنُوا لِلْكُومُ وَلَقَدُاهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُ مُولِ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُونَ اللهُ الدالاتِ على صدقهم والاعراض عنذ الرَحْاء وَلَيْنَ المُسْرِفِيْنَ المُسْرِفِيْنَ المُسْرِفِيْنَ المُسْرِفِيْنَ المُسْرِفِيْنَ المُسْرِفِيْنَ المُسْرِفِيْنَ المَسْرِكِينَ مَاكَانُوا يَعْمَالُونَ وَلَقَدُاهُ المُكُونُ الاحمة مِنْ قَبْلِكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ المُسْرِفِيْنَ المُعْمَلِي المُنْ مَعْدُومُ اللّهُ وَمَا كَافُونَ المِنْ مَعْمَلُونَ ﴿ عَلْمُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمَا كَافُونَ المِعْتَ الْمَالُونَ فَلَاقُوا لَلْكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ بِويهُ القيامةِ قُلِ لَوْشَاءَ اللهُ مَا تَلُوتُهُ عَلَيْهُمُ وَلاَ آذُرِلكُمْ أَعَلَمُكُم بِهِ أَوْلا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَفِي قَلْهُ لِبَنْتُ مَكْتُ فِيْكُمْ عُمُلًا سنينا البعين مِن قَبْلَهُ وَلَا عَدِيتُكُم بِيشُ فَالْلَاتِعْقِلُونَ ﴿ السَّهِ مِن قَبْلَهُ فَكُنُ اللهُ كَذِبًا بنسبةِ الشريكِ إليه أَوْكَذَبَ بِالليقة القرانَ إِنَّهُ القرانَ إِنَّهُ المَانَ لا يُعْلِمُ عَمَا اللهُ كَذِبًا بنسبةِ الشريكِ إليه أَوْكَذَبَ بِالليقة القرانَ إِنَّهُ القرانَ التَّالَى الشانَ لا يُعْلِمُ عَيسهُ المُحْرِمُونَ ﴿ المسروكِ إليهِ أَوْكَذَبَ بِالليقة القرانَ إِنَّةُ القرانَ المَانَ لا يُعْلِمُ عَيسهُ السَّالَ لا يُعْلِمُ عَيسَالِلهُ وَلَا يَعْمَلُونَ عَنْهِ اللهُ عَيْدِهِ مَا لايضَّرُهُمُ اللهِ مِعْدُونُ وَلاَ يَعْمَدُونَ وَبِعِيدُونَ وَالمَعْرَفُونُ اللهُ تَحْدِرونَ فَ المَسْمُ وَيَقُولُونَ عَنْهُا مُونِ اللهُ عَلَى لا يَعْمَلُونَ وَعَيْدُولُونَ اللهُ تَحْدِرونَ فَي مَالاَيعُكُمُ إِن المَسْمُ اللهُ وَتَعْلَلُونُ اللهُ اللهُ وَتَعْلَمُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ عَنْهُ السَّمُ مِن لَكُنُ المَ اللهُ وَقَعْلَلُونُ وَ مِعْدِ الراسِمَ الكَاللَّاسُ الْأَلُونُ أَمَّةُ وَاحِدُونِ وَمِو المَعْمُ وَلَوْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى دَينِ واحدِ وبو السلامُ مِن لَذُنُ ادْمَ الى نوح وقِيلُ مِن عَهْدِ الراسِمَ الى عمر وبن لُحى فَاحْتَلُمُونَ ﴿ السَاسِ فِي الدنيا والمَاعِلُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

آتے؟اس کاعطف ظلموا پرہے،جس طرح ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کیااسی طرح ہم کا فروں مجرموں کو سزادیتے ہیں اے مکہ والو اب ان کے بعد ہم نےتم کوان کی جگہ زمین میں جگہ دی ہے (خسلٹلف) خسلیفۃ کی جمع ہے تا کہ ہم دیکھیں تم اس میں کیسے ممل کرتے ہو؟ آیاتم ان سے عبرت حاصل کرتے ہو کہ ہمارے رسولوں کی تصدیق کرو، جب انھیں ہماری صاف صاف قرآنی با تیں سنائی جاتی ہیں ہیناتِ حال ہے، تو وہ لوگ جوہم ہے ملنے کی تو قع نہیں رکھتے بعنی بعث کا خوف نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ جس میں ہمارے معبودوں کی عیب جوئی نہ ہو یاای میں اپنی طرف ہے کچھ تر میم کر دو (اے محمہ) ان سے کہددومیرا بیاکا منہیں کہ میں اس میں اپنی طرف ہے کچھ تغیر تبدل کروں میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس جیجی جاتی ہے،اگر میں اس میں ترمیم کرکے اپنے رب کی نافر مانی کروں تو مجھےایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے کہوہ قیامت کا دن ہے،اور کہددو کہا گراللہ کی مشیحت یہی ہوتی تؤ میں شہیں بیقر آن کبھی ندسنا تااوراللہ تم کواس کی خبر تک نہ دیتا،اور لا نافیہ ہےا پنے ماقبل ( بعنی لوشاء الله ماتلو ته الغ ) پرعطف ہےاورایک قراءت میں لام کے ساتھ ہے جواب کَوْ واقع ہونے کی وجہ سے یعنی میر نے علاوہ کسی اور کی زبانی تم کو بتادیتا، آخر میں اس ( قر آن کے نزول ) ہے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر یعنی چالیس سال گذار چکاہوں کہ میں نے تم ہے(اپنی طرف ہے) کوئی چیز بیان نہیں کی ، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ( قرآن ) میری طرف ہے نہیں ہے، پھراس ہے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کوئی نہیں، جس نے اللہ پر اس کی طرف شرک کی نسبت کرکے حجموتا بہتان لگایااس کی آیات یعنی قرآن کو حجمثلایا یقیناً شان بیہ ہے کہ مجرم (مشرک) بھی فلاح نہیں یا سکتے یہ لوگ اللہ کے سواد وسروں کی بندگی کررہے ہیں جو کہ نہان کونقصان پہنچا سکتے ہیں اگر بیان کی بندگی نہ کریں ،اور نہان کوکوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اگر بیان کی بندگی کریں،اوروہ بت ہیں،اوران بتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیہ بت اللہ کے نزد یک ہمارے سفارشی ہیں (اے محمر) تم ان سے کہوکیاتم اللہ کواس کی خبر دیتے ہو کہ وہ اسے آسانوں میں جانتا ہےاور نہ زمین میں استفہام انکاری ہے یعنی اگراس کا کوئی شریک ہوتا تو وہ اس کوضر ور جانتا اسلئے کہ اس ہے کوئی شئی پوشیدہ نہیں ہے وہ پاک ہے اور اس ہے برتر ہے جس کو بیاس کا شریک ٹھبراتے ہیں (ابتداء ) سارےلوگ ایک ہی امت تھے ، یعنی ایک ہی دین پر تھےاوروہ اسلام ہے، آ دم عَلَيْهِ لَا وَالنَّهُ النَّهُ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ انہوں نے اختلاف کیابایں طور کہ بعض اسلام پر ثابت قدم رہے اور بعض نے انکار کر دیا، اگر تیرے رب کی طرف ہے ایک بات کا (بعنی) قیامت تک تا خیرعذا ب کا فیصلہ نہ کرلیا گیا ہوتا تو لوگوں کے درمیان دنیا ہی میں کا فروں کوعذا ب کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا جس دین کے بارے میں اختلاف کررہے ہیں ،اوراہل مکہ کہتے ہیں محدیر اس کے رب کی طرف ہے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی ؟ جیسی کہانبیاءسابقین پراتاری گئی تھی ، کہوہ اونٹنی ،عصااورید بیضاء ہیں ، توان ہے کہو کہ غیب کا یعنی جو چیز بندوں سے غائب ہے بعنی اللہ کا حکم ، ما لک ومختار تو صرف اللہ ہی ہے ان (نشانیوں کو ) صرف وہی لاسکتا ہے میرے ذ مەتو صرف تېلىغ ہےا گرتم ايمان نہيں لاتے تو عذاب كاانتظار كرو، ميں بھى تمہاراا نتظار كرتا ہوں۔

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ

قِوَلُنُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُ

مَيْكُولِكَ؛ استعجالهم كتفير كاستعجالهمتكاف كاضافه كساته كرف كاكيافا كده؟

جِيُّ النَّيْ: استعجال بالمحير بعينه استعجال بالشرنهيں ہے، حرف تشبيه كاف كااگراضا فه نه كيا جائة وونوں كاايك، ونا الازم آتا ہے اى فرق كوواضح كرنے كے لئے است عجاله مركی تفير كاست عجاله مرسے كی اس سے بيھی معلوم ہوگيا استعجالَه مر، منصوب بنزع المحافض ہے۔

قِعُولِ مَنَى : بالرفع والنصب رفع قُضِيَ كانائب فاعل ہونے كى وجهت اور نصب قضى كے معروف ہونے كى صورت ميں مفعول ہونے كى وجہ سے ،اس صورت ميں فاعل القد ہوگا۔

قِوَلُنَا: يُمهلهم

مَيْكُولِكَ، يُمهِلُهُمْ ، كومحذوف مان كى كياضرورت پيش آئى؟

فِحُولِنَى : وَقد جاء تهم.

مَيْنُولِكَ: وَجَاء تَهُمْ ظَلَمو الصحال إحالانكه ماضى بغير قد كحال واقع نبيل بوسكتا-

جِ الله اعتراض كود فع كرنے كے لئے مفسرعلام نے فَذْ مُحذوف مانا ہے۔

قِحُولَیْ ؛ حالٌ لین بیّنیْتِ، ایتُناَ سے حال ہے نہ کہ صفت اسلے کہ آیت نااضافت کی وجہ سے معرفہ ہے، ور بیّنٹ تکرہ ہے حالا نکہ موصوف وصفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔

فِيُولِنَى : وفي قراء وإبلام يعن لا ادر اكم كربائ لآذر اكم بيعن لام تاكيدك ساته-

فَيُولِنَى : جواب لَوْ ، يعنى جواب لَوْ يرعطف ہے جو مَاتَنْلُونَهُ ہے ۔

ح (مَرَرُم بِبَاشَرِنِ) ₹

### <u>ؾٙڣ</u>ؘؽڒۅٙؿؿٙڽؙڿ

#### آیت کے دومفہوم:

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰه للناس الشوَّ (الآیة) اس آیت کے دومنہوم ہیں ایک یہ کدانسان جس طرح فیر کے طلب کرنے ہیں جلدی کرتا ہے اسی طرح وہ شر (عذاب) کے طلب کرنے ہیں بھی جلدی کوتا ہے گویا کہ یہ اس کی فطرت جلد بازی کا اثر ہے اسی جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کہ للناس میں اگر چے عام انسانوں کی بیف طرت ہیان کی ٹی ہے گرمراد بیہاں مشکرین بعث ہیں جب ان کوعذاب آ وَ نَوْ اَلٰه للناس میں اگر چے عام انسانوں کی بیف طرت ہیان کی ٹی ہے گرمراد بیہاں مشکرین بعث ہیں جب ان کوعذاب آ ترت ہے وُرایا جا تا تھا تو وہ کہا کر تے ہو کہ دوہ عذاب جس سے تم ڈراتے ہو کہاں ہے؟ اگر سے ہوتو وہ عذاب جلدی لے آ وَ جس اللہ کہا تھا" اللّٰه کہ میں ابن آ تی ہو کہا ہو المحق مین عند کے فاعظر عَلَیْنَا حجاد ہ مِن السماءِ" یا اللہ اگر بیات (زول قرآن کی ) تجی ہوتو ہم پر آسان سے پھر برساد ہے، فدکورہ آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مطابی جلدی عذاب بھیج و ہے تو ہی بھی ہے موت وہلا کت ہے دوچار ہوگئے ہوتے لیکن ہم مہلت و کیرانھیں پوراموقع و ہے ہیں کہ اب بھی اپنی سرکشی ہے باز آ جا کیں، مگریہ اپنی روش بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

دیرانھیں پوراموقع و ہے ہیں کہ اب بھی اپنی سرکشی ہے باز آ جا کیں، مگریہ اپنی روش بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

دیرانھیں پوراموقع و ہے ہیں کہ اب بھی اپنی سرکشی ہے باز آ جا کیں، مگریہ اپنی روش بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

دیرانھیں پوراموقع و ہے ہیں کہ اب بھی اپنی سرکشی ہے باز آ جا کیں، مگریہ اپنی روش بدلنے کے لئے تیار نہیں کہا تھے تھی۔

دیرانھیں پوراموقع و ہے ہیں کہ اب بھی اپنی سرکشی ہے باز آ جا کیں، میں ماروں جن کی مصدست میں اسی کا موسیست میں اسی کہا تھے تھی۔

یہ امر واقعہ ہے کہ ابھی پچھ ہی مدت پہلے کا وہ مسلسل اور بخت بلا خیز قحط ختم ہوا تھا جس کی مصیبت سے اہل مکہ جیخ اضے ہے،
اس قحط کے زمانے میں قریش کے متکبروں کی اکڑی ہوئی گردنیں کافی حد تک ڈھیلی پڑگئی تھیں بت پرتی میں بھی کی آگئی تھی خدائے واحد کی طرف رجوع بھی بڑھ گیا تھا نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آخر کار ابوسفیان نے آکر نبی ظیفی تھا سے درخواست کی کہ آپ خدائے واحد کی طرف رجوع بھی بڑھ گیا تھا نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آخر کار ابوسفیان نے آکر نبی ظیفی تھا سے درخواست کی کہ آپ خدائے واحد کی طرف رجوع بھی بڑھ گیا تھا نوبت یہاں تک پھنچ گئی تھی دعاء فر مائی اور جب قحط ختم ہوگیا، بارش ہونے گئی اور خوشحالی کا دور دورہ شروع ہوگیا، بارش ہونے گئی اور بھا ٹھالیاں اور دین حق کے خلاف وہی سابقہ سرگرمیاں پھر شروع ہوئے گئے تھے وہ اپنی سابقہ غفلتوں میں پھرڈ وب گئے۔

### آيت كا دوسرامفهوم:

ووسرامفہوم یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لئے خیر اور بھلائی کی دعا ئیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں اس طرح انسان جب غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لئے اوراپی اولا دکے لئے اوراپنے مال وغیرہ کے لئے بددعا ئیں کرتا ہے جنہیں ہم اس لئے نظرانداز کردیتے ہیں کہ بیزبان سے ہلاکت مانگ رہاہے مگر دل میں اس کے ایسااراوہ نہیں ہے،لیکن اگر ہم انسانوں کی بددعاؤں کے مطابق انھیں فوراً ہلاکت سے دوجیار کرنا شروع کردیں تو پھر جلدی ہی بیلوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہوجایا کریں اس لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہتم اپنے لئے ،اپنی اولا دیے لئے اوراپنے مال وکاروبار کے لئے بددعاءمت کیا کرو،کہیں ایبانہ ہو کہتمہاری بدد عائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللّٰہ کی طرف ہے دعا وقبول کی جاتی ہے پس وہ تمہاری برد عاء قبول فرما لے۔ (سنن ابی داؤد کتاب الوتر، مسلم کتاب الزهد)

وَإِذَا مِسَّ الإنسانَ الْضُوُّ دعانًا ، (الآية)اس آيت مين منكرين توحيدوآ خرت بلكه انسان كي اس حالت كا تذكره ہے جوانسان کی اکثریت کاشیوہ ہے بلکہ بہت ہے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتا ہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں ،مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہوتی ہے دعا ئیں کی جاتی ہیں نمازوں کی یابندی بھی ہوتی ہے مسجدیں خوب آبادنظر آتی ہیں لیکن جب الله تعالیٰ مصیبت کا وہ سخت وقت اپنی رحمت ہے نکال دیتا ہے تو پھرانسان بارگاہ الٰہی میں دعاء وتضرع تو کجا فرائض ہے بھی غافل ہوجا تاہے۔

وَلَهَ فَهُ أَهُ لَكُنَا القرونَ الاولى مِنْ قبلكم (الآية) اس آيت ميس كفار مكه كو تنبيه كي جار بي يه كهم الله تعالى كي ڈھیل سے بیانہ سمجھنا کہ دنیا میں عذاب آ ہی نہیں سکتا کہلی بہت سی امتوں کوان ہی اسباب کی وجہ سے جوتم میں بدرجهُ اتم موجود میں بلاک کیا جاچکا ہے،ایسانہ ہو کہ کہیںتم بھی پہلی امتوں کی طرح ہلا کت سے دوحیار ہوجاؤ۔

### قومول کی ہلاکت کی دوسری صورت:

قر آن کریم میں'' قرون'' کالفظ استعال ہوا ہے قرون قرن کی جمع ہے جس ہے عربی زبان میں عام طور پرایک عبد کے لوگ مراد ہوتے ہیں بلیکن قرآن نے جس انداز سے مختلف قوموں پراس لفظ کا استعمال کیا ہے اس سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ قرن سے مرادوہ قوم ہے جواپنے دور میں برسرِ عروج اور کلی یا جزوی طور پراماستِ عالم پرسر فراز رہی ہوالیں قوم کی ہلاکت کے لاز نمایہی معنی نہیں کہاس کی نسل کو بالکل غارت ہی کردیا جائے ، بلکہاس کو مقام عروج وامامت ہے گرادیا جانا ،اس کی تہذیب وتدن کا تباہ ہوجانا،اس کے نشخص کامٹ جانااوراس کے اجزاء کا پارہ ہوجانا، پیجھی ہلاکت ہی کی ایک صورت ہے۔

شعر جَسعَه لمناكم خَللِفَ في الارض ،اس آيت ميس خطاب خاص طور پرابل مكه كواور عام طور پرابل عرب كو ان ے بیکہا جار ہاہے کہ پچھلی قوموں کواینے اپنے زمانہ میں کام کرنے اورا بنی اصلاح کرنے کاموقع دیا گیا تھا مگرانہوں نے نها پنی اصلاح کی طرف توجه کی اور نه کارمفوضه کوانجام دیا بلکه بغاوت وسرکشی کی روش اختیار کی ،اور جوانبیاء بببه<sup>بالا</sup> ہم نے ان کوراہِ راست دکھانے کے لئے بھیجے تھےان کی بھی ایک نہ ٹی آخر کاروہ امتخان میں نا کام ہوئے اوراکھیں میدان سے ہٹادیا گیا،اے اہل مکہ!اوراہل عرب!ابتمہاری ہاری آئی ہے تہمیں ان کی جگہ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تم اسی امتیان گاہ میں کھڑے ہوجس ہے تمہارے پیش رونام کام ہونے کی وجہ سے نکالے جاچکے ہیں اگرتم نہیں چاہتے کہ تمہارا بھی انجام و ہی ہو جوان کا ہوا تو اس موقع ہے جوتم کو دیا گیا ہے چیج فائدہ اٹھاؤ ، پیچیلی قو موں کی تاریخ ہے سبق لواوران غلطیوں کا اعاد ہ نه کروجوان کی تباہی و ملاکت کی موجب ہوئیں۔

٠ ﴿ (مَّزَم بِبَاشَرِزٍ ﴾

### مشرکین مکه کی ناروا فر مائش اوراس کی تر دید:

واِذَا تسلی عَلَیْهِ مِر آیاتنا بینتِ (الآیة) ان چارآ تیوں میں شرکین کی ناروافر مائش کی تر دیدہے شرکین مکہ کی ناروا فر مائش کی تعددو آن تو ہمارے عقائد ونظریات کے خلاف ہے جن بتوں کی ہمارے باپ دادا ہمیشہ تعظیم کرتے آئے ہیں اور ان کو حاجت رواما نتے آئے ہیں قر آن ان سب کو باطل اور لغوقر اردیتا ہے اور بہت کی چیزی جنہیں ہم استعمال کرتے چلے آئے ہیں قر آن ان سب کو حرام قرار دیتا ہے اور قر آن کا بی بھی دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہوگا، بیسب چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں ان کو ہم مانے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لئے آپ یا تو ایسا کریں کہ اس قر آن کے بجائے کوئی دوسرا قر آن بنادیں جس میں یہ چیزیں نہوں یا کم ائی میں ترمیم کر کے ان چیز وں کو نکالدیں ، مشرکین مکہ کا بیہ خیال اول تو اس مفروضہ پر بنی تھا کہ محمد یکھی گئی گر ہے ہیں بی خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے د ماغ کی تھنیف ہے اس کو خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے د ماغ کی تھنیف ہے اس کو خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے د ماغ کی تھنیف ہے اس کو خدا کی طرف منسوب کر کے صرف اس کئے پیش کیا ہے کہ ان کی بات کا وزن براھ جائے۔

فیل مساید کو کی لینی اُن اُبَدِ کَیهٔ ، بیدکورہ دونوں با توں کا جواب ہے اس میں بیہ بات صاف کردی گئی ہے کہ اس کتاب کا مصنف میں نہیں ہوں بلکہ بیتو وحی کے ذریعہ میرے پاس آئی ہے جس میں کسی ردوبدل کا مجھے اختیار نہیں اور نہ اس معاملہ میں مصالحت کا قطعنا کوئی امکان ہے ، قبول کرنا ہوتو اس پورے دین کوقبول کروور نہ پورے کوردکر دو۔

فیل کو شاء الله ما تکوته علیکم و لا ادر اکم به، لیخی سارامعالمه الله کی مثیت پرموقوف ہوہ چاہتا تو میں نہ تہیں پڑھ کرسنا تا نہ تہیں اس کی کوئی اطلاع ہی ہوتی ہعض حضرات نے ''مها ادر اکھ به'' کے منی کئے ہیں اغلم مسک مربه علی لسانی ، کدوہ تم کومیری زبانی اس قر آن کی بات پچھ نہ بتلا تا ، میری کیا طاقت کہ میں اپنی طرف کا ام بنا کرپیش کروں اور کہد دوں کہ یہ الله کا کلام ہے، آخر میری عمر کے چالیس سال تمہارے درمیان گذرے ہیں ، اس قدر طویل مدت میں تمہیں میرے حالات ہے متعلق ہر شم کا تجربہ و چکا ہے میری دیانت اور صدق وعفائے تم میں ضرب المثل ہے، میر اتی ہونا اور کسی ظاہری معلم کے سامنے زانو کے اوب نہ نہ کرنا ایک معروف و مسلم واقعہ ہے پھر چالیس سال تک جس نے نہ کوئی قصیدہ لکھا ہواور نہ شاعروں میں شریک ہوا ہونہ بھی گرا ہواور نہ کسی درسگاہ میں بیٹھا ہود فعۃ ایسا کلام بنالائے جواپی میں شریک ہوا ہونہ بھی میں شریک ہوا ہونہ ہوگی ہواور نہ کسی کی سمجھ میں فصاحت و بلاغت ، شوکت و جزالت ، جدت اسلوب اور سلاست وروائی ہے جن وائس کو عاجز کردے یہ بات کسی کی سمجھ میں قصاحت و بلاغت ، شوکت و جزالت ، جدت اسلوب اور سلاست وروائی ہے جن وائس کو عاجز کردے یہ بات کسی کی سمجھ میں میں ہو جون نے پہلے ہوگی ہونہ نہ کہ ہوگلام البی تم کوسایا جارہ ہو ہونہ ایک دم ایک ہونہ کی ایس سال تک کسی انسان پر جھوٹ نہ لگا ہووہ ایک دم ایک ہورکی کی بیا تھی میں کی بیا ہورکسی کو یہا ختیار نہیں کہ اس کے ایک زیریاز برکو بھی تبدیل کر سکے۔ ہوارت کرسکتا ہے کہ معاذ اللہ خدا وند قد وی پر جھوٹ باند سے ناچار مانتا پڑے گا کہ جوکلام البی تم کوسایا جارہ ہو ہورکی کی بیا ختیار نہیں کہ ایک زیریاز برکو بھی تبدیل کر سکے۔

، میں میں ہور ہوں ہوں ہوں ہے۔ اس سے مراد کوئی بڑااور واضح معجز ہ ہے، جیسے قوم ٹمود کے لئے اونمنی کاظہور ہوا، ان کے لئے صفا پہاڑی کوسونے کا یا مکہ کے پہاڑوں کوختم کر کے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا یا اور کوئی اس قتم کا معجز ہ

- ﴿ (مَثَزَم بِبَلشَٰ إِنَّ ﴾ -

صادر کر کے دکھلا یا جائے، خدا تعالی کواس بات پر قدرت حاصل ہے کہ ان کی خواہشات کے مطابق معجز ہ ظاہر فرماد ہے کین اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ کا قانون ہیہ ہے کہ ایسی قوم کوفوراً ہلاک کردیتا ہے اس لئے اس بات کاعلم صرف اس کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجز ہے اگر ان کو دکھائے گئے تو انھیں کتنی مہلت دی جائے گی؟ اسی لئے آگے فرمایاتم بھی انتظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

دراصل بیمنکرین کی مریض ذہنیت کا بیان ہے کہ ان کونسٹی تو کسی معجزے یا کسی نشانی یا کسی آیت سے نہیں ہوتی اوران کونسٹی مقصود نہیں بلکہ ہراعجازی واقعہ کی کوئی نہ کوئی مادی تو جیہ و تاویل کر لیتے ہیں اور فورا ہی دوسرے معجزے کی فرمائش کر دیتے ہیں۔

وَإِنَّا الْذَقْنَا النَّاسَ اى كفارَ مكةً رَحْمَةً مطرًا وخصبًا مِّنْ بَعْدِضَرَّاءَ بؤس وجدب مَشَتْهُمْ إِذَا لَهُمْرَّمَكُرُ فِي اَيَاتِنَا الْ هُوَالَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ وفي قراء ةِ يَنْشُرُكم فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِّحَتَّى إِذَاكُنْتُمْ فِي السفن وَجَرَيْنَ بِهِمْ فيه التفاتُ عن الخطاب برينج طَيِّبَةٍ لينةٍ قَفَرِحُوا بِهَاجَاءُتُهَارِيُحُ عَاصِفٌ شديدةُ الهبوب تَكسِرُ كلَّ شي قَجَاءُهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظُنُّوٓ اَنَهُمُ لِحِيْطِ بِهِمْ اى أَسِلِتُ وَا دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ ۚ الدعاءَ لَيِنَ لامُ قسم ٱلْجَيْتَنَامِنُ هٰذِهِ الاسوال لَتَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ® السوَجِدينَ فَلَمَّاأَنُجُهُ مُواِذَاهُمُ بَيْنُخُونَ فِي الْكَرُفِ بِغَيْرِ الْحَقُّ بالشركِ كَالَيُّهُ النَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ طلمُكم عَلَى اَنْفُسِكُمْ لِانَّ اثمهٔ عليها سو مَّتَاعَ الْكَيلوةِ الدُّنْيَا وتتمتَعُونَ فيها قليلاً تُمُّرًالِيْنَامُرْجِعُكُمُ بعدَ الموتِ فَنُنَبِّئُكُمُرِمَاكُنْتُمُ تَعُمَلُوْنَ<sup>®</sup> فنجازيُكُمُ عليه وفي قراء ۾ بنصب متاع اي تَتمتَّعُونَ إِنَّمَامَثَلُ صِفةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاكُمَّاءٍ مطر أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ بسبب نَبَاتُ الْأَرْضِ واشتبك بعضُه ببعضٍ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ من البُرِ والشعيرِ وغيرِ سما ۖ وَالْاَنْعَامُ ۚ من الكلا حَتَّى إِذَّا اَنْحَالُ الزُّنْ والشعيرِ وغيرِ سما وَالْاَنْعَامُ ۚ من الكلا حَتَّى إِذَّا الْاَرْضُ نُرْحُرُفَهَا بهجتَها مِن النباتِ وَالنَّهَيِّنَتُ بالرِّهِر واصله تزَّينتُ أبدِ لتُ التاءُ زاءُ و أدغمِتُ في الزاء ثمَّ اجُتُلِبَتُ بمزةُ الوصل وَظُنَّ آهُلُهَا آنَهُمُ وَلَا كَايُهَا لا مُتُمكِّنُونَ من تحصيل ثماربَا أَتُلهَّا آمُرُنَا قضاؤُنا اوعذابُنا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنُهَا اي زَرُعَها حَصِيْدًا كالمحصودِ بالمَناجلِ كَأَنَّ مخففة اي كانَّها لَّمْرَتَغُنَّ تكُنُ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ نُبِينُ الْاياتِ لِقَوْمٍ تَيَتَفَكَّرُونَ ۞ وَاللَّهُ يَدُعُوۤ الله كَارِ السَّلَمْ الله السلامةِ وسي العبنةُ بالدعاءِ الى الايمان وَيَهْدِئَ مَنْ يَشَاءُ بدايته إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدٍ دينِ الاسلامِ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا بالايمان الْحُسْنَى الجنةُ وَزِيَادَةٌ مِن النظرُ اليه تعالى كما في حديثِ مسلم وَلَايَرْهُقُ يَغُشَى وُجُوهَهُمْوَقَتَرٌ سَوادُ قَلَاذِلَّةٌ ال كَ آبَةٌ اُولَا إِكَ ٱصْحَابُ الْجَنَّةُ هُمُ فِيْهَالْخِلِدُونَ ® وَالَّذِيْنَ عَطفٌ على الذِينَ احسنُوا اى و الّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّيّاتِ عملواالشرك جَزَّاءُسِيِّتَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّالَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ زائدة عَلْصِيْر سانع كَانَّمَا أَغْشِيتُ الْبست . ﴿ [زَمَّزُم پِبَلشَ لِهَ] ◄ —

وُجُوْهُهُمُ وَطَّعًا بفت الطاء جمع قِطعة واسكانِها اى جزأ مِّن الَّيْلِ مُظْلِمًا اُولَا اَنْ الْمَا اُولَا الْمَا اللَّالِ الْمُواسِقِهِ النَّارِّهُمُ فِيهَا خُلِدُونَ الْمَا اللَّهُمُ اللَّهُ ال

ت رقیم کی اور لوگوں کا بیرحال ہے کہ جب ان کو تعنی کفار مکہ کو تکلیف اور قحط سالی کے بعد جوان کو پیش آ چکی ہوتی ہے رحمت لیعنی بارش اورخوشحالی کا مزا چکھا دیتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں کے بارے میں استہزاءاور تکلیف کے ذریعہ حالبازیاں کرنے لگتے ہیں ان سے کہوکہ اللہ جالبازی کا جواب دینے میں تم سے زیادہ تیز ہے (اور ) بلاشبہ ہمارے فرشتے ان کی مکاریوں کوقلمبند کررہے ہیں (تسمیرون) یاءاور تاء کے ساتھ ہے،وہ اللہ ہی ہے کہ جوتم کوخشکی اور تری میں چلاتا ہے اور ایک قراءت میں یکنشرو نہے، یہاں تک کہ جبتم کشتیوں میں ہوتے ہواوروہ ان کونرم (موافق) ہواکے ذریعہ لے کرچکتی ہیں اور وہ اس ہے خوش ہوتے ہیں تو (احیا نک) ہوا کا ایک شدید بگولا آتا ہے جو ہرشکی کوتو ڑپھوڑ کرر کھدیتا ہے، اور ہرطرف ہے موجیس آنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ (برے) آ گھرے بعنی وہ اب ہلاک کئے گئے، اس وفت بیلوگ دین کواللہ کے لئے خالص کرکے (اخلاص کے ساتھ) اللہ ہے دعاءکرنے لگتے ہیں اور قسمیہ کہتے ہیں (لمسلسن میں) لام قسمیہ ہے اگر تونے ہم کوان ہولنا کیوں سے نیجات دیدی تو ہم تیرے شکر گذار موحد بندوں میں سے ہوجا ئیں گے مگر جب ہم نے ان کو بیجالیا تو پھروہی لوگ ز مین پر شرک کر کے ناحق سرکشی کرنے لگے،لوگو بیسرکشی تمہارے ہی خلاف پڑرہی ہے اس لئے کہاس کا گناہ تمہارےاو پر ہے و نیا کے چندروز ہمزے ہیں ، چندروزلوٹ لوموت کے بعدتم کو ہمارے پاس لوٹ کرآنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتادیں گے کہم ( دنیامیں ) کیا پچھ کیا کرتے تھے، پھرہم تمکواس کابدلہ دیں گےاورایک قراءت میں مَنساعٌ کےنصب کے ساتھ ہے، (ای تتسمتعون متاع الحيوة الدنيا) د نيوى زندگى كى مثال اليى ب جيسة سان سے يانى برساجس كى وجه سے زمين كى پيراوار خوب کھنی ہوگئی،جس میں ہےانسان کھاتے ہیں مثلاً گندم، جو دغیرہ، اور جانو رکھاتے ہیں مثلاً گھاس وغیرہ، پھرعین اس وفت جبکہ زمین اپنی پوری بہار پڑھی لیعنی ہریالی کی وجہ سے پررونق تھی ، اوراس کی رونق کی وجہ سے خوب زیبائش ہوگئ (ازّیسنَٹ) کی اصل تَسزَیَّنَتُ تھی، تاءکوزاء سے بدل کرزاءکوزاء میں مدعم کردیا پھراس کےشروع میں ہمزہ وصل کااضا فہ کردیا گیا،اوراس کے ما لک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم اس (ہے فائدہ حاصل کرنے) پر قادر ہیں یعنی اس کے پھلوں (پیداوار) ہے فائدہ اٹھانے پر قادر

ہیں یکا کیک رات میں یادن میں ہماراحکم بعنی فیصلہ یاعذاب اس پرآ پڑا تو ہم نے اس کھیتی کوصاف کر دیا جبیبا کہ درانتی ہے کئی ہوئی کھیتی ، ایسی جیسا کہ کل وہاں کچھتھا ہی نہیں ،اسی طرح کھول کھول کرنشانیاں بیان کرتے ہیں ،ان لوگوں کے لئے جوغور وفکر کرنے والے ہیں اوراللہ ایمان کی دعوت دے کر سلامتی کے گھر کی طرف بلا تا ہے اوروہ جنت ہے اوروہ جس کی ہدایت حاہتا ہے اس کی صراط متنقیم (یعنی) دین اسلام کی جانب رہنمائی کرتاہے جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ نیکی کی ان کے لئے خوبی (بعنی) جنت ہے، اور مزید برآ ل بھی ،اوروہ ( مزید )اللّٰہ کا دیدار ہے جبیبا کہ سلم شریف کی حدیث میں ہے، اوران کے چبروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت مشقت، یہی لوگ جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے بدی کی ہوگی اس (الذين) كاعطف اكبذين أحسَنُوا برِ إِنْقَدْ برعبارت) ولِللَّذِيْنَ كَسَبُوا بِ،ان كي بدي كي سزاان كي بدي كمثل ہوگي اوران برذلت جیمائی ہوگی ان کواللہ (کےعذاب) ہے کوئی بیجانے والانہیں ہوگا، مِسن زائدہ ہے گویا کہان کے چہروں برسیاہ رات کا ایک حصدڈ ال دیا گیا ہوگا (قبطعًا) طاء کے فتحہ کے ساتھ، قبطعًا قبطعہ کی جمع ہے،اورسکون طاء کے ساتھ جمعنی حصہ ہے یمی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اوروہ دن بھی قابل ذکر ہے جس دن ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے پھرمشر کوں ہے کہیں گے کہتم اور تمہارے شریک بت اپنی جگہ گھہرو (مسکانکم) النزموا مقدر کی وجہ سے منصوب ہے (انتہم) فعل مقدر (الْسنر مسو ۱) میں شمیر متنتر کی تا کیدہے تا کہ (ضمیر متنتر) پرعطف درست ہو سکے، تو ہم ان کے اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالدیں گے جیسا کہ (آیت) وَامْتَازُوا الیومَ ایُّھا المجرمون، میں ہے،اوران ہےوہ شرکاءکہیں گئےتم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے میا، نافیہ ہے فواصل کی رعایت کی وجہ ہے مفعول (ایسان) کومقدم کردیا گیاہے، سوہمارے اور تہہارے درمیان گواہ کے طور پراللّٰہ کافی ہے اِنْ مخففہ عن المثقلہ ہے ای اِنَّا، ہم تو تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر شھے اس دن ہر مخص اینے کئے كامزا چكھ كے گا تبلوا، بلوى، سے ماخوذ ہے اورا يك قراءت ميں دوتاؤں كے ساتھ ہے (اس وقت) يہ ته الاو ة سے ماخوذ ہوگا، اور بیلوگ اللہ کی طرف جوان کا مولائے حقیقی ہے ثابت ودائم ہے، لوٹائے جائیں گے اور جوجھوٹ انہوں نے شرکاء کے بارے میں گھڑ رکھے تھے غائب ہوجا ئیں گے۔

## جَِّقِيق الْمِنْ الْمُ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل

قِوَّوُلَى ؛ وَإِذَا اَدْقُنَا النَّاسَ .... الى .... إِذَا لَهُمْ مَكُرِفَى آيتنا، واو استينافية إِذَا ظرفية متضمن بَمَعَىٰ شُرط، إِذَا لَهُمْ، جزاءِ شُرط مِ إِذَا مفاجاتيه مِ . قِوَلَلَى ؛ مجازاة .

سَيُوال برمكر كي تفير مجازاة ي كرف كاكيامقصد م

جِهُ لَيْعِ: چونکه مرکی نسبت الله تعالی کی طرف مناسب نبیں ہاسلئے مکو کی تفییر جزاء مکرے کی ہے۔

چۇلى ؛ السفن، فُلْكُ كاصيغه چونكه مفرداور جمع كے لئے مشترك ہے اسلئے فُلك كَيْفسير سُفْنٌ ہے كر كے اشارہ كرديا كه بهاں جمع مراد ہے۔

فَيْوَلْنَى ؛ فيه التفاتُ عن المحطاب ،سابق مِن خطاب كے صینے استعال ہوئے ہیں جَو یَنَ بھھ میں غائب كی خمير لائی گئ ہے آبیازیادی تقیح كوبیان كرنے كے لئے كیا گیا ہے جَسوَیْنَ ماضی جمع مؤنث غائب كاصیغہ ہے وہ چلیں ،وہ جاری ہوئیں، متعدى بالباء كى وجہ سے اس كے معنى ہیں وہ كشتیاں ان كولے كرچلیں۔

قِحُولَ ﴾: ریسعٌ، الهَوَاء الْمسخر بینَ السّماءِ وَالارض ریح فضاء میں معلق ہواکو کہتے ہیں (المصباح) دِیعُ اصل میں دِوْحٌ تھاواوکو ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے یاء سے برل دیادِیٹ ہوگیااس کی جمع اَرواحٌ اور دیساحٌ آتی ہے دیسعٌ مؤنث عالی

فَخُولَی ؛ وظَنَّوا اَنَّهِم أُحِیْطَ بِهِمْ اس کاعطف جَاءَ هُمْ پہاور اِنَّ اور جواس کے ماتحت ہوہ طَنَّوا کے دومفعولوں کے قائم مقام ہے اور اُحِیْطَ بِهِمْ اَنَّ کی خبر ہے اور جملہ دَعَوُا اللّٰه النح ظَنّوا ہے بدل الاشتمال ہے اسلے کہ ان کی دعاءان کے قائم مقام ہے اور اُحِیْطَ بِهِمْ اَنَّ کی خبر ہے اور سوال مقدر کا جواب ہونے کی صورت میں جملہ متا نفہ بھی ہوسکتا ہے ( یعنی ) ماذا صَنَعُوا ؟ قیلَ دَعَوُا اللّٰه مخلصین له الدین .

فِخُولِ مَن اصله تَزَيَّنَتُ ، باب تَفَعُلُ.

فِيُولِكُنُّ : زَرْعَهَا.

مَيْكُولُكُ: يبال حذف مضاف سے كيافا كده ب؟

جِيَّ النَّهِ الرَّدِ عِمضاف محدُوف نه مانا جائے تونفس ارض کوکا ٹنالازم آئیگا حالانکہ زمین کے کاشنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے ذرع مضاف محدُوف مانا ، اور اظہار مبالغہ کے لئے مضاف کوحذف کردیا یعنی کھیتی کوکاٹ کراہیا صاف کردیا گویاز مین بی کوکاٹ کرصاف کردیا۔

فَيُولِنَى ، عطفٌ على الَّذِينَ احسنوا ، يان لوگول كِقول كِمطابق بِجوفى الدار زيد والحجرة عمروكى تركيب كوجائز كتيج بين -

## تِفَيِّيُرُوتِثَيَ<del>نُ</del> حَ

کی دعاءکرائی تھی اورآپ کی دعاء کی بدولت ان کی بیسات سالہ مصیبت دور ہوئی تھی اور جب بیہ مصیبت دور ہوگئی تو بجائے اس کے کہاللہ وحدہ پرایمان لاتے اورآپ ﷺ کی رسالت کوقبول کرتے اس خشک سالی کی مختلف تاویل وتو جیہ کرکے کہنے لگے کہ یہ خشک سالی کوئی نئی بات نہیں ہے خشک سالی تو دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہی رہتی ہے اور ہمارے یہاں بھی اس سے پہلے بار ہا ختک سالی ہوئی ہےالبتہ اتنی بات ہے کہ اس مرتبہ ذراطویل ہوگئی مشرکین کی اسی حرکت کومکر و چالبازی ہے تعبیر کیا ہے۔ قُـلِ الـلّــه اسرعُ مكرًا ، عربی لغت کے اعتبارے مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جواجھی بھی ہوسکتی ہے اور بری بھی یہاں اردو محاورہ کا مکرمرادنہیں ہے جو کہ دھو کہاورفریب کو کہتے ہیں ،جس ہے حق تعالی بری ہے ، بلکہ پہاں جزاءمکرمراد ہےاوروہ اس طرح کہا گرتم اپنارویّہ درست نہیں کرتے تو وہ تہہیں اس باغیانہ روش پر چلتے رہنے کی چھوٹ دے گا اور جیتے جی اپنے رزق اوراپنی نعمتوں ہے نواز تارہے گا جس ہے تمہارا نشهٔ زندگانی تمہیں یوں ہی مست رکھے گا،اوراس مستی کے دوران جو پچھتم کروگے وہ سب الله کے فرشتے خاموثی کے ساتھ بیٹھے لکھتے رہیں گے حتی کہ اچا نک موت کا پیغام آ جائیگا اورتم اپنے کرتو تو ں کا حساب دیئے کے لئے گرفتار کرلئے جاؤگے۔

وَاللَّه يدعوا الى دار السلام ، يهال وارالسلام عمراد جنت ب جنت كودارالسلام اسليَّ كها كيا ب كدو بالسلامتي بى سلامتی ہے نہ وہاں کسی قشم کاغم اور نہ تکلیف نہ بیاری کا خطرہ اور نہ موت کاغم جنت کا دارالسلام نام رکھنے کی ایک دوسری وجہ احادیث میں پیھی واردہوئی ہے کہ جنتیوں کوالٹد تعالیٰ کی طرف سے نیز فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا۔

#### جنت میں خدا کا دیدار:

لِلَّذِيْنَ أَحسنوا النحسني وزيادة، زيادة عرادت تعالى كاديدار بجوابل جنت كوحاصل موكا ميج مسلم مين حضرت صہیب کی روایت ہے منقول ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوجا نیں گے تو حق تعالی ان ہے فرمائیں گے کہ کیا تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہوتو بتلاؤ ہم اسے پورا کریں گے،اہل جنت جواب دیں گے کہآپ نے ہمارے چہرے روشن کئے ،ہمیں جنت میں داخل فر مایا ،جہنم سے نجات دی ،اس سے زیادہ اور کیا چیز طلب کریں؟ اس وقت درمیان ہے حجاب اٹھا دیا جائیگا اورسب اہل جنت حق تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تب معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کریہ نعمت تھی جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں گیا تھا جورب انعلمین نے محض اپنے فضل وکرم ہے ہے مائگے عطافر مائی۔

قُلْ لهم مَنْ تَيْرُنُ كُكُمْمِّنَ التَّمَاءِ بالمطرِ وَالْأَرْضِ بالنباتِ أَمَّنْ تَيْمَلِكُ السَّمْعَ بِمَعْنَى الاَسُمَاع اى خَلْقَهَا وَالْأَبْصَارُومَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّذَيِّرُ الْأَمْلُ بين الحلائقِ فَسَيَقُولُونَ هُو اللَّهُ فَقُلْ لَهُم أَفَلَاتَتَّقُونَ® فَتَوْسِنُونَ فَلَالِكُم الفَعَالُ لَهِذِهِ الاشياءِ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ الثابِثُ فَمَاذَابِعَدَ الْحَقِّ إِلَّاالضَّلْلُ الْ استفهامُ تقريرٍ اي ليسَ بعدَهُ غيرُه فَمَنُ اخطاءَ الحقَ وهو عبادَةُ اللَّهِ وَقعَ في الضلالِ فَ**اَنَىٰ** كيف تُ**صُرَفُوْنَ**ۖ ® ≤ (نِمَزَم پِبَلشَٰ لِنَ)>-

عن الايمانِ مع قيامِ البرسانِ كَلْلِكَ كَمَا صُرِفَ سؤلاءِ عن الايمان حَقَّتَكَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوَّا كَنْزُوا وَبِي لا مُلاَنَّ جهنه الأيةُ أوْسِي النَّهُ مُلايُؤُمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَا بِكُمُّمَّنَ يَيْدَوُ أَالْخَلْقَ ثُمَّرَ يُعِيْدُهُ قُلِ اللَّهُ يَسْدَوُ الْخَلْقَ ثَمَّرَيُعِيْدُهُ فَالْى تُوْفِكُونَ ۞ تُنصرفُونَ عن عبادتِه سع قيام الدليلِ قُلُهَلُمِنْ شُرَّكَاْلِكُمُ مَّنْ يَهُدِيَ إِلَى الْحَقِّ بنصب الحجج وخلقِ الاستداءِ قُلِ اللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهُدِئَ إِلَى الْحَقِّ وسِو اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ ثَيْتُكِعَ آمَنَ لَآيِهِدِّئَى يَهِ تَدِي **اِلْاَأَنْ يُهُلَّىٰ** احقُ أَن يُتبعَ استفهامُ تقريرٍ وتوبيخ اى الاولُ احقُ **فَاللَّمُ ۚ كَيْفَ تَحَكَّمُونَ ۚ** بِٰذَا الحَكَم الفاسد من اتّباع مَالا يحِقُ اتباعُه وَمَاكِنَّتُهُ ٱلْأَرْهُمْ في عبادةِ الاصنام الْكِطَّنَّا حيثُ قلْدُوا فيه ابائهم إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَّا لَا فيما المطلوب منه العلمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۞ فيُجازيْهِ مَ عليه وَمَاكَانَ هَذَا الْقُرُانُ أَنَ يُغَتَرِى اى افتراء مِنْ دُوْنِ اللهِ اى غيرِه وَلَكِنَ انزِلَ تَصْدِيْقَ الْكَذِى بَيْنَ يَكَيْهِ ... الكتب وَتَفْصِيْلَ الْكِيْتِ تبيينَ ما كَتَبَ اللَّهُ مِن الاحكام وغيرِ مِا لَانْكِ شكَّ فِيُومِنْ رَبِّ الْعلَمِيْنَ ﴿ متعلقُ بتصديق او بأنزِلَ المحذوفِ وقُرِئ برف تصديقِ وتفصيلِ بتقديرِ سُوَ أَمْرِ بَلْ **يَقُولُونَ افْتَرَابُهُ ۚ** إِختَلَقَه محمدٌ **قُلُفَانَوُّا لِسُوْرَةٍ مِّتْلِهِ** في الفصاحةِ والبلاغةِ على وجهِ الافتراءِ فانْكم عربيُّونَ فُصَحاءُ مثلِي **وَانْحُوْا** للاعانةِ عَـلَيْهِ صَـنِ الْسَتَطَعْتُمُونِ دُونِ اللهِ اى غيره إنْ كُنْتُمُوطِدِ قِيْنَ۞ في أنَّهُ افتراءٌ فيلم يبقدِرُوا على ذلك قال تعالى بَلْكُذَّبُوَّا بِمَالَمْ يُجِينُطُوْا يِعِلُمِهِ اي بالقرآن ولم يَتَدبَّرُوه وَلَمَّا لم يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهُ عَاقبةُ سا فِيه من الوعيدِ كَذَٰ إِلَى السَكَدَيبِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ رُسنَهِم فَانْظُرْكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِينَ ۞ بسَكَديبِ الرسلِ اى آخرُ امرِهم مِن المهلاكِ فكذلكَ يهلِكُ هؤلاءِ وَمِنْهُمْ اى اهلِ سكةَ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ لعلم الله ﴾ ذلكَ مِنْه وَمِنْهُمُومَّنُ لَايُؤْمِنُ بِهُ ابدا وَرَتُكِ اعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿ تَهْدِيدُ لِهُم.

تر ان سے پوچھوآ سان سے بارش کے ذریعہ اور زمین سے نبا تات کے ذریعہ تم کوکون رزق دیتا ہے؟ یاوہ کون ہے جو کا نوں اور آنکھوں پر پورااختیار رکھتا ہے؟ سَنْ معنیٰ اَسْمَاعْ ہے بعنی کس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ اور وہ کون ہے جوزندہ کومردہ ہے اور مردہ کوزندہ سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو مخلوق کے معاملات کانظم کرتا ہے ضروروہ یہی کہیں گے وہ اللہ ہے تو ان سے کہو کہ پھراللہ سے کیول نہیں ڈرتے کہ ایمان لے آؤ، سویہ جوان تمام چیزوں کا کرنے والا ہے اللہ ہے جوتمہارا حقیقی رب ہے، پھرحق کے بعد بجز گمراہی کے اور باقی رہ ہی کیا گیا؟استفہام تقریری ہے یعنی اس کے بعد پچھ باقی نہیں رہا،لبذاجو حق ہے ہٹا کہ وہ اللہ کی عبادت ہے گمراہی میں گرا، تو پھر دلیل قائم ہونے کے باوجود ایمان سے کہاں بھلے جارہے ہو؟ اس طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ بیلوگ ایمان نہ لائیں گے فاسقول کے حق میں ثابت ہوگئی، وہ بات کا مسلأت جھ نعر النح یا انَّهُ مْرِلا يؤمنون ہے، آپ کہے کہ کیاتہ ارے شرکاء میں کوئی ،ایبا ہے کہ جو پہلی باربھی پیدا کرے اور دو ہارہ بھی پیدا کرے آپ

کہد بیجئے کہاللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا،تو تم قیام دلیل کے باوجوداس کی عبادت ہے کہاں بھظے جارہے ہو؟ آپان سے کہئے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایباہے جو دلائل کے ساتھ اور ہدایت کی تخلیق کے ساتھ راستہ بتا تا ہو؟ آپ کہتے کہ صرف اللہ ہی حق کا راستہ بتا تا ہے، آپ کہتے کہ وہ ذات جوحق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ یا وہ جس نے خود ہی ہدایت نہیں یائی بجز اس کے کہ اس کی رہنمائی کی جائے زیادہ حق دار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے ،استفہام تقریر وتو بیخ کے لئے ہے، یعنی اول زیادہ حق دار ہے آخر تمہیں ہو کیا گیا کہتم غیرحق دار کی اتباع کے کیسے غلط فیصلے کرتے ہو،حقیقت بیہ ہے کہان میں کی اکثریت بت پرتی کے بارے میں محض خیال وگمان کی پیروی کرتی ہے اسلئے کہانہوں نے اس معاملہ میں اپنے آباء کی تقلید کی ہے حالا نکہ گمان حق ، یعنی علم مطلوب کی ضرورت کو ذرابھی پورانہیں کرتا ہیہ جو کچھ کررہے ہیں اللہ اس کوخوب جانتا ہے لہذاوہ ان کے اعمال کی جزاء دے گا ، اور بیقر آن ایسانہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر ا پی طرف ہے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کے لئے نازل کیا گیا ہے جواس سے پہلے نازل کی گئی ہیں اوراحکام وغیرہ جواللّٰہ نے فرض کئے ہیں ان کی تفصیل کرنے والا ہے اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ رب العلمین کی طرف سے نازل ہوا ہے (من رّب العلمين) تصديق يا انزلَ محذوف كِ متعلق ب،اور تصديق و تفصيل كے رفع كے ساتھ بھى پڑھا گيا ہے هـ و کی تقدیر کے ساتھ، کیابیلوگ ہے ہیں کہ اس کو محمد ﷺ نے گھڑ لیا ہے؟ آپ (ان سے) کہد بیجئے کہم بھی فصاحت وبلاغت میں اس کے جیسی ایک سورت گھڑ کر لے آؤاس لئے کہتم بھی میرے جیسے عربی ہوفصحاء ہو اور اس میں مدد کے کئے غیراللّٰہ میں سے جس کو بلاسکو بلالوا گرتم اس دعوے میں سیچے ہو کہ بیگھڑا ہوا ہے چنانچہوہ بینہ کر سکے، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کا وہ علمی احاطہ نہ کر سکے یعنی قر آن کا اور نہانہوں نے اس میں غور وفکر کیا ، اور ہنوز ان کواس کا اخیر نتیجہ کہوہ وعید ہے نہیں مِلا اسی طرح انہوں نے جولوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی سود مکھ لو رسولوں کی تکذیب کی وجہ ہے ان ظالموں کا کمیاانجام ہوا؟ یعنی ان کا آخری انجام ہلا کت ہوئی تو اسی طرح بیلوگ ہلاک کئے جا کیں گے ان میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہونے کے وجہ سے جواس پرایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں جواس پر بھی ایمان نہ لائیں گے اور تیرارب ان مفسدوں کوخوب جانتا ہے بیان کے لئے تہدید ہے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

≤ [نِعَزَم پِبَلشَهٰ]≥

قِحُولَى ؛ بمعنى الاسماع ،اس ميں اشاره ہے كہ السمعُ پرالف لام استغراق كا ہے تا كہ الابصار كا تقابل صحیح ہوسكے۔ مَنْ خُولان ؛ يملك كَ تَفْير مفسر علام نے خلَقَهَا ہے كيوں فرمائى؟ جَجُولائي ؛ اس لئے كہ كانوں اور آئكھوں ميں ملكيت آئكھ وكان والوں كى ہوتى ہا اور يہى وجہ ہے كہ ارش كا صاحب اذن وسمع ہى مالك ہوتا ہے ،اس شبہ كودوركر نے كے لئے ملك كي تفيير خَلْقَهَا ہے فرمائى۔

قِحُولَكُم، هو الله.

سِيُوال، هو، مقدر مان كى كياوجه بـ

جِيَّ لَثِيِّ: چونکه يہاںلفظاللّہ جو که مقولہ واقع ہور ہاہے مفردہے حالانکہ مقولہ جملہ ہوا کرتا ہے مفسر ملام نے ہو َ محذوف مان کر اشارہ کردیا کہ **ھو**محذوف ہے جس کی وجہ ہے مقولہ جملہ ہے نہ کہ مفرد۔

تیر کی بنصب المحجم اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہدایت سے مراد کھن اراءۃ الطریق نہیں ہے اس کئے کہ پیانت کی طرف ہے کہ ہدایت سے مراد کھنی اراءۃ الطریق نہیں ہے اس کئے کہ پیان سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے کیوں کہ دیگر بھی رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں، بخلاف ایصال الی المطلوب کے جو کہ یہاں مراد ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے۔

فَیْخُولْنَی : بِهندی ، اس اضافه کامفصدیَهِ دَی کی اصل بتانا ہے کہ یَه دَی اصل میں بهندی باب افتعال سے ہے تا ، کودال میں قلب کے بعدادغام کردیا اور ہا ، کوالتقاء ساکنین کی وجہ سے کسرہ دیدیا۔ فَیْخُولِ کَنَّی : اَحَقُّ اَنْ یُنَّیَبَعَ ، بیام مَن لایھ دَی مبتداء کی خبر ہے۔

# تَ<u></u>فَيْدُرُوتَثِينَ حُجَ

## مشركين ہے چندسوالات:

قُلْ مَنْ يو دُفکھرمِنَ السّماءِ و الآد ضِ ، يـ تمام سوالات مشركيين سے بطور جرح ہور ہے ہيں ،ان سوالات ميں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ سوالات ميں ایک خاص ترتیب طحوظ رکھی گئی ہے ، پہلا سوال رزق سے متعلق ہے جوسلسلہ ربوبیت میں اول نمبر پر ہے بھرانسان کے حواس ظاہرہ سے متعلق سوال ہے جن کے بغیرانسان اور جماد برابر ہیں ، پھر حیات وموت سے متعلق سوال ہے اور آخر میں انتظام امور سے متعلق ہے۔

آیت ۳۲ میں خطاب عام لوگوں سے کیا جارہا ہے، سوال بینیں ہے کہتم کدھر پھر سے جارہے ہو بلکہ یہ ہے کہ کدھر پھرائے جارہا جارہ ہواں سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسا گراہ کن شخص یا گروہ موجود ہے جولوگوں کومیح رخ سے ہٹا کرغلط رخ پر لے جارہا ہے ای بنا پر عام لوگوں سے اپل کی جارہی ہے کہتم اندھے بن کرغلط رہنمائی کرنے والوں کے پیچھے کیوں چلے جارہے ہو؟ اپنی عقل سے کام لے کرآخر کیوں نہیں سمجھتے کہ جب حقیقت یہ ہے تو تم کوئسی خاص مقصد سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت غلط راستہ پر پیجایارہا ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت غلط راستہ پر پیجایارہا ہے ایسے موقعوں پر عام طور پر قر آن کر یم میں گراہ کن گروہ یا شخص کا نام لینے کے بجائے مجبول کا صیغہ استعمال کیا

گیا ہے تا کہان کے معتقدین اپنے معاملہ پر ٹھنڈے دل ہے غور کرسکیں اور کسی کو بیے کہکر انھیں اشتعال دلانے اور د ماغی توازن بگاڑنے کا موقع نہ ملے کہ دیکھویہ تمہارے بزرگوں اور پیشواؤں پر چوٹیس کسی جارہی ہیں ،اس طرز میں حکمتِ تبلیغ کا ایک اہم نکتہ پوشیدہ ہے جس ہے ایک مبلغ کوکسی حال میں غافل و بے خبر نہ رہنا چاہئے۔

کذلک حقت کلمٹ رَبکَ النج مطلب بیہ ہے کہ ایس کھلی کھلی اور عام فہم دلیلوں کے ذریعہ بات سمجھائی جارہی ہے کہ ہرانصاف پیند کے دل میں اتر جائے ، لیکن جنہوں نے نہ مانے ہی کا فیصلہ کرلیا ہے وہ اپنی ضد کی وجہ ہے کسی طرت مان کرنہیں دیتے۔

قل ہل من شوکاء کھرمَنْ یَبْدَوُ النحلق النح تخلیق کی ابتداء کے متعلق تو مشرکین مانے ہی تھے کہ بیصرف اللہ کا کام
ہان کے شریکوں میں سے اس کام میں کی کا کوئی حصہ نہیں ، وہاں تخلیق کے اعادہ کا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ جوابتداءً پیدا کرنے والا
ہے وہ ہی دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے مگر جوابتداءً ہی پیدا کرنے پر قادر نہ ہووہ کس طرح اعادہ تخلیق پر قادر ہوگا؟ بیہ بات اگر چہ
صریحا ایک معقول بات ہے اورخود مشرکین کے دل بھی اندر سے اس کی گواہی دیتے تھے کہ بات بالکل ہے کی ہے لیکن انھیں اس
کا اقر ارکرنے میں اس بنا پر تامل تھا کہ اسے مان لینے کے بعد انکار آخرت مشکل ہوجا تا ، یہی وجہ ہے کہ اوپر کے سوالات کے
بارے میں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ خود کہیں گے کہ یہ کا م اللہ کے ہیں ، مگر یہاں اس کے بجائے نبی ﷺ سے ارشاد ہوا کہ تم علی
الاعلان ڈ نکے کی چوٹ کہد و کہ یہ ابتداء خلق اوراعاد ہ خلق کا کا م بھی اللہ ہی کا ہے ، جب یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ
تہماری ابتداء اور انتہا کے دونوں سرے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں تو ذرا اپنے ہی خیرخواہ بن کر بیسوچو کہ آخر تہمیں یہ کیا باور کر ایا
جارہا ہے کہ ان دونوں سروں کے بی میں تمہاری نیاز مندیوں اور بندگیوں کاحق اللہ کے سواکسی اورکو پہنچتا ہے ؟

قبل هبل من شرکاء کھرمن بھدی الی الحق النے لیمنی گرائے۔ بیر الفاور ہدایت سے برگشة لوگوں کو ہدایت کی طرف پھیرنے والابھی اللہ بی ہاللہ بی ہے۔ ان کے شرکاء میں کوئی ایسانہیں کہ بیکا م کرسکے جب بیر حقیقت اورامروا قعہ ہے تو پھرسوچو کہ وہ محض جو دکھتا سنتا ہے اورلوگوں کی حق کی جانب رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کے زیادہ لائق ہے یاوہ جواند سے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود بھی راستہ پر نہ چل سکتا ہو جبتک کہ دوسرے لوگ اسے راستہ پر نہ ڈالدیں یا ہاتھ پکڑ کرنہ لیجا کیں ؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہو گیا ہے ؟ کہتم اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر تھم ہراتے ہو جبکہ ان دلائل کا نقاضا بہ ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور اسی کو حقیق ہیں ، حالا نکہ جانے ہیں کہ دلائل کے حاجت رواومشکل کشا سمجھا جائے ، لیکن بات بیہ ہے کہ لوگ اٹکل پچومض طن تخیین پر چلتے ہیں ، حالا نکہ جانے ہیں کہ دلائل کے مقابلہ ہیں اوہام وخیالات اور ظن و گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔

أَفَانَتَ تَهْدِى الْعُمْى وَلُوكَانُوا لا يَبْصِرُونَ ﴿ شَبُّهِهِم بِهِم في عدمِ الاستداءِ بِل سِم اعظمُ فانها لا تعمى الابىسارُ ولكن تعمى القلوبُ التي في الصدور إِنَّ اللهُ لَايَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلَكِنَ النَّاسَ أَفْسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ® وَيُوْمَرُيَحُشُرُهُمُوكَانُ اى كَانْـهِم لَمْرَيُلْبَشُوٓا فـى الدُنيا او القبور اللَّاسَاعَةُمِّنَالنَّهَارِ لـهـول مارَأوَا وجملةُ التشبيهِ حالٌ من الضمير يَتَعَارُفُونَ بَيْنِهُمْ يعرفُ بعضُهم بعضًا اذا بُعثوا ثم ينقطعُ التعارفُ لشدةِ الاسوالِ والـجملةُ حالٌ سقدرةُ اوستعلقُ الظربِ **قَدْخَصِرَالَّذِيْنَكَذَّبُوْا بِلِقَاَّءِ اللهِ** بالبعثِ وَ**مَاكَانُوْامُهُتَذِيْنَ®وَلِمَّا** فِيهِ اِدغامُ نون إن الشرطيةِ في ساالزائدةِ **نُرِيَّكَ بَعَضَ الَّذِيُّ نَعِدُهُمْ**ر به من العذابِ في حياتِكَ وجوابُ الشرط سحدوتُ أَى فَذَاكَ أَوْ نَتُوَقِّينَاكُ قبلَ تعذِيبِهِم فَالَيْنَامَرْجِعُهُمْ تُثَوَّاللَّهُ شَهِيدٌ سُطِّبِهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ سِن تكذيبهم وكفرهم فيُعذِّبُهم أَشَدَ العذابِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ من الاسمِ تَسُولُكُ فَإِذَا كَاكُرُسُولُهُم اليهم فكذّبوه قَضِيَ بَيْهُمْ بِالْقِسْطِ بِالعِدلِ فيعذَّبوا ويُنَجِّي الرسولُ ومن صدَّقه وَهُمْلًا يُظْلَمُوْنَ® بتعذيبهمُ بغيرجُرُم فَكَذَٰلِكَ يُفْعَلُ بِهُوْلاءِ **وَنَقُولُونَ مَنَى لِهَذَا الْوَعَدُ** بالعذابِ إِنْ كُنْتُمْ طَدِقِيْنَ ﴿ فَيه قُلْلَا اَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا ادفعُه وَّلَانَفْعًاالْجَلِبُهُ إِلَّامَاشًا ٓءَاللَّهُ أَن يُقدِرُنِي عليه فكيفَ أملِكُ لكم حُلولَ العذابِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ سدةٌ معلومةٌ لهالاكِهم إ**ذَاجَاءُ أَجَلُهُمْ فَلَايَسْتَأْخِرُوْنَ** يِسَاخًرُوْنَ عِنه سَ**اعَةً وَّلَايَسْتَقْدِمُوْنَ** عِنْدَبُوْنَ عِليه قُلْأَرَءَيْتُكُمْ اخَبِرُوني ا**نْ اَتَلَكُمُ عَذَابُهُ** اى اللّهِ بَيَاتًا ليلا أَوْنَهَارًا مَّاذَا ايُّ شيّ يَسْتَعُجِلُ مِنْهُ اى العذاب الْمُجْرِمُونَ ﴿ المشرِكُونَ فِيهِ وضعُ الظاهرِ موضعَ المضمرِ وجملةُ الاستفهامِ جوابُ الشرطِ كقولِكَ إنْ اتيتُكْ ما ذا تُعطِيُنِي والمرادُبِ التهويلُ اي مَا اعظمَ ما اسْتَغجَلُوه أَتُقَرِّاذَامَاوَقَعَ حَلَّ بِكم الْمَثْتُمْرِيمُ أي الله او العذاب عندُ نُزِولِه والممزةُ لإنكبار التاخير فلا يُقبَلُ منكم ويُقالُ لكم 'آلْتُنَ تؤسنُون وَقَدَكُنْتُمْ يِهِ تَسْتَعْجِلُونَ@ استهزاء تُمَوَّيِكَ لِلَذِينَ ظَلَمُواكُوقُوْاعَذَابَ الْخُلْدِ اي الَّذِي تَحْدُونَ فيه هَلَ مَا ٍ تُجْزَوْنَ إِلَّا جِزَاءَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ @وَيَسْتَنْبِئُونَكَ يستخبرونك أَحَقُّهُو الى ما وَعدتَماب من العذاب الله المعب قُل إِن نعمُ وَرَقِي إِنَّهُ لَكُونًا أَوْمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ بِفَائِنِينَ العِذَابَ.

سیم کی ہے۔ اگر یہ مخصے جھٹلار ہے ہیں توان ہے کہہ دیں کہ میرامل میرے گئے ہے اور تمہارامل تمہارے گئے ہے معنی ہر مخص کواس کے ممل کی جزاء ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری ہے تم بری اور جو کچھتم کرر ہے ہواس کی ذمہ داری ہے میں بری اور یہ آیت سیف کے ذریعہ منسوخ ہے، اور ان میں بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو تیری بات سنتے ہیں جب تو قر آن بر هتا ہے، مگر کیا تو بہروں کو سنائیگا کفار کو قر آن ہے فاکدہ نہ اٹھانے میں بہروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے خواہ وہ بہرے ہون کے ساتھ تشبیہ دی ہے خواہ وہ بہرے ہوئی کے ساتھ بچھتے بھی نہ ہوں (یعنی) غور وفکر نہ کرتے ہوں، اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا

٤ (مَزَم بِسَالَةٍ إِنَّا الْمَارَا عَالِمَا الْعَالِمَةِ إِلَيْهِ الْمَارِدِ إِلَيْهِ الْمَارِدِ إِلَيْهِ الْ

آپ اندھوں کوراستہ دکھلانا چاہتے ہیں گوان کوبصیرت بھی نہ ہو ،ان (کفار) کواندھوں کے ساتھ عدم ہدایت میں تشبیہ دی ہے، بلکہ بیان ہے بھی بڑھ کر ہیں اسلئے کہ بیآ تکھوں کےاند ھے نہیں ہیں، بلکہ دل کےاند ھے ہیں جو کہان کے سینوں میں ہے، بیہ یقینی بات ہے کہاللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کر تالیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں ، (ان کووہ دن یا دولاؤ) کہ جس دن اللّٰدان کواس کیفیت ہے جمع کرے گا ( کہ وہ منظر کی ہولنا کی کی وجہ ہے سمجھیں گے ) کہ گویا وہ دنیامیں یا قبروں میں دن کی ایک گھڑی ہی رہے ہیں،اور جملہ تشبیہ (یسحنسر همر) کی شمیر مفعول سے حال ہے، آپس میں ایک دوسر نے کو پہچانیں گے جبکہ ان کو( قبروں ہے)اٹھایا جائیگا، پھر ہولنا کی کی شدت کی وجہ ہے بیتعارف ختم ہو جائیگا،اور جملہ (یسحنسر ھھر) کی ضمیر ھھر ہے حال مقدرہ ہے یا (یـو مَ) ظرف کے متعلق ہے، واقعی سخت خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے بعث کے ذریعہ اللّٰہ کی علامات کو جھٹلا یا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے اور جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرر ہے ہیں (اِمّا) میں نون شرطیہ کا مازا کدہ میں ادغام ہے اس کا پچھ حصہ آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں ،اور جوابِ شرط محذوف ہے بعنی یہ بھی ہوسکتا ہے ، یاان کوعذاب دینے سے پہلے ہی ہم آپ کووفات دیدیں بہر حال ان کو ہمارے پاس تو آنا ہی ہے پھر اللّٰدان کے سب افعال سے باخبر ہے خواہ وہ ان کی تکذیب کے قبیل ہے ہو یا کفروا نکار کے قبیل ہے، لہذاوہ ان کوشدید عذاب دے گا اور ہرامت کے لئے ایک رسول ہے جب کسی امت کے پاس اس کارسول آ جاتا ہے اور وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے چنانچیان کوعذاب دیا جاتا ہےاوررسول اوراس کی تصدیق کرنے والوں کونجات دی جاتی ہے اوران پرظلم نہیں کیا جاتا کہان کو بغیرظلم کے سزا دیدی جائے پس ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائیگا ، بیلوگ کہتے ہیں کہ بیعذاب کا وعدہ کب ہوگا؟اگرتم وعدہ میں سیچے ہو ،(اے نبی) کہددو کہ میرےاختیار میں خودا پنا نقصان نہیں کہاس کود فع کرسکوں یا حاصل کرسکوں، مگرا تناہی جتنااللہ عاہے، یہ کہ میں اس پر قادر ہوں، تو مجھے تم پر عذاب نازل کرنے کی قدرت کہاں ہوگی؟ ہرامت کی ہلاکت کی ایک مدت مقررہ ہوتی ہے جب وہ مدت پوری ہوجاتی ہے تو اس ہے گھڑی بھر بھی تقدیم وتا خیرنہیں ہوسکتی ان سے کہو مجھے بتاؤ اگراللہ کاعذاب رات میں یادن میں تم پر آپڑے ( تو تم کیا کر سکتے ہو ) آخر عذاب ایسی کوئسی چیز ہے جس کے لئے مجرم مشرک جلدی مجائیں، اس مين خمير كي جكداتم ظامر كوركها كيام جملدات فنهاميه جواب شرطب، جبيها كداس مثال مين، "ان اتّيتك مَا ذا تعطيني" اورمراداس سے ہولنا کی کو بیان کرنا ہے یعنی جس کی بیلوگ جلدی مجار ہے ہیں کس قدرعظیم ہے!! کیا جب وہ عذا ب ان پر آپڑے گااس وفت اس پرائیان لائیں گے بعنی اللہ پر یاعذاب پراس کے نزول کے وفت ،اور ہمز ہ انکار تاخیر کے لئے ہے تو تمہاراوہ ایمان مقبول نہ ہوگا ،اورتم ہے کہا جائے گا اب ایمان لاتے ہوحالا نکہتم خود ہی استہزاءً اس کے جلدی لانے کا تقاضا کرتے تھے پھرظالموں ہے کہا جائےگا کہاب دائمی عذاب کا مزاچکھو یعنی ایسے عذاب کا کہ جس میں تم ہمیشہ رہو گے ، تم کوتمہارے ہی کئے کا بدلہ ملاہے آپ ہے دریا فت کرتے ہیں کہ عذاب کیا واقعی امرہے ؟ یعنی جس عذاب اور بعث کاتم نے وعدہ کیا ہے( کیاوہ امر واقعی ہے) آپ کہدد بیجئے ہاں قتم ہے میرے رب کی وہ واقعی امر ہےاورتم کسی طرح خدا کو عاجز نہیں کر سکتے بعنی اس کے عذاب سے پچ کرنہیں جاسکتے ۔

﴿ (نِصَرَّم پِسَائِسَ إِنَّهُ ﴾

## جَِّفِيق ﴿ لَكِنْ لِيَسْمَ الْحُ تَفْسِّلُ الْحُولَالِالْ الْعَلَيْمِ الْحُولَالِلْ الْعَلَيْمِ الْحُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

فِيُولِكُ : هذا منسوخ بآية السيف، فهي قولة تعالى، فاقتلوهم حيث وجدتموهم الخ.

تی کولی ؛ به له هدر اعتظیر ، کفارکواندهوں کے ساتھ تشبید دی گئی ہے اندھے مشبہ بہ ہیں اور کفار مشبہ ، عدم البھیر ۃ بہنبت عدم البھر کے زیادہ شدید ہوتی ہے ، کفار چونکہ عدم البھیرۃ ہیں لہذا کفار صلالت و گمراہی ہیں اندھوں سے بڑھے ہوئے ہیں۔

فَيُولِكُنَّ : كَانَّهِم، أَس مِين اشاره ب كه كانْ مُففه عن المثقله باوراس كاسم محذوف بـ

عَوْلَلْكَى: وجسلة التشبيه حسالٌ من الضمير اللي كريم كل صفت قراردين كل صورت من تقديريه وكر، حسال كونهم مشبهين بمَنْ لعريلبث إلا سَاعةً الخ.

فِيُولِكُنُّ ؛ والجملة حال مقدرة، يرايك والمقدركا جواب ي-

مَنْ وَاللّهُ بِعَدِينَ مِعْدِهُ وَمُعْمِر ، همرے حال ہے اور حال وذوالحال کا زماندا میک ہوتا ہے حالا نکہ حشر پہلے ہوگا اور تعارف بعد میں ہوگالہذا دونوں کا زماندا بیک نہ ہوا۔

جَوُلَثِيَّ: بيحال مقدره بكدكفاركوجمع كياجائيًا حال بيب كدان كيلئة تعارف مقدر كرويا كياب، اى حَسسالَ كونهم

قِيُولَكُ : او متعلق الظرف، اوروه يَوْمَ بِ تَقْدَرِيد بِ يتعارفونَ يومَ يحشره.

فِيُوْلِكُنُّ : وجواب الشرط محذوف، اى فذاك بياضا فه ايك سوال كاجواب بـ

يَيْكُوْلِكَ: إِمَّا نُوِيَّنَكَ اور أَوْنتوفينَكَ، دوشرط بين اور جزاء ايك باوروه فَالَيْنا مرجعهم ،ب، حالاتك إمَّا نوينك پر فَالَيْنَا مرجعهم كاترتب فساد معنى كى وجهت ورست نبين ہے۔

جِيَّ لَيْبِعِ: كاحاصل بيہ كدف الينا موجعهم دونوں شرطوں كى جزائيس ہے بلكہ إمَّا نوينَكَ، كى جزاء محذوف ہے جس كى طرف مفسرعلام نے فذاك، محذوف مان كراشاره كرديا ہے۔

ميكوان؛ فذاك جزاء إحالانكه جزاء مفرديس موتى \_

جَوْلَتُكِ فَذَاك كَ اصل فَذَاك حقّ ہے۔

فِيْوَلِّكُمْ : وضع الظاهر موضع المضمر.

وَيُكُوالُ الله المعجد منه المهجومون فرمایا بستعجلون منه تہیں فرمایا حالانکہ بیاس کے مقابلہ میں اخصر ہے۔ جیکا انجے: اخصر کے مقابلہ میں مختفر تعبیر کواختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مختفر میں سبب ترک استعجال پر دلالت ہے اوروہ جرم ہے، اس کے علاوہ اس میں ان کی صفت فہیج پر بھی دلالت ہے۔

قِيَوُلْنَى: وجملة الاستفهام جواب الشرط ب اوران أتلكم عذابه شرط ب اور مَاذَا يستعجلُ تقدر فاء كساته،

— ≤ (مَئزَم بِسَكَشَلَ عَ

جواب شرط ہےاسلئے کہ جملہ استفہامیہ بغیر فاء کے جزاءوا قع نہیں ہوتا۔

چَوُلِیْ ؛ اِنْ اَتَیْدُکُ مَسافا تسعیطیسنسی بیمثال استبعاد کودور کرنے کے لئے ہے بینی بیرتانے کے لئے کہ کلام عرب میں جملہ استفہامیہ بغیر فاء کے بھی جزاءوا تع ہوتا ہے لہذا کوئی اعتر اض نہیں۔

فَيُولِنَى : والمراد به التهويل يعنى استفهام عراد استعلام بيس بلكه بولناكي كوبيان كرنا بـ

يَخُولَهُ : ويقال لكمر، اس عبارت كى تقديرا يكسوال كے جواب كے لئے ہے۔

يَيْكُوْلِكَ؛ ثمر قيل لهمر، كاعطف ألْـنُـنَ وقد كنتمر به تستعجلون پر بحالانكه معطوف عليه جمله اسميه اور معطوف جمله .

جِجُولَ بِنِي: معطوف عليه كے ماقبل فعل محذوف ہے جس كومفسر علام نے ویسق ال لىكھر كه كرظام كرديا ہے للبذااب كوئى اشكال نہيں ۔

قِحُولَنَى : تؤمنون

مِينَوْلِنَ. اَلْمُنَى، يقال لكم كامقوله بحالانكه مقوله جمله مواكرة إب اور اَلْمُنْ مفرد بـ

جِيَّ لَبْئِے: عبارت محذوف ہے تقدیر عبارت ہے ہے اُلْسٹنَ یہؤ مندون، جیسا کہ فسرعلام نے ظاہر کردیا ہے، لہذاا ب کوئی اعتراض ہیں ہے۔

#### <u>تَفَي</u>ْدُوتَشَيْنَ

وَإِنْ كَدَّبُوكَ فَقُلْ لَى عَمَلِى وَلَكُم عملكم لِين تمام تهمجمان اور الأل پیش كرنے كے بعد بھى اگرده جيئلانے ہے بازندآ ئيں تو آپان ہے كہديں كہ خواہ خواہ جھڑنے اور كج بحثى كرنے كاس ميں كيا ضرورت ہا گر ميں افتراء پردازى كرر ہا ہوں تو اپنے عمل كا ميں خود ذمه دار ہوں ، تم پراس كى كوئى ذمه دارى نہيں ، اورا گرتم كى بات كو جھٹلا رہوت و بہوتو مير ا كو خين ميں بگاڑتے اپنا ہى كھ بگاڑتے ہو، مير اكام دعوت و بلنے ہے ميں وہ كر چكاسب كوخداكى بارگاہ ميں پیش ہونا ہے، وہاں ہر خص ہے اس كے التھے اور برئے مل كے بارے ميں باز پرس ہوگى ، يكى وہ بات ہے جوسورة كافرون ميں "لكم دين ميں فرمائي كئى ہے۔

وَمنهه مِنْ يستمعون اِلَيكَ المنع يعنی ظاہری طور پرقر آن سنتے ہیں کین سننے کامقصد چونکہ طلب ہدایت نہیں اس کئے انھیں اس کئے اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا بالخصوص جبکہ بہرا غیر عاقل بھی ہواسلئے کہ عقلمند بہرا بھی اندہ نہیں ہوتا بالخصوص جبکہ بہرا غیر عاقل بھی ہواسلئے کہ عقلمند بہرا بھی اشاروں سے پچھ نہ ہچھ کچھ لیتا ہے، اس طرح تو جانور بھی س لیتے ہیں مگر جس طرح جانوروں کو معنی کی طرف توجہ نہیں ہوتی جوائے کسی تعصب میں مبتلا ہوں اور جنہوں نے پہلے سے فیصلہ کرلیا ہو کہ وہ اپنے موروثی عقید وں اور طریقوں کے خلاف اورا پے نئس اور دلچیپیوں کے خلاف کوئی بات خواہ وہ کیسی ہی معقول کیوں نہ ہو،

مان کرنہ دیں گے وہ سب پچھ شکر بھی بچھ نہیں سنتے ،اسی طرح وہ لوگ بھی بچھ شکر نہیں دیتے جود نیامیں جانوروں کی طرح غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور چرنے عَلِّنے کے سواکسی چیز ہے دلچیسی نہیں رکھتے یانفس کی خواہشوں اور لذتوں کے پیچھیے الیے مست ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کی کوئی فکرنہیں ہوتی کہ ہم یہ جو پچھ کرر ہے ہیں یہ چیج بھی ہے یانہیں ایسے ہی سب لوگ کانوں کے تو بہر نے ہیں ہوتے مگر دل کے بہرے ہوتے ہیں۔

يتعادفون بينهم لينى قبرول سے نكلنے كے بعدلوگ ايك دوسر كو بہيانيں كے جيسے كى سے طويل زمانه كے بعد ملاقات ہوئی ہوتو پہچان لیا ہے مگر بعد میں محشر کی ہولنا کیوں کی وجہ سے ذہول ہوجائیگا اور یا دواشت منقطع ہوجائے گی جس طرح کہ دنیامیں بھی نسی بڑی مصیبت کے وقت یا د داشت غائب ہو جاتی ہے بعض روایات میں ہے کہ بہجان تو رہے گی مگر ہیت کی وجہ سے بات نہ کر عمیں گے۔

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ اللَّهٰ مشركين ہےكہاجار ہاہےكياتم ايمان اس وقت لا وَكے جبتم پرعذاب واقع ہوجائيگامگر اس وقت تمہارےا بمان کے جواب میں پہ کہا جائےگا" آگٹنیّ'' کیااب ایمان لائے ہوجبکہ ایمان کا وقت گذر چکا جیسے غرق ہونے ك وقت فرعون في كها تها" آمدنت انه لا إلة إلا الّذي المنت به بنو اسر اليل" توجواب مين كها كيا تها" آللن" اوراس كا یہ ایمان قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا'' اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے جبتک کہ وہ غرغر ہُ موت میں گرفتار نہ ہوجائے''اسی طرح و نیامیں وقوع عذاب ہے پہلے توبہ قبول ہوسکتی ہے جب عذاب آیڑا تو پھریہ قبول نہیں ہوتی ،آ گے حضرت بیٹس علیج کا ڈافٹوکا کا واقعہ آ رہاہے کہ ان کی قوم کی توبہ قبول کر لی گئی اور وہ اس ضابطہ کے ماتحت ہے کہ انہوں نے عذاب کودور ہے آتا ہوا دیکھ کر سیے دل ہے الحاح وزاری کے ساتھ تو بہ کرلی اس لئے عذاب ہٹالیا گیاا گرعذاب ان پر واقع ہوجا تاتو پھرتو بہ قبول نہ ہوتی۔ (معارف)

وَلُوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظُلَمَتَ كَفرتَ مَافِى الْأَرْضِ جميعًا من الاسوال لَافْتَدَتْ بِهُ من العداب يومَ القيمةِ وَأَسَّرُواالتَّذَامَةُ عـلى تركِ الايمان لَمَّارَأُوُّاالْعَذَابُ أي أخَـفَاسَا رؤساؤهم عـن الـضـعفاءِ الَّذِيْنَ أَصَلُوهِم مخافة التعيير وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِينَ الـخَلائِقِ بِالْقِسُطِ بـالـعـدلِ وَهُمْلِايُظْلَمُوْنَ@شيـئــا ٱلْآاِنَّ يِتْهِ مَافِى السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ ٱلْكَانَّ وَعُدَاللّٰهِ بِالبِعِبِ والجزاءِ حَقَّ شَابِتُ **وَلَكِنَّ ٱكْتَرَهُمْ** اى الناس لَ**لَاَيَّالَمُوْنَ** ذلك هُوَيُحُمُ وَيُمِيْتُ وَلِلْنَّ **اكْتَرَهُم** اى الناس لَلْاَيِّالَهُ وَلَكُ ذلك هُوَيُحُمُ وَيُمِيْتُ وَلِلْكِيْ ثُرْجَعُونَ۞ في الاخِرةِ فيُجازيُكُمُ باَعمالِكم لِلَّالِيُّا النَّاسُ اي ابلَ مكة **قَدْجَاءَتُكُمُّ مَّوْعِظَةُ مِّنْ تَبَيِّمُ** كتابُ فيه مَا لَكُمْ وعَلَيْكُمْ وبو القرانُ **وَشِفَاءٌ دواءٌ لِمَا فِي الصُّدُورُ مِ**ن العقائدِ الفاسدةِ والشكوكِ وَ**هُدَّي** من الضلالة وَّرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِيِّنَ@ بِهِ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ الاسلام وَبِرَحْمَتِهِ السِمْران فَبِذَلِكَ السفَ خَسل والرحسةِ فَلْيَفُرَكُوْأ ۗۿؙۅؘ*ؙڿؖؿۯؖڡٚڡۜٵڲۼڡۘۼۅٛڹؖ*۩ٮڹٳۮڹؽٳؠٳڸٳ؞ؚۅٳڶؾٳ؞ؚڰ۫*ڷٳؖۯؠ۫ؿؙۄؖ*ٳڂؠڔؙۏڹؽؗڡۜٞٵۘٲڹ۫ڒڷڿڶڨٳڷڷؖۿڵڴۿؙؚڝؚٚڹۜڒؚۯ۬ڡٟڣؘجعؘڵؾٛۄٛڝؚۨٞؠۨٞ حَرَامًا قَحَللًا كَالبحيرةِ والسائبةِ والميتةِ قُلُ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ في ذلك التحريم والتحليل لَا أَمْ بَلْ عَلَى

اللهِ تَفْتَرُونَنَ مَن بِنسبةِ ذلكَ إليه وَمَاظَنُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ اى اَى شي ظَنْهم به يَوْمَ الْقِيامَة أَوْ اَيَدُ مِن الله الله عليهم لا إنَّ اللهَ لَذُوْفَضْلِ عَلَى النَّاسِ بِاسها لِهم والانعامِ عليهم وَلَكِنَ اكْتَرَهُمُ لَا يُشْكُرُونَ أَن الله اللهُ الدَّافَ فَاللهُ اللهُ اللهُ النَّاسِ بِاسها لِهم والانعامِ عليهم وَلَكِنَ اكْتَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ أَن اللهُ ا

ت نظیم : اگر ہراس مخص کے پاس کہ جس نے کفر کر کے ظلم کیار وئے زمین کی پوری دولت ہو تو وہ قیامت کے دن عذاب سے رہائی حاصل کرنے کے لئے فدیہ میں وینے پر آمادہ ہوجائے اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ترک ایمان پر ندامت کو چھیا ئیں گے ،لینی ان کے پیشوا عار دلانے کے خوف سے ندامت کوان کمزورلوگوں سے چھیا ئیں گے جن کوانہوں نے گمراہ کیا ہوگا سکران کے بعنی مخلوق کے درمیان پورےانصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائیگااوران پرذرہ برابر ظلم نہ کیا جائرگا ،سنوآ سانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللّٰد کا ہے ،سن رکھو کہ بعث اور جزاء کا اللّٰہ کا وعدہ حق ہے کیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں وہی زندگی عطاء کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور آخرت میں اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہتم کوتمہار ہےاعمال کی جزاءدے گا،اےلوگو! یعنی مکہ والوتمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نفیحت نامه آگیا کہ اس میں فائدے اور نقصان کی چیزوں کا بیان ہے، وہ قر آن ہے اور دل کی بیاریوں کے لئے لیعنی عقائد فاسدہ اور شکوک (شبہات) کے لئے شفاء ہےاور گمرا ہی ہے ہدایت ہےاوراس پریقین رکھنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے ( کہو) کہاںتٰدے فضل یعنی اسلام سے اور اس کی رحمت یعنی قر آن سے (خوشی منانی حیاہئے )اس پرتو خوش ہونا حیاہئے میہ د نیا کی ان سب چیز وں سے بہتر ہے جس کو بیسمیٹ رہے ہیں (یسجمعون) یاءاور تا ءکے ساتھ ہے، (اے نبی )ان سے کہوکیاتم نے بھی سوجا کہ اللہ نے جورزق تمہارے لئے اتارا ہے اس میں سےتم نے خود ہی کسی کوحرام اورکسی کوحلال کھہرالیا جیسا کہ بحیرہ اور سائبہاورمردار، ان ہے پوچھوکیااللہ نے تم کواس تحریم تحلیل کی اجازت دی تھی نہیں، بلکہ تم اللہ پراس کی طرف نسبت کر کے بہتان نگار ہے ہو، جولوگ اللہ پرجھوٹا بہتان لگاتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ کیسامعاملہ ہوگا؟ کیاان کا گمان ہے کہاللہ تعالیٰ ان کوسزانہ دےگا؟ ایسانہیں ہے،اللہ تولوگوں کومہلت دے کراوران پرانعام فرما کران پررهم کرنے والا ہے، کیکن اکثرلوگ اس کاشکرا دانہیں کرتے۔

# عَجِفِيق الْمِرْكُ لِيَسَهُ مِنْ الْحَاقَفَ لِمَا يُحْفِوالِالْ

شَرِّكُونِينِ: لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِى الارضِ لافتدَتْ بِهِ ، لَوْ شُرطِيدا مَتناعِيد أَنَّ حرف مشه بالفعل ، نفس ظلمت موصوف صفت سے ل كرأنَّ كی خبرمقدم مااسم موصول محل منصوب أنَّ اپنے ماتحت كے ثَبَستَ نعل محذوف كا فاعل ، ماموصول مصله سے ل كر جملہ بوكر أنَّ كا اسم لافتدت به جواب شرطاى لَوْ ثَبَتَ ذلك لافتدت به .

≤ (نِصَرَم بِسَكِنشَهُ) ≥

چَوُلِیْ ؛ ای اَنحفاها ، اَسَرُّوْ اکی تفسیر اَحَفاها ہے بیان معنی کے لئے ہے کہ اَسَرّوا ، اضداد میں ہے۔ہاسکے کہاس کے معنی اَظْهَرُ ےَ بھی ہیں اور اَخْفَا کے بھی دوسرے معنی زیادہ مشہور ہیں اگر چہاختال دونوں معنی کا ہے۔

### تِفَيْهُ رُوتَشِينَ فَيَ الْمُوتِدَةِ مِنْ فَي الْمُؤْتِدَةِ مِنْ فَي الْمُؤْتِدَةِ مِنْ فَي الْمُؤْتِدَةِ مِن فَي الْمُؤْتِدَةِ مِن اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا ال

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ المَّح لِينَى الردنيا بَعْرِ كاخزانه دے كروہ عذاب ہے چھوٹ جائے تو دینے کے لئے آ مادہ ہوگا، لیکن وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا؟ خلاصہ بیر کہ منذاب ہے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

وشفاء لما فی الصدور، شفاء کے عنی بیاری دور بونے کے ہیں اور صدور صدر کی جمع ہے جس کا معنی سینہ کے ہیں مراد قلب ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید دل کی بیاریوں کا کامیاب علاج ہے اور صحت وشفاء کا نسخۂ انسیر ہے حسن بھری رئے مثلاث تھائی نے فرمایا کہ قرآن کی اس صفت ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن خاص دلوں کی بیاریوں کے لئے شفاء ہے نہ کہ جسمانی بیاریوں کیلئے (روح المعانی) گردیگر حضرات کا کہنا ہے کہ در حقیقت قرآن ہر بیاری کی شفاء ہے خواہ لی ہوں یارو حانی ، مگر چونکہ روحانی بیاری کی شفاء ہے خواہ لی موں یاروحانی ، مگر چونکہ روحانی بیاری کی بنسبت زیادہ تباہ کن اور بلاکت خیز ہوتی ہے اسلئے خاص طور پر قلبی بیاری کا ذکر فرمایا ، اس سے بیلاز منہیں آتا کہ جسمانی بیاریوں کے لئے شفان ہیں ہے۔

روایات حدیث اورعلماءامت کے بیٹارتجر بات اس پرشاہر ہیں کفر آن کریم جیسے روحانی علاج کے لئے انسیراعظم ہے اس طرح جسمانی بیاریوں کے لئے بھی بہترین علاج ہے۔

حضرت ابوسعید خدری کی روایت ہے کہ ایک شخص آپ پیٹھٹیلا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سینہ میں در د کی شکایت کی آپ نے فر مایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ تن تعالی کا ارشاد ہے "مشفاء لیمافی الصلور". (دوج السعانی)

ناما وامت نے بچھ روایات اور آٹارے آیات قر آنی کے خواص اور فوا کد مستقل کتابوں میں جمع بھی کردیئے ہیں امام غزال کی کتاب' خواص قر آنی'' اس موضوع پرمعروف ومشہور ہے جس کی تلخیص حضرت تھانوی دَرِّحَمَّکُلْللْهُ مُعَکَالاتِّ نے'' اعمال قرانی'' کے نام سے فرمائی ہے اور مشاہدات و تجربات اتنے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا ، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نزول قرآن کا انعل مقصد قلب وروح ہی کی بیاریوں کو دورکرنا ہے اور خمنی طور پر جسمانی بیاریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔

قل بفضل الله و ہو حمته فبذلك فليفر حوا هو حير مما يجمعون "نخوش" اس كيفيت كانام ہے جو كسى مطلوب چيز كے حصول پرانسان اپنے دل ميں محسوس كرتا ہے، اہل ايمان سے كہاجار باہے كہ بيقر آن اللہ كا خاص فضل اوراس كى رحمت ہے اس پراہل ايمان كوخوش ہونا جا ہے۔

ح (مَزَم پِهُ الشَّهْ عَ

فج علته مناہ حوامًا و حلالاً النج اس ہے مراد ہی بعض جانوروں کاحرام کرنا ہے جومشر کین اپنے بتول کے نام پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے جس کی تفصیل سور ہُ انعام میں گذر چکی ہے مثلاً بحیرہ ،اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا کان چر کر بتول کے نام پر آزاد کر دیتے تھے،سائب اس جانور کو کہا جاتا تھا کہ جس کو اہل جا ہلیت مویثی میں سے بت کے نام آزاد کر دیتے تھے اور اس سے کوئی کا منہیں لیتے تھے اور اس کا جدھر جی چاہے بھرے اس کے لئے کوئی روکنہیں ہوتی تھی۔

وَمَاتَكُونُ يا محمدُ فِي شَأْنِ امر وَّمَاتَتُلُوامِنُهُ اي سن الشان اواللهِ صِنْ قُرَانٍ انزله عليك وَّلاَتَعُمَلُونَ خَاطَبَه واستَـه مِنْ عَمِلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شِهُ فُودًا رُقباءَ إِذْ تُفِيضُونَ تَـاخُذُونَ فِيُهِ أَى الـعـمـل وَمَايَعُزُبُ يَـغِيـبُ عَنْ تَتِكَمِنْ تِشْقَالِ وزن ذَرَّةٍ أَصِعْر نَمَلَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَافِي السَّمَاءَ وَلَا أَصْغَرَمِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَالَّا فِي كِنْبِ ثُمْبِيْنٍ ® بَيّنِ سِو اللوحُ المحفوظُ ٱلْآلِآنَ ٱولِيَاءَ اللهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُوْنَ أَهُ في الأخرةِ بُهُ ٱلَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَكَانُوا يَتَقُونَ ۚ الِلَّهَ باستثالِ اسره ونهيه لَهُمُ الْبُشُرِي فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا فُسِّرَتْ في حديثٍ صحَّحه الحاكمُ بالرُؤيًا الصالحةِ يَرابًا الرجلُ المؤمِنُ اوتُرى له وَ فِي اللَّخِرَةِ بالجنةِ والثواب لَا تَبْدِيْلَ لِكُلِمْتِ اللَّهُ لا خلفَ لمواعِيده ذٰلِكَ المذكورُ هُوَالْفَوْنُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَلاَيَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۗ لكَ لستَ سُرسَلاً وغيرَه إنَّ استيناتُ الْعِزَّةَ القوةَ لِللهِ جَمِيْعًا هُوَالْسَمِيْعُ للقول الْعَلِيْمُ بالفعل فيُجازيهم وينصرُك أَلَاانَّ لِللهِ مَنْ فِي السَّمَا لِيَ وَمَنْ فِي الْأَمْضِ عبيدًا وسلكًا وخلقًا وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَعبُدُوْنَ مِسنَ دُوْنِ اللَّهِ اى غيره اصنامًا شُرَكَاءً له على الحقيقةِ تعالى عن ذلِكَ إِنْ مَا تَيَتَّبِعُوْنَ فِي ذَلِكَ إِلَّاالْظَنَّ اي ظنَّهم انها الهة تَشفَعُ لهم وَإِنْ مَا هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ® يَكَذِبُونَ في ذلك هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلَ لِتَسْكُنُ وَافِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اسِنادُ الابصارإليه سجازٌ لانه مُبصرٌ فيه إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ دلالاتٍ عـلى وحـدانِيَّتِه تعالى لِّقَــوُمِ يَتَسْمَعُوْنَ ® سماعَ تدبر واتعاظِ قَالُوا اي اليهودُ والـنـصـارٰي وَسَنُ زعمَ أَنَّ الملئكةَ بناتُ اللّهِ اتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا قال تعالَى لَهُمُ شُبُحْنَهُ ۚ تنزِيهًا له عن الولدِ هُوَالْغَنِيُّ عن كل احدٍ وانما يطلبُ الولدَ مَن يحتَاجُ اليه لَهُ مَافِي السَّمُوتِ وَمَافِي الْأَرْضِ ملكًا وخلقًا وعبيدًا إِنَّ ما عِنْدَكُمُ مِنْ سُلْظُنِ حجةٍ بِهٰذَا ﴿ اى الذى تقولُونه اَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ استفهامُ توبيخ قُلُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ بنسبةِ الولد اليه لاَيُفَلِحُونَ ﴿ لا يَسعدون لَهُمْ مَتَاعٌ قَلَيلٌ فِي الدُّنْيَا يَتَمتَّعُونَ به مدةً حياتِهم تُمَّرِ الَيْنَا مَرْجِعُهُمْ بالموتِ ثُمَّرَنُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بعد الموتِ بِمَاكَانُوا يَكُفُّ وُنَ ﴿

تر بھی ہوتے ہو اوراں شان (حال) میں بھی ہوتے ہو اوراس شان (حال) کی وجہ سے قرآن سے جو آپ بنازل کیا گیا ہے، جو بچھ تلاوت کرتے ہو،یامن جانب اللہ جوقر آن تلاوت کرتے ہو،اورتم جو بھی عمل کرتے ہو بیآپ

= [نعَزَم پتكنته ن]≥

3

ﷺ کواورآپ کی امت کوخطاب ہے ہم (اس عمل ہے) باخبر ہوتے ہیں جبکہتم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، ذرہ برابر کوئی چیز (الیی نہیں) نہزمین میں اور نہ آسان میں (اور نہاس مقدار سے ) چھوٹی اور نہ بڑی کہوہ کتاب مبین (یعنی )لوح محفوظ میں موجودنہو ، ذرّہ چھوٹی چیونٹی کو کہتے ہیں ، یا در کھو بیامر واقعہ ہے کہاللہ کے دوستوں کے لئے آخرت میں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہان کوکوئی غم اور بیروہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور اس کےامرونہی پڑمل کر کے اللہ سے ڈرےان لوگوں کے لئے دنیوی زندگی میں خوشخری ہے ،ایک حدیث میں جس کو حاکم نے سیجے قرار دیا ہے (خوشخری) کی تفسیرا چھے خوابوں سے کی ہے جن کوانسان دیکھتا ہے یااس کے لئے دکھایا جاتا ہے اور آخرت میں جنت اور ثواب ( کی خوشخبری ہے ) اللّٰہ کی باتوں یعنی اس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوا کرتا یہی مذکورہ بات بڑی کامیابی ہے آ پ کوان کی باتیں یہ کہ آپ نبی ہیں وغیرہ ،عم میں نہ ڈالیں امروا قعہ یہ ہے کہ تمام ترقوت اللہ کے لئے ہے بیہ جملہ متانفہ ہے وہ (تمام) باتوں کو سنتا ہے اور کاموں کو جانتا ہے وہ ان کو جزاء دے گااور آپ کی مد دکرے گا، یا درکھوز مین اورآ سانوں میں جو کچھ ہے غلام اور ملک اورتخلیق کے اعتبار سے اللّٰہ کا ہے جولوگ اللّٰہ کو جھوڑ کر اللّٰہ کے علاوہ اس کے شرکاء کی بندگی کرتے ہیں امر واقعہ بیہ ہے کہ اللہ اس سے وراءالوراء ہے بیلوگ اس معاملہ میں محض گمان کی پیروی کرتے ہیں بعنی ان کا بیگمان ہے کہ یہ بت ان کے معبود ہیں ان کی سفارش کریں گے، بیلوگ محض اٹکل ہے باتیں کرتے ہیں بعنی اس معاملہ میں دروغ گوئی ہے کام لیتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تا کہتم اس میں سکون (راحت) حاصل کرواور دن کوروش بنایاان کی طرف ابصار کی اسنادمجازی ہےاس لئے کہ دن میں دیکھا جاتا ہے بلاشبہاس میں الله تعالی کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جونصیحت اورغور وفکر کےطور پر سنتے ہیں یہوداورنصاری اور جن کا پیعقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کہتے ہیں کہ اللہ اولا در کھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا سبحان اللہ وہ تو اولا دے پاک ہے وہ تو ہر چیز ہے ستغنی ہے ولد کی حاجت تو اس کو ہوتی ہے جواس کامختاج ہو زمین میں اور آ سانوں میں جو بھھ ہے وہ اس کی ہے ملک ہونے کے اعتبار سے مخلوق ہونے کے اعتبار سے اور غلام ہونے کے اعتبار سے جو پچھتم کہتے ہو تمہار۔ اس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیاتم اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہوجن کاتمہارے پاس علم نہیں استفہام تو بینے کے لئے ہے، ( مع محمہ) کہہ دو کہ جولوگ اس کی طرف ولد کی نسبت کر کے اللہ پر بہتان با ندھتے ہیں وہ فلاح پانیوالے نہیں ان کے لئے دنیا میں چنددن کے مزے ہیں تا حیات ان کولوٹ لیس پھر موت کے ذریعہ ان کو ہمارے پاس آنا ہے پھر ہم ان کوان کے کفر کے بدلےموت کے بعد شدیدعذاب کا مزا چکھا ئیں گے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

فَيْخُولَنَّى}: وَمَا تَكُونُ فِي شَانَ اس مِين خطاب آپ ﷺ كوب، شان كِ معنى حال، كام، فكر، انهم معامله كے بين، جمع شئون ہے واؤ عاطفہ، ما نافیہ، تكو دُ فعل مضارع ناقص اس كے اندر ضمير انت اس كااسم، فسى شانِ كائنا كے تعلق ہوكر

< (مَئزَم پِبَلشَرِن) ≥

تکون کی خبر، وَ مَا تَنْلُوْ ا واوَعاطفه، ما نافیه، تنلو افعل مضارع اس کے اندر خمیر انت اس کافاعل، مِنه تنلو اے متعلق، منهٔ کی خبر، وَ مَا تَنْلُوْ ا واوَعاطفه، ما نافیه، تنلو افعل مضارع اس کے اندر خمیر قر آن کی طرف یاشان کی طرف راجع ہے، اگر شأن کی طرف راجع ہوتو مِنْ تعلیلیه ہوگا اور من القو آن میں مِن زائد قر آن محلًا مفعول ہے۔

مِينِيُولِكَ: اين صورت مين اضار قبل الذكر لازم آئيگا۔

جِيَّ النِّيْ النِّيْ النِّهِ اورتعظيم كى وجهت النهار قبل الذكر جائز ہوتا ہے، مِسنسهٔ كی شمير شان بھی ہوسکتی ہے اور الله كی طرف بھی لوٹ سکتی ہے جیسا كہ فسرعلام نے دونوں احتمالوں كی طرف "ای من الشان او الله" كهدكرا شاره كرديا ہے۔ يعنی آپ سی حال میں نہيں ہوتے اور نہ شان (حال) تلاوت میں ہوتے ہو گريہ كہ اللہ اللہ حال سے باخبر ہوتا ہے۔

فِيَوْلِكُنَّ : خاطَبَه و امته يه ايك سوال مقدر كاجواب -

میکوان، بیا ہے کہ ماقبل میں خطاب تنہا آپ میلائی ہے تھا یہی وجہ ہے کہ میرمفر دلائے اور یہاں تبعید ملون میں جمع کاصیغہ

استعال ہواہے جو کہ سیاق کے خلاف ہے۔

جَوُلْبُعِ: كا حاصل يه بك يهان خطاب مين امت بهي شامل ب-

فَيُولِهُ : اللَّاكِمَا عليهم شهودًا بين الطبين كعموم احوال سے استناء مفرغ بـ

**فَيُخُولِهُمُ ؛ وزن ذرّة اس اضافه كالمقصد بهى ايك سوال كاجواب ہے۔** 

مينوان بيب كه منقال ايكمتعين مقداركانام بوالانكه يهال مخصوص مقدار كمعنى مرازميس بير-

جَجَنَ الْبَنِّ: کا حاصل بیہ ہے کہ فسرعلام نے مشق ال کی تفسیرو ذنہے کر کے اس اعتراض کے جواب کیطر ف اشارہ کیا ہے کہ یہاں معین مخصوص مقدار مراز نہیں بلکہ مطلقاً وزن مراد ہے۔

قِيُّولِكُمُ : هَمْ الثاره كردياك اللَّذِيْنَ آمَنُوا النح هم مبتدا محذوف كى خبرب

هِ ﴿ لَكُمْ ﴾ : لانّهٔ مبصوفیه ،اس عبارت سے مفسرعلام نے اشارہ کردیا کہ والسنھار مُبصرًا میں علاقہ ظرفیت کا ہے۔جیسا کہ بھارۂ صائمٌ ولیلۂ قائمٌ میں علاقہ ظرفیت کا ہے۔

### تَفْيِدُ رُوتَثِينَ مَ عَ

وَمَاتِهِ كُوفَ فِي شَانِ ﴿ الآیة ﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ اور مونین کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ وہ منا مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور ہر گھڑی پوری مخلوق پراس کی نظر ہے ، زمین وآسان کی کوئی بڑی جھوٹی بنام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور ہر گھڑی پوری مخلوق پراس کی نظر ہے ، زمین وآسان کی کوئی بڑی جھوٹی بیز الیی نہیں کہ اس سے مخفی ہو، یہ صفمون متعدد آیات میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے سور ہُ انعام آیت ہے 100 اور ۱۳۸ اور مور کی آیت ۲ میں بھی ای مضمون کو بیان کیا گیا ہے ، جب واقعہ یہ ہے تو وہ انسانوں اور جنوں کی حرکات سے کیوں کر نا

﴿ ﴿ وَالْمَازَمُ بِهُ لِشَرِنَ ﴾ -

واقف ہوسکتا ہے؟ جبکہ بیم کلّف و مامور بھی ہیں۔

ای ضابطہ کے مطابق آپ ﷺ اورامت کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی! تم جس حال وشان میں بھی ہوتے ہو، یا قر آن پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوتے ہواس کا کوئی جز ہم ہے مخفی نہیں ،ای طرح تمام انسان جو پچھ کرتے ہیں وہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے غرضیکہ آسان وزمین کا کوئی ذرہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔

﴿ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

## اولياءالله كى شناخت:

اولیاءاللّہ کی علامت اور شناخت تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدی کے حوالہ سے بیقل کی ہے کہ اللّہ تعالیٰ نے فر مایا''میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جومیری یا د کے ساتھ یا دآئیں اور جن کی یا د کے ساتھ میں یا دآؤں''۔اور ابن ماجہ میں حضرت اساء بنتِ بیزید کی روایت سے نہ کور ہے کہ رسول اللّہ ﷺ نے اولیاءاللّٰہ کی پہچان یہ بتلائی کہ جن کود کھے کرخدایا دآئے۔

## ولی ہے کرامات کا صدور ضروری نہیں:

جورسول الله بلافظی کی سنت کامتیع نه ہووہ درجه ولایت ہے محروم ہے جا ہے اس سے کشف وکرا مات کتنی ہی کیوں نه صادر ہوں ۔

قَلْ وَاتُلُ بِاسِحِمدُ عَلَيْهِم اى كِفَارِسكةَ نَبَا خِبرَ نَوْجَ ويبدلُ سِنه إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِنَّوَاكُرُ مِنَ عَلَيْكُمُ مَقَالِي لِبِي فِيكِم وَتَذَكِيْرِي وعظى إِيَّاكُمُ بِالْيَتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَالْجِيعُ وَالْمَرَكُم اعزِسُوا على اسِ عَلَيْكُمُ مَقَالِي لَيْ وَشَرِكُم وعظى إِيَّاكُم بِالْيِتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَالْمَعُوا الْمَرَو اللهِ اللهِ وَالْمُولُونِ وعظى اِيَّاكُمُ مَلَكُم عَلَيْكُمُ مَقَالِي اللهِ وَالْمَالِكُم وَعَلَيْكُم مَلَى اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَالْمُولُونِ فَا مَا اللهِ مَا اللهِ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تذكيرى فَمَاسَأَلْتُكُمْوِّنُ أَجْرٌ ثُواب عليه فتولُوا إِنْ ما أَجْرِى ثُوابِي إِلَاعَلَى اللّهِ وَأُمُوتُ أَنْ أَكُونُ مِنَ الْمُسْلِويُنَ ﴿ فَمَالَمُ اللّهِ وَالْمُولِينَ ﴾ فَكَالَوْنُ فَالْفُلْكِ السفية فِي الْمُلْكِ السفية وَجَعَلْهُمْ اى مَن بَعَه فَكَالْكُ فَي في الارضِ وَاعْرَفْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِاليّتِنَا بالطوفان فَالظُّلُكُ فَي عَلَيْهُ الْمُسْلَدُونِينَ ﴿ بِن البلا كِهِم فَكُلُكُ الله فعلُ مَن كَذَّبِكُ تُعْرَفِهُ الله يَعْرَفُهُ المُسْلَدُونِينَ ﴿ بِن البلا كِهِم فَكُلُكُ الله عَجزاتِ وَمَاكَانُولِينُونُ وَايُمْلَكُ وَاللّهُ وَمُعْمَلُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ الله الله عَلَيْ الله وَمَا كَذَيْنُ اللهُ وَمُعْمَلُ اللهُ وَمُعْمَلُونَ اللّهُ وَمُعْمَلُونَ وَاللّهُ وَمُعْمَلُونَ وَاللّهُ وَمُونَ وَمَلا لِهُ وَاللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمُعْمَلُونَ وَمُلِلهُ قوم بِاللّيْنَ اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَاللّهُ وَمُولِي وَاللّهُ وَمُولِي وَاللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَاللّهُ وَمُولِي وَاللّهُ وَمُولِي وَاللّهُ وَمُولِي وَاللّهُ وَمُولِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولِي وَاللّهُ وَمُولِي وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَوْنَ وَمُلْلِلُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ ال

ترکیس از کام این اور کام این اور این اور کام این کار کارور کام کارور اور کارور کار

لوگوں کو ہلا کت سے ڈرایا تھاان کا کیاانجام ہوا! چنانچہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے جوتم کو جھٹلا کیں گے چھر ہم نے نوح عَلَيْجَلَا وَلِيَتُكَا وَلِيْتُكَا وَلِيْتُكَا وَلِيْتُكَا وَلِيْتُكِوا وَمِي طرف بهت ہے رسول بھیجے جیسا کہ ابرا ہیم عَلَیْجَلَا وَلِيْتَلَا وَلِيْتُكِوا وَرَصَا لَحُ عَلَيْجَلَا وَلَيْتُكِوا سووہ ان کے پاس کھلے مجزات لے کرآئے مگر جس چیز کوانہوں نے پہلے بعنی انکی طرف رسول بھیجنے سے پہلے حجمٹلا دیا پھر مان کر نہ دیا،ہم ای طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پرمہرلگادیتے ہیں، پھروہ ایمان کوقبول نہیں کرتے جیسا کہ ہم نے اُن کے قلوب برمبرلگادی، پھران کے بعدہم نے موسیٰ علیج لاؤٹلٹٹکو اور ہارون علیج لاؤٹلٹٹکو کو ہماری نونشانیوں کے ساتھ فرعون اوراس کی توم کے پاس بھیجا مگرانہوں نے ایمان کے مقابلہ میں تکبر کیا،اوروہ مجرم لوگ تھے پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہدیا کہ بیتو کھلا جا دو ہے موی علاق کا اللہ کا اللہ کیاتم حق کے بارے میں جب وہتمہارے پاس آیا کہتے ہو کہ بیجادو ہے، کیابیجادو ہے؟ حالانکہ جواس کو لے کرآیا ہے وہ کامیاب ہوگیا،اور جادوگروں کے جادوکو باطل کردیااور ساحر (جادوگر) فلاح نہیں پاسکتا، اوراستفہام دونوں جگہ انکار کے لئے ہے، انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ تو ہم کواس طریقہ سے پھیرد ہے جس پرہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ اور ملک مصرمیں حکومت تم دونوں کی ہوجائے ،اورہم تم دونوں کی تصدیق کرنے والے نہیں اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس یعنی علم سحر میں ہر فائق جاد وگر کو لا وُ جب جاد وگر آ گئے تو جاد وگروں کے بیہ کہنے کے بعد کہتم پہلے ڈالو یا ہم پہلے ڈاکیس مویٰ علیجکٹاؤلٹٹکؤ نے ان ہے کہا جوتم کوڈ الناہے وہ ڈالو چنانچہ جب جاد وگروں نے اپنی رسیوں کواورا پنی لاٹھیوں کوڈ الا ، موئی عَلیجَالاُ وَلاَئٹالا نے کہا جوتم لائے ہووہ جاد و ہے، **م**ا استفہامیہ مبتدا ء ہے اور (جنتمربه السحر) اس کی خرب اکست ما جنتمرے بدل ہے اور ایک قراءت میں ایک ہمزہ کے ساتھ خرے اور ما موصولہ مبتدا کے اللہ ابھی اسے باطل کئے دیتا ہے اللہ ایسے فسادیوں کا کام بنے نہیں دیتا اور اللہ اسپے وعدوں کے ذریعہ حق کوحق کردکھا تاہےخواہ مجرموں کووہ کتنا ہی ناپسند ہو۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قِيُوْلِيْ ؛ وَاتْلُ ، فعل امر بنى برحذف حرف علت اصل ميں و اللو تھا آخرے واؤحذف ہوگيا، عَلَيهم أَتُلُ ے متعلق ب نَبَاً نوح بتركيب اضافی اُتِلُ كامفعول بہ ہے، إِذَ قال ، اذ ظر فيه برائے ماضی نَبَاً ہے بدل الاشتمال ہونے كی وجہ ہے محلا منصوب ہے ، اذ قال نَبَا كے متعلق ہوئى وجہ ہے محلا منصوب ہے ، اذ قال نَبَا كے متعلق ہُوگ ہو سے جائز نہيں ہے ، اذ قال كاتعلق اُتُلُ ہے فساد معنى كی وجہ ہے جائز نہيں ہے اسلام کہ اُتھا اُستقبل ہے اور ظرف ماضی ہے اس صورت میں ترجمہ بیہ وگاتم اس وقت سنا وَجب نوح عَلا اُلِي اَلَّا اِلْنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

فَيَخُولَكُ ؛ لِقومِه ، مين لام برائي بلنغ ب مَفَام بالفتح موضع قيام "مكان" مرتبه ، مرادخودا پناه جود ب اور مُسقام بالضعر مصدر ب قيام كرنا ، همرنا القيام على الدعوة خلال مدة اللبث، اسك كدووت وبلنغ كاكام عام طور پر

ح[نفِزَم پتكشن]≥

کھڑے ہوکر ہی کیا جاتا ہے۔

فَيُوَلِّنَى ؛ فَعَلَى اللَّه توكلتُ ، يداِنْ كانَ كَبُرَك بَزاء بِ اوراكر فَعَلَى اللَّه توكلتُ ، كوجمله معترضه ما ناجائة فَأَجْمَعُوا أَمْوَ كَمْر جُوابِ شُرط مُوكَار

فَيْخُولَنَى ؛ فاجمِعوا امر تحمر كي تفسيراعزموا عَلى امرٍ سے كركاشاره كرديا ہے كه أَجْمَعَ متعدى بنفسه بهى مستعمل ہے اور متعدى بالحرف بھى ۔

قَوْلَى : غَمّة گفن، تاریک بمشند، پوشده، دشوار، جب جاند حجب جاتا ہے تو عرب غمر المهلال بولتے ہیں۔
قَوْلَی : الواؤ بمعنی مع ، یعنی شو کاء مفعول معہونی وجہ منصوب ہے، اس سے اس شبہ کودور کردیا کہ شو کاء کا بظاہر عطف اجمعوا کی شمیر فاعل پر ہے یعنی تم شرکاء اپنی تدبیروں کو مضبوط کرلواس اعتبار سے شرکاء مرفوع ہونا چاہئے۔
قول کی : قال موسلی انقولون للحق لَماجاء کم ، انّه لَسحر أسخر هذا . قال موسلی فعل بافاعل ہے، انقولون کا میں ہمزہ استفہام انکاری ہے تقولون نفل مضارع بافاعل ہے اَنتمر للحق متعلق تقولون سے ہے لَمّا جاء کم تقولون کا ظرف ہے ، اِنّه لَسِحر ، اِنّه لَسِحر ، اِنّه لَسِخر ، تقولون کا مقولہ حال کو معنوں کہ کو کہ محذوف ہے پوراجملہ قال موسلی کا مقولہ حکائی ہے ( یعنی مون علیہ انگالا اللہ اللہ اللہ کا مقولہ حکالی ہے ( یعنی مون علیہ اللہ اللہ کا مقولہ حکالی ہے ( یعنی مون علیہ اللہ اللہ کا مقولہ حکالی ہے ( یعنی مون علیہ اللہ اللہ کا مقولہ حکالی ہے ( یعنی مون علیہ اللہ اللہ کا مقولہ حکالی ہے ( یعنی مون علیہ اللہ کا مقولہ حکالی ہے ( یعنی مون علیہ کا مقولہ حکالی ہے ( یعنی مون علیہ کا مقولہ کا کہ کا مقولہ کیا ہے )۔

فِيُولَكُونَى أَسَخُو هذا يَتُولِ مَوَىٰ مَدُوف كَامقوله بِ بَمَرَه استفهام انكارى بِ سِنخُرٌ خَرِمقدم بِ اورهذا مبتدأ مؤخر بِ ولا يُفلح السَّحرون جمله حاليه بـ

#### وضاحت:

مفسرعلام نے إِنّهُ لَسخو هذا، محذوف مان كراشاره كرديا كەاللەتغالى كاقول اَسِخو هذا. يقولون كامقولىنى ب بلكەس كامقولە محذوف ہاوروه إِنّه لَسِخو مبين ہاس حذف كاقرينه يہ كفرعونيوں نے قطعيت كے ساتھ بطريق اخبارنه كه بطريق استفهام موكى عَليْجَكَا وَاللهُ كَ مِجْرَه كُوسِحَ قرارد بيتے ہوئے كہا تھا "إِنَّ هذا كَسِخو مبين" اورالله تعالى كاقول "أسِخو هذا" يه حضرت موكى عَليْجَكَا وَاللهُ كَامقوله ہے مطلب يه كه اے فرعونيو! كياتم الي كھلى اورواضح حقيقت كوسح قرارد بيتے ہو "م كوتواليى بات جوواقعہ كے خلاف ہو ہرگز مندے نه كالنى چاہئے۔

## ندكوره تركيب بطريق سوال وجواب:

بَيْنُوالَى: موى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنِيول كَوْل كَ حَايت بطريق استفهام يعن "أتقولون للحق لَمّا جاء كمرأسخو في المنتخوال الله عنه المنتخوال المنتخول المنتخول المنتخول المنتخور المنتقور المنتخور الم

< (مَرْمُ بِسَلِمَةُ لِلهَا ﴾ •

جِيَّ النَّيْ النَّ مِن فَرَعُونِيوں كامقوله حكائى محذوف ہے اور تقدیر عبارت بیہ ہے" أتسقولو فَ للدحق لمّا جاء كوران هذا كَسِحْرٌ مبين "الن كے جواب میں موئى عَلِيْ لَا فَالنَّئَا فَان كَقُول بِرُكِير كرتے ہوئے فرما يا اسِحْرٌ هذا؟ كيابي جادو ہے؟ تم كو حقیقت كے خلاف الی بات منہ سے نكالنی بھی نہ جائے۔

قِحُولَكَنَى : بدلُّ یعنی اَست من اجلتمر به سے حذف مبتدا کے ساتھ بدل ہے ای اَهو السِّنحُو لہٰذا بیاعتر اَض ختم ہو گیا کہ مفرد جملہ سے بدل واقع نہیں ہوتا۔

قِحُولَهُ الله في قراء قلين الوعمر وكى قراءت مين أسخو هذا ، مين ايك بهمزه استفهاميه هو استفراءت كمطابق مَا جئتم مين مَا استفهاميه وگا، اور اَلسّخرُ، ما سے بدل بوگا، اى آى شئى جئتمر به أهو السحو اور دوسروں كى قراءت مين ايك بهمزهٔ اخبار كے ساتھ ہے اس صورت مين مَا موصوله مبتداء بوگا، اور جئتمر بسه صله بوگا، اور السخو ُ اسكى خبر بوگى، اى الذى جئتمر به السّخو ُ لا الّذِى جنتُ به

# تِفَيْدُرُوتَشِيْنَ فَيَ

#### ربطآ بات:

سابق میں معقول اور دل لگتے دلائل اور شفقت آمیز نصائے ہے سمجھایا گیا تھا کہ ان کے طریقہ اور عقائد و خیالات میں کیا غلطی ہے، اور وہ کیوں غلط ہیں، اور اس کے مقابلہ میں صحیح راہ کیا ہے؟

اب ان کے اس طرز عمل کی طرف توجہ منعطف فر مائی جو وہ اس سیر حی اور صاف راہ کے جواب میں افتیا رکر رہے ہتے ، دس عمارہ سال سے مشرکین کمہ کی روش بیتی کہ وہ بجائے اس کے کہ معقول تقید اور سیح رہنمائی پر غور کر کے اپنی گرائیوں پر نظر ٹائی کرتے النے اس محض کی جان کے دہمن ہوگئے تھے جوان باتوں کو اپنی کی واتی غرض کے لئے نہیں بلکہ انہی کے بھلے کیلئے پیش کر رہا تھا، وہ دلیلوں کا جواب پھر وں ہے اور نصحتوں کا جواب گالیوں سے دے رہے تھے ، اپنی بیتی میں ایسے محض کا وجودان کے لئے تخت نا گوار تھا بلکہ نا قابل برواشت ہوگیا تھا، گو یا کہ ان کا مطالبہ میتھا کہ ہم اندھوں کے درمیان جوآ تکھوں والا پایا جا تا ہے وہ ہماری آ تکھیں کھولنے کے بجائے اپنی بھی آ تکھیں بند کر لے ور نہ ہم زیر دیتی اس کی آ تکھیں پھوڑ دیں گے تا کہ بینائی جیسی چیز ہماری آ تکھیں کھول دیں گے تا کہ بینائی جیسی چیز ہماری سرز مین میں نہ پائی جائے اپنی بھی آ تکھیں بند کر رکھا تھا اس پر حزید پھی اور فرمانے کے بجائے اللہ تعالی اپنی ہماری سرز مین میں نہ پائی جائے اپنی بھی ہوئی ہوا ہے ، بیطرز عمل جوانہوں نے اختیار کر رکھا تھا اس پر حزید پھی اور فرمانے کے بجائے اللہ تعالی اپنی ہماری معالمہ کا جواب بھی پالیس گے ، اس پر بھی جب اہلی مکہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آ کے تو ان کو چینے دیا کہ میں اپنے کام سے باز نہ آ کو لگا تم میر سے طاف جو پھی کر نا چا ہے ، جو پھی کر نا ور بھی ایک ہم میں وہ اپنی اس کے اور غیر جسم ہوئی چا ہے ، جو پھی کر نا جا ہیں ، غے مَدًا ہمام اور پوشیدگی کے بھی ہیں، یعنی میر سے طاف تہ ہماری تد ہیرواضح اور غیر جسم ہوئی چا ہے ، جو پھی کر نا

ہے تھلم کھلا کر و چرانے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس قطعیت اور جراُت کے لب ولہجہ کے ساتھ دشمنوں سے گفتگو وہی کرسکتا ہے جس کا رشتہ اللہ سے تمام تر جڑا ہوا ہو ،اور جومخلوق کی قوت ضرر رسانی اور خوف نفع رسانی سے یکسر بے نیاز ہو چکا ہو۔

فَکُذَبوہ فنجیناہ ومن مَعَهٔ فی الفلك، یعن قوم نوح علیہ لا الشائلانے تمام تروعظ ونصیحت کے باوجود تکذیب کاراستہ نہیں جھوڑا، چنا نچا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ لا الفیک اور ان پرایمان لانے والوں کوایک شتی میں بٹھا کر بچالیا اور باقی سب کوحتی کہ نوح علیہ لا الفیک اور ان نہی لوگوں سے نوح علیہ لا الفیک اور ان نہی لوگوں سے نوح علیہ لا الفیک کا ایک بیٹر آئندہ نسل انہی لوگوں سے بلی اس می نوح علیہ لا الفیک کو اور عالیہ لا الفیک کو اور عام انہی لوگوں سے بلی اس کے حضرت نوح علیہ لا الفیک کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔

#### طُوفان نوح عَالَيْجَيَلاهُ وَالسَّفِكُوكَ بِقِيهِ آثار:

اس طوفان نوح عَلِيْجَلَاْ طَلِيْتُوا عَلَا مَا مِرِينِ سائنس كوآج بھى ارض نوح عَلَيْجَلَاْ طَلَقَالُا مِينِ مل رہے ہيں بيطوفان ملک عراق ميں دريائے وجلہ اور دريائے فرات كے درميانی علاقہ ميں آيا تھا اس علاقہ كارقبہ موجودہ ماہرين اثريات كے تخيينہ كے مطابق چار سوميل طول ميں اور • • اميل عرض ميں تھا (ماجدى) كشتى نوح عَلَيْجَلَا وَلَيْتُلاَ وَلَا قَرَات كى تصريح كے مطابق تين سو ہاتھ اور عرض بياس ہو ہاتھ اور عرض بياتھ كي تھى۔ (ماجدى)

قوم نوح علی کا الله کی غرق آبی کے بعد مخلصین ومومنین پھراسی علاقہ میں آباد ہو گئے اوران ہی سے سلسانسل آدم چلا، نوع انسانی کی آباد کی تاریخ کے اس ابتدائی دور میں صرف اس سرز مین کی حدود تک محدود تھی ، اس لئے جن مفسرین نے طوفان نوح علی کا دائل کی آباد کی تاریخ کے عالم گیر ہونے کا دعوی کیا ہے انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا ، دنیا کی آباد کی اس دور میں اسی خطۂ عراق تک محدود تھی ، اس لئے کہ حضرت آدم علیہ کا کا مطابع کا دانہ سے اب تک کل دس پشتیں ہی ہوئی تھیں۔

غرق آبی عام اور عالم گیرتھی یا اس امت نوح علاقتلاً کالٹیکا کے ساتھ مخصوص تھی ، بیسوال متقدمین مفسرین کے سامنے بھی آ چکا ہے اور مختقین کی اکثریت شق ثانی ہی کی طرف گئی ہے اور ظواہر قر آن وحدیث بھی اسی کی تائید میں ہیں۔ (دوج)

ف ما کانو الیُؤ منو ا بما کذّ ہو ا به من قبلُ ، اس آیت میں حدے گذرجانے والوں کے قلوب پر ٹھیہ لگانے کی بات کی گئی ہے، حدے گذرجانے والے یہ وہ لوگ ہیں جوایک مرتبہ فلطی کر جانے کے بعد پھراپنی بات کی چاورضداہ رہٹ دھری کی وجہ ہے اپنی ای فلطی پراڑے رہتے ہیں اور جس بات کا ایک بارا نکار کردیتے ہیں اسے پھر کسی فہمائش کسی تلقین اور کسی معقول سے معقول دلیل ہے بھی مان کرنہیں دیتے ، اہل صلال کی یہ ذہنیت آج تک چلی آرہی ہے، جہاں ایک بارشروع میں ہے سوچے سے معقول دلیا ہے 'دنہیں' نکل گئی بس آخر تک اس پر قائم رہیں گے، ایسے لوگوں پر اللہ کی ایسی پھٹی ارپڑتی ہے کہ اضیں پھر راہ سے پر آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ۔

فَاستکبروا و کانوا قومًا مجرمین الن یعنی فرعون نے اپنی دولت وحکومت اور شوکت وحشمت کے نشے میں مدہوش جوکرا پنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالاتر سمجھ لیا اورا طاعت کے لئے سر جھکانے کے بجائے اکڑ دکھانی شروع کر دی۔

فَمَّالَمَنَ لِمُوْسَى الْآذُرِيَّيَةُ طَائِفَةٌ مِنَ اولادِ قَوْمِهِ اى فرعونَ عَلَىٰخُوْفِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَاْبِهِمَ أَنَ يَّفْتِنَهُمْ لَا يَحْدِفَهِم عن ديسهم بتعذيبهم وَ**إِنَّ فِرْعُونَ لَعَالِ م**تكبرٌ فِي الْكِرْضِ الرضِ مصرَ وَلِمَنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفَيْنَ ﴿ المعتجاوزينَ الحدَّ بادعاءِ الربوبيةِ وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِ إِنَّ كُنْتُمُ الْمَنْثُمُ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤ إِنْ كُنْتُمُ شَعْرِ اللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤ إِنْ كُنْتُمُ اللّٰهِ تَوَكَّلُوَا اللّٰهِ تَوَكَّلُوَا اللّٰهِ تَوَكَّلُوَا اللّٰهِ تَوَكَّلُوَا <u> كَتَبَآ الْاَتَجْعَلْنَآ فِتُنَةً لِلْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ اِي لا تنظمِ رُسِم علينا فيظنُوا اَنَّهِم على الحق فيفتِنُوا بنا وَنَجِّمَا </u> بِرَحْمَتِكُ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفْرِيْنَ ﴿ وَاوْحَيْنَا إِلْ مُوسَى وَآخِيهِ اَنْ تَبَوّا السِحِدَا لِقَوْمِكُمُ الِمِصْرَ مُبُوتًا وَآجُعَلُوْ ابْيُوتَكُمْ قِبُلُةً سصلى تصلُّونَ فيه لِتَأْمَنُوا من الخوفِ وكانَ فرعونُ منعهم من الصلوةِ قَالَقِيُّمُوا الصَّلُوةُ اتموما وَبَيْثِرِالْمُؤْمِنِيْنَ® بـالـنـــر والجنةِ وَقَالَمُوْسِى رَبَّنَآانَكَ الْكَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ بِنِينَةٌ وَّاَمُوَالَا فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا" رَبَّنَا اللَّهَ وَلَكَ لِيُضِلُّوا في عاقبته عَنْ سَبِيلِكُ وينكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ إسسخها وَاشْذُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ اطبَعُ عليمها واستوثِقُ فَلَايُثُومِنُواكَتُي يَرَوُاالْعَذَابَالْأَلِيْمَ ﴿ المؤلِمَ دَعَا عليمهم وَامَّن سِرونُ على دعائِه **قَالَ** تعالى قَ**دُالْجِيْبَتْدَّعُوَّلُكُمَا** فـمُسِخَتُ اسـوالُـهم حجارة ولم يُؤمِنُ فرعونُ حتى أذرَكَ الغرق **فَالْسَتَقِيْمَا** عملي الرسالةِ والدعوةِ الى أن ياتِيمهم العذابُ **وَلَاتَتُنَّاعِلَنَّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ** في استعجال قسسائِسي رُوي أنسه سكستَ بعدبًا اربعين سنة وَجَاوَزْنَابِسَيِّ إِسْرَاءِيْلَ الْبَحْرَ فَالْبَعْهُمُ لَجِنَهِم **فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا قَعَدُوًا ۚ مفعولٌ له حَتَّى إِذَّا اَذُرَّكُهُ الْغَرَقُ ۖ قَالَ اَمَنْتُ أَنَّهُ ا**ى بأنَّه وفي قراء ةِ بالكسر استينافًا ل**ۗ ﴿ اللهَ اللَّذِي ٓ امَنَتْ بِهِ بَنُو ٓ السِّرَاءِيلُ وَ انَامِنَ الْمُسْلِمِينَ** ۞ كَرِّره ليُقبل منه فلم يُقبل وذسَّ جبريلُ في فِيُه من حمأةِ البحر متخافةَ أنْ تنالَه الرحمةُ وقالَ لَهُ ۖ **ٱلْكُنَّ** تَوْمَنُ **وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ**® بعضالالِكَ واضلالِك عن الايمان فَ**الْيَوْمُزُنُنَجِّيْك**َ نُنخرِجُكَ من البحرِ بِ**بَدَيْكَ** جسدِك الذي لاروخ فيه **لِتَّكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ** بعدَك ال**ِيَّةُ ا** عبرةً فيعرفُوا عبوديتَك ولا يُقدِمُوا على مثل فعلِك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنَّ بعضَ بَنِي اسرائِيلَ شَكُّوا في موتِه فأخرجَ لهم لِيَرَوْه وَ**الَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ** اي ابلِ عَمَّ عَنُ **الْمِتَ الْعُفِلُونَ ﴿** لا يَعتبِرُون بها.

فر ما نبر دار ہو،انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے پرور د گارتو ہم کوظالموں کے لئے تنحتهُ مشق نہ بنا یعنی تو ان کوہم پر غالب نہ فر ما کہ وہ یہ بیجھنے لگیں کہ وہ حق پر ہیں پھر ہم کو تختۂ مشق بنا ئیں ، اور تو ہم کواپی رحمت سے کا فرقو م ے نجات عطافر مااور ہم نے موسی اوران کے بھائی کووحی بھیجی کہتم دونوں اپنی قوم کے لئے مصر میں گھر برقر ارر کھواورا پنے گھروں کو قبلہ (بیعنی) جائے نماز بنالو کہان میں نماز پڑھو تا کہتم خوف سے مامون رہواور فرعون نے ان کونماز پڑھنے سے منع كرديا نقا، اورنماز كو مكمل طريقه پر قائم كرو اورا بے موئ تم نصرت اور جنت كى مسلمانوں كوخوشخرى سنادو، اورموئ عَلَيْجَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ د نیوی زندگی میں دیئےاے ہمارے پروردگار یہ چیزیں تونے ان کوعطا کیس تا کہوہ اس کے نتیجے میں تیرے راستہ ہے (لوگوں کو) گمراہ کرے،اے ہمارے رب ان کے مالوں کونیست ونا بود کردیجئے اوران کے قلوب کو (اور زیادہ) سخت کرد پیجئے ان کے قلوب برمہرلگاد بیجئے اورمسدودکرد بیجئے کہ پھروہ ایمان نہلاسکیس یہاں تک کہ در دناک عذاب کودیکھے لیس ، موی علیقتلافالی نے ان کے لئے بدوعاء کی اور ہارون علیقتلافالیٹلانے ان کی بددعاء پر آمین کہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا '' تمہاری دعاء قبول کر لی گئی''جس کی وجہ ہے ان کے مال (سیم وزر ) پھروں میں تبدیل کردیئے گئے ،اور فرعون ایمان نہ لا یاحتی کہ وہ غرق کردیا گیا، اورتم دونوں تبلیغ ودعوت پر قائم رہو یہاں تک کہان پر در دناک عذاب آ جائے ، اورتم ایسے لوگوں کے طریقہ کی پیروی نہ کرو جو قضا کے معاملہ میں جلد بازی کے انجام کونہیں جانتے روایت کیا گیا ہے کہ مویٰ عَلَيْهِ كَانَ اللَّهُ الدُّعَاء كے بعد ان میں چالیس سال مقیم رہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریاسے پار کر دیا پھر فرعون اوراس کے لشکرنے ظلم وزیادتی کے ارادہ سے ان کا پیچیا کیا بسغیًا و عدو ۱ (اتبعهمر کا)مفعول لیڑے حتی کہ جب فرعون ڈو بے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا کہ معبود حقیقی اس کے سوانہیں ہے کہ جس پر بنوا سرائیل ایمان لائے ، اُنَّا ہ اصل میں بائتہ ہے، اورا یک قراءت میں إنّے محسرہ کے ساتھ ہے جملہ متا نفہ ہونے کی وجہ ہے ، اور میں بھی سرِ طاعت خم کردینے والوں میں ہوں ،اس نے ایمان اور تسلیم کومکرر ذکر کیا تا کہ قبول کرلیا جائے ،مگر قبول نہیں کیا گیا ،اور جبرائیل عَلا ﷺ کا اس کے منه میں دریا کی کیچڑٹھونس دی اس اندیشہ ہے کہ ہیں اس کی طرف رحمت متوجہ نہ ہوجائے (جبرائیل نے ) اس کو جواب دیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو اس سے پہلے نافر مانی کرتار ہااور تو خود گمراہ ہوااور دوسروں کوایمان ہے گمراہ کرنے کی وجہ ہے، فساد ہریا کرنے والوں میں سے تھا،اب تو ہم تیری لاش ہی کو کہ جو بےروح ہے دریا سے نکالیں گے تا کہ تو بعد کی نسلول کے لئے نشانِ عبرت بنے تا کہوہ تیرے بندہ ہونے کو جان لیں ،اور تیرے جیسےاقدام کی جراُت نہ کریں ،اور حضرت ابن عباس مَضَحَالِنَكُ تَعَالِيَ عَنْهُا ہے مروی ہے کہ بعض بنی اسرائیل نے فرعون کی موت میں شک کیا تو اس کی لاش نکالی گئی تا کہاس کود کیچے لیں ، اور واقعہ بیہ ہے کہ بہت ہے لوگ اہل مکہا ہے ہیں جو ہماری آیتوں ( قدرت کی نشانیوں ) ہے غفلت برتنے ہیں، یعنیان سےعبرت حاصل نہیں کرتے ۔

≤ (نَصَرَم پِسَكِلشَهُ } ◄ –

# عَجِقِيق تَرَكِيكُ لِسَبَيكُ تَفِينَايُرَى فَوَائِلا

قِحُولَكُنَّ؛ فَمَا امَنَ لِمومنَى إِلَّا ذُرَّيَة من قومِهِ، فاء عاطفه ب معطوف عليه محذوف ہے جوسیاق ہے مفہوم ہے اور وہ "فالفنی موسنی عَصَاہ فاِذَا هِی تلقف مَا یافکو نَ" ہے، (اعراب القرآن) فیما امَنَ لموسنی کے معنی ہیں مولی عَلَیْمِکَاوَلَیْکُو کی بات نہیں مانی ان اس کوائیان بالتسلیم کہتے ہیں، یہ متعدی بالام ہوتا ہے اور ایک ایمان بالتصدیق ہوتا ہے وہ متعدی بالباء ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ ویؤمن للمؤمنین.

فَیُوَ لَکُنَا: ذَرِّیة ، ذَرِّیة بَتُلیث الذال ، ذرّیة السرجل ، اولاد نسل جمع ذراری و ذُرّیات ، ذرّیة ، یبال قلتِ عدد کے معنی میں مستعمل ہے مفسر علام نے ذریّة کی تفسیر طانفة ہے کر کے ای معنی کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی مضی بحرلوگ تفسیر کبیر میں ہے "ها نها نا معنا ها التقلیل" (کبیر) حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ذریّة کالفظ جب کی قوم پر بولا جاتا ہے تو مقصوداس کی تحقیر یا تصغیر ہوتی ہے۔

قال ابن عباس تَعَالَثُنَا المنظ الذرية يعبر به عن القوم على وجه التحقير والتصغير (كبير) چونكه يها التحقير كال المنظمة المنظمة

چون کنا؛ من قومه، قومه، کی خمیر نے دو مختلف معنی پیدا کردیئے ہیں مراد تو م موی بھی ہوسکتی ہے اور تو م فرعون بھی ، پہلی صورت میں مراد بدلی جائے گئی کہ فرعون اور فرعونیوں کے ڈرسے ابتداء میں اسرائیلیوں کے بہت تھوڑ لے لوگوں نے حضرت موی کی مختلف کا کا بات کی تصدیق کی ، اور دوسری شق کی صورت میں فرعونیوں کی ایک جماعت مراد ہوگی ، جس میں وہ جا دو گرشا مل میں جوموی کا بات کی تصدیق کی ، اور دوسری شق کی صورت میں فرعون کی بیوی آسیداور فرعون کا خاز ن اور اس کی بیوی اور بیس بیں جوموی کی بیوی آسیداور فرعون کا خاز ن اور اس کی بیوی اور بنت فرعون کی مشاطر (بال سنوار نے والی ) اور د جسل مین آل فرعون بھی ، مفسر علام نے دوسری شق کو اختیار کر کے قوم ہ کی ضمیر فرعون کی طرف کو ٹائی ہے۔

فَيُولِكُمْ إِن ارض مصر ، اس ساشاره كرويا كه في الارض مي الف لام عهد كا بـ

چَوُلِی ؛ وامَّنَ هسارون عسلسی دعساء م ، یاسوال کاجواب ہے کہ بددعا ،تو حضرت موی عَلِیجَلاَهُ طَالِیَلاَ نَالِیک "قد اُجیبت دعو تکما" میں تثنیہ کاصیغہ کیوں استعال ہواہے؟ جواب کا حاصل بیہے کہ دعاء کرنا اور دعاء پرآمین کہنا ایک ہی درخہ میں ہیں۔

قِعُولِكُ ؛ حماة ، كالى منى ، كيجر ـ

## ؾٙڣٚؠؙڔۅٙؿؿ<del>ۘڕؙڿ</del>ٙ

فَ مَا اَمَنَ لِسَمُ وَهِ لَى إِلَا فُرَيَةٌ مِنْ قومِه ، قبومِه کے شمیر کے مرجع میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض نے اس کا مرجع حضرت موکی علیجہ کا فلائے کا آیت میں ماقبل میں ان ہی کا ذکر ہے، مطلب یہ ہے کہ موکی علیجہ کا فلائے کا فوم میں ہے میں ہے بہت تھوڑ ہے آ دمی ایمان لائے ، لیکن امام ابن کثیر وغیرہ نے اس کا مرجع فرعون کو قرار دیا ہے بعنی فرعون کی قوم میں ہے بہت تھوڑ ہے آ دمی ایمان لائے ، ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک رسول اور نجات دہندہ کے انتظار میں سے جو حضرت موکی علیجہ کا فلائٹ کی صورت میں ان کوئل گیا اس اعتبار ہے تمام بنی اسرائیل (سوائے قارون کے ) ان پر ایمان رکھتے مختا اللے جو اسلام جو اور رائج بات یہی ہے ذریعہ میں فوم ہے فرعون کی قوم کے تھوڑ ہوگ مراد ہیں جن میں فرعون کی ہوئی آسیا ور فرعون کا خاز ن اور اس کی بیوی، اور بنت فرعون کی مشاط (بال سنوار نے وائی) اور د جل من آل فوعون شائل ہیں۔ وَ اَجْعَدُ وَ اَبْدُ وَ اَسْدُ مِن مَا لَوْ یَ کُون کُروں کے علاوہ میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی گرفرعون نے عبادت خانوں میں نماز پڑھنے پر یابندی عائد کردی تھی اس لئے بنی اسرائیل کو تھم دیا گیا کہ گھروں ہی میں نماز پڑھ لیا کرو۔ عبادت خانوں میں نماز پڑھنے کریا کرو۔ عبادت خانوں میں نماز پڑھنے پر یابندی عائد کردی تھی اس لئے بنی اسرائیل کو تھم دیا گیا کہ گھروں ہی میں نماز پڑھایا کرو۔

### فرعون کے زروجواہر کا پھروں میں تبدیل ہوجانا:

حضرت موی علیقت بلید الله بین کی اصلاح سے مایوں ہو گئے اور اس کے مال ودولت سے دوسروں کے گمراہ ہونے کا خطرہ محسوس کیا تو رہندا اللہ میں علی اُمو المهم کہدکر بددعاءکردی یعنی اے میرے پروردگاراس کے اموال کی صورت بدل کر مسنح کردے۔

حضرت قیادہ کا بیان ہے کہ اس دعاء کا اثر بیہ ہوا کہ قوم فرعون کے تمام زیورات اور زروجوا ہراور نفلہ سکے اور باغوں اور کھیتوں کی سب پیداوار پھروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے ،حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں ایک تھیلہ دستیاب ہوا جس میں فرعون کے زمانہ کی چیزیں تھیں ان میں انڈے اور بادام بھی تھے جو بالکل پھر تھے۔ (معادف)

## بني اسرائيل كاخروج اورفرعون كاتعاقب:

جب فرعون نے موئی علیجہ کا اللہ کا کہتم مجزول کو جھٹا دیا اور وہ کسی طرح بھی موئی علیجہ کا اُنٹھ کی بات مانے کیلئے تیار نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موئی علیجہ کا تھٹھ کو تھم دیا کہتم بی اسرائیل کو ساتھ لے کراپے آباء واجداد کی سرز مین فلسطین کی طرف نکل جاؤم مسر سے فلسطین جانے کے دوراستے ہیں ایک خشکی کا راستہ ہاور وہ قریب کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ بحراحم (قلزم) کا راستہ اس راستہ میں دریا عبور کر کے صحراء سینا (تیہ) سے گذرنا ہوتا ہے، اور بیراستہ دور کا ہے، مگر خداکی مصلحت کا نقاضا یہی ہوا کہ قریب اور آسان راسته چھوڑ کر دور کا اور دشوار گذار راسته اختیار کریں ،اس طویل راسته کی حکمتوں اور مصلحتوں میں ہے ایک بڑی مصلحت ریقی که فرعون کوغرق دریا کیا جائے۔

غرض بیر که حضرت موی عَلایتکا وَالنَّه کُلا بَی اسرائیل کو لے کررا توں رات بحراحمر کے راستہ ہے روانہ ہو لئے اورروانہ ہونے ہے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی یار چہ جات جوایک تہوار کے بہانہ مستعار کئے تتھے وہ بھی واپس نہ کر سکے ،فرعون کو جب بی اسرائیل کے نکلنے کاعلم ہوا تو فرعون نے ایک زبر دست فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور صبح ہونے ہے پہلے ہی ان کے سروں پر جا پہنچا ہو رات کےمطابق بنی اسرائیل کی تعداد چھ لا کھھی جبج ہونے کے بعد جب بنواسرائیل نے فرعون کواپنے سروں پر د يكها تو كهبرا كئة اورا بني مصيبتون اور بريشانيون كاساراالزام موى عَلِيجَهُ وَالسُّكُورَ كُورِينَا نيون كاساراالزام موى عَلِيجَهُ وَالسُّكُورَ كُورِينَا نيونَ

#### فرعون كاغرق هونا:

موی علاقتلاً طلات نے بنی اسرائیل کوسلی دی اور فر مایا خوف نه کروخدا کا وعدہ سچاہے وہ تم کوضر ورنجات دیگا ،اور پھر بارگا ہ الٰہی میں دست بدعاء ہو گئے ،اللّٰہ تعالیٰ نے وق کے ذریعہ موٹی علاقے کا فلائٹاکا کو تکم دیا کہ اپناعصا دریا پر ماروچنانچے موٹی علاقے کا فلائٹلانے دریائے قلزم پراپنا عصامارا تو پانی بھٹ کر دونوں جانب پہاڑوں کے ما تند کھڑا ہو گیا ،اور حضرت موی اور بنی اسرائیل درمیانی راستہ ہے بخیر عافیت نکل گئے۔

جب فرعون نے دریا کودولخت دیکھا تو اپنی قوم ہے کہنے لگا بیمیری کرشمہ سازی ہے کہ دریا نے راستہ دیدیا للبذا بڑھے چلو، چنانچہوہ اوراس کا بورالشکر بنی اسرائیل کے بیجھے ای راستہ پر ہولیا جب بنی اسرائیل کا ہرفر د دریا پار ہو گیا تو پائی مجکم الہی اپنی پہلی حالت پرآ گیا ،ای میں فرعون اوراس کا پورالشکر غرق ہو گیا۔

جب فرعون غرق ہونے لگااور ملائکۂ عذاب نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا'' میں اسی وحدہ لانٹریک لیڈیرا بمان لا تا ہوں جس یر بنی اسرائیل ایمان لائے ،اور میں فرماں برداروں میں ہے ہوں''مگریہ ایمان چونکہ مضطربانہ حالت نزع کا فقااس لئے خدا کی جانب سے جواب ملا" آلان وقد عصیتَ قبلُ و کنت من المفسدین " لیخی خداکوخوب معلوم ہے کہ تومسلمین میں سے تبيں ہے بلكه مفسدين ميں سے ہے۔

## مصرى عجائب خانه مين فرعون كى لاش:

فاليوم نُنتَجِيكَ بِبَدَنكَ لِتكونَ لِمَنْ حلفكَ آية، يمعلوم بى بكفرعون كسى خاص مخص كانام بيس به بلكه شابانِ مصر کالقب ہے جس طرح چین کے بادشاہ کو خاتان اور روس کے بادشاہ کوزاراور روم کے باوشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے اس طرح مصرکے بادشاہ کوفرعون کہتے تھے۔

----- ≤ [زمَزَم بِبَلتَرا) > ----

فرعون اصل میں فارا،اَؤ ہ تھا مصری زبان میں فارانحل کو کہتے ہیں اوراَؤ ہ کے معنی اونیجا کے ہیں فارااوہ کے معنی ہوئے اونیجا تحل،اس سے شاہ مصر کی ذات مراد ہوتی تھی، جیسے خلافتِ عثانی کے زمانہ میں بابِ عالی سے مراد خلیفہ کی ذات ہوتی تھی ،موئ عَلَيْهَ لَا النَّالِا كُوجِس فرعون نے پرورش کیا تھا اس کا نام معمیس یا رمسیس دوم تھا اور رغمیس کے بیٹے منفتاح کے زمانہ میں حضرت مویٰ عَلیٰ کا اُنٹاکا کا بعثت ہوئی اوراس ہے مقابلہ ہوااور یہی <mark>۹۳ ابل سے می</mark>ں غرق ہوا، (لغات القرآن ،عبدالدائم جلالی ) جب فرعون غرق کردیا گیا تواس کی موت کا بہت ہے لوگوں کو یقین نہیں آیا ،اللّٰہ نے سمندر کو ظلم دیا کہ فرعون کی لاش کو دریا کے کنار ہے یر ڈال دے چنانچہ دریانے فرعون کی لاش کو دریا کے کنارہ پر ڈالدیا ،اس وفت لوگوں نے اس کی لاش کا مشاہرہ کیا اور اس کے (والله اعلم بالصواب) مرنے کا یقین آ گیا ہشہور ہے کہ آج بھی وہ لاش مصرکے عجا ئب خانہ میں محفوظ ہے۔

#### مصری مقالہ نگار کی رائے:

اگرمصری مقالہ نگار کی رائے سیجھے ہے کہ منفتاح (عمیس یاعمیس ٹانی) ہی فرعون موٹی تھا تب تو بلاشبہ اس کی لاش آج تک مصری عجائب خانہ میں محفوظ ہے اور سمندر میں تھوڑی دیرغرق رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو چھلی نے کھالیا ہے۔

آج تک وہ مقام جزیرے نمائے سینا کے مغربی ساحل پرموجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی ملی تھی ،اس کا نام موجودہ زمانہ میں جبل فرعون ہے،اوراس کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کررکھاہےاس کی جائے وقوع ابوزنیمہ ہے چندمیل او پرشال کی جانب ہےاورعلاقہ کے باشندے نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش اس جگه برزی ملی تھی۔

اگر بیڈ و بنے والا ہی فرعون منفتاح ہے جس کوز مانہ حال کی تحقیق نے فرعونٍ مویٰ قرار دیا ہے تو اس کی لاش آج تک قاہرہ کے عجائب خانہ میں موجود ہے ، ب<mark>ے 19 می</mark>ں سرگرافئن الیٹ سمتھ نے جب اس کی تمی ہے پٹیاں کھو لی تھیں تو اس کی لاش پرنمک کی ا کے تہ جمی ہوئی تھی جو کھارے یانی میں اس کی غرقانی کی ایک کھلی علامت تھی۔ فَا عَلَيْ ؛ رَمْميس ، رَمْسيس اوررعيس اورعيس او عيمسس سيخص كے نام ميں تلفظ كا فرق ہے۔

وَلَقَدُ بَوَاٰنَا انزلَنَا بَنِي اِسْرَاءَيْلُ مُبَوَّاصِدُقِ منزلَ كراسة وسو الشامُ ومصرُ قُرَزَقَا لَهُمْرِ شِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَمَا الْحُتَّلَفُوا بان المَنَ بعضَ وَكَفَرَ بَعْضٌ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُرُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضَى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ فِيْمَاكَانُوْ افِيلِهِ يَخْتَلِفُوْلَ ® س اسر الدين بانجاءِ المؤمنين وتعذيب الكفرينَ **فَإِنْ أَنْتَ** يا سحمدُ فِي شَلَّكِيْمِمَّا **الْمَلْكَ** سن التَصبص فرنسا **فَنْتَكِلُ الَّذِيْنَ يَقْرَءُونَ الْكُنْبُ** التورة مِنْ قَبْلِكَ فانه ثابتْ عندَسِم يُخبِرُونَكَ بِصدِقه قالَ صلى الله عليه وسلم لا أَشُكُ ولا أَسَالُ لَقَذَجَاءً كَا لَحَيْ مِنَ تَبْكِ فَلَاتَكُوْنَنَ مِنَ الْمُمْتَرِيُنَ ۚ الشاكِ ولا أَسَالُ فيه وَكَلَاتَكُوْنَنَ مِنَ الْكَذِيْنَ كَذَّبُوْ إِبِالِتِ اللهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتُ وجبتُ عَلَيْهِ مُرَكِلِمَتُ مَرَيِّكَ بالعذاب لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

وَلَوْجَاءَتُهُمْ كُلُّاايَةٍ حَتَّى يَرُوُاالْعَذَابَ الْأَلِيْمَ فَلا يَنفعُهم حينَاذٍ فَلُوْلًا فَهِلَّا كَانَتْ قَرْيَةٌ اريدَ اجلها امَنَتْ قبلَ نزول العذاب بها فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهُا إِلَّا لِكُن قَوْمَ يُؤْنُسُّ لَمَّا الْمُنُواعِند رؤيةِ أماراتِ العذاب الموعودِ ولم يــؤخــرُّوْا الى حـلوك كَتَنَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَاوَمَتَّعْنَهُمْ اللي حِيْنِ® انــقــضاءِ اجالهم وَلَوْشَاءَرَتُكَ كَلَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا أَفَانْتَ ثُكْرِهُ النَّاسَ بِما لَمْ يِشَاءِ اللَّهُ مِنْهِم حَتَّى يَكُونُوْ المُؤْمِنِيْنَ ﴿ لَا وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ الْآبِاذِينِ اللَّهِ بارادتِه وَيَجُعَلُ الرِّجْسَ العذَابَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ<sup>©</sup> يتدبرونَ اياتِ اللَّهِ قُلِ لكفار مكنَّ النُّظُرُوْلِمَاذَا اي الذي فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ من الأياتِ الدالةِ على وحدانيةِ اللَّهِ تعالٰي وَهَا تُغْنِى الْاِيْتُ وَالنُّذُرُ جمع نذير اى الرسلُ عَنْقُوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ<sup>©</sup> في علم اللَّهِ اى ما تنفعهُمُ فَهَلْ مَا يَنْتَظِرُوْنَ بتكذيبكَ الْأَمِثُلَ أَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْامِنْ قَبْلِهِمْ سن الاسمِ اى مثلَ وقائِعهم سن العذاب قُلْ فَانْتَظِرُ وَا ذلكَ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۞ ثُمَّانُنَجِّي المضارعُ لحكايةِ الحال الماضيةِ 'رُسُلُنَا وَالَّذِيْنَ امَّنُوْا من ﴾ العذاب كَذٰلِكَ الانجاءِ حَقًّا عَلَيْنَانُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ النبيّ صلى الله عليه وسلم واصحابه حين تعذيب المشركين.

ت و اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھاٹھ کا نہ دیا اور وہ شام اور مصرتھا، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، پھرانہوں نے اختلاف نہیں کیا مگراس وقت جبکہ علم ان کے پاس آچکا بایں طور کہ بعض لوگ ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا، یقیناً تیرارب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کردے گا جس امر دین میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں مومنین کونجات دے کراور کا فروں کوعذاب دیکر، پس اے محمد! بالفرض اگرتم ان قصوں کے بارے میں جوہم نے تنہاری طرف نازل کئے ہیں، شک میں ہوتو ان لوگوں ہے پوچھ دیکھئے جوتم ہے پہلی کتاب تورات کو پڑھتے ہیں اس لئے کہ وہ نازل کردہ (واقعات)ان کے نز دیک ثابت ہیں وہ ان کی صدافت کی تم کوخبر دیں گے، آپ ﷺ نے جواب دیا کہ ند مجھے شک ہے اور نہ میں پوچھتا ہوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے حق آیا ہے لہٰذاتم اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور نہان لوگوں میں ہے ہوجنہوں نے اللہ کی آیتوں کوجھٹلا یا کہیں آپ زیاں کاروں میں نہ ہوجا نیں ، یقیناً وہ لوگ جن پرتمہارے رب کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہ لا ئیں گے اگر چدان کے سامنے تمام نشانیاں کیوں نہ آ جا ئیں یہاں تک کہ وہ در دناک عذاب کو نہ دیکھ لیں مگراس وفت ان کو (ایمان ہے) کوئی فائدہ نہ ہوگا، چنانچے کسی بستی والے بستی ہے بستی والے مراد ہیں، ایمان نہ لائے ان پرعذاب نازل ہونے ہے پہلے کہ ایمان لا ناان کے لئے نافع ہوا ہوسوائے یونس علیقتلا ڈالٹائلا کی قوم کے کہ جب وہ عذاب موعود کے دیکھنے کے وقت ایمان لائے اورانہوں نے عذاب کے نزول تک (ایمان) کومؤخرنہیں کیا تو ہم نے ان ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کوٹال دیا اوران کوایک (خاص وقت) تک کے لئے زندگی ہے فائدہ

## جَيِقِيق الرَّدِي لِيَسَهُ مِن الْهِ تَفْسِّلُ يَعْفُولُولُ

قِوْلَى ؛ بَوَّانا، تَبُوِئَةً، ہے ماضی جمع مثکلم، ٹھکانہ دینا، مناسب جگہ فروَش کرنا۔ فِیْخُولِی ؛ مُبوًّا، صِدقِ، مُبَوَّاً اسم مکان ہے یا مصدر ہے اور صدق کی جانب اضافت عرب کی عادت کے مطابق ہے عرب جب کسی شک کی تعریف کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی اضافت صدق کی جانب کردیتے ہیں، مثلاً ہذا رجل صدقِ، قدم صدق ، مرادیہاں منزل مجمود ہے، مقام صدق سے بعض حضرات نے مصراور بعض نے اردن وفلسطین اور بعض نے شام مرادلیا ہے۔ شام مرادلیا ہے۔

فِوَلْنَى : المضارع لحكاية الحال الماضية، بيعبارت ايك سوال مقدر كاجواب بـ

ی<u>نځوال</u>ئے. بیہے کہ نُسنجِسی مضارع کاصیغہ ہے جو کہ حال واستقبال پر دلالت کرتاہے ،اس کا مطلب بیہے کہ بنی اسرائیل کو بجات زمانۂ حال میں دی جارہی ہے یا آئندہ دی جائے گی حالا نکہ نجات زمانۂ ماضی میں دی جاچکی ہے۔ چھولٹنے: بید حکایت حال ماضیہ کے طور پر فرمایا گیاہے گویا کہ حالات ماضیہ کی فی الحال منظرکشی کی جارہی ہے۔

## تَفَسِّيُرُوتَشِّحُجَ

#### ربطِ آيات:

 سکونت مصر کوقر اردیا ہے مگرمشہور ہیہے کہ بنی اسرائیل غرقی فرعون کے بعد مصروا پسنہیں آئے ،اللّٰد تعالی نے بنی اسرائیل کو ظاہری اور معنوی بہت می نعمتوں سے نوازاتھا، ملک شام میں سکونت عطاء کی جو کہ اپنی سرسبزی اور شادا بی کے لئے آجنگ مشہور ہے تو رات میں بھی شام اوراس اطراف کے علاقوں کی شادا بی کا ذکر ہے۔

میں نازل ہوا ہوں کہ انھیں مصریوں سے چھڑاؤں اور اس زمین میں جہاں دودھ اس زمین میں جہاں دودھ اس زمین میں جہاں دودھ اور شہد موج مارتا ہے کنعانیوں کی جگہ میں لاؤں۔ (عروج ۸۰۳۰)

ان میں سے بہت سے لوگوں نے اقتدار پانے کے بعداللہ تعالیٰ کی نعتوں کی قدر نہ کی اور اس کی اطاعت سے پھر گئے تو رات میں جونشانیاں رسول کر یم پیشینی کی بیلوگ پڑھتے تھے اس کا تقاضا بیھا کہ آپ پیلینی کے تشریف لانے کے بعد سے پہلے بہی لوگ ایمان لاتے مگر بیجیب بات ہوئی کہ آنخضرت بیلینی کی تشریف آوری سے پہلے تو یہ سب لوگ نبی آخر الزمان پر اعتقادر کھتے تھے اور آپ بیلینی پیلی کے وسیلہ سے دعا کیں کیا کرتے تھے، مگر جب آخری نبی اپنی پوری شہادت اور تو رات کی بتلائی ہوئی نشانیوں کے ساتھ اور آپ بیلینی کے ساتھ اور آپ بیلینی کے دیا ہوگا انسان کے وسیلہ سے مرادیقین بھی ہوسکتا ہے یعنی مشاہدہ کے ساتھ یقین کے اسباب بھی جمع ہو گئے تو یہ لوگ اختلاف کرنے گئے، بعض مفسرین نے ملم سے مرادیقین بھی ہوسکتا ہے یعنی جب وہ کے ساتھ یقین کے اسباب بھی جمع ہو گئے تو یہ لوگ اختلاف کرنے گئے، بعض مفسرین نے ملم سے معلوم مرادلیا ہے، یعنی جب وہ ہستی آگئی جوتورات کی پیشین گویوں کے ذیعہ معلوم میں تو اختلاف کرنے گئے، بعض مفسرین نے ملم سے معلوم مرادلیا ہے، یعنی جب وہ ہستی آگئی جوتورات کی پیشین گویوں کے ذیعہ معلوم میں تو اختلاف کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیاتی کے ساتھ کو تورات کی پیشین گویوں کے ذیعہ معلوم میں تو اختلاف کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیاتی کی بیشین گویوں کے ذیعہ معلوم میں تو اختلاف کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیشین گویوں کے ذیعہ معلوم میں تو اختلاف کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیشین گویوں کے ذیعہ معلوم میں تو اختلاف کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیشین گویوں کے ذیعہ معلوم میں تو اختلاف کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیشین گویوں کے ذیعہ معلوم میں تو اختلاف کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیاتوں کی بیشین گویوں کے ذیعہ معلوم میں تو اختلاف کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیاتوں کی بیشین گویوں کے ذیعہ معلوم میں تو اختلاف کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیاتوں کی بیشین گویوں کے ذیعہ معلوم میں تو اختلاف کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیاتوں کے دور انسان کی بیاتوں کی بیاتوں کی بیٹر کی بیاتوں کی بیاتوں کی بیاتوں کی بیاتوں کی بیاتوں کے دور کی بیاتوں کی بی

فیان سکنت فی شک، اگر چہ بظاہر خطاب محمد ﷺ کو ہے مگر مخاطب امت ہے اس کئے کہ آپ کووتی میں شک ہونے کا اختال ہی نہیں ہے۔

فَلُولاً، فَهَلًا، لَوُلا یہاں تخصیصیہ بُلاً کے معنی میں ہے، یعنی جن بستیوں کوہم نے ہلاک کیاان میں کوئی ایک بستی بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان کے لئے فا کدہ مند ہوتا۔ ہاں صرف یونس عَلَیْ اَلَّا اَلْکُالْ کُلُوم ایسی ہوئی ہے کہ عذاب کی علامات و کیھنے کے بعدا بمان لے آئی تو اللہ نے اس سے عذاب ٹال دیا۔

اس کامخضرحال بیہ ہے کہ پونس علی کا کالٹ کا خب دیکھا کہ ان کی تبلیغ ودعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہور ہی تو اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلال فلال دن تم پر عذاب آ جائیگا اور خود و ہال سے نکل گئے جب عذاب بادل کی طرح اثر آیا تو وہ بچوں، عور توں حتی کہ جانوروں کو کیکرایک میدان میں جمع ہو گئے اور بارگاہ اللّٰہی میں عاجزی واکلساری اور توبہ واستغفار شروع کر دی ، اللّٰہ نے ان کی توبہ قبول فر مائی اور عذاب کوٹال دیا ، تو حضرت یونس علاج کا کا اللّٰہ کا ایک تکذیب کے بعدا پی تو میں جانا پہند نہیں کیا ، بلکہ ان سے ناراض ہوکر کسی دوسری طرف نکل گئے ، جس پر کشتی کا واقعہ پیش آیا۔

- ﴿ (مَ زَم يَ بَلْشَرْ) ﴾

مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ قوم یونس علیہ کا اُٹھاٹا کیان کب لائی ؟ عذاب دیکھ کرلائی ؟ جبکہ ایمان نافع نہیں ہوتا ، یا ابھی عذاب کا وہ مرحلہ ہیں آیا تھا کہ جب ایمان نافع نہیں ہوتا ،لیکن قر آن گریم نے قوم یونس علیہ کا الگا کے ساتھ جواستناء کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔

قرآن کریم نے دنیوی عذاب کے دورکرنے کی صراحت تو کی ہے اخروی عذاب کی بابت صراحت نہیں کی اسلئے بعض مفسرین کے قول کے مطابق ان سے اخروی عذاب کی بابت صراحت کر نے جب بید وضاحت کر دی کہ دنیوی عذاب ایمان کی وجہ سے ٹالا گیا تھا، تو پھر اخروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ،اسلئے کہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس علی کھڑا کے ایمان پر قائم رہی ہوگی، فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس علی کھڑا کے ایمان پر قائم رہی ہوگی، (جس کی صراحت یہاں نہیں ہے ) تو یقیناً وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی، البتہ بصورت دیگر عذاب سے بچنا صرف دنیا کی حد تک ہی ہوگا، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آجانے کے بعد بھی تو بہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، البتہ آخرت کا سامنے آجانے کے وقت تو بہ قبول نہیں ہوتی ، اور عذاب آخرت کا سامنے آجانا قیامت کے روز ہوگایا پھر موت کے وقت خواصلہ جو کہ خواط بھی موت ہویا کی دنیوی عذاب میں مبتلا ہوکر جیسے فرعون کو پیش آیا۔

اس لئے قوم یونس علاقتلا کی توبہ قبول ہوجانا عام ضابطہُ الہیہ کے خلاف نہیں بلکہ ضابطہ کے تحت ہی ہے کیونکہ انہوں نے اگر چہ عذاب کو دیکھ کرتو بہ کی مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے تو بہ کرلی بخلاف فرعون کے جس نے موت کے وقت غرغرہ کی حالت میں تو بہ کی اورا بمان کا اقرار کیا اسلے اس کا ایمان معتبر نہ ہوااور تو بہ قبول نہ ہوئی۔

## حضرت بونس عَالِيجَ لَاهُ وَالتَّكُو كَامْفُصل واقعه:

کے ساتھ تو بہ واستغفار میں لگ گئے بستی ہے ایک میدان میں نکل آئے عور تیں بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر و ئے گئے ٹاٹ کے کپڑے بہن کر بجز وزاری کے ساتھ اس میدان میں تو بہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگئے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ بچرامیدان آہ و بکاء ہے گو نجنے لگا ،اللہ تعالی نے ان کی تو بہ قبول فر مالی اور عذاب کو ان سے ٹال و یا جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے روایات میں آیا ہے کہ بیرعا شورہ یعنی دس محرم کا دن تھا۔

ادھر حضرت یونس عَلیْ کَاکُوالیُ کُلِ استی ہے باہراس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پرعذاب نازل ہوگا قوم کوان کی توبہ واستغفار کا حال معلوم نہ تھا، جب عذاب ٹل گیا تو ان کوفکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ تین دن کے اندر عذاب آ جائےگا،اس قوم میں قانون بیتھا کہ جس شخص کا جھوٹ ٹابت ہوجائے اور وہ اپنے کلام پرکوئی شہادت پیش نہ کرے تو اس کو متل کر دیا جائےگا۔
مقل کر دیا جاتا تھا، یونس علیہ لاکھ کا کھوٹ کی کہ مجھے جھوٹا قرار دیکر قل کر دیا جائےگا۔

#### انبیاء پیبلیا ہرگناہ سے معصوم ہوتے ہیں:

مگرانبیاءانسانی فطرت وطبیعت سے جدانبیں ہوتے اس وقت یونس علیجلاؤٹائٹلا پرطبی طور پر بید ملال ہوا کہ میں نے بحکم اللی اعلان کیا تھا اوراب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قر اردیا جاؤں گا،اپی بستی میں واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں اور تو می قانون کے مطابق گردن زدنی بنوں اس رنج وغم اور پریٹانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کرکے چلد سے یہاں تک کہ بحر روم کے کنارہ پر پہنچ گئے وہاں ایک کشتی ویکسی جس میں لوگ سوار تھے، یونس علیجلاؤٹائٹلا کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرا ہے کے سوار کرنیا، شتی روانہ ہوکر جب وسط دریا میں پنچی تو وہ دفعۃ تھہرگی نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ٹبتی ہے شتی والوں نے منادی کرا دی کہ ہماری شتی کی منجانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گنہگاریا بھا گا ہوا غلام سوار ہوجا تا ہے تو بیشتی خود بخو درک جاتی ہوتی ہے اس آدی کی وجہ سے سب پرغضب نہ آئے۔

حضرت یونس عظی کافتان کو استے کہ وہ بھا گا ہوا گئی ارغلام میں ہوں بغیرا ذن خداوندی بہتی چھوڑ کر چلے آتا پنی برانہ شان کی وجہ سے گناہ قرار دیا کہ پنی برکی کوئی نقل و حرکت بغیرا ذن خداوندی کے نہ ہونی چا ہے تھی اسلئے فر مایا کہ ججھے دریا میں ڈال دوکشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے نے قرعہ اندازی کی تاکہ قرعہ میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے اتفاق سے قرعہ حضرت یونس علی کا کا الفاق کی مرتبہ حضرت یونس علی کا کا مقال کا این میں بھی اس قرعہ اندازی کا ذکر موجود ہے، اندازی کی ہر مرتبہ حضرت یونس علی کا کا مقال کا این معاملہ ان می محصوص پنی میرانہ مقام کی وجہ اندازی کی جرم تبیس کا اللہ کے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن بغیرا جازت چلے جانا پنی میرانہ شان بلند کے مناسب نہیں تھا اس کا امکان بھی نہیں ہے اس لئے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن بغیرا جازت چلے جانا پنی میرانہ شان بلند کے مناسب نہیں تھا اس کا امکان بھی نہیں ہے اس لئے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن بغیرا جازت چلے جانا پنی میرانہ شان بلند کے مناسب نہیں تھا اس کا استرائی کی لیکن بغیرا جازت ہے جانا پنی میرانہ شان بلند کے مناسب نہیں تھا اس کا کہ ان کی کا مکان عمل پر بطور عمالہ کیا گیا۔

ح (مَرَّم بِبَاشِن ◄

ا دهر حضرت یونس عَالِیجَهٔ وَالسَّلُهُ کو دریا میں ڈالنے کا انتظام ہور ہاتھا دوسری طرف ایک بہت بڑی مجھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے گئی ہوئی تھی کہ بیدریا میں آئیں تو ان کواینے پیٹ میں جگہ دے جس کوحق تعالی نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا، اور بتا دیا تھا کہ یونس علاقتلا اللہ تیری غذانہیں ہے بلکہ تیرا پیٹ اس کامسکن ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضرت یونس عَلاِ ﷺ کا وَلا النَّهُ کا مجھلی کے پیٹ میں جالیس دن رہے، بعض حضرات نے سات دن اوربعض نے پانچ اوربعض نے ایک دن چند گھنٹے مدت بتائی ہے،اس حالت میں حضرت یونس عَالِيَحَلَّهُ وَالتَّمَلُون نے بیدعاء کی "لا إله إلا انت سبحانك إنّى كنتُ من الظُّلمين" الله تعالى في الله وعاء كوقبول فرماليا اور بالكل محيح سالم حضرت یونس عَلاِیجَلاهٔ وَلاینتُون کو دریا کے کنارے ڈال دیا۔

مجھلی کے پیٹ کی گرمی ہے آپ کے بدن پر کوئی بال نہیں رہاتھا، اللہ نے ان کے قریب ایک کدو کا درخت اگا دیا جس کے بتوں کا سامیہ حضرت یونس عَالِی کھا وَالسُّلاک کے لئے درخت کا سامیہ بن گیا ،اورا یک جنگلی بکری کواللہ تعالیٰ نے تھم فر مایا کہوہ صبح وشام ان کے پاس جاکر کھڑی ہوجایا کرے چنانچہوہ ایسا ہی کرتی اور حضرت یونس علاج کڈا ڈالٹٹکو اس کا دودھ پی لیتے تھے،اس طرح حضرت يونس عَلا ﷺ كَا وَالسَّالِعُونَ كُواسِ لغزش برتنبيه ہوگئی اور بعد میں ان كی قوم کوبھی پورا حال معلوم ہوگیا۔

اس قصہ کے جتنے اجزاءقر آن میں مذکور ہیں یامتندروایات سے ثابت ہیں وہ تو تقینی ہیں باقی اجزاء تاریخی روایات کے ہیں جن برکسی شرعی مسئله کامدار نہیں رکھا جا سکتا۔ (معادف القرآن)

﴾ كَاعْلِكُا: حضرت يونس عَلَيْهَ لا وَلا يُعْلِدُ كُوتنبيه كسى معصيت يا فرائض مضبى ميں كوتا ہى كا نتيجة بيں تقى جيسا كەبعض مفسرين كودهو كا ہوا ہے،اس کئے کہ بیہ بات بالا تفاق طے ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ صغائر سے بھی معصوم ہوتے ہیں یانہیں اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ صغائر ہے بھی معصوم ہوتے ہیں ،البتہ خلاف اولی کا صدور ہوسکتا ہے مگر اس کومعصیت نہیں کہا جاسکتا اور نہاس پرمواخذہ ہوتا ہے البیتہ انبیاء کی شان بلند کی نسبت سے ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے،حضرت یونس علیقتلا والنشکلا کے متعلق بیرخیال کہ انہوں نے رسالت کے فرض منصبی میں کوتا ہی کی تھی جس کی وجہ سے ان کوسزا دی گئی ہیکسی طرح بھی اہل سنت والجماعت کے مسلک ہے میل نہیں کھا تا۔

قُلْ يَأَيُّهُا النَّاسُ اى اسلَ سَحَةَ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِّنْ دِيْنِي آئَـه حَقْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اى غيره وسو الاصنامُ لِشككم فيه وَلَكِنُ اَعُبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفِّكُمْ اللهَ الدواحِكم وَأُمِرْتُ اَنْ اى باَنُ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَ قِيْلَ لَى اَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا ۚ سَائِلا اللهِ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَكُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ تعبدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُكَ إِنْ عبدتَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ انَ لم تَعُبُده فَإِنْ فَعَلْتَ ذلك فرضًا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّلِمِيْنَ®وَإِنْ يَمْسَسُكَ يُصِبُك اللهُ بِضَرِّر كفقرو سرض فَلَاكَاشِفَ رافعَ لَهُ إِلَّاهُوُ وَا**نْ تُبَرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَازَاتُ** دافعَ لِفَضْلِمْ الذي أرادَك به يُصِيبُ به اى بالخيرِ مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ - ﴿ الْمُثَرَّمُ بِهِ الشَّرْا ﴾

اى ابلَ مَكَةَ قَلْجَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ زَيْكُمُ فَمَنِ اهْتَدَى فَائْمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِمْ لِآرُ نوابَ ابتدائه له وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ لَانَّ وِبِالَ صَلالِهِ عليها وَمَلَّا لَنَاعَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ ۚ فاجبركم على الهدى وَاتَّبِعُ مَا يُؤَكِّى إِلَيْكَ وَلَصْبِرَ يَّ على الدعوةِ وأذَابُمُ حَتَّى **يَخَكُمُ اللَّهُ عَلَيه**م باسرِه **وَهُوَخَيْرُ لِلْإِكِمِينَ** فَاعُدلُهُم وقد صبرَ حتى حكمَ على المشركين بالقتالِ واسلِ الكتابِ بالجزيةِ.

تر بھی : (اے ممر) کہدو کہاے مکہ کے لوگواگرتم میرے دین کے حق ہونے کے بارے میں شک (وتر دو) میں ہو تو (تم کومعلوم ہونا چاہئے ) کہ میں تمہارے دین میں شک کرنے کی وجہ سے ان معبود دل کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم خدا کو حچوڑ کر بندگی کرتے ہو اور وہ بت ہیں ،کیکن میں تو اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جوتمہاری روح قبض کرتا ہے اور مجھے بیتکم دیا <sup>گ</sup>یا ہے کہ مومنوں میں رہوں ،اور مجھے بیتھم دیا گیاہے کہ اپنارخ دین کی طرف ماکل رکھنااور ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہونا (اور یہ حکم ہوا ہے ) کہ اللّٰد کو چھوڑ کرکسی آلیں چیز کی بندگی نہ کرتا کہ اگرتم اس کی بندگی کروتو تم کو پچھے فائدہ نہ پہنچا ہے اور اگرتم اس کی بندگی نہ کرو تو تم کوئی نقصان نہ پہنچا سکے بالفرض اگرتم نے ایسا کیا تو اس صورت میں تم ظالموں میں سے ہوجاؤ کے (اور مجھ سے یہ کہا گیاہے ) کہ اگر اللہ تم کوکوئی تکلیف پہنچائے مثلافقرا ورمرض تو اس کے سوااس تکلیف کا کوئی دورکرنے والانہیں ،اوراگر وہ تیرے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اس فضل کا جس کا اس نے تمہارے لئے ارادہ کیا ہے اس کا کوئی رو کنے والانہیں (بلکہ)وہ ا پنافضل اپنے بندوں میں سے جس پر جا ہے مبذول فر مائے وہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے آپ کہدد بیجئے کہ اے کمہ کے لوگوتہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف ہے پہنچ چکا ہے لہذا جو مخص را وِراست پر آئے گاوہ اپنے ہی واسطے را و راست پرآنیگا،اس لئے کہراستی کا اجراس کو ملے گا، اور جو تخف بےراہ رہے گا تو اس کی بےرہ روی کا وبال اس پر پڑے گا، اس لئے کہاس کی ممراہی کا نقصان اسی کو ہوگا ، اور میں تم پرمسلط کیا ہوانہیں ہوں کہتم کو میں ہدایت پرمجبور کروں ( اور پیہ بھی کہا گیا ہے کہ ) آپ اس وحی کا اتباع کرتے رہیں جوآپ کی طرف جیجی گئی ہےاور دعوت اور ان کی تکلیف پرصبر سیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کے درمیان اپنے تھم سے فیصلہ کردے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور آپ نے صبر فرمایا یہاں تک کہ شرکین کے ساتھ قال کااوراہل کتاب پرجزیہ کا حکم نازل فرمایا۔

## عَجِقِيق لِيَكِي لِيَسَهُ الْحِقَالِينَ الْعَلَى الْعَلَى الْحَالِمَ الْعَلَى الْحَالِمَ الْعَلَى الْحَالِمَ الْعَلَى الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَلَى الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَلَى الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

**جَوْلَ** ثَمَّى : أَنَّهُ حق ، بياضا فه أس سوال كاجواب ہے كہ شك كاتعلق مفرد سے نہيں ہوتا اى وجہ سے مفسر علام نے انَّهُ حق محذوف ماناہے تا کہ شک کاتعلق جملہ ہے ہوجائے۔

**جِّوُل**َهُ﴾: يَنَوَفَا كَهُرُ واحد مذكر غائب مضارع معروف تَوَفَى (تفعل ) كهرضمير مفعول بتم كو پورا پوراليتا ہے بتمهاری روح <(وَرَمُ بِهَاشَنِ)≥

فبض کرتا ہے۔

فَيُوْلِكُمْ: فَيَهُلُهُمَ ، اس كااضافه ما قبل كے ماتھ ربط قائم كرنے كے لئے كيا ہے اس لئے كه ماقبل ميں أُمِوث ہے اب تقدير عبارت يہ ہوگی و أُمِرْتُ اَن اكو ذَ من المؤمنين وقيل لي ان اَقْمَ وَجُهَكَ للدين حنيفًا.

قِحُولِ اَنَّى : ذلك فسر صِّما بياس وال كاجواب ب كه غير الله كي عبادت نبي معال ب پھر كيوں اس طرح خطاب كيا كيا مفسر علام نے جواب دیا كه بیلی الفرض والتقد برے۔

فِيُولِكُمُ : على المدعوة اس قيد كااضافه ما قبل يربط قائم كرن كيلي كياب.

#### تَفَيْدُرُوتَشِيحَ

فیل باتیکا الفاس اِن کنتمر فی شان الفخ، آپ که کوگوں ہے کہددواگرتم کو میراطریقہ بچھ میں نہیں آتاجس کی وجہ ہے مثک ور دو میں پڑے ہوئے ہوتو سنو میں تم کواپنے وین کااصل اصول (جوتو حید خالص ہے) مجھائے ویتا ہوں، فلاصہ یہ ہے کہ میں تہمار ہے ان فرضی معبود دوں ہے تخت بیزاراور نفور ہول جسکے اختیار کرنے کا بھی امکان بھی میری طرف ہے دل میں نہ لانا، میری عبادت اس خداوند وحدہ لاشریک لذکے لئے ہے جس کے قبضے میں تہماری جانیں ہیں، کہ جب تک چاہے آخیں جسول میں چھوڑے رکھے اور جب چاہے تھی لے مطلب میہ کہموت وحیات کا رشتہ جس کے دست قدرت میں ہے وہی عبادت کا مزاوار ہے یہاں اتنا بھی لیماضر دری ہے کہشر کین مکہ بیا جائے ہیں کہ موت صرف اللہ رب الغلمین ہی کے قبضہ واختیار میں ہے اس پر کی دوسرے کا قابو واختیار نہیں جی ہرتم کے مشرک پیشلیم کرتے ہیں کہ موت صرف اللہ رب الغلمین ہی کے قبضہ واختیار میں ہاں پر کی دوسرے کا قابو واختیار نہیں حتی کہ جن دیوی دیوتا وی اور کو یہشر کین خدائی صفات واختیار ات میں شریک کرتے ہیں ان کے متعلق بھی وہ شلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ہوئے کہ اور کی موت خودائی موت کے بارے میں اختیار نہیں وہ بھی ان کی موت کو دیت نہیں بال سے ہیں، پس بیان مدعا کے لئے اللہ تعالی نے جان موت کے بارے میں اختیار نہیں دو ہمی ان کی موت کی دیل بھی ہوجائے ، بینی موجائے ، بینی سب کوچھوڈ کر میں بندگی اسکے کرتا ہوں کہ زندگی اور موت پر تنہا اس کا اقتدار ہے اور اس کے سواد و مروں کی بندگی آخر کیوں کروں ؟ جب وہ خودائی موت و حیات پر موت و حیات پر موت و حیات پر موت و حیات پر موت کے بارے کے بینی موجائے ہیں کہ بندگی آخر کیوں کروں ؟ جب وہ خودائی موت و حیات پر موت و حیات پر موت و حیات پر موت و حیات پر موت کی دیل بھی افتد ارتبیں رکھتے کہا کہ دو مردن کی موت و حیات پر موت کی دیل بھی اور میں کیندگی آخر کیوں کروں ؟ جب و خودائی موت و حیات پر موت و حیات پر میں موت و حیات پر موت و حیات پر موت و میات پر میں دور کیا کہ میں افتد ارتبیں رکھتے کیا کہ موت و حیات پر و

وَإِن يَـهُسَسُكُ اللّه بضر فلا كاشِفَ له إلا هو المن جبران چيزوں كے بكار نے ہے تع كيا گيا كہ جن كے قبضے بيس تمبارا بھلا برا بچھ نہيں تو مناسب معلوم ہوا كہ ان كے بالمقابل ما لك على الاطلاق كا ذكر كيا جائے كہ تكليف وراحت موت وحيات بھلے اور برے غرضيكه آرام و تكليف كوكو كي نہيں ہٹا سكتا، اور جس بروہ ا بنافضل ورحمت كرنا جا ہے كى طافت نہيں كہا ہے جو وم كرسكے۔

قل یا پہا الناس قد جاء کھر الحق من ربکھر النع، لینی حق واضح طور پر براہین و دلائل کیساتھ بینی چکاہے، اب قبول نہ کرنے کا کوئی معقول عذر کسی کے پاس نہیں خدا کی آخری جست بندوں پر قائم ہو چک ہے، اب ہرا یک اپنا نفع نقصان سوچ لے جو خدا کی بتلائی ہوئی راہ پر بھٹکے گاوہ خود پر بیثان اور ذلیل وخوار مدا کی بتلائی ہوئی راہ پر بھٹکے گاوہ خود پر بیثان اور ذلیل وخوار ہوگا، پیغیبر کوکوئی مختار بنا کرنہیں بھیجا گیا کہ جوتہارے افعال کا ذمہ دار ہواس کا کام صرف آگاہ کر دینا اور راستہ بتلا دینا ہے اس پر چلنا یا نہ چلنا خود چلنے والے کے اختیار میں ہے۔

و اصدر حتی بحکم الله المن اس آیت میں آنخضرت یک گاتا کوسلی دی گئ ہے کہ اگر بیلوگ حق کو قبول نہ کریں تو آپ خود کواس کے میں نہ گھلا کیں ، آپ خدا کے احکام کی پیروی کرتے رہئے اور تبلیغ واصلاح کے کام میں لگے رہئے اور جو تکالیف اس راستہ میں آپ کو پہنچیں ان پرصبر سیجئے ، مخالفین کی ایڈ ارسانیوں کا تحل کرتے رہنا جا ہے یہاں تک کہ خدا آپ کے درمیان فیصلہ کردے۔



#### ڔڗؙٷڮٙڐڔڰ؆ڿڝٳ؞ٙٷؾٳڰؿٵڰٷؿڶڰڰٷۺؽڵٵ؞۫ؾڰۼۺۯؖڒڰۅؙڲٵ ڛؙڝڰۿ؈ڴڽؾؠ؋ۿؚڰٵ؞ٙ؆ڣڶڵؿڰۼۺؽڵٵ؞۫ؾڰۼۺۯڒڰۅڲٵ

سُورَةُ هُوْدٍ مَكِّيَّةُ الا اقمر الصلوة الآية أو الا فلعلك تارك الآية واولئِك يؤمنون به الآية.

سورة بهودكى بيم كراقيم الصَّلوة (الآية) يا مكر فلعلَّكَ تارك (الآية) اورة به ورأولئك يؤمنون به (الآية) ١٢٢ يا ١٢٣ يتي بي ـ

سیب کی بیر ایس سے بی مرادکواللہ ہی بہتر جانتا ہے جونہا یت مہر بان بڑارتم والا ہے آلے '،اس سے اپنی مرادکواللہ ہی بہتر جانتا ہے ہے ۔ اس سے اپنی مرادکواللہ ہی بہتر جانتا ہے ہے ۔ اس کتاب ہے کہاں کی آیات عجیب نظم اورانو کھے معانی کے ذریعہ محکم کی گئی ہیں، پھر تھیم باخبر یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کتاب ہے کہاں کی آیات عجیب نظم اورانو کھے معانی کے ذریعہ محکم کی گئی ہیں، پھر تھیم باخبر یعنی اللہ کی طرف سے یہ اس کتاب ہے کہاں کی آیات عجیب نظم اورانو کھے معانی کے ذریعہ محکم کی گئی ہیں، پھر تھیم باخبر یعنی اللہ کی طرف سے دریم کا معرب کے دریم کا معرب کے دریم کا معرب کے دریم کا معرب کی تعرب کے دریم کی گئی ہیں، پھر تھیم کی گئی ہیں کا معرب کی تعرب کی تعرب کے دریم کی گئی ہیں کے دریم کی تعرب کی تعرب کے دریم کی تعرب کے دریم کی تعرب کو تعرب کی تعرب کے دریم کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی

احکام اور واقعات اور نصائے کے اعتبار سے صاف صاف بیان کی ٹی ہیں، یہ کداللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کروہیں اس کی طرف سے تم کو عذا ب سے خرا نے والا ہوں اگر تم ایمان لاؤ گے اور یہ کتم اپنی الرف سے تم کو عذا ب سے خرک سے مغفرت طلب کرو پھر طاعت کے ذریعہ اس کی طرف رجوع کرووہ دنیا میں تم کو معینہ مدت تک اچھا سامان عیش اور وسعت رزق دے گا اور ہر زیادہ کی رنے والے کوزیادہ اجرد ہے گا اور اگر تم اعراض کرو گئی ہے تو بھے تہ ہم ایک بڑے دو الے کوزیادہ اجرد ہے گا اور اگر تم اعراض کرو گئی ہے تو بھے تہ ہم ایک بڑے دن کہ وہ قیامت کا دن ہے، کے عذا ب کا اندیشہ ہم تم کو اللہ دی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہم جھی پر قادر ہے اور ای ہم رتق اب اور عقاب بھی ہے، اور (آئندہ آئی کے طرف کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہم جھی کے اور ای ہم تھی ایک بڑے ہوں کے اور (آئیدہ کی کی طرف لوٹ کر جانا ہم اور کہ ہم تھی ہم کو اللہ دی کی طرف لوٹ کر جانا ہم اور کہ ہم تھی کہ جواس خیال سے کہ میرا میگل آسان (لیعنی اللہ ) تک بھی کے دوایت کیا ہے، اس خصص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جواس خیال سے کہ میرا میگل آسان (لیعنی اللہ ) تک بھی تا رہ کوئی نازل ہوئی یا در کھو وہ لوگ ایسے سینوں کو دہ ہم ایک بین ہم بیس کی ایس کی ہم کے بارے میں نازل ہوئی ایس کی جو بات ہم بین اور کہا گیا ہم تیں جو بین اور کہا گیا ہم تا کہ بین ہم ایس کی کو جانا ہم کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں انہ ذات کی جھی نے بیں اور ظاہر کرتے ہیں انہ خیال سے کہ میں کوئی فائدہ نہیں ، بلاشہ وہ تو دلوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ میں اور فاہر کرتے ہیں انہذا ان کے چھیا نے ہم کوئی فائدہ نہیں ، بلاشہ وہ تو دلوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هِ فَكُولَكُمُ ؛ أَوْ إِلَّا فَلَعَلَكَ تارِكُ بعضَ ما يو حَى إِلَيْكَ (الآية) بيدوسريقول كى طرف اشاره ہے اس قول كے مطابق پورى سورت كى ہے مگردوآ يتي، ايك تو فَلَعَلَك اور دوسرى أو لئكَ يؤ منون به (الآبة) بيقول مقاتل كا ہے۔

قِحُولِيْ : هذا ، اس میں اشارہ ہے کہ کتاب مبتدا ، محذوف کی خبر ہے نہ کہ خود مبتدا ، اس لئے کہ نکرہ محضہ مبتدا ، واقع نہیں ہوتا ، اُحکمتْ آیاته ، جملہ ہوکر کتاب کی صفت ہے۔

قِحُولَنَى ؛ فَسَرَّ فَصِلَت، ثُسَرَّ مِيں دواحمال بيں اول يہ إخبار تحض كے لئے ہے، اور معنی ہوں گے اللہ نے ہم كوخر دى كه قرآن غايت درجہ باحث وجوہ محكم ہے اور بہترين تفصيل كے ساتھ مفصل ہے، جيسا كه عرب بولتے بيں، "فىلان كويد مالاصل ثمر كسويد مالفصل" دوسرااحمال بيہ كه ثُمَّ نزول كے اعتبار سے ترتيب زمانی كے ہو بايں طور كه نزول اول يعنى عرش سے لوح محفوظ يرنزول كے وقت محكم كيا گيا پھر حسب موقع تفصيل كے ساتھ نازل ہوا۔

**◄**(نَعَزُم بِسَائِسَ إِ

قِحُولَكُمُ : من لدن حكيم حبير يه كتابٌ كي دوسري صفت ہے۔

فِحُولِ ثَنَا: بِأَنَّ اس مِیں اشارہ ہے کہ اُن مصدریہ ہے، اُن تفسیریہ میں ہوسکتا ہے، اُن کے تفسیریہ ہونے کے لئے پیشرط ہے کہ اس ے پہلے تول یا قول کے ہم معنی کوئی لفظ ہو یہاں اگر چہلفظ قول نہیں گر اس کامعنی فصلت،موجود ہے لہٰذا ان کامفسرہ ہونا بھی درست ہے، اور یہال تفسیر سے، ہی بہتر ہے۔ (صاوی)

**جَوُّلِ ﴾: قيل في المنافقين، ا**گرمنائقين ہے معروف منافقين مراد ہيں تواس ميں نظر ہے اس لئے كەمعروف منافقين كاو<sup>ح</sup> ٠ ہوئی ہے جو کہ منافقین مکہ میں سے تھا میخص چرب زبان حسین الهنظر تھا اور رسول اللّٰہ ﷺ کوخوش کن خبریں سنایا کرتا تھا اور دل میں اس کےخلاف پوشیدہ رکھتا تھا اسی کے بارے میں بیآ بیت نازل ہوئی ہے۔

و فَيُولِكُنُّ ؛ يثنون، الثنى الطّي جِهيانے كے لئے كپيٹنا، يَثنُونَ كا اصل يَثنيون تقى ضمه ياء يرد شوارر كھ كرنون كوديديا، ياء اور واو کے درمیان التقاء ساکنین کی وجہ سے یا ءکوحذف کر دیا ، یٹنُون ہوگیا۔

## تَفَيِّيُرُوتِيْشَ حُجَ

#### سورهٔ ہود کےمضامین:

اس سورت میں بھی اُن ہی تو موں کا تذکرہ ہے جوآیات الٰہی اور پیغیبروں کی تکذیب کر کےعذاب الٰہی کا نشانہ بنیں اور تاریخ کے صفحات ہے یا تو حرف غلط کی طرف مٹادی کئیں، یا تاریخ کے اوراق میں عبرت کا نمونہ بن کرموجود ہیں، اسی لئے حضرت ابو بكرصديق مَعْ فَانْلُهُ مَعْ النَّهُ فِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَرْضَ كيا ، كيا وجه ہے كه آپ بوڑھے ہوئے جلے جارہے ہيں؟ تو آپ نے فرمايا '' مجھے ہوداوراس جیسی سورتوں نے بوڑھا کردیا''۔

ابن مردوبیاورابن عسا کروغیر ہانے مسروق کی سند سے حضرت ابو بکرصدیق ہے روایت کیا ہے۔

قبال، قبلتُ، يبارسول اللُّه لَقَدُ اَسُرَع اليك الشيبُ فقال شيّبَتْني هو د والواقعة والحاقة والمرسلات وعمريتسألون وإذا الشمس كورت. (تفسير فتح القدين)

كتاب أحكمت آياته، قرآني آيات نظم ومعاني كاعتبار بياتن محكم اور پخته بين كهندان كى تر كيب لفظي مين كوئي خلل ہےاور نہر کیب معنوی میں ،اس کےعلاوہ اس میں احکام وشرائع ،مواعظ وقصص ،عقا کدوا بمانیات ،عقا کدواخلا قیات جس طرح وضاحت وتفصیل ہے بیان کیے گئے ہیں کتب سابقہ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

تعالی نے مجموعی حیثیت ہے محکم غیرمنسوخ بنایا ہے بعنی جس طرح سابقہ کتابیں تورات انجیل وغیرہ مجموعی اعتبار سے منسوخ ہو حکئیں ریے کتاب تا قیامت منسوخ نہ ہوگی اسلئے کہ نبوت ورسالت کا سلسلہ منقطع ہوگیا ہے بعض قرآنی آیات کا بعض کے ذریعہ منسوخ ہونااس کےمنافی نہیں ، ٹیمر فُصِّلَتُ کی تفسیر شخفیق وتر کیب کے زیرعنوان گذر چکی ہے ملاحظہ کرلیا جائے۔

یُسمتعب کسیر متباعًا حَسَنًا، و نیوی سامانِ عیش کوقر آن میں دوسری جگه''متاع غرور'' کہا گیاہے یعنی دھو کے کا سامان اور یہاںاسے''متاع حسن'' قرار دیا گیاہے دونوں میں بظاہر تضادمعلوم ہوتا ہے،مطلب اس کا بیہ ہے کہ جوآ خرت سے غافل ہوکر متاع دنیاسےاستفادہ کرےگااس کے لئے بیمتاع غرور ہےاور جوآخرت کی تیاری کےساتھاس سے فائدہ اٹھا تا ہےاس کیلئے یہ چندروز ہمتاع ہمتاع حسن ہے۔

#### شان نزول:

اَلا إِنَّهُ مُرِيَثُنُونَ صُدُورَهم (الآية) اس آيت كشان نزول كي بارے ميں مفسرين كااختلاف ہے اس كے اس كے مفہوم میں بھی اختلاف ہے۔ (صحیح بخاری تفسیر سور ہُ ہود ) میں بیان کر دہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرآ بت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جوغلبۂ حیا کی وجہ ہے قضائے حاجت اور بیوی سے ہمبستری کے وقت بر ہنہ ہونا اورستر کھولنا پہند ہیں کرتے تھے کہاللہ جل شانہ تمیں دیکھ رہاہے اس لئے ایسے موقع پرشرم گاہ کو چھیانے کے لئے اپنے سینوں کو دہرا کر لیتے تھے،اللہ نے فرمایا رات کو جب وہ اپنے بستر وں میں اپنے کپڑوں میں خود کوڈ ھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا ہے مطلب پیہ ہے کہ شرم وحیا کا جذبہا پنی جگہ بہت اچھا ہے لیکن اس میں اتنا غلواور افراط بھی تیجے نہیں ،اسلئے کہ جس ذات کی خاطرتم ایسا کر تے ہو،اس سے توتم پھر بھی نہیں حصب سکتے تو اس طرح کے تکلف سے کیا فائدہ۔

لَّا <u>وَمَامِنَ</u> ذائدة **دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ** سِي سَادبٌ عليها **الْآعَلَى اللهِ رِزَقُهَا** تَكَفَّلَ بِهِ فَضلاً سِنه **وَيَعْلَمُومُ سَيَّقَرُّهَا** مَسْكَنَها في الدُنيا او الصَّلبِ **وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ بِعِ**دَ الموتِ او في الرحم كُلُّ ما ذُكر **فِيُ كِتْبِ ثَمْبِيْنٍ ©** بيّن هـ و الـلـوحُ الـمحـفوظُ و**َهُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرَ اَوَّلُهَا الاحدُ** واخِرها الجمعةُ لَوَكَالَكَعُرِشُهُ قَبلَ خلقِهما عَلَىالُمَاءِ وهوعلى متنِ الريح لِ**لَيْبلُوَكُمُ** متعلقٌ بخلقَ اي خملةَهما ومَا فيهما منافعُ لكم ومصالحُ لِيَختبركم ٱلْكُلُمُ الْحُسَنُ كُمَلًا اللهِ اللهِ وَلَكِينَ قُلْتَ يا محمدُ لَهِم إِنَّكُمُومَّنَهُوْتُونُ مِنْ بَعْدِ الْمُوتِ لَيَقُولَنَّ الْإِبْنَ كَفَرُولَانُ ما هَذَا القرانُ الناطقُ بالبعثِ او الَّذي تقولُه إِلْالِيَحُونَّيُويُنَّ۞ بَيِّنٌ و في قراء ةِ ساحرٌ والمشارُ اليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم **وَلَبِنَ اَخَرْنَاعَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلْ**لَ سجي أُمَّةٍ جماعةِ اوقاتٍ مَّعُدُودَةٍ لْيُقُولُنَّ استهزاءً مَايَحَيِسُةٌ يَـمُـنَعُـه سن النزولِ قال تعالىٰ ﴾ الكِيُومَ يَأْتِيهِمْلِيسَ مَصْرُوفًا مدفوعًا عَنَهُمْ وَحَاقَ نزلَ بِهِمْ مَاكَانُوْ ابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿ س العذابِ.

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِحُولِ ﴾: تكفلَ به فضلًا منه بياضا فه ايك سوال مقدر كاجواب ہے كه إلّا على الله در قها سے معلوم ہوتا ہے كه الله تعالى پر رزق رسانی واجب ہے، حالانكه وجوب الله پرمحال ہے۔

> جِجُولِ ثَبِعِ: کا حاصل بیہ ہے کہ مخلوق کے لئے رزق رسانی کااللہ پرلزوم وجو بانہیں ہے بلکہ مخط فصلاً وشفقۂ ہے۔ سیریت

فِيَوْلِكُمْ : كُلِ مِمَّا ذكر اس ميں اشارہ ہے كہ كلُّ ،كى تنوين مضاف اليہ كے وض ميں ہے۔

فِحُولِ اللَّهُ : بَيِّنَّ، مبين كي تفسير بَيِّنٌ ع كرك اشاره كرديا كم متعدى بمعنى لازم بــ

فِحُولِكُمْ : جماعة اوقاتٍ اس میں اشارہ ہے کہ اُمَّة ہے مرادلوگوں کی جماعت نہیں ہے بلکہ اس سے اوقات کا محدود مجموعہ مراد ہے، اُمة اصل میں لوگوں کی جماعة من الناس ، یہاں طبائفة من الازمنة مراد ہے جبیبا کہ شارح رسخت کُلدللهُ مَعَالَیٰ نے لفظ اوقات کا اضافہ کر کے اشارہ کردیا ہے۔

فَخُولَنَى : معدودة، معدودة عمرادقليلة باس لئے كه حصر بالعددقلت پردلالت كرتا ب

## <u>ێٙڣٚؠؗڒۅۘؾۺٛۘؖڕڿ</u>

#### ربطآيات:

پچپلی آیات میں حق تعالی کے علم محیط کا ذکرتھا جس سے کا نئات کا کوئی ذرہ اور دلوں کا کوئی راز بھی پوشیدہ نہیں ، تو بھلا وہ جانداروں کو ان کی روزی کی کفالت اپنے ذرہ محض جانداروں کو ان کی روزی کی کفالت اپنے ذرہ محض السیخضل سے لئے ہے اللہ تعالی سے اللہ تعالی برکسی کی طرف سے نہ کوئی شی واجب ہے اور نہ کسی کا دباؤ ، اور روزی رسانی کا انتظام اسی وقت ممکن ہے کہ اللہ تعالی کو ہر جاندار کا مقام ومسمقر معلوم ہو ور نہ روزی رسانی کا نظام ممکن ہی نہیں ہوسکتا، تو کفار کے بیارا دے کہ اللہ تعالی سے چھیالیں جہالت اور بے وقوفی کے سوا پچھییں۔

## رزق سے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب:

مین فران نه بهال سوال به پیدا ہوتا ہے کہ جب روزی رسانی کی ذمہ داری اللہ رب العلمین کی ہے تو پھر ہزار ہا جاندار بھوک اور پیاس سے کیوں مرجاتے ہیں؟

جِيَ النّبِعَ: يہ ہے کہ اللّہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی موت کے اسباب اپنے علم از لی کے مطابق متعین فرمادیے کہ فلاں مرض کی وجہ سے مرے گا اور فلاں جل کر مرے گا اور فلاں قل ہوکر مرے گا ایسے ہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ بھوک سے مرے گا اس سبب کی وجہ سے اللّہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی روزی بند کردی جاتی ہے۔ ایس کا یہ مطلب نہیں کہ خدانخواستہ اللّہ تعالیٰ کے خزانہ میں کوئی کمی آگئ ہے یا اس کے یہاں غذائی اسٹاک ختم ہوگیا ہے۔ (نعوذ باللّٰہ)۔

آیت میں ''متنقر'' اور''مستودع'' کے دولفظ استعال ہوئے ہیں ان کی تعریف میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک منتبائے سیر کا نام مشقر ہے اور جس کوٹھکا نہ بنائے وہ مستودع ہے اور بعض کے نزدیک رحم مادر مشقر اور صلب پدر مستودع ہے، اور بعض کے نزدیک انسان یا حیوان جہاں بودو باش رکھتا ہے وہ مشقر ہے اور جہاں مرنے کے بعد فن ہوگا وہ مستودع ہے (ابن کثیر) بہر حال جومعن بھی لئے جا کیں مفہوم واضح ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہرایک کا مشتقر ومستودع ہے اس کئے وہ ہرایک کا مشتقر ومستودع ہے اس کے وہ ہرایک کا مشتقر ومستودع ہے اس کئے وہ ہرایک کوروزی پہنچانے پرقادر ہے۔

### اسباب كااختيار كرناتوكل كےخلاف نہيں:

علی الله در قها ،اس سے بینہ مجھ ایا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی روزی رسانی کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی سے لہذا اب نہ پچھ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ، اسلئے کہ شریعت اسلامی کی تعلیم ترک اسباب کی منبیں ہے اور نہ اسباب کا اختیار کرنا تو کل کے خلاف ہے، حضرت تھا نوی رَسِّمَ کُلاہُ اُن عَمَّالُاہُ اُن عَمَّالُاہُ اُن عَمَّالُاہُ اُن عَمَّالُاہُ اُن عَمَّالُاہُ اُن عَمَّالُاہُ اُن عَمَالُہُ اِن کہ اسباب کو اگر اس اعتقاد کے ساتھ اختیار کیا جائے کہ مسبب الاسباب اللہ بی ہے اور بیا عقاد نہ رکھا جائے کہ بغیر اسباب کے رزق حاصل ہو ہی نہیں سکتا ، تو یہ تو کل کے منافی نہیں ہے ، بلکہ اس عالم میں اسباب ظاہری کی پوری رعایت کر کے پھر تو کل کیا جائے ، عارف رومی نے اپنی مثنوی کی میں تو کل کے منافی نہیں ہے ، بلکہ اس عالم میں اسباب ظاہری کی پوری رعایت کر کے پھر تو کل کیا جائے ، عارف رومی نے اپنی مثنوی میں تو کل کے حطریقہ کی ایک حکایت بیان کی ہے۔

حکایت: بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، آپ نے دریافت فرمایا اونٹنی کوکیا کیا؟ اس نے کہا خدا کے تو کل پریوں ہی جھوڑ دیا ہے، آپ نے فرمایا اسے باندھ دواور پھراللّٰہ پربھروسہ کرو۔

گفت پینمبر بآواز بلند بر توکل زانوئ اشتربه بند

وهو المذى خَلَقَ السمون والارض فى ستة ايام وكان عوشه على الماء، اس آيت مين حق تعالى كمم محيط اور قدرت ظاہره كا ايك اور مظهرة كركيا گيا ہے كه اس نے تمام آ مانوں اور زمين كو چودن ميں پيدا فرمايا اور ان چيزوں كے پيدا كرنے ہے كہ اس اور جو پھوان ميں ہان كے چودن ميں پيدا كرنے كا تفعيل سسود ه كرنے ہے پہلے عرش رحمان پانی پرتھا، آ مانوں اور زمين اور جو پھوان ميں ہان كے چودن ميں پيدا كرنے كا تفعيل سسود ه خد سه سيس اس طرح آئى ہے كه دودن ميں زمين بنائى گئ اور دودن ميں زمين كے بہاڑ دريا درخت اور جانداروں كى غذا پيدا فرمائى اور دودن ميں سات آ مان بنائے۔

## كائنات كو چيودن ميں پيدا كرنے كامطلب:

تفسیر مظہری میں ہے کہ آسان ہے مرادتمام علویات میں اور زمین سے مرادتمام سفلیات میں اور دن ہے مراد وقت کی وہ مقدار ہے جو آسان وزمین میں پیدا کرنے کے بعد آفتاب کے طلوع وغروب تک ہوتا ہے، اگر چہ آسان وزمین کی پیدائش کے وقت نہ آفتاب تھااور نہاس کا طلوع وغروب۔

حق تعالی کی قدرت کاملہ میں یہ بھی تھا کہ ان تمام کوا یک دن میں بیدا کرد ہے گراس نے اپنی تھکت ہے اس عالم کے نظام کو تدریجی بنایا ہے جوانسانی مزاج کے مناسب ہے، اس آیت کے آخر میں آسانوں اور زمین کے بیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا ہے، لیکنہ لو کھر ایکھر اَخسَنُ عملًا، یعنی بیسب چیزیں اس لئے بیدا کی گئیں کہ ہم تمہار اامتحان لیس کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا تمل کرتا ہے؟

اس ہے معلوم ہوا کہ آسانوں اور زمین کی پیدائش مقصود بالذات نہیں تھی بلکہ اس کومل کرنے والے انسان کے لئے بنایا گیا تا کہ وہ ان چیز وں ہےاہیے معاش کا فائدہ بھی حاصل کریں ،اوران میں غور وفکر کر کےایے رب حقیقی کوبھی بہجا نیں۔

تکنته: الله تعالیٰ نے یہاں میہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتاہے بلکہ فرمایا کون زیادہ اچھاعمل کرتاہے اچھاعمل وہ ہوتا ہے جو رضائے الٰہی کے لئے ہواور میر کہ سنت کے مطابق ہوا گر مذکورہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں گی تو وہ اچھاعمل نہیں رہے گاجا ہے دہ کتنا بھی زیادہ مل کیوں نہ ہواللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت جہیں۔

كان عرشهٔ على المهاء، يه جمله معترضه به جواس سوال كاجواب بوسكتا ب كه آسان اورز مين جب نبيس تخفية اس وفت کیا تھا؟اس سوال کا جواب مختصرا نداز میں بیدیا گیا کہ پہلے پانی تھا نہیں کہا جا سکتا کہ پانی ہے کیا مراد ہے،مطلب بیہ ہے کہ موجودہ عالم کو پیدا کرنے سے پہلے عالم آب تھااورای پراللہ تعالیٰ کی حکومت تھی عرش کے پانی پر ہونے کا مطلب اس کی حکومت کا یانی پر ہونا ہے۔ (ماحدی)

وَ حَاقَ بهم ما كانوا به يَسْتهزء ون، يهان استعال يعنى جلدى طلب كرنے كواستهزاء يتعبير كيا كيا ہے، كه وه استعجال بطوراستہزاء ہی ہوتا تھا یہاں بیہ بتانامقصود ہے کہاللہ تعالیٰ کی طرف ہے تاخیر پرانسان کوغفلت میں مبتلانہیں ہونا چاہئے اس کی گرفت کسی وقت بھی آعتی ہے۔

<u>وَلَيِنْ اَذَقْنَاالْإِنْسَانَ</u> الكافرَ مِنَّالِحُمَّةُ عنى وصحة تُثَمَّزَعُنْهَامِنْهُ ۖ إِنَّهُ لَيُتُوسُ قنوطٌ من رحمةِ اللهِ كَفُورٌ ® شديدالكفرِبه وَلَيِنَ أَذَقُنْهُ نَعْمَاءً بَعْدَضَرَاءً فقرِ وشدةٍ مَسَّنَهُ لَيَقُّوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِيّاتُ المصائبُ عَيِّى ولم يتوقَّعُ زوالها ولا يشكُرُ عليها إِنَّهُ لَفَيحٌ فرحَ بطر فَخُورٌ على الناسِ بما أُونِيَ إِلَّا لكن ا**لَّذِيْنَ صَبَرُوا** على الضراءِ وَعَمِلُواالصَّلِحٰتِ في النعماءِ أُولَلِكَ لَهُمُرَّغُ فِرَةٌ وَّ أَجُرُّكَمِيْرٌ ﴿ سِوالجنَّةُ فَلَعَلَكَ يا سحمدُ **تَارِكَ الْعُضَ مَا يُوْتِي اللَّكَ** فلا تُبلِّغُهم ايّاهُ لتهاؤنهم به وَضَابِقٌ يه صَدُرُكَ بتلاوته عليهم لاجل <u> أَنْ يَقُولُوالَوْلا</u> بِلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُاوْجَاءً مَعَهُ مَلَكُ يصدِقُه كما اقترحُنَا إِنْكُمَّا اَنْتَ نَذِيْرُ ولا عليكَ الاالبلاغُ لاالاتيارُ بِما اقتَرَحُوْه وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ وَكِيْلٌ ﴿ حنيظَ فيُجازِيُهِم أَمْرَ بَلُ أ يَقُولُونَ افْتَرْبُهُ اي القران قُلُ فَأَتُوالِعَشْرِسُورِقِيتُلِم في الفصاحةِ والبلاغةِ مُفْتَرَيِّتٍ فانكم عربيّونَ فُصَحاءُ مِثْلِي تَحدَّاسِم بمها اولاً ثم بسورةٍ وَّادَّعُوال لمعاونةِ على ذلِكَ مَنِ السَّطَعْتُمُونُ دُونِ اللهِ اى غيرِه اِن كُنْتُمُ طِدِقِيْنَ ﴿ في أَنَّهُ افْتَرَاه ُوَّانُ **لَمْرَيْن**َتَجِيْبُوْالْكُثُرُ اي مَن دَعـوتُمُوْسِم للمُعاونةِ فَاعْلَمُّوَّا خـطابٌ للمشركينَ أَنَّمَآأَنُوْلَ ستلبسًا بِعِلْمِاللّٰهِ وليسن افتراءً عليه وَاكنَ مخففةُ اي أنَّهُ الْآلَةُ **الْآلَةُ وَفَهَلُ أَنْتُمْ وَمُسْلِمُونَ** بعدَ هذهِ الحجةِ القاطعة اي اسلِمُوا مَّنَ كَانَ يُرِيدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَاوَ زِينَتَهَا بِأَنُ اَصَرَّ على الشركِ وقيل بي في المرائينَ نُوقِ الْيَهِمُ اَعْمَالْهُمْ اي حزاءً ساعملُوُه سن خير كصدقة وصلة رحم فِيها بسان نُوسِعَ عليهم رزقهم وَهُمُفِيها أي الدنيا

**لَايُبُخَسُونَ** ينقصونَ شيئًا <u>أُولَلِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمُ فِى الْاخِرَةِ الْأَالْتَارُ وَحَبِطَ بطلَ مَاصَنَعُوا فِيهَا اى الاخرةِ</u>

فلا ثوابَ لهم وَلَطِلَ مَّاكَانُوْ الِيَعْمَلُونَ ﴿ اَفَمَنْكَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ بيانِ مِّنْ زَيْبِهِ وسو النبي صلى الله عليه وسلم او المؤمنون وسي القرالُ **وَيَتْلُونُ** يَتْبَعه شَ**اهِدُ** يُصَدِّقهُ **مِّنْهُ** اي من اللَّهِ وسو جبرئيلُ **وَمِنْقَبْلِهِ** إي القران كِتُبُمُوسَى التوراةُ شامِدٌ له ايضًا لِمَامَّاقُ يَحْمَلُهُ حالٌ كمَنُ ليس كذلكَ لا أُولَيْكَ اى سن كان على بينةٍ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ فَلَهُمُ الجِنةُ وَمَنْ يَكُفُّرُ بِهِ مِنَ الْأَخْرَابِ جِمِيعِ الكفارِ فَالنَّالُهُوْعِدُهُ ۚ فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ شكِ مِّنْهُ ۖ سن السقران إنَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَرَبِّكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ اى الهسلَ سسكَةَ كَلَايُؤُمِنُونَ ® وَمَنْ اى لا احسدَ **ٱظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا \*** بنسبةِ الشريكِ والولدِ اليه ا**ُولَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى وَهُمَ** يـومَ القيمةِ في جملةِ الحَلق وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ جمع شاسد وسم الملائكةُ يشمدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب هَوُّكَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْ اعَلَىٰ مَ بِيهِمْ الْالْعُنَةُ اللهِ عَلَى الظّلِمِيْنَ ﴿ السّمَسُولَ اللهِ عَل الاسلامِ وَيَيْغُونَهَا يطلبونَ السبيلَ عِوَجًا لَهُ مُعوَّجة وَهُمْ بِالْلَاخِرَةِ هُمْ تاكيدُ كَلْفِرُونَ ﴿ أُولَالِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ اللَّهَ فِي الْكَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مُرِّتِّنَ دُونِ اللهِ اى غيره مِنْ أَوْلِيَّآءٌ انصار بمنعُونهم عذابه يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ أَبِ اصلالِهِم غيرَهُمُ مَاكَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعُ للحق وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُونَ<sup>©</sup> اى لـفرطِ كراستهم له كانَّمهم لم يستطيعُوا ذلك أُ**ولَيِكَ الَّذِينَ خَسِرُوَّا أَنْفُسَهُمْ** لَمصيرِهِم الى النارِ المؤبدةِ عليهم وَضَلَّ عَابَ عَنْهُمُ مِّاكَانُوْ اَيَفْتَرُوْنَ ® على اللهِ مِن دعوى الشركِ لَاجَرَمَ حقًا أَنَّهُمْ فِي الْإِخْرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ® إِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَلَخْبَتُوْا سَــكَـنُــوُا واطْـمانُـوُا وَانَـابُـوُا الْلُارَتِهِمْ الْوَلَالِكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةُ هُمْ <u>فِيْهَالْحَلِدُُوْنَ ۖ مَثَلُ</u> صِفَةُ الْفَرِيْقَيْنِ الـكفارِ والمؤسنين كَالْاَعَمَلْيُ وَالْكَصِيرَ سِذا مثلُ الكافرِ وَالْبَصِيْرِ وَالْسَمِيْعِ مِذا مثلُ المؤسن هَلَيَسَتَوِيلِي مَثَلًا لا أَفَكَرَتَكَرُّونَ فَ فيه ادغامُ التاءِ في الاصلِ في الذالِ تتَعِظونَ.

کردیتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوکر اس رحمت کی بے صد ناشکری کرنے لگتا ہے، اورا گراس مصیبت کے بعد ہواس پر

آپڑی تھی (مثلاً) فقر اور تخق ، ہم اس کو تعتوں کا مزا چکھا دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ میر ہے سب دکھ دور ہوگئے اوران نعتوں کے

زوال کا خیال بھی نہیں کرتا اور ضان پرشکر اوا کرتا ہے (اور ) وہ اتر انے لگتا ہے اور جو پھھاس کو دیا گیا ہے اس کی وجہ ہے لوگوں پر

ہنٹی بگھار نے لگتا ہے ، مگر جولوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نعہتوں میں نیک مل کرتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے

لئے مغفرت ہے اور ہڑا اجر ہے وہ جنت ہے ، تو اے محمد ایسانہ ہو کہ قرآن سے ان کی جب تو جبی کی وجہ ہے اس وتی کے پچھے جھے

کو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے ان تک پہنچانے کو چھوڑ دیں اور آپ ان کو قرآن سنانے سے ان کی اس بات کی وجہ سے تاگ وجہ سے تاگ

ول ہوتے ہیں کہوہ کہتے ہیں کہ س کئے ان پر ہماری تجویز کے مطابق خزانہ ناز لنہیں کیا گیایا کس لئے ان کے ساتھ فرشتہ نہیں آیا جوان کی تصدیق کرتا، آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے نہ کہ وہ سب کچھ کر دکھا نا جس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور اللہ ہرشکی پر پوراا ختیار رکھنے والا ہے تو وہ ان کوسز ا دے گا کیا بیالوگ بیہ کہتے ہیں کہ اس نے قر آن خودگھڑ لیا ہے تو (جواب میں) آپ کہتے کہتم بھی فصاحت وبلاغت میں میرے جیسے قصیح عرب ہولہذا اس کے جیسی دس سورتیں گھڑ کر لے آؤ، اولاً ان کودس سورتوں ہے چیلنج دیا (اور ) پھرایک سورت سے۔ اور اس کام میں مدد کے لئے اللہ کے سوا جس کوتم بلا سکتے ہو بلالوا گرتم اس دعوے میں ستجے ہو کہاس کواس نے خود گھڑ لیا ہے۔ پس اگر وہ غیر جن کوتم نے مدد کے لئے پکارا ہے تمہاری پکار کا جواب نہ دیں توسمجھ لو خطاب مشرکوں کو ہے کہ یہ ( قرآن ) خدا ہی کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اوراس پر افتر انہیں ہے اور پیھی یقین کرلو أن مخففہ عن الشقیلہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں تو کیاتم اس جحت قاطعہ کے بعد بھی مسلمان ہوتے ہو؟ بعنی مسلمان ہو جاؤ ، جس شخص نے دنیوی زندگی اوراس کی رونق ہی کومقصد بنالیا ہے بایں طور کہ اس نے شرک پراصرار کیا،اورکہا گیا ہے کہ بیآیت ریا کاروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو ہم ان کے اعمال خیر مثلاً صدقہ اورصلہ رحمی کاصلہ ( دنیا ہی میں ) بورا بورا دیتے ہیں بایں طور کہ ہم ان کے رزق میں وسعت کردیتے ہیں اور دنیا میں ان کےصلہ میں کچھ کمی نہیں کی جاتی (سو) بیا بسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں نارجہنم کے سوا کچھ نہیں ،اور جو پچھ انہوں نے عمل خیر کیا آ خرت میں سب ضائع ہوگا توان کو پچھا جرنہ ملے گااور جو (عمل خیر ) وہ کرتے رہے ہیں سب باطل ہو جائیگا ، کیا وہ مخض جواپئے رب کی جانب ہے دلیل پر ہو اور وہ ( دلیل ) قر آن ہے اور وہ مخص نبی ﷺ یا مومنین ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف ہے شاہر بھی ہو کہ جواس کی تصدیق کرتا ہواوروہ جبرئیل علیجھ کا واشکہ ہیں اور قر آن سے پہلے مویٰ علیجہ کا واشکر کا ب اس کی شاہد ہے، حال بیہ ہے کہ وہ پیشوااور رحمت ہے اس شخص کے برابر جوابیانہیں ہے، ہوسکتا ہے؟ نہیں ہوسکتا اوریہی لوگ جو دلیل پر ہیں قرآن پرایمان رکھتے ہیں توان کے لئے جنت ہاورتمام کفار میں سے جوفریق بھی اس کا منکر ہوگا تواس کے لئے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے تو قرآن کے بارے میں کسی شک میں ندرہ بالیقین قرآن تیرے رب کی جانب ہے سراسرخق ہے کیکن اکثر لوگ (بیعنی) اہل مکہ یقین کرنے والے نہیں ہیں اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی طرف شریک اور ولد کی نسبت کرکے اللہ پرجھوٹا بہتان لگا تاہے؟ کوئی نہیں ہوگا ایسےلوگ منجملہ دیگرلوگوں کے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پیش کئے جائیں گے (اشھاد) شاہد کی جمع ہے مرادفر شتے ہیں رسولوں کے بارے میں پیغام رسانی کی اور کفار کے بارے میں جھٹلانے کی گواہی دیں گے گواہ کہیں گے بیوہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھوٹی باتیں کہی تھیں ،سب س لوا یسے : ظالموں مشرکوں پراللہ کی لعنت ہے جواللہ کے راستے ہے دین اسلام ہے روکتے تصاورٹیڑ بھے راستہ کی جنجو میں لگے رہتے تھے اور بیلوگ آخرت کے بھی منکر تھے ، ھُمٹر سابق ھمر کی تا کید ہے بیلوگ روئے زمین پرالٹدکوعا جزنہیں کر سکتے تھے اور نہ کوئی غیر اللّٰدان کا مدد گار ہوگا جوان ہےاللّٰہ کے عذاب کو دفع کر سکے، دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے ایسوں گو دوگنی سزا ہوگی بیلوگ

ح[نصَزَم پسَکلشَرِن]≥

نفرت کی وجہ سے نہ تن بات سے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے اس سے شدید کرا ہت کی وجہ سے گویا کہ ان میں اس کی طاقت ہی 
نہیں تھی یہ وہ لوگ ہیں جو دائی آگ کی طرف لو منے کی وجہ سے خود کو برباد کر بیٹھے اللہ پر جود عوائے شریک گھڑا تھا سب بھول
جائیں گے بیٹی بات ہے کہ آخرت میں بہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ میں ہوں گے، بلاشبہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور
نیک عمل کئے اور (ول سے ) اپنے رب کی جانب جھے اوران کواظمینا ن ہوا اور (اسکی طرف) رجوع کیا، ایسے لوگ اہل جنت ہیں اور
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دونوں فریقوں لینی کا فروں اور مومنوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہر اہو یہ مثال کا فرک
ہے اوراکی شخص ایسا ہوکہ جود کھتا بھی ہواور سنتا بھی ہو یہ مثال مومن کی ہے، کیا دونوں شخص حالت میں برابر ہو سکتے ہیں جنہیں ہو
سکتے ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس میں اصل میں تاء کا ذال میں اوغام ، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ؟

# عَجِقِيق ﴿ لِللَّهِ لِيسَهُ اللَّهِ لَقَنْسُارِ كَا فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

فَحُولُكُونَا: وَلَيْنِ اَذَفُنَا الْانسَانَ مِنّا رحمةً (الآية) لَئِنْ مِن المِقْميه بَهُ، انَّهُ لَينوسٌ كفور، جواب تتم به اور جواب شم به ون جواب شم مع المفعول ثانى به مِنّا اصل مِن رحمةً ك صفت به مقدم مون كي وجه سے حال موكن و

چَوُلِیْ : لینوس اور تحفور ، بدونوں مبالغہ کے صینے ہیں اور بدونوں إنَّ کی خبریں ہیں۔

وَ وَأَلَى الكافر ، اس مين اشاره من كمالانسان مين الف لام عبد كا بـ

**جَوُلُنَى}: شدید الکفر به بیکفور کے صیغهٔ مبالغه بونے کی طرف اشارہ ہے۔** 

فِی کُولِی ؛ ولسریتوقع ذوالَها اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذھب السینات میں مصائب کے صرف ختم ہونے ہی کی طرف اشارہ ہیں کی طرف اشارہ ہیں ہے۔ بلکہ قائل نے ان مصائب کے عدم عود کا ارادہ کیا ہے، یعنی اب حاصل شدہ نعمتوں کے زوال کا اندیشہ نہیں ہے۔

جَوَّوُلْنَى ؛ لَكَنَ إِلَّا كَتَفْيرلكن سَ كَرَكَ الثاره كرديا كه يستثنى منقطع باسليَّ كه لسنن اَ وَقَعْا الانسانَ مِين انسان سے مرادانسان كافر بالدا اللّذينَ صبووا اس مِين داخل نه بول كه۔

فَيْحُولْكُمْ : بِيانٌ ، بيّنة كَيْفيربيانٌ عيركيايكسوال كاجواب دينامقصود بــ

میروان الله تعالی کے قول بتلوہ کی خمیر بینة کی طرف راجع ہے خمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے۔

جِكُولَيْعِ: جواب كاحاصل يه كه بينة معنى مين بيان ك بـ

فِيُولِكُنُ ؛ هو النبي الله المؤمنون يه مَنْ كانَ على بيّنةٍ مِن كمصداق كى وضاحت بمن كمصداق مين وضاحت بمن كمصداق مين وواحمال بين ايك تو آب الله المؤمنون اور وهي القرآن، بينة كمصداق كابيان بينة المسال المؤمنون اور وهي القرآن، بينة كمصداق كابيان بينة المسال المؤمنون اور وهي القرآن، بينة المسال كابيان بينة المسال المؤمنون اور وهي القرآن، بينة المسال كابيان بينة المسال المؤمنون المؤمنون اور وهي القرآن، بينة المسال كابيان بينة المؤمنون المؤمنون

≤ (مَزَم بِبَلتَ ﴿ ◘ -

فِيْوُلْكُ : حَالٌ، اى هما حالان من كتاب موسلى عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَيُولِكُ ؛ كسمن ليسَ كذلك ، مفسر علام نے اس جمله كا اضافه كركا شاره كرديا كه أفسمَنْ كانَ النع مبتداء كى خبر محذوف ہے اوروہ كمنْ ليسَ كذلك ہے۔

فِيْ فُلْكُمْ : لا اس میں اشارہ ہے کہ اَفَمَن کان علی بینة میں ہمزہ استفہام انکاری ہے۔

فَيْحُولَى ﴾ يَطلَبُون السبيل بياس سوال كاجواب ہے كہ يَبْغونها كي شمير سبيل كى طرف لوٹ رہى ہے حالا نكه ثمير مؤنث ہے اور سبيل مذكر ہے جواب كا حاصل بيہ ہے كہ لفظ سبيل مذكراور مؤنث دونوں طرح مستعمل ہے۔

### تَفَيْهُ رُوتَشِحُ بَحَ

و کَینِ اَدْقَانُا الانسَانَ (الآیة) پہلی اوردوہری آیت میں بشری طبیعت اورا یک طبعی عادت قبیحہ کاذکر ہے، اور سلمانوں کو اس سے بیخ کی ہدایت ہے، ارشادر بانی ہے کہ اگر ہم انسان کوکوئی نعت بچھادیتے ہیں اور پھراس سے واپس لے لیتے ہیں تو نا میر اور ناشکرا ہوجا تا ہے، اورا گرکسی تکلیف کے بعد کسی نعت کا مزا بچھا دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرے سب دکھ درد دور ہوگئے، اوروہ اتر آنے اوردوہروں پر فوقیت جتانے اور شخی بھار نے لگتا ہے مطلب یہ کہ انسان فطرۃ عجلت پنداورز ودر بخ واقع ہوا ہے گذشتہ پر ناشکری اور آئندہ سے مابوی بھی آئی زندگی کا حاصل ہے، اگر خدا چندروز اپنی مہر بانی سے بیش وآرام میں رکھنے کے بعد کسی تکیف سے دوجارکر دیتا ہے تو پچھل مہر بانیاں بھی بھلادیتا ہے اور ناامید ہوکر آئندہ کے لئے آس تو ٹر بیٹھتا ہے۔ کے بعد کسی تکلیف سے دوجارکر دیتا ہے تو پچھلی مہر بانیاں بھی بھلادیتا ہے اور ناامید ہوکر آئندہ کے لئے آس تو ٹر بیٹھتا ہے۔ الا السذید ن صَبئر وا و عملو الصّل خت (الآیة) او پر جوعام لوگوں کا حال بیان ہوا ہا اس سے اللہ کے وہ بندے مستقی ہیں جو تکلیف ومصیبت کا مقابلہ صبر واستقامت سے کرتے ہیں اور امن وراحت کے وقت شکر گذاری کے ساتھ عمل صالح میں مستعدی سے لگے رہتے ہیں، ندکورہ صفات کے حاملین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی خطا میں بخشد ی جا میں گوارن کوان کے اعمال کا بڑا اجر ملے گا۔

### شان نزول:

دوسرے بیکہ ہم آپ کے رسول ہونے پر جب یقین کریں گے کہ یا تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح آپ پرکوئی خزانہ نازل ہو جائے جس سے سب لوگ استفادہ کریں ، یا پھرکوئی فرشتہ آسان سے آ جائے وہ آپ کے ساتھ بیتصدیق کرتا پھرے کہ بے شک

ة[(مَكَزَم پِسَكِلشَهٰ إَ≥•

بیاللہ کے رسول ہیں۔

رسول الله ﷺ ان کی بیہودہ فر مائشوں ہے بہت دل تنگ ہوتے تنے اسلئے کہ بیہ فر مائٹیں محض بے عقلی پر مبنی تھیں، تو الله تعالیٰ نے آپ کی دل جو ئی اور تسلی کے لئے بیآیت نازل فر مائی جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ باتیں جوآپ کی جانب وحی کی گئی بیں اور وہ مشرکیین کوگراں گذرتی ہیں ممکن ہے کہ آپ وہ باتیں انھیں سنانا پسندنہ کریں آپ کا کام صرف انذار و تبلیغ ہے وہ آپ ہر صورت میں کئے جائیں۔

**وَلَقَدُ أَرْسَلْنَانُوْحًا اللَّ قُوْمِهَ إِنِّي** اى بِمَانِنِي وفي قراءةِ بالكسرِ على حذفِ القولِ لَكُمُر نَذِيْرُهُ بِينُ أَلَا نذار أَنْ اي بِأَنُ لِّاتَعْبُدُوْ اللَّهُ اللَّهُ النِّنَ أَخَافُ عَلَيْكُمْرِ اِنْ عَبدتم غيره عَذَابَيُومِ اليَّمِ<sup>®</sup> سؤلم في الدُنْيَا والأخرةِ فَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَكَ فَوُوامِنْ قَوْمِهِ وسِم الأشرافُ مَانَزيكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا ولا فيضلَ لكَ علينا وَمَانَزيكَ اتَّنَبَعَكَ إِلَّا الَّذِنْيَنَ هُمْ اَرَّاذِلْنَا السافِلُنا كالحاكةِ والاساكفةِ بَادِيَ الرَّأَيُّ بالهمزةِ وتركه أي ابتداءً من غيرِ تفكر فيكَ ونصبُه على الظرفِ اي وقتَ حدوث اول رأيهم وَمَانَزُلِيكُمُ عَلَيْنَامِنْ فَضْلٍ فتستحقُّونَ به الاتباعُ سِنًا بَلْ نَظُنُّكُمُ كُذِبِينَ ﴿ فَي دَعُونَ الرسالةِ ادرجُوا قُوسِه مَعِه فِي الخطابِ قَالَ لَقُومِ أَرَّعَيْتُمُ بتشديدِ الميم والبناءِ للمفعولِ أَنْكُرِمُكُمُّوْهَا انجبرُكم على قبولِمَا وَأَنْتُمُرُلَهَا كُرِهُوْنَ® لا نقدرُ على ذلك وَلِقَوْمِ لَا النَّكُكُمُ عَلَيْهِ على تبليغ الرسالةِ مَالًا تعطونيه إنْ مَا أَجْرِى ثَوَابِي الْأَعَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ الَّذِيْنَ الْمَنْوَا ۚ كَمَا اسرتُمونِي إِنَّهُمْ مُّلْقُوْارَبِّهِمْ بالبعثِ فيُجازِيهِم وياخذُلهم مِمَّنُ ظلمَهم وطردَهم وَلَكِيِّنَ اَلِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿ عَاقِبَةَ السِرَحِمِ وَلِقَوْمِ مَنَ يَنْصُرُ فِي يَسْتَعني مِنَ اللهِ اي عذابه إِنْ طَرَدُتُهُمْ أَاى لاناصرَ لي أَفَلًا فهلاً تَذَكَّرُونَ۞ بادغام التاءِ الثانيةِ في الاصلِ في الذالِ تتَّعِظُون ۖ **وَلاَّ أَقُولُ** لَكُمُ عِنْدِى خَزَابِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْعَنْيَ وَلَا أَقُولُ إِنِّ مَلَكَ بِلِ انا بشر سلكم قَلْاً أَقُولُ لِلَّذِيْنَ تَزُدُرِنَى تحدّر اَعْيُنَكُمُ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا اللهُ اَعْلَمُ مِمَا فِي اَنْشُهِمْ ﴿ قَلْ مِلْ السَّالَ السَّالُ السَّالُ السَّلِمِينَ ® قَالُوْالِنُوْحُ قَدْجَادَلْتَنَا خاصمتَنَا فَٱكْثَرْتَ جِدَالْنَافَأْتِنَابِمَا تَعِدُنَا بِه سن العذاب إِنْكُنْتَ مِنَ الطّدِقِيْنَ® فيه قَالَ إِنَّمَا يَانِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ تعجيلَه لكم فإنَّ اسرَه اليه لا اليَّ وَمَّا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ بِفَائَتِينَ اللَّهِ وُلاَيَنْفَعُكُمْ نُصْحِنَ إِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَلَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيكُمُ الله الله عليه فلا ينفَعكم نصحِيَ هُوَكُرُ أَكُمْ وَ اللَّهِ تُرْجَعُونَ أَق قال تعالى أَمْرِبل يَقُولُونَ اي كفارُ سكةَ افْتَرلهُ اختلق سحمد القران قُل إنِ افْتَرَنيُّهُ فَعَلَىَّ إِجْرَامِي اي عقوبتُه وَانَابَرِيَّءٌ مِّمِّالَجُرِمُونَ الص اجرامِكم في نسبةِ

الافتراءِ اليَّ.

تِنْ جَعِيمٌ ؛ یقیناً ہم نے نوح علایقالا اللہ کوان کی قوم کی طرف واضح طور پرآگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا (اُنّہی) اصل میں بِأَنَّى ہےاورا کی قراءت میں حذف قول کے وجہ ہے ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے، بیرکتم خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو ،اگرتم نے غیراللّٰد کی بندگی کی تو مجھےتم پر دنیااورآ خرت میں دردناک دن کےعذاب کااندیشہ ہے ،اس کی کافرقوم کےسرداروں نے کہااوروہ شرفاءِقوم تھے، ہم تجھےا بیخ جبیباانسان سمجھتے ہیں تجھے ہم پرکوئی فضیلت ( فوقیت ) حاصل نہیں ، اور تیری ا تباع کرنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری قوم کے پنچ لوگ ہیں جیسا کہ جلا ہے اورمو چی ، جو سطحی رائے والے ہیں ، (اَکسرّای) ہمز ہ اور ترک ہمزہ کے ساتھ ہے، یعنی تیرے بارے میں بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے والے ہیں ،اور (بسیادیؑ) کا نصب ظرفیت کی بنا پر ہے، یعنی پہلے ظاہر ہونے والی رائے پر (بغیرغور وفکر )عمل کرنے والے، اور ہم تواپنے اوپر تمہاری کسی شم کی برتری نہیں سمجھتے کہ جس کی وجہ ہےتم ہماری اطاعت کے مستحق ہو، بلکہ ہم تو تم کو دعوائے رسالت میں حجومٹا سمجھتے ہیں خطاب میں حضرت نوح عَلَيْغَكَاهُ وَالتَّكُورَ كَا وَمُ كَالِيا مِلِ وَرَنْهُ نَظِنْكُمْ كَ بَجَائَ نَظِنْكُ مُوتًا) نُوحَ عَلَيْغَلَاهُ وَالتَّكُونَ فِي مَا يا المِيرِي قُوم كَ لُولُو تم مجھے بتاؤاگر میںا پنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوااوراس نے مجھے اپنے فضل سے رحمت (یعنی) نبوت عطا کی اورتم پر و مخفی رہی ،اورایک قراءت میں (عُسمِیّبَتْ) میم کی تشدیداور مجھول کے صیغہ کے ساتھ ہے، کیامیں اس رحمت کوزبردی تمہارے سرمنڈ ھسکتا ہوں؟ یعنی کیامیں اس کوقبول کرنے پرمجبور کرسکتا ہوں؟ حال بیر کہتم اس رحمت کو ناپسند کرتے ہو، ہم اس پر قادر نہیں ہیں، اورا ہے میری قوم کے لوگو میں اس پیغام رسانی پر تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا کہ جس کوتم مجھے دیتے ہو، میرا اجر وثواب تو الله پر ہے اور نہ میں تمہارے کہنے کے مطابق ایمان لانے والوں کو (اپنے پاس ہے) نکال سکتا ہوں انھیں دوبارہ زندہ ہوکر اپنے رب سے ملناہے وہ ان کو جزاء دے گا اور ان لوگوں سے جنہوں نے ان پرظلم کیا ہوگا اور ان کو دھتاکارا ہوگا بدلہ لے گا، کیکن تم کو اپنے انجام سے بے خبرلوگ سمجھتا ہوں،اوراے میری قوم کے لوگوا گرمیں ان کو (اپنے پاس سے ) نکال دوں تو مجھےاللّٰہ کےعذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی میرا کوئی بچانے والانہیں ہوگا، تم کس لئے نصیحت حاصل نہیں کرتے ؟ تاء ٹانیکواصل میں ذال میں ادغام کر کے جمعنی تتعطون، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہیں عالم الغیب ہوں، اور نہ میں بیے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں تو تمہارے جبیبابشر ہوں، اور میں ان لوگوں کے بارے میں جن کوتم حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو پنہیں کہ سکتا کہ اللہ ان کواجر نہ دے گا، جو کچھان کے دل میں ہے، اللہ اس کوخوب جانتا ہے،اگر میں ایبا کہوں تو میں بلاشبہ ظالموں میں شار ہوں گا، ( قوم کے لوگوں نے ) کہاا ہے نوح تونے ہم سے بحث کرلی اور خوب بحث کرلی، اب توجس عذاب کی ہم کو دھمکی دیتا ہے وہ عذاب ہمارے پاس لے آاگر تو اس دھمکانے میں سچاہے، (حضرت نوح عَلاِجْتَلاْ وَلِلْتَعْلَا مِنَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا مَيْكَا الراس كُوتَمْهَارے او پرجلدی لا نا چاہے گااس كا اختياراس كے پاس ح (نِصَرَم پِسَاشَهُ اٍ ﴾

ہے نہ کہ میرے پاس، تم اللہ سے نے کرنہیں نگل سکتے تہہیں میری نفیحت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ کوتہ اری گراہی مقصود ہو، گو میں تم کوئٹنی ہی نفیحت کروں ،اور جواب شرط (محذوف ہے) جس پر لا یہ نفع کھر نصحی ، دلالت کر رہا ہے ، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اس کی طرف لوٹائے جاؤگے اللہ تعالی نے فرمایا کیا کفار مکہ کہتے ہیں کہ قرآن محمد میلی نظامی نے ازخود تصنیف کرا ہے اور میری کرلیا ہے (اے محمد) کہددو کہ اگر اس قرآن کو میں نے ازخود تصنیف کیا ہے تواس کا جرم یعنی اسکی سزا میرے او پر ہے اور میری طرف تصنیف کی نسبت کر کے جو جرم تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِيُولِكُ : فيه إدغام التاء الخ، يعنى تَذَكُّرُونَ بابِ تفعّل ہے ہے نہ كَ تفعيل ہے۔

فِيُولِكُنَّ ؛ بيّن الانذار ، مبين كي تفيربيّن عيكركا شاره كرديا كه مبين يهال لازم بـ

جِوَّلِ آئَى : عذابَ يوم اليمر، يوم كى صفت اليمرُ كساته اسنا دمجازى كے طور برہے علاقة ظرفيت كى وجہ سے۔

فِيُولِنَى : كالحاكة يه حائك كى جمع بمعنى جلابار

فِيَوْلِكُ : أَسَاكفة يراسكاف كى جمع بمعنى موجى ، كفش دوز\_

قِوَلَنَى : بالهمزة وتركه، يعنى بهزه كوباقى ركه كر (الوأى) اور بهزه كوساقط كرك (الواى).

فِيَوْلِكُ ؛ ابتداء الن اس میں اشارہ ہے کہ بادی بَدَأ ہے ہے جمعنی ابتداء نہ کہ بدو ہے جو کہ جمعنی ظہور ہے۔

قِوُلْكُ : نصبُهُ على الظرفيةِ، يعنى بادِي، إتبَعَكَ كاظرف إ-

فِيْفُلِكُنَّ ؛ وقت حدوث اولِ رايهم،وقت مضاف محذوف مان كرايك سوال كاجواب دينامقصود ٢-

مَيْكُولان بيه كنظرف ياتوزمان موتام يامكان اور بادى ندزمان اورندمكان -

جِوُلَثِعِ: كاحاصل يه بكه بادى سے پہلے وقت محذوف بالبذااب كوئى اعتراض نہيں۔

قِيُّولِ مَنَى : ادر جو اقومَه معه بياس وال كاجواب ہے كہ نوح عَلِيْقِلاُ وَالسَّلَا تَو فردوا حدیثے پھران کے لئے نظنكم، جمع كاصیغه كيوں استعال كيا؟

جِيَّ الْبُعِ: جواب كاحاصل بيہ كدكذب كى نسبت ميں حضرت نوح كے ساتھ ان پرايمان لانے والوں كوبھى شريك كرلياسى وجہ ہے جمع كاصيغه استعال كيا ہے۔

قِحُولَهُ ؛ وَالبناء للمفعول اى أَخْفِيَتْ.

فِحُولَى : على تبليغ الرسالة اس اضافه كامقصد عَليه كي ممير كامرجع بيان كرنا -

مَيْكُولاك، ماقبل مين تبليغ الرساله كاكهين ذكرتبين إلهذااس مين اضارقبل الذكرلازم آتا -

﴿ (مَثَزَم بِسَاللَّهُ لِيَ

جِيَّةُ لِنْهِعِ: جواب كاحاصل يہ ہے كہ تبليغ رسالت كا ماقبل ميں اگر چەصراحة ذكرنبيں ہے گرفحوائے كلام ہے مفہوم ہے لبذ ااصار فبل الذكو لازمنبيں آتا۔

فَقِوَّلْ ثَمَا ؛ إِنَّى مَفْسِ عَلَامِ نِي مَقْدَر مان كراشاره كردياكه لا أعلم كاعطف عندى خزائن الله پربنه كه اقول پر اسكة مراد ؛ إنى لا اقول لك أنى اعلم الغيب بـ

چَوُلْکُنَا: تزدری، اِزدراء (افتعال) بیزری یزری سے شتق ہے اس کے معنی عیب لگانا زری علیہ ای عابَهٔ اس کی اصل تزتری تھی تا مودال سے بدل دیا۔

عِيْ لَيْنَ : به اس میں اشارہ ہے کہ ماموصولہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے۔

فِيْوُلْكُونَا : اغوائكم السيس اشاره كه أن يغويكم مين أن مصدريب.

قَوْلَلَنَى ؛ وجواب المشوط دَلَّ عليه ، و لا ينفع كم نصحى ، ثانى شرط يعنى ان كان الله النح كاجواب محذوف ب جس پولا ينفع كم دلالت كرد باب ، اور ثانى شرط اپ جواب شرط سيل كراول شرط يعنى ان ار دت النح كاجواب ب اور بيه تركيب بصريين كه ذبب كم مطابق ب اوركوليين كن ويك اول شرط كى جزاء "و لا ينفع كم مقدم ب اس صورت مي تقدير كلام بيهوكى ، "ان كان الله يُريد أن يغويكم فإن اردت أن أنصح لكم فلا ينفع كم نصحى " اوربير كيب اس وجدت ب كه جب دوشرطيس اورايك جواب جمع به وجاكيس توجواب ثانى شرط كاقر اردياجا تا ب اورشرط ثانى اپ جواب سيل كراول شرط كى جزاء بوتى ب

## ێٙڣٚؠؙڒ<u>ۅۘڗۺٛۘڕٛ</u>ڿٙ

### قوم نوح عَلا يَعْمَلُاهُ وَالسُّمُ كُلُّ كُتُهِم است اور ان كے جوابات:

حضرت نوح علی کافی کافی کے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو قوم نے ان کی نبوت اور رسالت پر چند شبہات واعتر اضات پیش کئے اور حضرت نوح علیہ کافی کافیٹ کئے نے ان کے جوابات دیئے جن کے شمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل دیانت اور معاشرت کے بھی آ گئے ان آیات میں یہی مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔

#### اعتراضات كاخلاصه:

قوم نوح نے پہلااعتراض پہ کرکیا" مَا نَوَاكَ اِلَّا بِشرًا مِثلَفَا" یعنی تم تو ہم جیسے انسان ہو ہماری ہی طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہو،سوتے جاگتے ہو،فرشتے نہیں ہوبشر ہواور بشر بھی ایسے کہتم کوکوئی ہمارے مقابلہ میں امتیازی شان حاصل نہیں ہے مثلاً آپ کوئی دولتمند یا جاہ وحکومت کے مالک ہوتے ،اور جولوگ آپ کے پیرو ہوئے وہ بھی ماشاء اللہ سب کے سب مفلس ونا دارر ذیل ویست اونی طبقے کے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا بھی ہم جیسے شریفوں کے لئے ننگ وعار کی بات ہے، کیا ساری

٤ (مَنْزَم بِبَالتَهِ إِ

خدائی میں خداکو منصب نبوت ورسالت پر فائز کرنے کیلئے صرف تم ہی ملے تھے، آخر ہم تم ہے حسب ونسب، مال ودولت خلق و خلق کس بات میں کم تھے؟ جو ہماراا بتخاب اس عہدہ کے لئے نہ کیا گیا؟ کم از کم آپ کے پیروکار ہی کچھ مقدراور باعزت لوگ ہوتے بھلا اِن رذیل اور پنج لوگوں کا بیرو ہونا آپ کے لئے کیا موجب فضل وشرف ہوسکتا ہے، ایسے طحی لوگوں کا بےسوچ سمجھ ایمان سے آنا آپ کا کونسا کمال ہے، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم اور تہمار ہے ساتھی سب جھوٹے ہو بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نئی بات پیش کی اور چند بے وقوف گھٹیا تتم کے لوگوں نے ہاں میں ہاں ملادی تا کہ اس طرح ایک نئی تح کیک کھڑی کرکے مالی منفعت اور سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ (یہ ہے ان ملعونوں کی تقریر کا خلاصہ)

#### حضرت نوح عَلا يَعْ لَا وَالسَّلَا وَالسَّلَا كَ عَوا بات كا خلاصه:

مگرخدا کی بیرحت پینمبر کے ذریعہ آتی ہے ایسی چیز نہیں کہ زبرد کی لوگوں کے سرڈال دی جائے جب تک وہ خوداس کی طرف رغبت نہ کریں ، اس میں اشارہ پایا گیا کہ دولتِ ایمان کہ جو میں لے کر آیا ہوں اگر میرابس چاتا تو تنہارے انکار اور ضد کے باوجود تمہیں و ہے ہی دیتا، مگریہ قانون قدرت کے خلاف ہے ، بیغمت زبرد تی کسی کے سرنہیں ڈالی جاسکتی ،اس ہے بی جھی معلوم ہوا کہ زبرد تی کسی کومومن و مسلمان بنانا کسی دور نبوت میں جائز نہیں رہا ، بزور شمشیر اسلام پھیلانے کا سفید جھوٹ گھڑنے والے خود بھی اس حقیقت سے بے خبر نہیں ، مگرایک بات ہے جو ناوا تفول کے دلوں میں تر دد پیدا کرنے کے لئے چلتی کی جاتی ہے۔

#### اعتراض كادوسراجزء:

دوسراجزء جس کو "وَمَا نسراكَ اتبعَكَ إلا المذين هه مراَ داذلنا بادىَ المرأى" سے بيان كياہے يعنی ديكھئے كه آپ كی پيروی كرنے والے اور آپ پرايمان لانے والے سب حقير وذليل لوگ ہيں ان ميں كوئی شريف اور بڑا آ دمی نظر نہيں آتا۔ سب سال تاريخ مرسر سراج تاريخ مرسر حتاجة تاريخ سراح الله سراح الله سراح الله سراح الله سراح الله سراح الله سراح

ایک مطلب تواس کا بیہ ہے کہ اگر تمہاری بات حق ہوتی تو تو م کے بڑے لوگ اس کو قبول کرتے ان ذکیل اور کمزورلوگوں کا قبول کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی دعوت ہی قبول کرنے کے لائق نہیں اس کا دوسرا مطلب بیہ ہے کہ ہمارے لئے آپ کی دعوت ایمان قبول کرنے سے رکاوٹ بیہ ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو بحیثیت مسلمان ہم بھی ان کے برابر سمجھے جا کیں گ نمازوں کی صفوں اور دوسر سے مجالس میں ہمیں ان کے ساتھ ان کے برابر بیٹھنا پڑے گا یہ ہم سے نہیں ہوسکتا۔

تجربہ شاہد ہے کہ جاہ ومال کا ایک نشہ ہوتا ہے جوانسان کو بہت ی معقول اور سی جے کہ بنوں کو تبول کرنے ہے روک دیتا ہے، کمزور اور غریب آ دمی کے سامنے بیر کا وٹیس نہیں ہوتیں، یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے عادة اللہ یہی رہی ہے کہ بیغمبروں پر اول ایمان لانے والے غرباء اور کمزور طبقے کے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور پیچلی آسانی کتابوں میں اس کی تصریحات موجود ہیں، اس وجہ ہے جب ہرقل بادشاہ روم کے پاس آنخضرت میں گار عوتی نامہ مبارک پہنچا تو اس کو یہ قکر ہوئی کہ معاملہ کی تحقیق کرے چونکہ وہ تو رات وانجیل میں انبیاء پیا پائیلا کی علامات پڑھے ہوئے تھا اسلے عرب کے جولوگ جن میں ابوسفیان بھی شامل سے ملک شام میں آئے ہوئے تھان کواسیے دربار میں بلاکران سے مدعی نبوت میں گئیسا کے بارے میں چندسوالات کئے۔

ان سوالات میں ایک ریمجی تھا کہ ان کی اتباع کرنے والے قوم کے کمز ورطبقہ کے لوگ ہیں یا وہ جوقوم کے بڑے کہلاتے ہیں ، ان لوگوں نے بتلا یا کہ کمز ورادرغریب لوگ ہیں ، اس پر ہرقل نے اقر ارکیا کہ بیامت تو سچے نبی ہونے کی ہے اسلئے کہ انبیاء کیبیم السلام کے پیرواول یہی کمز وراورغریب لوگ ہوتے ہیں۔

خلاصہ بیر کہ غرباءومسا کین کو پنج اور ذکیل سمجھناان کی جہالت تھی حقیقت میں ذکیل ور ذیل تو وہ مخص ہے جواپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کونہ پہچانے اس کے احکام سے روگر دانی کرے۔

یا قسوم لا أسللکم علیه مالاً النج جب حضرت نوح علیه کالات واضح الفاظ میں یہ بات صاف کردی کہ میں اس پیغام رسانی کے عوض تم سے کوئی اجرت و مالی منفعت نہیں جا ہتا میر ااجرتو اللہ کے ذمہ ہے لہذا تمہارے د ماغوں میں یہ شبہ نہ ہونا جا ہئے کہ اس دعوائے نبوت ہے کہیں ان کا مقصد د نیا کی دولت تو جمع کرنا نہیں ہے تمہاری دولت تم کومبارک ہو میر ااجرتو اللہ یہ ہے۔

وَمَها انها بسطار د الذین آمنو ۱ انهمه ملقو ۱ رَبِّهِمْ النح لِینی الله اوررسول کے پیروکاروں کوحقیر سمجھنا پھران کوقر ب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا بیتمہاری جہالت ہے بیاوگ تو اس لائق ہیں کہ انھیں سرآ تکھوں پر بٹھایا جائے ، نہ بیر کہ دھتکار اصائے۔

\_\_\_\_ ح[زمَزَم پِبَلشَ إِنَ

وَأُوْحَىَ إِلَىٰ نُوْجٍ اَنَّهُ لَنْ يُؤُمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّامَنْ قَدْ امَنَ فَلَا تَبْتَمِسَ تحزَن بِمَاكَانُوْ ا يَفْعَلُوْنَ أَلَى مِن الشركِ فَدعَا عليهم بقولهِ ربِّ لا تذرالخ فاجابَ اللَّهُ تعالَى دعاء هُ وقالَ **وَاصَّنَعِ الْفُلْكَ** السفينَةَ **بِأَعْيُنِنَا** بمرأى مِنَّا وحِفظِنا وَوَحْيِينَا اسرِنا وَلَاتُخَاطِبْنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ بتركِ البلاكِهِمُ إِنَّهُمُوَّا ۚ فَوَنَّ ۞ وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ ۗ حَكَاية حال ما ضية وَكُلُّمَامَرَّعَلَيْهِ مَلَا جماعة مِنْ قَوْمِه سَخِرُوْامِنْهُ اسْتهزَء وابه قَالَ إِنْ تَسْخَرُوْامِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُوامِنْكُمْكُمَا تَسْتَحُرُونَ<sup>©</sup> اذا نجونا وغَرَقُتُمُ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ سوصولة مفعولُ العلمِ تَيَّالِتِيْهِ عَذَابٌ يُنْجِزِنيهِ وَيَجِلُّ ينزِلُ عَلَيْهِعَذَاكِ مُّقِيْمُ وائمٌ حَتَّى غايةٌ للصنع إِذَاجَاءَامُرُنَا باسلاكمِم وَفَارَالتَّنُوُرُ للخبازِ بالماءِ وكان ذلك علامةً لنوح قُلْنَا الْحَمِلُ فِيْهَا في السفينةِ مِنْكُلِّ زَوْجَيْنِ اي ذكرٍ وأنثى اي مِنْ كلِ انواعِهما اتَّنَيْنِ ذكرًا وأنشى وسوّ مفعولٌ وفي القصةِ ان اللُّهَ حشر لنوح السباعَ والطيرَ وغيرَسما فجعلَ يضرب بيدَيُه في كلِّ نـوع فتقعُ يده اليُمنَى على الذكرِ واليسري على الانثى فيحملهما في السفينةِ **وَأَهْلَكَ** اي زوجتهُ واولاً دَه إِلْآمَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اي سنهم بالاسلاكِ وسو زوجته وولدُه كنعانُ بخلافِ سام وحام ويافث فحملهم وزوجاتِهم ثلثةً وَمَنَ الْمَنْ وَمَا الْمَنَ مَعَةَ اللَّاقِلِيلُ قيلَ كانوا ستة رجال ونساءُ هم وقيل جميعُ من كان في السفينةِ ثمانونَ نصفُهم رجالٌ ونصفُهم نساءٌ وَقَالَ نوحٌ ازْكَبُوا فِيْهَا بِسُمِ اللهِ بَجُرْبَهَا وَمُرْسُهَا لا بفتح الميمينِ وضمهما مصدران اي جريُها ورُسوّها اي مُنتهي سيرها إِنَّ رَ**دِّ لَغُفُورَ لَحَيْمُ** حيثُ لم يُهلِكُنَا وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالِجْمَالِ فَ فَي الارتـفـاع والـعظم وَنَالٰى نُوْحٌ إِبْنَاهُ كِـنـعانَ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ عن السفينةِ يَنْبُنَيَّ الْكَبْمَعَنَا وَلَاتَكُنْ مَّعَ الْكُفِرِينَ ﴿ قَالَ سَاوِقَ اللَّهَ الْكُفِرِينَ ﴿ قَالَ لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ عذابِه إلَّا لَكَن مَنْ تَرْجِمُّر اللَّه فهو المعصوم قالَ تعالى وَحَالَ بَنْيَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيِّنَ ٣ وَقِيْلَ يَكَارُضُ ابْلَعِي مَاعَكِ الـذي نَبَعَ سنك فشربتُـهُ دُونَ سـا نــزَلَ سن السـمـاءِ فصـارَا نهـارًا وبحـارًا وَلِيَهَا عُلَاقُلِعِي اسسكِي عن المطر فاسسكت وَغِينضَ نقصَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ تمَّ اسرُ سلاكِ قوم نوح وَالسُتَوَتُ وقَفتِ السفينةُ عَلَى الْجُوْدِيّ جبل بالجزيرةِ بقرب الموصل وَقِيْلَ بُعُدًا سِلاكًا لِّلْقَوْمِ الظّلِمِيْنَ ® الكفرينَ وَنَالٰى نُوْجٌ سَّ بَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي كنعان مِنْ اَهْلِي وقد وعدتَّنِي بنجاتِهم وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ الَّذي لاخلفَ فيه وَانْتَ اَحْكُمُ اللَّحَكِمِينَ @ اَعُلَمُهُمُ واعْدَلُهِم قَالَ تعالى لِنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَمِنَ اَهُلِكَ النَّاجِينَ أومن امل دينكَ إِنَّهُ سـوالكَ ايايَ بنجاتِهِ عَ**مَلُ غَيْرُصَالِحُ ۚ** فانه كافِرٌ ولانجاةَ لـلكفرِيُنَ وفي قراء ة بكسر ميم عَمِلَ فعلٌ ونصب غيرُ فالضميرُ لابنِه فَلَاتَسْتَلْنِ بالتخفيفِ والتشديدِ مَالَيْسَلَكَ بِهِعِلْمُرُّ سن انجاءِ ابنكَ إِنِّنَ أَعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِينَ @ بسوالِكَ سَالِم تَعلمُ قَالَ رَبِّ إِنِّنَ أَعُوْذُ بِكَ سن

آنَ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَ الْآلَتُغُفِرُ لِي مَا فَرِطَ مِنْ وَتَرْحَمُنِي ٱكُنْ مِّنَ الْخُسِرِينَ ﴿ قِيْلَ لِنُوحُ الْهِبِطُ الزلْ مِن السنينةِ إِسَلْمِر بسلامة او بتحيةِ مِّنَّالَةِ **بَرِّتُ خ**يراتٍ عَ**كَيْكَ وَعَكَلَ أُمَمِرِمُّنَ مُّعَكَ ف** فسى السفينةِ اي من ويع اولادسم وذريتهم وسم المؤسنون **وَأُمُرُ** بسالسرفع ممَنُ سعَكَ **سَنُمُرِّعُهُمُ** فسي المدُنيا ثُمَّرِيهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ فِي الأَخْرِةِ وَسِمِ الكِفَارُ يِلْكَ أَي سِذُهِ الأَيْنَاتُ المتضمنةُ قَعْمَ نُوح مِنَ أَنْكَاءِ الْغَيْبِ اخبارِ ما غابَ عنك نُوْجِيْهَ اللَّه اللَّه عند مَاكُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قُوْمُكُ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا الْ القرانِ فَاصْبِرَ على التبليغ واذي قومِك كما صبرَ نوحٌ إِنَّ الْعَاقِبَةَ المحمودةَ لِلْمُتَّقِيْنَ فَ

ت اورنوح علیه کلافلان کی طرف وحی جمیعی گئی که تیری قوم میں سے جوایمان لا چکے ان کے سوااب کوئی ایمان میں سے جوایمان لا چکے ان کے سوااب کوئی ایمان لانے والانبیں لہذاتم ان کے شرکیہ کرتو توں پڑم نہ کرو چنا نچینوح علیج لاؤالٹ کینے ان کے لئے ربِ لاتندر المنع کہد کر بدوعا ،کروی اوراللہ تعالیٰ نے ان کی بددعاء کو قبول فرمالیا اور حکم دیا کہ جاری مگرانی اور حفاظت میں جارے حکم کے مطابق ایک تشتی بناؤ اور دیکھوجن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو ہلاک نہ کرنے کے بارے میں مجھ ہے کوئی سفارش نہ کرنا یقیناً وہ غرق ہونے والے ہیں (نوح عَلَيْهِ لِلأَوَلِيمُ لِلْأَوَلِيمُ لِكَا بِنَارِ ہِے منصے بیرحال ماضی کی حکایت ہے اور جب بھی ان کے پاس سے ان کی قوم کے لوگ گذرتے تو اس کا مذاق اڑاتے (نوح علیکا کالٹیکا کا گئے کہا اگرتم ہم پر ہنتے ہوتو (عنقریب) ہم تم پرہنسیں گے جس طرح تم ہنتے ہو جب ہم نجات پائیں گےاورتم غرق ہوگے، عنقریب تم کومعلوم ہوجائیگا کہوہ رسواکن <u>عذاب کس پرآتا ہے</u>؟ مَن موصولہ تبعیلہ مون کا مفعول ہے اور وہ دائمی عذاب کس پر نازل ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ ان کی ہلا کت کا ہماراتھم آ گیا اور تنور نے پانی ابال دیا اور بیہ نوح عَلا ﷺ وَالسَّكُو كَ لِيهِ علامت تَقَى، ہم نے تَكُم دیا كه (حیوانات) میں ہے ہرشم كا ایک جوڑا تحشق میں چڑھالو، بعنی نرومادہ كا (السنين) احسمل كامفعول بقصه بيك الله تعالى في نوح عَليْ الله الله الله الماري ورندون اور برندون كوجمع كرديا چنانج جب حضرت نوح علیجنگاؤلٹ کلا ہرنوع پر ہاتھ ڈالتے تو حضرت نوح کا دایاں ہاتھ نر پراور بایاں ہاتھ مادہ پر پڑتا ،اوران کوکشتی میں سوار کر لیتے ،اوراینے گھر والوں لیعنی بیوی اور بچوں کو باشٹناءاس کے کہان میں ہے جس پر ہلا کت کا تھکم نافذ ہو چکا ہے ،اور وہ ان کی بیوی اور ان کابیٹا کنعان تھا بخلاف سام، حام، یافث کے کہان کواور ان تینوں کی بیویوں کوسوار کرلیا، اور (ان کے علاوہ) ان کوبھی جوایمان لائے اور بجرقلیل آ دمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا کہا گیا کہ چھمر داوران کی بیویاں تھیں اور کہا گیا ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کی کل تعداد استی تھی ان میں نصف مرد تھے اور نصف ان کی بیویاں ،نوح عَلیجَ لاؤظائے کیا اس میں سوار ہوجاؤ ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور مشہر نامجھی (مسجویھا اور مرسلھا) دونوں میم کے فتہ اور ضمہ کے ساتھ مصدر ہیں یعنی اس کا چلنا اور کھہر نالیعنی اپنے انتہاء سفر پر جا کر کھہر جانا (اللّٰہ ہی کے حکم سے ہے ) میرارب برزاغفور ورحیم ہے کہ

- ≤ (زَمَّزُم پِبَلشَرِنَ) > ---

اس نے ہم کو ہلاک نہیں کیا ، اور کشتی ان کو لے کر عظیم اور بلند ہونے میں پہاڑجیسی موجوں کے درمیان چل رہی تھی اور نوح عَلَيْجَلَا وَالشَّكَا نِے اپنے کنعان ہے آواز دیکر کہااوروہ کشتی ہے فاصلہ پرتھا،اےمیرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہوجا،اور کا فروں کے ساتھ نہ رہ (اس نے) جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لئے لیتا ہوں جو مجھے پانی میں غرق ہونے سے بچالے گا (نوح عَلافِظلاُ وَالشُّلا) نے کہا آج کوئی چیز اللّٰہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں بجز اس کے کہاس پراللہ رحم فرمائے صرف وہی نچ سکتا ہےاللہ تعالیٰ نے فرمایا، (اتنے میں) ایک موج ان کے درمیان حائل ہوگئی اوروہ ڈو بنے والوں میں شامل ہو گیا ، حکم ہوااے زمین تو اپنا پورایانی جو تجھ سے نکلا ہے نگل لے (جذب کر لے ) چنا نچے زمین نے پورایانی جذب کرلیا سوائے اس یانی کے جوآ سان سے برسا، سو ( زمین سے نکلا ہوا یانی ) نہروں اور دریاؤں میں شامل ہو گیا، اور اے آسان (بادل) تو یانی برسانا بند کردے، چنانچہاس نے بند کردیا اور یانی کم ہوگیا،اور قوم نوح کی ہلاکت کے فیصلے پر عمل درآ مدکر دیا گیا،اورکشتی جودی پہاڑ پرکٹہرگئی (جودی)موصل کے قریب جزیرہ کاایک پہاڑ ہےاور کا فروں کی ہلا کت کا تحكم ديديا گيا اورنوح عَالِيْجَلَاهُ وَالسُّكُلانے اپنے رب كو پكارا اور كہا اے ميرے رب ميرا بيٹا كنعان ميرے اہل ہے ہے اور تونے میرے اہل کی نجات کا وعدہ فر مایا ہے اور بلاشبہ تیرا وعدہ سچ ہے کہاس میں تخلف نہیں ہے، اور تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے بعنی سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ انصاف والا ہے، اللّٰہ کی طرف سے جواب ملا کہا ہے نوح وہ تیرے نجات پانے والے اہل سے نہیں ہے یا تیرے اہل دین سے نہیں ہے، بلاشبہ مجھ سے اس کی نجات کا تیرا سوال نا مناسب ہے اسلئے کہ وہ کا فرہے اور کا فرکی نجات نہیں ہے،اورا یک قراءت میں عَــمِلَ فعل کے ساتھ اور غیر کے نصب کے ساتھ ہے اس صورت میں ضمیرابن کی طرف راجع ہوگی ، لہٰذاتو مجھ سے اس بات کی درخواست نہ کر (تسللُن) نون کی تخفیف اورتشد ید کے ساتھ ہے، جس بات کا تجھے علم نہیں ہے اور وہ بات تیرے بیٹے کی نجات کا سوال ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جس چیز کوتو نہیں جانتا اس کا سوال کر کے خود کو نا دانوں میں شامل نہ کر ، ( نوح عَلاَ ﷺ کَا اُلْتُلَانِے ) عرض کیا اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ جا ہتا ہوں کہ میں جھے سے کسی ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اورا گر آپ میری غلطی کو معاف نہ فر مائیں گےاور رحم نہ فر مائیں گے تو میں زیاں کاروں میں شامل ہوجاؤں گا بھکم ہواا ہے نوح تم تشتی سے ہمارےامن پاسلام کے ساتھ اور اپنے اور ان جماعتوں پر جوکشتی میں تیرے ساتھ ہیں بیعنی ان کی اولا د کے ساتھ اور وہ مومنین ہیں برکت کے ساتھ اتر واور کچھلوگ تمہارے ساتھ ایسے بھی ہیں جن کوہم دنیا میں سامان عیش مجتثیں گے اور پھر آخرت میں ہاری طرف سے ان کو در دناک عذاب پنچے گا اور وہ کا فر ہیں ، یہ آیات جونوح عَلیْجَدُاوُلا کے قصہ پرمشمل ہیںا ہے محد تمہاری طرف غیب کی خبریں ہیں یعنی ان چیزوں کی خبریں ہیں جوتم سے مخفی ہیں اور نزول قرآن سے پہلے نہتم ان کو جانتے تھے اور نہ تیری قوم،لہٰذاتم تبلیغ پراوراورا پنی قوم کی ایذ ارسانی پر صبر کر و جس طرح نوح عَلا ﷺ کا اُواکٹاکٹا نے صبر کیا ، بہترانجام متقیوں ہی کے لئے ہے۔

## جَِّقِيق تَرَكِيكِ لِسَّهُ الْحِ تَفْسِلُو تَفْسِلُورَى فَوَالِدُ

فَجُولَكُمُ ؛ وأُوحِىَ اِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يؤمِنَ مِنْ قومِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ، أُوْحِىَ فعل ماضى مجھول انَّهُ لن يؤمِنَ نائب قاعل اى اوحيَ اليه عدمُ ايمان بعض قومِهِ.

**قِیُوَل**یکی: تبتینس (ابتیناس افتعال) ہے مضارع واحد ند کرحاضریہاں چونکہ حرف نہی داخل ہےاس لئے نہی ہے، تو رنج ندکر۔

فِيْ فَلِكُ ؛ بمرأى مِنَّا وحفظنا، ياضافه ايك سوال كاجواب بـ

میر والی است کے باغیر نیا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے اعصاء ہیں اور جس کے اعصاء ہوں وہ مجتم ہوتا ہے لہذا اللہ کے اللہ کہ اللہ کا عقیدہ ہے۔

جَجُولَتِیَ: کا حاصل بیہ کہ باعینبنا یہ حفظ اور رویت سے کنایہ ہے جیسا کہ بَسَط اللّٰہ یدہ ، جودو سخاوت سے کنایہ ہے، باغینِنَا ،محلاحال ہے، تقدیریہ ہے متلبسًا باغینِنا.

فِيَوْلَكُم : حكاية حالِ ماضية، ياكسوال كاجواب بـ

مین وال یہ ہے کہ یکھ سنگے ،مضارع کاصیغہ ہے جوحال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شتی بنا نا خبر دینے کے بعد ہے حالانکہ شتی زمانۂ ماضی میں بنائی جاچی تھی۔

جِينَ كُثِيَّ بِواب يه بِ كهزمانه ماضى كى حالت كى حكايت ب، يعنى كشتى بنانے كى منظركشى كى جارى ہے۔

چَوُلِی ؛ مَنْ موصولة مفعول العلم مَنْ یاتیهِ میں مَنْ موصولہ ہے اور تعلمون کامفعول بہ ہے ترکیب سے بیشبختم ہوگیا کہ مَنْ استفہامیہ ہے اس کوصدارت کی ضرورت ہے۔

فِیُوَلِی ؛ غایة للصنع ، نیخی حَتْی صنع کی غایت بے باتیه یا بحل کی غایت نبیں بے جیما کے قریب کی وجہ سے شہرہوتا ہے، حتّی ابتدائیہ ہے جو کہ جملہ شرطیہ پر داخل ہے اور واصنع الفلك کی غایت ہے۔

فِيُوَلِيْ ؛ في السفينةِ ،اس اضافه مين اس وال كجواب كى طرف اشاره بى كه فيها كي ممير ما قبل مين مذكور المفلك كى طرف راجع به وكه مذكر به حالانكه فيها ضمير مؤنث به جواب بيه به فلك، سفينة كم عني مين به فلا شبهة.

فَيْحُولْنَى ؛ إِنَّهُ مُسؤالك ابائ بنجاتِه ، مفسرعلام نے إِنَّهُ كَالْمَير كَمرْجُع كَتَعِين كرتے ہوئے فرمايا كمر جع اپنے بيٹے كنعان كى نجات كے بارے ميں سوال ہے يعنی تمہارا سوال مناسب نہيں ہے ، جمہور مفسرين نے ، فی ضمير كا مرجع ابن كوقر ارديا ہے يعنی كنعان تمہارے ابل ميں سے نہيں ہے ، اس سے مجاز لازم آتا ہے اسلئے كد هيقة الل سے نفى درست نہيں ہے جس كى وجہ سے مجاز كا دم تا ہے اسلئے كد هيقة الل سے نفى درست نہيں ہے جس كى وجہ سے مجاز كا دم آتا ہے اسلئے كد هيقة الل سے نفى درست نہيں ہے جس كى وجہ سے مجازى معنى يعنى دينى ابل مراد لينے ہوں گے۔

= (مَنْزُم پِبَلشَٰ لِنَا ﴾ ----

قِوْلَى ؛ وفى قراءة بكسر ميم عَمِلُ فعل ونصبِ غيرَ فالضمير لابنه اس عبارت كاضافه كامقصد، عمل ك اعراب كوبتانا بجمهور كي قراءت مين عَمَلٌ مصدر باورغيرُ صالح اس كي صفت بمطلب بيب كتمهارا ابن جيئ كنعان كي نجات كي سفارش عن نامناسب ب، اسلئ كهوه كافر باوركافركي نجات نبين ب، اورايك قراءت مين عَسِ سَلَ فعل ماضى كا صيف باس صورت مين عَيْرَ مصدر محذوف كي صفت بون كي وجه مضوب بوگا تقدير عبارت بيه وگي إنَّه عَمِلَ عَمَلًا غيرَ صالح ، اس صورت مين إنَّه كي خميرابن كي طرف راجع بوگي يعنى كنعان في من غير صالح كي مفر علام في بهلي صورت كوافتيار كياب كذوح علي المناسب باسك كرة كي مفر علام في بهلي صورت كوافتيار كياب كذوح علي المناسب باسك كرة من المناسب باسك كرة من المناسب باسك كرة من المناسب باسك كرة من المناسب باسك كرة بي مناسب باسك كرة بي كراي كرايك كورة بي كرايك كورة بي كرايك كرايك كرايك كرايك كرايك كورة بي كورة من المناسب باسك كرايك كرايك كورة بي كرايك كورة بهل كي نسبت لازم آتى بهد

قِحُولِ ﴾ فلا تَسئلنِ مالدّ حفیف و الدّشدید کیمی نون کی تشدید کے ساتھ ماقبل کے فتہ کے ساتھ اور بیا فع کی قراء ت اور ابن کثیر اور ابن عامر اور باقیوں نے لام کے سکون اور نون کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور حالت وصل میں نون کے بعدیا ،کو باقی رکھا ہے نہ وقف میں ،اور ورش وابو عمر و نے وقف اور وصل دونوں صورتوں میں یا ،کو باقی رکھا ہے۔

چَوُلْنَى : بسسلامَةٍ أوْبعَت حيةٍ اس اضافه كامقصد سسلامٌ كے دومعنی كوبيان كرنا ہے بسسلامة كهدكرامن وسلامتی كے معنی كی طرف اشاره كرديا اور بعت حيةٍ كهدكر سلام وتحيد كی طرف اشاره ہے مطلب بہ ہے يہاں دونوں معنی درست ہیں۔

ويكولك؛ أمَّمْ كائكره مونى كى وجد عمبتداء واقع مونا درست نبيس ب؟

جِيُّ لَيْبِعِ: أُمَّهُ موصوف ہے اور ممن معك اس كى صفت ہے لہٰذا أُمَّهُ كائكره موصوفہ ہونے كى وجہ ہے مبتداء بنتا سيح ہے مفسر علام نے ممن معك كااضا فہ كر كے اس تقدير كى طرف اشاره كيا ہے۔

قِوُلَى الله الآیات المتضمنة النح یا یک سوال مقدر کا جواب ہے سوال بیہ کہ تلك اسم اشارہ مؤنث مبتداء ہے حالانکہ اس کی تین خبریں ہیں اور تینوں ذکر ہیں، () من انباء الغیب، () نو حیها الیك، () مما کنت تعلمها، للبذاخبر کی رعایت کی وجہ سے مبتداء بھی ذکر ہونا چاہئے۔ جواب کا حاصل بیہ کہ ہدفہ کا مشار الیہ ذکورہ خبرین ہیں، بلکہ اس کا مشار الیہ الآیات، محذوف ہے جس کی طرف مفسر علام نے اشارہ کیا ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

### تَفَيْدُرُوتَشِينَ عَيْ

### قرآن عزيز مين حضرت نوح عَالِيجَيَّلَةُ وَالسَّنَكِ كَا تَذَكّره:

قرآن کریم کے مجزہ نمانظم کلام کی بیسنت ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں ہے جب کسی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اپنے مقصد '' وعظ و تذکیر'' کے پیش نظر واقعہ کی ان ہی جزیات کو بیان کرتا ہے جومقصد کے لئے ضروری ہوں چنانچیا می اسلوب کے پیش نظر قر آن عزیز نے حضرت نوح عَلِیجَلااً وَالنَّامُونَ کے واقعہ کا اجمالی وَفَصِیلی ذکر سولہ جگہ کیا ہے۔ (مصص الفرآن سیو هاروی)

حضرت نوح عَلِيجَةَ وَالسُّكُو كُومِنْ تعالَى نِے تقریبًا ایک ہزارسال کی عمر دراز عطا فر مائی تھی ،آپ اس طویل مدت میں ہمیشہ اپنی تو م کودین حق اور کلمهٔ تو حید کی دعوت دیتے رہے ،قوم کی طرف ہے شخت ایذ اوّں کا سامنا کرنایز امگر آپ اپنی قوم کے لئے بید عاء کرتے کہ یاانٹدمیری قوم کومعاف کردے یہ ہے وقوف و جاہل ہیں جانتے نہیں،آپ ہدایت کی امید پرایک سل کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے مگر بہت قلیل لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔

جب اس پرصدیاں گذر کنئیں تو اللہ رب العزت کے سامنے ان کی حالت زار کی شکایت کی جوسور ہ نوح میں مذکور ہے، ''ربَ انسی دعوتُ قومسی لَیْلًا و نهارا،فلم یز دهم دعائی اِلَّا فرادا'' استخطویل زمانه تک یی توم کے ہاتھوں مصائب برداشت کرنے کے بعداس مردخداکی زبان پریدوعاء آئی "دب انسصونی ہما گذہون" اس کے جواب میں الله تعالى نے "وَأُوْجِسَى الى نوح أنَّهُ لِن يؤمِنَ مِنْ قومِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ الله "يعنى الله تعالى نے فرمایا كه تیرى توم میں جس کوایمان لا ناتھالا بچکے اب کوئی شخص ایمان نہ لائرگا ،اب آپ اس قوم کاعم نہ کھا تیں اور ان کے ایمان قبول نہ کرنے پر پر بیثان نہ ہوں۔

دوسری بات بیفر مائی کہاب ہم اس قوم پر پانی کے طوفان کاعذاب بھیجنے والے ہیں اس لئے آپ ہماری مگرانی میں وحی کے تھم کےمطابق ایک مشتی تیار کریں جس میں آپ کے اہل وعیال اور مومنین مع اپنی ضرور یات کے ساسکیں حضرت نوح علاقۃ لاڈٹالڈ نے حکم کے مطابق تشتی بنائی، پھر جب طوفان کے ابتداء کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں کہ زمین سے پانی البلنے لگا تو حضرت نوح عَلا ﷺ کو حکم دیا گیا کہ خود مع اپنے اہل وعیال اور ان لوگوں کے جوایمان لا چکے ہیں کشتی میں سوار ہو جا کمیں ،اور انسانی ضرور بات جن جانوروں ہے متعلق ہیں مثلاً گائے ، بیل ، بکری ،گھوڑا، گدھاوغیر ہ کاایک ایک جوڑار کھ لیں۔

## کشتی کی وسعت اور پیائش:

یہ ستی سساخت کی تھی اور اس کی بیائش کیا تھی اس کی تفصیلات بائبل میں ہیں قر آن نے ان سے یکسر صرف نظر کرلی ہاں گئے کہان تفصیلات سے حاصل میچھ جھی نہیں اور نہان تفصیلات کے دریعے ہونا کوئی مفید خدمت ہے بس اتنامعلوم ہونا کافی ہے کہ تشتی میں اتن گنجائش تھی کہ اس وفت مومن آبادی جس کی تعداد بداختلاف روایات ۴۰ یا ۴۰ تھی اور ضروری جانوروں کے جوڑے اس میں ساگئے تھے۔

## ئشتى سازى كاتحكم:

غرضیکه حضرت نوح عَلیْقَلَا وَالنَّالِا کی دعاء قبول ہوئی اور اپنے قانون جزاء اعمال کے مطابق سر کشوں کی سرکشی اور متمردوں کے تمرد کی سزا کا اعلان کردیا اور حفظ ما تقدم کے لئے کشتی بنانے کا تھکم دیا، جب نوح علیفیلاڈ طائی کا نے کشتی بنانی

شروع کی تو کفار نے بنی اڑا نا اور فداق بنا نا شروع کردیا، کہ پانی چنے اور دیگر ضروریات کے لئے تو میسر نہیں بھائشی چلئے کے لئے پانی کہاں ہے آئے گا، معلوم ہوتا ہے اب کشمیال صحراء کے رہت میں چلا کریں گی، ادھر کشی بن کر تیار ہوئی اُدھر طوفان کی ابتدائی علامات کا ظہور ہونے لگا، ''حقی اذا جاء احد نا و فداد المتنود' لفظ تورکی معنی میں مستعمل ہے کے فرون کی بھی تورکہا جاتا ہے بعض حفرات نے نمین کو بھی تورکہا جاتا ہے بعض حفرات نے نمین کو بھی تورکہا جاتا ہے بعض حفرات نے تور سے طح زمین مراد کی اور بعض نے معروف تور، کہا جاتا ہے کہ آدم میں کا تنور ملک شام میں مقام میں الوادہ میں تقابعض نے کہا کہ نوح کے بھی کا تورکوف میں تھا وہ مراد ہے اکثر مفسر میں مثل حضرت حسن، بجابہ شعبی اور حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ نے آخری قول کو اختیار کیا ہے، غرضیکہ پانی ہر جگہ ہے ابلی پڑاجس میں روے زمین کے علاوہ معروف تور براسی میں ہوئے تا ورشتی پانی پر تیر نے گی اور طوفان ختی بھی شامل ہے اور آسیان سے موسلا دھار بارش ہونے گی تمام میرین حق غرق ہو گئے اور کشتی پانی پر تیر نے گی اور طوفان ختی ہوگیا تو کشتی جودی پہاڑ بر خمبر گئی، جودی پہاڑ آج بھی ای نام سے موجود ہوا رہ نے میا کہ وقوع حضرت نوح علائے لائے گیا وطن اصلی عراق ، موصل کے شال میں جزیرہ این عمر کے قریب آدمینیہ کی سرحد پر سے بیا کی کو ہتا تی سلسلہ ہے جس کے وطن اصلی عراق ، موصل کے شال میں جزیرہ این عمر کے قریب آدمینیہ کی سرحد پر سے بیا کی کو ہتا تی سلسلہ ہے جس کے ایک حصہ کو اراراط کہا جاتا ہے موجودہ تو ارت میں کشی خمبر نے کا مقام کو واراراط کہا جاتا ہے موجودہ تو ارت میں کشی خمبر نے کا مقام کو واراراط کہا جاتا ہے موجودہ تو ارت میں کشی خمبر نے کا مقام کو واراراط کہا گیا تا ہے موجودہ تو ارت میں کشی خمبر نے کا مقام کو واراراط کہا گیا تا ہے موجودہ تو ارت میں کشی خمبر نے کا مقام کو واراراط کہا ہو تا ہے موجودہ تو ارت میں کشی خمبر نے کا مقام کو واراراط کہا گیا تا ہے دونوں روانیوں میں کوئی تصاد کہا ہو تا ہیں ہو دی ہو دونوں روانیوں میں کوئی تصاد کہا ہو تا ہو تھی ہو تھی ہو تو ارت میں کرفی تصاد کہا ہو تا ہو کہا کہا ہو تا کے معرودہ تو ارت میں کی کرفی تصاد کر بھی تا کے اس کی کرفی تصاد کی ہو کی کو کرفی تصاد کر بھی تا کو کرفی تصاد کی کر بھی ہو کی کرفی کی کرفی تصاد کی کر کر بھی تو کر ت

## مشتی کے بعض حصے موجود ہیں:

قدیم تاریخوں میں مذکور ہے کہ بعض مقامات پراس کشتی کے ٹکڑ ہے اب تک موجود ہیں جن کوتبرک کے طور پر رکھا گیا ہے۔

تاریخ بغوی میں ہے کہ نوح علیہ کا والے کا اور جب کی دس تاریخ کوشتی میں سوار ہوئے تھے، چھ ماہ تک کشتی پانی پر تیرتی رہی جب بیت اللّٰہ پر پہنچی نو سات مرتبہ بیت اللّٰہ کا طواف کیا پھر • امحرم کوطوفان کمل طور پرختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر گھہر گئی حضرت نوح عَلَیہ کا وَاللّٰہ کا اور موشین نے شکرانہ کے طور پر اس روز ، روز ہ رکھا۔



# قوم نوح كاعلاقه اورجبل جُودى

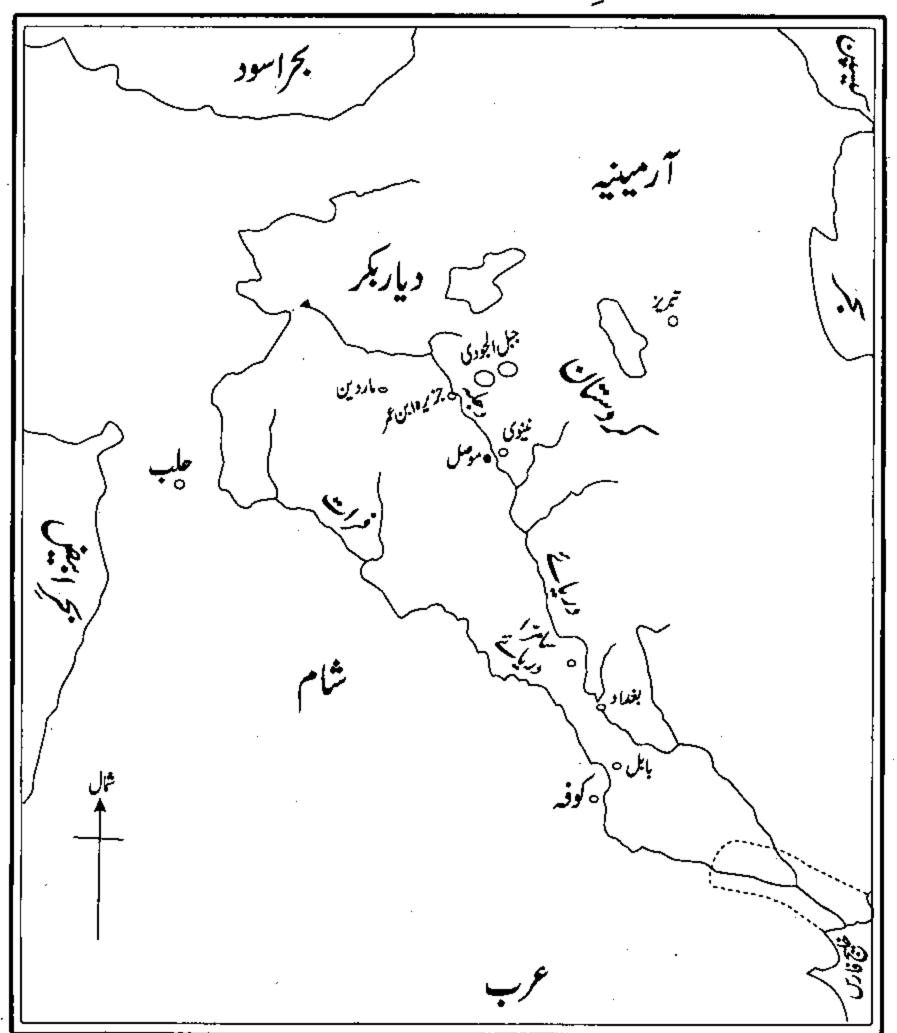



## کشتی کی پیائش:

بعض تاریخی روایات سے کشتی نوح عَلیْقَلَا اُلگا کی پیائش بیمعلوم ہو کی ہے کہلمبائی نین سوگز اور چوڑ اکی • ۵گز اور او نیجا کی • ۳ گزشمی اور بیسیرمنز لیتھی اس میں روشندان اور درواز ہے بھی تھے۔

وَ أَرْسَلْنَا اللَّعَادِ أَخَاهُمُ سَ القبيلةِ هُودًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَجِدُو، مَالكُمُّرِّنَ زائدة اللهِغَيْرُهُ إِنْ سَا **اَنْتُكُمْ** في عبادتِكم الاوثانَ **الْأَمُفْتَرُونَ**۞ كاذبونَ على اللهِ **يٰقُومِلَّا اَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ** على التوحيدِ اَجْرًا ۗ إِنْ مَا آجُرِيَ إِلَّاعَلَى الَّذِي فَطَرَلِي تَحلقَنِي **اَفَلَاتَعُقِلُونَ®وَلِقَوْمِ اسْتَغُفِرُوْارَبَّكُمْ** سن الشرك ثُمُّرَ ثُوبُوا ارجعُوا إِلَيْهِ بِالطاعةِ يُرْسِيلِ السَّمَاءُ السطر وكانوا قد مُنعوه عَلَيْكُمْ مِّدِدَارًا كثيرَ الدرور قَيَرِزُدُكُمْ قُوَّةً إِلَى سعَ قُوَّتِكُمْ بالمال والولدِ ۚ وَلَاتَتُوَلُوُّامُجُرِمِيْنَ® سشركينَ قَالُوْالِهُوْدُ مَاجِئُتَنَابِبَيِّنَةٍ ببرسان على قولِكَ وَّمَانَحْنُ بِيْرِكُنَّ الْهَيْنَاعَنْ قَوْلِكَ أَى لِقُولِكَ أَى لِقُولِكَ أَى لِعُولِكَ أَلَا عُمَّالِكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنْ مَا نَقُولُ فَى شَائِكُ الْكَاعَمَالِكَ اصابكَ بَعْضُ الِهَتِنَالِمُوَّعُ فَحَمِلَكَ مِسَبِّكَ ايامِا فانت تَهَذِيْ قَالَ إِنِّنَ أَشِّهِدُاللَّهُ عَلَيَ وَاشْهَدُ وَالشَّهَدُ وَالشَّهُدُ وَالشَّهُدُ وَالشَّهَدُ وَالشَّهِدُ اللهِ عَلَيْ وَالشَّهَدُ وَالشَّهِدُ اللهُ عَلَيْ وَالشَّهَدُ وَالشَّهِدُ اللهُ عَلَيْ وَالشَّهِدُ وَالشَّهِدُ وَالشَّهُدُ وَالشَّهُدُ وَالشَّهُدُ وَالشَّهُدُ وَالشَّهُ وَالشَّهُدُ وَالشَّالِ اللهُ وَالشَّهُدُ وَالشَّهُدُ وَالشَّهُدُ وَالشَّهُدُ وَالشَّهُدُ وَالشَّهُ وَالسَّالِ اللهُ وَالسَّالِ اللهُ وَالسَّالِ اللهُ وَالشَّهُدُ وَالشَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ ب مِنْ دُونِهِ فَكِيْدُونِهِ أَخِدَ الله وَا في سَلاكِس تَجَيْعًا انته واوشائكم تُتَكَلَّاتُنْظِرُونِ قَدمه لُون **إِنِّ تَوَكَّلُتُ عَلَىٰ اللهِ رَبِّ وَرَبَّكُمُ مَامِنَ** زائدةٌ كَ**آبَةٍ** نسمةِ تدبُ على الارض **إلَّاهُوَاخِذًا بِنَاصِيَتِهَا** أي ما لكُمها وقاهِرُها فـلا نـفعَ ولاضـررَ الابـاذنـه وخُـصَّ الـناصية بالذكرِ لانَّ مَنُ أُخِذَ بناصيةٍ يكونُ في غايةِ الذُّلِّ إ**نَّ رَبِّ عَلَى صِرَاطٍ** مُّسْتَقِيْدٍ إِي طريق الحق والعدل فَإِنْ تَوَلُّوا فيه حدف احدى التائين اي تُعرضوا فَقَدُاللَّفُتُكُمُومَّا أرسيلْتُ بِهَ إِلْيَكُمُّ وَيُسْتَغُلِفُ رَدِنِّ فَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَاتَضُرُّونِهُ شَيئًا ۚ باشراكِكم إِنَّ مَ إِنْ عَلَى كُلِّ شَي عَجَفِيظُ® رقيبٌ وَلَمَّاجَاءَاُمُونَا عذابنا نَجَّيْنَاٰهُوْدًاٰوَّالَّذِیْنَاٰمَنُوْامَعَهُ بِرَصَةٍ مِدایةِ مِّنَّا وَنَجَیْنٰهُمُوِّنَعَذَارِبِغَلِیْظِ® شدید وَتِلُكَعَادًّ اشارة الی اثارهم اى فَسِيْمُوا في الارضِ وانظرُوا اليها ثم وصفَ احوالَهم فقال جَحَكُواْ **بِالتِّرَبِيمِ مُوَعَصَوًا صَلَهُ** جُمِعَ لِاَنَّ سَنْ عمضي رسولًا عضى جميعَ الرسلِ لاشْتراكِمِمْ في اصلِ مَا جاءُ وَا به وسو التوحيدُ **وَاتَّبَعُوَّا** أي السفلةُ آمُرَكِلِّ جَبَّالٍ عَنِيْدٍ ۞ مُعارضٍ للحق من رؤسائِمِمْ ۖ **وَأَتَّبِعُوْا فِيُّ لهٰذِهِ الدُّنْيَالَعُنَ**ةُ من الناس **وَّيُوْمَالُقِيمَةُ** نعنةُ على رؤس الخلائق أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا جحدوا مَ بَهُمُّرُ الْالْعُدَّا سن رحمةِ اللهِ لِعَادٍ قُوْمِهُودٍ<sup>ق</sup>ُ

سبعت ہے۔ میر تو میں تا اور ہم نے عاد کی جانب ان کے خاندانی بھائی ہود کو بھیجا، ہود نے کہاا ہے میری تو م کے لوگواللہ کی بندگی کرو (یعنی) اس کی تو حید کا اقر ارکر و، اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں، مِنْ زائدہ ہے تم بتوں کی بندگی کر کے اللہ پر بہتان لگاتے ہو، اے میری قوم میں تم سے تو حید کی (تبلیغ) پر کوئی اجرت نہیں جا ہتا میر ااجرتو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے

﴿ الْمُزَّمُ بِهَالشَّنْ ﴾ -

کامنہیں لیتے ؟اے میری قوم کےلوگوتم اپنے رب سے شرک کی معافی مانگو پھر اطاعت کے ذریعہ اس کی طرف رجوع کرووہ تم کوز ور دار بارش عطا کریگا( حال بیرکہ )ان ہے بارش کوروک لیا گیا تھا ، اورتمہاری ( موجودہ ) قوت میں مال اوراولا د کے ذریعیہ مزید قوت کا اضافہ کرے گا ، اورمشرک بنکر بے رخی مت کرو ، ان لوگوں نے جواب دیا اے ہودتو ہمارے پاس اپنے دعوے پر کوئی صریح دلیل لے کرنہیں آیا اور ہم تیرے کہنے کی وجہ ہے اپنے معبود وں کونہیں چھوڑیں گے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ہم تو تمہارے بارے میں سیجھتے ہیں کہ تو ہمارے معبودوں میں ہے کسی کی جھپٹ میں آگیا ہے چنانچے تیرےاس کو برا کہنے کی وجہ ہے اس نے مجھکو باؤلا بنادیا ہے،اسی وجہ ہے تو بیہورہ باتیں کررہا ہے، (ہود علاقۃ کلاۃ کلاٹھ نے) جواب دیا میں تواپنے او پر اللّٰہ کو گواہ بنا تا ہوں اورتم بھی گواہ رہومیں تو غیر اللّٰہ ہے جن کوتم اس کا شریک ٹھہراتے ہو بیز ارہوں تم اورتمہارے بت ،سب مل کرمیرے ساتھ مکر کرلو میری ہلاکت کی تدبیر کرلو، اور پھر مجھے ذرابھی مہلت مت دومیرا بھروسہ تو اللہ پر ہے جومیرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ، کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسانہیں کہاں کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی وہ اس کا مالک اور اس پر غالب ہے،لہذا کوئی نفع نقصان اس کی اجازت کے بغیرنہیں ،نساصیدۃ (چوٹی) کا خاص طور پرذ کراس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جس کی چوٹی کپڑی گئی وہ غایت ذلت میں ہوتا ہے، بےشک میرارب سیدھی راہ پر ہے بعنی حق وانصاف کے راستہ پر ہے، اگرتم روگر دانی کرو گے تو جو پیغام دے کرمیں بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا اور میرا رہتمہاری جگہ دوسری قوم لائیگا اور شرک کر کے تم اس کا کچھنیں بگاڑ کتے ، یقیناً میرارب ہر چیز پرنگراں ہے،اور جب ہماراعذاب آگیا تو ہم نے ہود علافظالا الشاکا کو اوران کو جواس یرایمان لائے اپنی (خصوصی )رحمت ہے بیجالیا اور ان کوایک سخت عذاب سے نجات دی اور بیہ ہے قوم عاو، بیا شارہ ان کے آثار (وخرابات) کی طرف ہےسوتم زمین میں سفر کرواوران آ ثار کو دیکھو، پھران کےاحوال کو بیان کیا جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلا یا اورا پنے رسولوں کی نافر مانی کی (دُسُل) کو جمع لائے ہیں اس لئے کہ جس نے ایک رسول کی نافر مانی کی اس نے تمام رسولوں کی نافر مانی کی ،تمام رسولوں کے ان اصولوں میں شریک ہونے کی وجہ سے جن کووہ لائے ہیں اور وہ تو حید ہے ، اور بیاحمق اپنے رؤساء میں سے ہر جبار اور دھمنِ حق کی پیروی کرتے رہے ( آخر کار ) اس د نیامیں بھی لوگوں کی ان پرلعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی سبمخلوق کے سامنے (ان پرلعنت ہوگی) سنو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سنو، ہود عَلَيْظِلَةُ وَلَلْمَثِلِكَ كَي قُومَ عاد كے لئے اللّٰہ كى رحمت سے دورى ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّمِلْمِلْ

قِوَّلِنَى اللهُ وَاَرْسَلْنَا اللهِ اس كاعطف نوحًا الى قومِ إلى به الكوعطف قصم على القصه كهتم بيل - فَخَلَلَى اللهُ اللهُ اللهُ على القصه كهتم بيل - فَخَلَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كَا عَطف بيان ب - فَخُلِلَى اللهُ عَلى كَا عَلَى اللهُ عَلى كَا عَلَى اللهُ عَلى كَا عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلى كَا اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ ال

قِعُولِكُمْ ؛ اِعتراكَ (اعتراءُ التعال) ماضى واحد مذكر غائب پیش آنا، قصد كرنا، لاحق ہونا، مصیبت میں مبتلا كرنا۔ قِعُولِكُمْ ؛ بِسُوءِ، میں باء تعدید کے لئے ہے۔

مَيْخُولِنَ؛ إِيَّاها كَامْمِيرلفظ بعض كَاطرف راجع ب، حالانكه لفظ بعض مَدكر بضميراورمرجع مِين مطابقت نبين بـ-جَحُولُ بِيَّا: مضاف اليه كارعايت كرتے بوئ اياها مؤنث كي ضمير لائے بين ـ

### ؾٙڣٚؠؙڔۘۅٙؾؿ<u>ۘٷؾ</u>

آنخضرت ﷺ کے معاصر کفار ومشرکین کے سامنے تو حید ورسالت نیز حشر ونشر پرروش اور واضح دلائل پیش کرنے کے بعد تاکید وففن کے طور پر انبیاء سابقین کے ساتھ ان کی قوم کے معاملات ووا قعات بیان فر مائے ہیں، یہاں حضرت ہود علیہ کا کا کھائی بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ کا کا کھائی بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ کا کا کھائی بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ کا کا کھائی بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ کا کا کھائی ہوتا ہے۔ آئے ہوئے نہیں تھے۔

اس رکوع کی پہلی گیارہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود عَلیجَاکھُ کا ذکر فرمایا ہے اور ان ہی کے نام سے یہ سورت موسوم ہے اس سورت میں حضرت نوح عَلیجَاکھُ کا کھی ہے۔ اس سورت میں حضرت نوح عَلیجَاکھُ کا کھی ہے۔ لے کرسات انبیاءاور ان کی قوم کے واقعات مذکور ہیں، جن میں عبرت اور موعظت کے ایسے مظاہر موجود ہیں کہ جس کے دل میں ذرا بھی حیات اور شعور باقی ہے وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ہود علاقتلا اللہ کا اللہ تعالیٰ نے توم عادی طرف مبعوث فرمایا بیتو م اپنے ڈیل ڈول اورزور وقوت میں پورے عالم میں متاز تھی ، مگر بیتو م اتن بہا دراور توی ہونے کے باوجودا پنی عقل وفکر کھو پیٹھی تھی ، جس کی وجہ سے خود تر اشیدہ پھر کی مور تیوں کو اپنا معبود بنار کھا تھا۔

## مود عَالِيجَ لَا وُ كَالِيمُ كُلُّو كَى وعوت كى تين اصولى باتين:

 ہے نہ پچھا جرت طلب کرتا ہے نہ مدح وستائش کا طالب آخر ضرورت کیاتھی کہ وہ تہہیں دعوت دینے اور تمہاری اصلاح کرنے میں اتنی محنت برداشت کرتا۔

## وعظ ونصیحت اور دعوت دین پراجرت:

قرآن کریم نے بیہ بات تقریبًا تمام انبیاء کی زبان سے نقل کی ہے کہ ہم تم سے اپنی دعوت دمحنت کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دعوت و تبلیغ کا معاوضہ لیا جائے تو دعوت مؤثر نہیں رہتی ،اس بات پرتجر بہ شاہد ہے کہ دعظ ونصیحت پراجرت لینے والوں کی بات سامعین پراٹر انداز نہیں ہوتی۔

تیسری بات بیفر مائی کہ گذشتہ زندگی میں تم سے جوتصوراورکوتا ہیاں ہوئی ہیں ،ان سے معافی مانگو،اورآ سندہ کے لئے پختہ ارادہ اورعہد کروکہ اب ان کے پاس نہ جا سی گے،اس کے نتیج میں آخرت کی دائمی فلاح تو ملے گی ہی دنیا میں بھی اس کے بڑے فوائدو برکات کامشاہدہ کروگے۔

اِنْ نسقول اِلَّا اعتبراك المنع قوم نے حضرت ہود عَلَيْهَ كَالْاَلَا كَا ورزاور دل سوز نصیحتوں كاجواب بيد يا كه تميں تواليا معلوم ہوتا ہے كہ ہمارے ديوى ديوتاؤں اور ہمارے معبودوں كى برائى وعيب جوئى كرنے كى وجہ سے تو ہمارے كى ديوتا كى جھپٹ ميں آگيا ہے اوراسى كى ماركا نتيجہ ہے كہ تو بہكى بہكى باتيں كرنے لگاہے۔

آئی تو محلت علی الله المنے بیقوم کی اس بات کا جواب ہے کہ چونکہ تو ہمارے معبودوں کی برائی کرتا ہے اوران کی نکتہ چینی کرتا ہے جس کا بیلا زمی نتیجہ ہے کہ تو ہمارے کی ویوتا کی جھیٹ میں آگیا ہے ، جواب کا حاصل بیہ ہے کہ میرے خلاف تم سے جتنی ہو سکے مکر وسماز شیس کرواور ساتھا ہے معبودوں کو بھی بلالواور سبل کرمیرے خلاف تدبیر کروتم میرا کچھ نبیس بگاڑ سکتے اس لئے کہ میراتو کل اور بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے۔

تهلكون ذلك وَعُدُّعَيْرُ مَكُدُوبِ فيه فَكُمَّاجَاءُ أَمُونَا بالهلاكِهم بَعَيْنَا طِيعًا وَالَّذِيْنَ الْمَنُوالْمَعَةُ وهُمُ اربعةُ الانِ بِرَحْمَةٍ مِنْ اللهِ مَنْ فَرْيَكِ يَوْمِ فَيْ بَكسر الميم اعرابًا وفتجها بناءً لاضافته الى مَبني وهوالاكثر النَّرَيَّكَ هُوالْقُوقُ الْعَزِيْرُ العَالَبُ وَالْخَذَالَّذِيْنَ ظُلُمُواالصَّيْحَةُ فَاصَّبَعُوا فِي دِيارِهِمُ لِجَيْمِيْنَ في باركين على الركب النَّرَيَّكَ هُوالْقُوقُ الْعَزِيْرُ العَالَبُ وَالْخَذَالَّذِيْنَ ظُلُمُواالصَّيْحَةُ فَاصَّبَعُوا فِي دِيارِهِمُ لِجَيْمِيْنَ في باركين على الركب مَن الله اللهُ الل

تَرْجَعِينَ : اور ہم نے شمود کے پاس ان کے خاندانی بھائی صالح علیفٹلاڈلٹٹلا کورسول بنا کر بھیجا،اس نے کہااہے میری قوم الله کی بندگی کرو (بعنی) اس کی تو حید کا اقر ار کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تم کو پیدا کیا بعنی تمہاری تخلیق ابتداء مٹی ہے کی تمہارے دادا آ دم کومٹی ہے پیدا کر کے اورای نے تم کوز مین میں بسایا یعنی تم کو ( زمین کا ) باشندہ بنایا تا کہتم اس میں سکونت اختیار کرو پس تم اس ہے معافی طلب کرو شرک ہے اور پھر طاعت کے ذریعہ اس کی طرف رجوع کرو بے شک میرا رب اپن مخلوق سے باعتبار علم کے قریب ہے اور جواس سے سوال کرتا ہے اس کا قبول کرنے والا ہے ان لوگوں نے جواب دیا اے صالح اس بات کے کہنے سے پہلے ہم تم سے بہت کچھامیدیں وابستہ کئے ہوئے تھے ہمیں امید تھی کہتم (ہمارے) سردار بنوگے کیاتم ہم کو بتوں کی بندگی کرنے سے روکتے ہوجن کی بندگی ہمارے آباء (واجداد) کرتے تھے؟ جس تو حید کی طرف تم ہم کو دعوت دے رہے ہواس میں ہمیں جیران کن تر دد ہے (صالح علیق کا کالٹاکا کا اے میری قوم کے لوگو کیاتم نے اس بات پرغور کیا کہا گرمیں اپنے رب کی طرف ہے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت نبوت ہے نواز اتو اگر میں اس کی نافر مانی کروں تو مجھےاللہ کےعذاب ہےکون بچائےگا؟تم تواس بات کا حکم کرکے میری گمراہی، (بعنی) خسارہ میں اضا فہ کررہے ہوا ہے بردرانِ قوم بیاللّٰہ کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی ہے (آیةً) حال ہے اس کا عامل اسم اشارہ ہے، اس کوچھوڑ دواللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اس کو برے (بعنی) ہلاک کرنے کے ارادہ ہے ہاتھ مت لگانا ، اگرتم نے اس کو ہلاک کردیا تو تم پر بہت جلدعذاب آ جائیگا چنانچہان لوگوں نے اس کو ہلاک کر دیا یعنی ان کے حکم سے قدار نے اس کو ہلاک کر دیا ،اس پرصالح نے کہاا سے گھروں میں تین دن اور رہ لو پھرتم کو ہلاک کر دیا جائےگا ہے ایساوعدہ ہے جوجھوٹانہیں ہوسکتا چنانچے جب ان کو ہلاک کرنے کا ہمارا حکم آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان لوگوں کو جوان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچالیا اوروہ چار ہزار تھے، اور ہم نے ان کواس دن کی رسوائی سے بچالیا (یو مٹلا) میم کے کسرہ کے ساتھ معرب ہونے کی صورت میں اور میم کے فتحہ کے ساتھ بنی ہونے کی وجہ سے مبنی کی جانب اضافت کی وجہ ہے اور یہی اکثر کا قول ہے، یقیناً تیرارب وہی قوی اور غالب ہے اور ظالموں کوایک چنگھاڑنے آ د بوچا تو وہ اپنے گھروں میں مردہ ہوکر اوند ھے پڑے رہ گئے ایسے کہ گویاوہ بھی اپنے گھروں میں آباد ہی نہ تھے (کے اُنْ) مخففہ ہاوراس کا اسم محذوف ہے ای کے اللّٰ ہُے مُر، آگاہ رہو! شود یوں نے اپنے رب کا کفر کیا، سن لو کہ شمود یوں کے لئے پھٹکار ہے ( شمود ) منصرف ہے حَیّ کے معنی میں ہونے کی وجہ سے اور غیر منصرف بھی ہے تبیلہ کے معنی میں ہونے کی وجہ ہے۔

# جَِّقِيق الْبِينِ لِيَسَهُ الْحَالَةِ لَفَسِّا الْحَالَةِ الْفِيلِينَ الْحَالَةِ الْمِلْ

بیر از میر از میرود کی ایک قوم کا نام ہے جوابیۓ جداعلی شمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح کی طرف منسوب ہے حضرت صالح عَلیج کا اُلا کا کا تعلق اس قوم سے تھا اور اس کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔

قَحُولَنَ ؛ جَعَلَکُمْ عُمَّادًا تسکنونَ بھا اس میں اشارہ ہے کہ استعمَر َ میں س،ت،تھیر کے لئے ہے یعنی ہم نے تم کو اس کوآباد کرنے والا بنایا ،اوربعض حضرات نے عسر یعمو سے لیا ہے اس وفت اس کے معنی ہوں گے تم کو باشندہ بنایا بسایا اس صورت میں س ، ت زائدہ ہوں گے۔

قِیُوَلِیْ ؛ صالح عَلِیْ اللَّالِیُ مشاہیرانبیاء میں سے ہیں قرآن مجید میں ان کانام نوجگہ آیا ہے قوم ثمود کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔

وَ وَكُولَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَقُ سے حال ہے اور اس میں عامل هذه جمعن اشير ہے۔

ﷺ؛ فعَفَرُوها، (ض)عَفْرُ الونچین کاٹناعرب میں بیدستورتھا کہ جب سی اونٹ کو ہلاک کرنا ہوتا تو اس کی کونچیں کاٹ دیتے تھے کونچیں کاٹنے کے لئے ہلاکت لازم تھی۔

قِيُّوَكُونَى : بناءً لاصافةِ لِعِن يومَ كاضافت جباِذْ كاطرف ہوگاتويَـومندْ مبنى برفته ہوگااس لئے كه ظرف جباسم مبهم كاطرف مضاف ہوتا ہے تومضاف اليہ سے بناء حاصل كرليتا ہے، يومَ، إذْ كاطرف مضاف ہے جس كى وجہ سے منى بر فتح ہوگيا ہے۔

### <u>تَفْسِيْرُوتَشِيْ حَيْ</u>

## حضرت صالح عَلَا فِيَلَا وَالتَّنَاكُ كَانْسِ نامه:

حضرت صالح عَلَيْ المُنْ الله بحس قوم میں بیدا ہوئ اس کو خمود کہتے ہیں اور خمود کا ذکر قرآن کریم کی نوسور توں میں آیا ہے،
اعراف، هود، حجر، نمل، فصلت، النجم، القمر، الحاقه، الشمس علاء انساب حضرت صالح عَليْ المُنَالِيّنَا الله الله الله السمس علاء انساب حضرت صالح بن عبید بن نسب نامه میں مختلف نظر آتے ہیں مشہور حافظ حدیث امام بغوی نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے صالح بن عبید بن آسف بن ماشح بن عبید بن حاور بن خمود اس نسب نامه سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کو خمود اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا جداعلی خمود ہے، ہرنسب نامه خریس جاکرسام بن نوح پرل جاتا ہے بہرحال تمام روا بھول سے یہ با تفاق تا بت ہوتا ہے کہ وقوم خود بھی سامی اقوام بی کی ایک شاخ ہے اور یہی وہ قوم ہو جو عاد اولی (قوم ہود علیہ کا الکا کے اللہ کا اللہ کے بعد حضرت ہود علیہ کا اللہ کا اللہ کے اور یہی سامی اقوام بی کی ایک شاخ ہے اور یہی سامی اور انہ کی ایک شاخ ہے اور یہی نسل عاد تا نیہ کہلائی۔

۵ (مَزَم بِبَاشَنِهِ عِ

#### شمود کی بستیاں:

اس کے متعلق میہ طے ہے کہ ان کی آبادیاں حجر میں تھیں حجاز اور شام کے درمیان وادی قرئی تک جومیدان ہے یہ پورا علاقہ ان کا مقام سکونت تھا، آج کل فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے شمود کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات آج تک موجود ہیں اور اس زمانہ میں بعض مصری اہل تحقیق نے ان کواپئی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جوشا ہی حویلی کہلاتی ہے اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے اور یہ پورا مکان یہاڑ کا شکر بنایا گیا ہے۔

عرب کامشہورمورخ مسعودی لکھتا ہے، وَرَ ممھر باقیۃ و آثار ھربادیۃ فی طریق مَنْ وَرَدَ مِنَ المشام، جُوخُصُ شام سے جازکوآ تا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے ہوئے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں۔
قوم شمود نے بھی اپنے چیش روقوم ہود کے مانندا پنے نبی صالح علیج کا کو گلائیں کی تکذیب کی اوران سے مطالبہ کیا کہ ہمار سے سے اس نہار سے ایک اوران سے مطالبہ کیا کہ ہمار سے سے اس بہاڑ سے ایک اوران سے مطالبہ کیا کہ ہمار سے سے اس بہاڑ سے ایک اورائی صفات کی نکلے تو ہم تمہار سے او پر ایمان لا سکتے ہیں، صالح علیج کا کو گرایا کو ڈرایا کہ تمہار امند ما نگام بحزہ اگر اللہ تعالی نے طاہر کر دیا اور پھر بھی تم ایمان نہ لائے تو عادۃ اللہ کے مطابق تم پرعذا ب آ جائے گا اور سب ہلاک کر دیئے جاؤگے، گروہ اپنی ضد سے بازنہ آئے ، اللہ تعالی نے ان کا مطلوبہ مجزہ اپنی قدرت کا ملہ سے ظاہر فرمادیا، بہاڑ کی چٹان شق ہوکر ان کے بتائے ہوئے اوصاف کے مطابق او ٹنی بہاڑ سے برآ مدہوئی ، اللہ تعالی نے تھم دیا کہ اس او ٹنی کو تکلیف نہ بہنیا کیں ورنہ تم پرعذا ب نازل ہوجائے گا مگروہ اس پر بھی قائم نہ رہے اوراؤ ٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔

### اونٹنی کو ہلاک کرنے کی تفصیل:

حضرت صالح عَلَيْ لَكُفَالِكُلُكُ اللّهِ عَنَام لُوگُولُ كُوسَنِيهُ فرمانى كرد يكھو بيا فنى تمہارى طلب پر بھيجى گئى ہے خدا كا بي فيعلہ ہے كہ بانى كى بارى مقرر ہوا يك دن اس او نمنى كا اورا يك دن پورى قوم كے جانوروں كا ، قوم نے اگر چاس او نمنى كو چرت انگيزم فجر و سمجھ كرا بمان قبول نہ كيا مگراس كو آزار پہنچا نے ہے بازر ہے چنا نچہ مقرر كردہ اصول كے مطابق كچھ دنوں تك عمل ہوتا رہا مگر آہت آہت آہت ہے ہو ان كو كھكنے كئى اور آپس ميں اس كو ہلاك كرنے كے صلاح مشور ہونے گئے تاكہ اس بارى والے قصد ہے نجات ملے ، مگركى كى جمت نہيں ہوتى تقى كہ او نمنى پر ہاتھ ڈالے ، مگرا يك حسين وجميل مالدار عورت نے جس كانام صدقہ بنت محياتھا خودكوا يك خص مصدع كے سامنے اورا يك مالدار عورت عزيزہ و نے اپنی خوبصورت لڑكى كوقد اركر سامنے پیش كيا كہ اگروہ دونوں ناقہ كو ہلاك كردين تو تمہارى ملك جيل تم ان كو بيوى بنا كرعيش كرو آخر قد اربن سالف اور مصدع كيا اس كام كے لئے آمادہ ہو گئے ، اور بيہ طے كرليا گيا كہ وہ راستہ ميں چھپ كر بيٹھ جا كيں گے اور ناقہ جب چراگاہ جانے لگے گئة اس پر حملہ كرديں گيا دور واستہ ميں چھپ كر بيٹھ جا كيں گاور ديگر چند آدميوں نے بھى مددكا وعدہ كيا۔

غرضیکہ ناقتہ کوئل کرڈ الا ،اورآپس میں حلف کیا کہ رات ہونے پر صالح اوران کے اہل وعیال کوبھی قبل کردیں گے اوران کے اولیا ،کوشمیں کھا کریقین دلا دیں گے کہ بیکام ہمارانہیں ہے۔

اوتمنی کا بچه بیصورت حال و کیه کربھاگ کر بہاڑ پر چڑھ گیاا ور چینتا چلاتا پہاڑ میں غائب ہو گیا،صالح علیف کا کھائی کا جب اس کی اطلاع ہوئی تو حسرت وافسوں کے ساتھ قوم کومخاطب ہو کرفر مایا آخر وہی ہواجس کا مجھے اندیشہ تھااب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو تین دن کے بعدتم کو ہلاک کردے گا،اور پھر بجلی کی چیک اور کڑک کا عذاب آیا،اورسب کو ہلاک کردیا اور بعد میں آنے والے انسانوں کوتاریخی عبرت کاسبق دے گیا۔

سید آلوی اپی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ ثمود پرعذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہے شروع ہو گئیں یعنی پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسے خوف کی ابتدائی حالت میں ہوا کرتا ہے اور دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے گو یا کہ بیخوف کا دوسرا درجہ تھا ،اور تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے بیخوف و دہشت کا تیسرا درجہ تھا جس کے بعد موت ہی کا درجہ باتی رہ جاتا ہے۔

ا یک طرف شمود پریه عذاب نازل ہوااور دوسری طرف صالح علی کا اوران کے پیرو کارمسلمانوں کوخدانے این حفاظت میں لے لیا اور ان کواس عذاب ہے محفوظ رکھا، (حاشیہ بقص القرآن سیو ہاروی) مذکورہ یوری تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ قوم شمود یخت آ واز کے ذریعیہ ہلاک کی گئی تھی کیکن سور ہُ اعراف میں ان کے متعلق بیآیا ہے ''ف احد ذتھ مر الر جفہ'' یعنی پکڑلیا ان کو زلزلہ نے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پرزلزلہ کاعذاب آیا تھا، قرطبی نے کہا کہ اس میں کوئی تصناد نہیں ، ہوسکتا ہے کہ پہلے زلزلہ آیا ہواور پھر سخت آ واز کے ذرایعہ ہلاک کردیئے گئے ہوں۔

وَلَقَدُ جَاءَتُ سُلُنًا إِبْرَهِيْمَ بِالْبُشْرَى اى باسحان ويعقوبَ بعدَه قَالُوْاسَلُمَّا سصدرٌ قَالَ سَلْمُ عليكم فَمَالَبِثَٱنْ جَآءُ بِعِجْ لِ حَنِيْدُ صَدوى فَلَمَّازُ آيُدِيَهُمُ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نِكِرَهُمْ بسعى الكرَسِم وَأَوْجَسَ اضسرَ في نفسه مِنْهُمْ وَيُهُمُّ خَوفًا قَالُوالاتَحَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قُوْمِ لُوطٍ ﴿ لِنَهِ لِكَهُم وَامْرَاتُهُ اى ابراسِمَ سارةُ قَالِمَةٌ تَخدِمُهم **فَضَحِكَتُ** استبشارًا بهلاكمِهُ فَ**بَشَّرُلْهَابِلِسُّحُقُ ْوَمِنْ وَرَآء**َ بعدِ **اسْحُقَيَعُقُوبَ**® ولده تعيشُ الى أن تراه **قَالَتْ لِوَيْلِتَي كَـلـمةُ تُـقـالُ عـنـدَ اسرِ عـظيمٍ والالفُ سبدَّلةٌ سن ياء الاضافةِ عَالِدُواَنَاعَجُوْزُ لـي تسعٌ** وتسمعونَ سنةً **وَّهٰذَابَعًلِي شَيْخًا ۚ** لـه سائةٌ وعشرونَ سنةً ونصبُه على الحالِ والعاملُ فيه مَافِيُ ذاسن الاشارةِ إِنَّ هٰذَا لَشَىٰ عَجِيبٌ۞ أَن يُولدَ ولدُ لهرسين قَالُوٓا أَتَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِاللَّهِ قدرتِه رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكُتُهُ عَلَيْكُمْ بِ ٱهْلَالْبَيْتِ بِيبِ ابراسِمَ إِنَّهُ حَمِيَدٌ سحمود تَجِمَيْدُ كسريمَ فَلَقَادَهَبَ عَنْ الْرَهِيمَ الرَّوْعُ الخوف **وَجَاءَتُهُ الْبُشُرٰى بِال**ـولد اخذَ يُ**جَادِلُنَا** يـجـادلُ رُسلَنا فِي شان قَوْمِر**لُوطٍ ۞ إنّ إبْرَهِيَمَرلَحَلِيمُ** كنيـرُ الاناةِ **أَوَّاهُ مُّنِيْبُ۞** رجَّاعٌ فِقالَ لهم اتملكون قريةً فيها ثلاثمائةِ مؤمنِ قالُوْالا، قالَ افتُهلكونَ قريةً فيها مائتا

سؤسن قالُوُا لا قالَ افتملكونَ قريةً فيما اربعونَ مؤسنًا قالُوُالَا، قال افتملكونَ قريةً فيما اربعة عشرَ مؤسنًا قىالــو لا قال افرأيتُمُ إنّ كان فيمها مؤمنٌ واحدٌ قالوا لَا قَالَ إنَّ فيمها لوَطّا قالوا نحنُ اعلمُ بمَنُ فيمها الخ فلما اطالَ سُجادَلَتهم قالوا يَالِبْلهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هٰذَا الجدالِ إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرُرَيِّكَ بهلاكمِمْ وَأَنْهُمُ الْتِيهِمُ عَذَاكُ السجدالِ إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرُرَيِّكَ بهلاكمِمْ وَأَنْهُمُ الْتِيهِمُ عَذَاكُ غَيْرُمَرُدُوْدٍ@وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَا لُوُطَاسِتَى ءَبِهِمَ حزِنَ بسببِهم وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا صدرًا لانَّهم حِسان الوجوهِ في صورةِ اضيافٍ فخافَ عليهم قومَه وَقَالَ هٰذَايُومُ عَصِيبٌ شديدٌ وَجَاءُهُ قَوْمُهُ لـمَّا عَلِمُوا بهم يُهْرَعُوْنَ يسرعونَ **اِلْيَوْوَمِنْ قَبْلُ** قبلِ سجيتهم كَانُوْايَعُمَلُوْنَ السَّيِّاتِ ۚ سِي اتيانُ الرجالِ في الادبارِ قالَ لوطُ قَالَ لِقَوْمِ هَأَوُّلَا إِبَنْتِي فَسَرَوَجُوس هُنَّ أَطْهُرُلَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلَاتُخْزُونِ سَفَصَحِوني فِي ضَيِفِي اضيافي ٱلْيُسَمِّنَكُمْرِكُكُ تَشِيدُه ياسرُ بالمعروفِ وينهيٰ عن المنكرِ قَالُوْالَقَدْعَلِمُتَ مَالَنَا فِي بَنْتِك مِنْ جَقِّ حاجةٍ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُمَا نُرِينُدُ<sup>®</sup> مِنُ اتيان الرحالِ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي يَكُمْ فُوَّةً طاقة أَوَّا وِي إِلَى مُرَكِّنِ شَدِيدٍ عشيرةٍ تنصرُنى لبطشتُ بكم فلما رأت الملئكةُ ذلكَ قَالُوْالِلُّوْطُ إِنَّاصُلُ **نَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْا إِلَيْكَ** بسوءٍ فَاسْرِياْهُلِكَ بِقِطْجٍ طائفة مِّنَ الْيُلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ أَحَدُّ لئلا يَراى عظيمَ سا يَنزِلُ بهم إلا المُرَاتَكُ بـالـرفع بـدلّ من احدٍ وفي قراء ةٍ بالنصبِ استثناءً من الاسلِ اي فلا تُسربها إِنَّ**كُ مُصِيّبُهَا مَّا اَصَابَهُمْ** فقيل انه لم يَخرُجُ بها وقيلَ خرجت والتفتتُ فقالتُ وَاقوماه فجاء ها حجرٌ فقتلها وسألَهم عن وقتِ سِلاكِمِهُ فَقَالُوا إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبِّحُ فَقَالِ أُريدا عجلَ مِن ذَلِكَ قَالُوا ٱلَّيْسَ الصُّبُحُ بِقَرِيبِ فَلَمَّا جَآءًا مُرْنَا بابلاكِمهم جَعَلْنَاعَالِيهَا اي قُراسِم سَافِلَهَا بان رفعها جبرئيلُ الى السماءِ واسقطَها مقلوبة الى الارضِ **وَامُطَرُنِاعَلِيْهَاحِجَارَةُ مِّنْ سِجِيْلِ** لَمْ طِينٍ طُبخَ بالنارِ مَّنْضُودٍ ﴿ مِتتابِع مُّسَوَّمَةٌ مُعلمة عليها اسمُ س يُرسَى بها عِنْدَ رَبِّكُ طُرِفَ لَهَا وَمَاهِيَ الحجارةُ اوبلادُهم مِنَ الظَّلِمِينَ اي اسلِ سَكَةَ بِبَعِيدٍ ﴿

سلام ہو سلامًا مصدر ہے ابراہیم علی کا کا کا کا کا اختی اوراس کے بعد یعقوب کی خوتجری لے کر پہنچہ کہائم پر مسلام ہو پچھ (زیادہ) درنییں گذری کہ ابراہیم ہفنا ہوا پچھڑا لے آئے مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجبی محسوں کیا نہ کو ہم تنی اُنہ کو ہے تو ان کی طرف سے اپنے دل میں ابراہیم نے خوف محسوں کیا فہری ہمنی اُنہ کو ہے تو ان کی طرف سے اپنے دل میں ابراہیم نے خوف محسوں کیا فرشتوں نے کہا خوف نہ کرو، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے تا کہ ہم اس کو ہلاک کریں اور ابراہیم کی ہوئی تھی تو وہ قوم کی ہلاکت (اورلوط) کی (نجات کی) بشارت سنگر ہنس پڑیں، تو ہم نے اس کو ہوئی کی موری تھی کہ وہ کہنے گئی ہائے کہ اس کو دیکھے گی، وہ کہنے گئی ہائے کہ میں اس کو دیکھے گی، وہ کہنے گئی ہائے میری کم بختی ہوا کہ ایک کلمہ ہے جوام عظیم کے وقت بولا جا تا ہے اور (وَیُہ لمدّی) کا الف یا ءاضافت سے بدلا ہوا ہے کیا میرے اولا و

ہوگی؟ حالانکہ میں ۹۹ سال کی بوڑھی پھوٹس ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں ان کی عمر ۱۲۰سال ہے (شیعۂا) حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کا عامل ہذا بمعنی الشیہ ہے ، یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے کہ بوڑ ھے خاونداور بیوی کے اولا دہو، فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت اور اپنے اوپر بر کتوں ہے تعجب کرتی ہے، اے ابراہیم کے گھر انے والو بے شک وہ قابل ستائش کریم ہے جب ابراہیم علیق کا خوف ختم ہو گیا،اوراس کو جب لڑ کے کی خوشخری پہنچ گئی تو وہ تو م لوط ے معاملہ میں ہم سے (بعنی) ہمارے فرشتوں سے کہنے سننے لگے یقینا ابراہیم بہت محل کرنے والے بہت صبر کرنے والے نرم ۔۔۔ دل (اللّٰہ کی طرف) جھکنے والے تنھے ، (ابراہیم عَلاٰﷺ) نے ان سے کہاتم الی بہتی والوں کو ہلاک کر دو گے جس میں تین سو مومن موجود ہیں، فرشتوں نے جواب دیا نہیں، (پھر) کہاتم ایسی ستی کو ہلاک کردو گے جس میں دوسومومن موجود ہیں، کہانہیں، ( پھر ) کہا کیاتم ایسی بستی کو تباہ کر دو گے جس میں جالیس مومن موجود ہیں ، جواب دیانہیں ( پھر کہا ) کیاتم ایسی بستی کو تباہ کر دو گے جس میں چودہ مومن موجود ہیں؟ جواب دیانہیں، (پھرابراہیم علیقاتی اٹنے کہا کیاتم ایی بستی کو تباہ کرنا مناسب سمجھو گے جس میں ایک مومن ہو، جواب دیا نہیں، (پھر) ابراہیم علیفتلا کالٹیکا کے کہا اس بستی میں لوط علیفتلا کالٹیکا ہیں، فرشتوں نے جواب دیا ہمیں خوب معلوم ہے جواس بستی میں ہے، جب ان کے درمیان کہاسی طویل ہوگئ تو فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ کا الساق بحث وتكراركو چھوڑ دوان كى ہلاكت كے لئے تيرے رب كائتكم آچكا ہے اوران پرند ثلنے والا عذاب ضرورآنے والا ہے، اور جب ہمارے فرستادے لوط عَلیْقالاً اللّٰفِی کے بیاس پہنچے تو ان کی وجہ سے ممکنین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اسلئے کہ وہ خوبصورت مہمانوں کی شکل میں تھے، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں اپنی توم سے اندیشہ کیا، اور کہنے لگے آج کا دن بردی آ مدے) پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلاتھے اور وہ (بدکاری) مردوں کےساتھ ہم جنسی کافعل تھی ،لوط عَلیجَندہ طاقتی کہاا ہے میری قوم کےلوگویہ ہیں میری بیٹیاں ان سے نکاح کرلویہ تمہارے لئے یا کیزہ ترہیں اللہ ہے ڈرومجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوانہ کروکیاتم میں ایک بھی بھلا آ دمی نہیں ؟ جو بھلی بات کا تھم کرے اور بری بات ہے رو کے انہوں نے جواب دیا کہتم بخو بی جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے اور ہم جو چاہتے ہیں اس ہے تم بخو بی واقف ہو لیعنی ہم جنسی کاعمل، لوط عَلَيْقَالِاَ طَلِيْقَالِاَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلْمِ عَلْمِ عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع تمہارا مقابلہ کرتا، جب فرشتوں نے بیصورت حال دیکھی تو کہا ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں یہ ایذ ارسانی کی نیت سے تیرے پاس ہر گزنہیں پہنچ سکتے ، پس تو اپنے گھر والوں کوساتھ لے کر پچھرات رہے نکل جا،تم میں ہے کسی کومڑ کر بھی نہ دیکھنا جاہے تا کہ دہ اس عظیم عذاب کونہ دیکھے جوان پر نازل ہونے والا ہے، سوائے تیری بیوی کے رفع کے ساتھ احداث بدل ہے اورایک قراءت میں نصب ہے اہل سے اسٹناء کی وجہ سے بعنی تو اس کوا پے ساتھ نہ لیجانا اس کئے کہا ہے بھی وہی پہنچنے والا ہے جوان کو پنچے گا کہا گیا کہلوط علیہ کا قالہ کا اپنی بیوی کوانے ہمراہ نہیں لے گئے اور کہا گیا ہے کہ وہ بھی نکلی تھی اور اس نے پیچھے کی

طرف مڑکر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، چنانچہ ایک پھر اس کو آکر لگا اور اس کو تل کر دیا (حضرت) لوط علیجہ کا فلط کا نظر اسے بھی ہے۔ ان کی ہلاکت کا وقت معلوم کیا انہوں نے بتایا کہ ان کی ہلاکت صبح کے وقت ہے لوط علیجہ کا فلط کا فلط کا میں اسے بھی جلدی جا بتا ہوں تو جواب دیا کہ کیا صبح بالک قریب نہیں ہے جب ان کی ہلاکت کا ہما راحکم آپنچا تو ہم نے ان کی بستیوں کو ذریر کر دیا بایں صورت کہ جرئیل علیجہ کا فلط کا قریب نہیں ہے جب ان کی ہلاکت کا ہما راحکم آپنچا تو ہم نے ان کی بستیوں کو ذریر کر دیا بایں صورت کہ جرئیل علیجہ کا فلط کا فلے ان بستیوں کو اوپر کی طرف سے نشان زدہ تھے بعنی اس پراٹ محف کا نام لکھا ہوا تھا جس کو رہیں کے ہوئے مسلسل کنگر برسائے جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے بعنی اس پراٹ محف کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس کے ذریعیہ لاک کیا جانا تھا عدند ربیات مسومة کا ظرف ہے اور وہ پھریا ان کی بستیاں ظالموں بعنی اہل مکہ سے دور نہیں تھیں (شام آتے جاتے وہاں سے گذر ہوتا تھا)۔

# عَجِفِيق مِنْ لِي لِيَهِ مِنْ لِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللل

چَوُلْنَى : مصدرٌ اس میں اشارہ ہے کہ سسلامًا سلّمنا فعل محذوف کا مصدر ہے اس میں اس اعتراض کا جواب بھی ہوگیا کہ سسلامًا، قالوا کا مقولہ ہے حالانکہ مقولہ مفرد نہیں ہوا کرتا، اس اضافہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سسلاماً مفرد نہیں ہے بلکہ سسلّمنا ہے ل کر جملہ ہے۔

**جَوُلُ آ**نَى؛ علیکھ، مفسرعلام نے علیکھر محذوف مان کراشارہ کردیا کہ سلام مبتداء ہے اور علیکھراس کی خبر محذوف ہے۔ میں کوالے : سلام نکرہ ہے اور نکرہ کا مبتداءوا قع ہونا درست نہیں ہے۔

جِي النه عظيم الله الله الله مين تنوين تعظيم كى ہے اى سلام عظيم للمذاسلام كامبتداء واقع ہونا درست ہو گيا بيد شو اَهَرَّ ذاناب كِتبيل سے ہے نيزيها ل بھى مقولہ كے مفرد ہونے كااعتراض ختم ہو گيا۔

فَیْکُولْیکی: بیشسری خوش کن خبر،خوش کن خبر کااثر چونکه چبرهٔ بشر پر بهوتا ہے اسلئے اس کو بیشسری کہتے ہیں، بیشسری سے یہاں حضرت ابراہیم علاقتلا کا گفتا کے اسلامی اللہ تعلق بعنی یعقوب کی خوش خبری مراد ہے جس کوآئندہ "فبیشسر نساہ اساسعق النے" سے بیان کیا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ بشری سے عام خوشخبری مراد بہوتو اس میں حضرت لوط وغیرہ کی نجات اور اس کی بدکار قوم کی بلاکت کی خوشخبری بھی شامل ہوگی ،مفسر علام نے یہی آخری معنی مراد لئے ہیں۔

مینی ان مفرت ابراہیم علی کا کا کا ان جواب میں جملہ اسمیہ استعال کیاا ورفر شتوں نے جملہ فعلیہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی کا نیاج: کا حاصل میہ ہے کہ سلام کے جواب کوسلام سے بہتر ہونا جا ہے اسلئے کہ شریعت کا یہی اصول ہے جواب سلام سلام

میں ہے۔ سے جب ہی احسن ہوگا کہ جب جواب میں جملہ اسمیہ استعمال کیا جائے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سے احسن ہوتا ہے اسلئے کہ جملہ شمار میں میں اس کا میں اسکار کیا جائے کہ جملہ اسمیہ استعمال کیا جائے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سے احسن ہوتا ہے اسلئے کہ جملہ

اسميه دوام اورثبات پر دلالت كرتا ہے۔

فَيُولِكُما: أَنكُرُهم، نكرَهم كَتفير أنكوهم على الشاره كرديا كدلازم بمعنى متعدى -

ح (مَزَم بِبَلتَرُز) ◄

فَيْخُولِكُنَّىٰ: رحمهٔ اللّه النح بیکلام متانف ہے اورا نکار تعجب کی علت ہے، یعنی تو اس سے تعجب نہ کراسلئے کہ بیتم ہمارے او پراللّٰہ کی رحمت اور برکت ہے۔

فِيُولِكُما : لَبطشتُ بكمراس مين اشاره هيكه لَوْ كاجواب محذوف م

فِيْ فُلْكُنَّ : بالرفع بدل النع ال كرات الناء كلام غيرموجب مين بدل مخارجوا ي-

فَيُولِكُمُ : استشفاء من الاهل يعني إلَّا امرأتك، مِنَ الاهل عاشناء مِنه كه احدٌ عاس لِحُ كه أحَدٌ سے استناء قرار دینے میں اموأة كوالنفات كاحكم دینالازم آئے گا حالا نكه ایمانہیں ہے۔

فَا كَلَاكَةً؛ إِلَّا امو أَمْكَ ، نصب كے ساتھ يہ جمہور كى قراءت ہے اور ابوعمرواور ابن كثير كنزو يك احد يے بدل ہونے كى وجہ سے مرفوع ہے، بہلی قراءت كى وجہ سے مرفوع ہے، بہلی قراءت كى صورت ميں إمراته، فاسرِ باهلك، سے متنیٰ ہوگا، اى اسرِ باهلك جميعًا الله امرأ تك فلا تُسرِبها، رفع كى قراءت كا ايك جماعت نے انكاركيا ہے، ان ميں ابوعبيد بھى شامل ہيں۔

(فتح القدير شوكاني)

# ڷؚڣؘڛؗ<sub>ڰ</sub>ؗۅڎۺٛڂ

وَكَفَةُ جَاءَ تَ رُسُلُنَا إِبِرِ اهيمَ بِالْبِسْرِي ، يدراصل حفرت لوط عَلَيْخَلاَ وَالنَ كَ قَصِكا ايك حصه بحضرت لوط عَلَيْخَلاَ وَلَيْنَا وَالْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالنَّكُو مَعْرِت الرَّبِيمِ عَلَيْخِلاَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَرِبَ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

حضرت لوط عَلِيْقِلْاَوَلِيْتُكُا وَلِيَتِي كِيرهُ ميت (Sea Dead) كے جنوب مشرق ميں واقع تقى جبكه حضرت ابرا ہيم عَلِيْقِلَاَوَلِيْتُكِوَ فَلْسَطِينَ مِينِ مَقِيم شے، جب حضرت لوط عَلِيْقِلاَوَالِيُّكُا كَيْقُوم كَى ہلاكت كافيصله كرليا گيا تو ان كى طرف فرشتے بجیجے گئے، یہ فرشتے حضرت لوط عَلیْ لَا لَا لِیْنَا لَا لَا لَا لَا اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ الل

ان فرشتوں کی تعداد کیاتھی اس میں اقوال مختلف ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ تین فرشتے تھے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم عَلاَ ﷺ کو پہلے ہی معلوم ہو گیاتھا کہ یہ فرشتے ہیں اگراس خیال کو درست مان لیا جائے تو یہاں یہ سوال بیدا ہوگا کہ پھران کے سامنے کھانا کیوں لائے جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ فرشتے کھانانہیں کھاتے۔

### حضرت سارہ علیہاالسلام کولڑ کے کی خوشخبری:

فرشتوں نے حضرت ابراہیم علاقالتا لا کے بجائے حضرت سارہ کولا کے کی خوشخری سنائی ،اس کی وجہ بیتھی کہ حضرت سارہ ہی اولاد کی زیادہ شمنی اورخوا ہشمند تھیں اسلئے کہ حضرت ابراہیم علاقا کا اللّظ کا کا کا اللّظ کا کا کا اللّظ کا کا کا اللّظ کا کا کا کہ سازہ ہے اولا تھیں ان کوخوش کرنے کے لئے فرشتوں نے حضرت سارہ کوخوشخبری سنائی اورخوشخبری سنائی جس وقت یہ کوخوشخبری سنائی اس وقت حضرت اسائی جس وقت یہ خوشخبری سنائی اس وقت حضرت اساعیل علاقات کا کا محمرتیرہ سال تھی اور اس خوشخبری کے ایک سال بعد حضرت سارہ کے بہاں حضرت اساعیل علاقات کا کا محمرتیرہ سال تھی اور اس خوشخبری کے ایک سال بعد حضرت سارہ کے بہاں حضرت اساحی بیدا ہوئے۔

## حضرت ساره عليهاالسلام كيون بنسين:

بعض حضرات کہتے ہیں کہ قوم لوط کی فسادا نگیزیوں اور بدکاریوں سے وہ بھی واقف تھیں ان کی ہلا کت کی خبر سنگر ان کو بھی مسرت ہوئی ،بعض کہتے ہیں کہ اس میں نقذیم وتا خبر ہے اور ہننے کا تعلق اسی اولا د کی بیثارت ہے ہے جوفرشنوں نے

اس بوڑھے جوڑے کودی۔

### اہل بیت میں بیوی بھی شامل ہے:

حضرت ابراہیم علیحکا اللہ کا ہلیہ محتر مدحضرت سارہ کوفرشتوں نے اہل بیت میں شارکیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت میں اور اپنی معلوم ہوا کہ اہل بیت میں از واج واخل نہیں ، اہل تشیع کی اولین مصداق اہلیہ ہوتی ہے لہذا اس سے اہل تشیع کے اس عقیدہ کی تر وید ہوتی ہے کہ اہل بیت میں از واج واخل نہیں حالا نکہ سور ہوتی ہے دعوے پر لفظ عملیہ کھر سے استدلال کرتے ہیں کہ عملیہ کھر جمع ذکر کا صیغہ ہے جس میں مؤنث واخل نہیں حالا نکہ سور ہوتا ہے دور اس میں مونث واج مطہرات کو بھی اہل بیت کہا گیا ہے اور انھیں بھی عملیہ کھر کے لفظ سے خطاب کیا ہے اور افظ کی رعایت سے علیہ کھر کہا گیا ہے۔

یجاد لذا فی قوم لوط یہاں مجادلہ ہے وہ کہائی مراد ہے جوتو م لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیج کا فالیشاؤا ورفرشتوں کے درمیان ہوئی تھی ،حضرت ابراہیم علیج کا فالیشاؤا نے فرشتوں ہے کہا جس ستی کوتم ہلاک کرنے جارہے ہواس میں لوط علیج کا فالیشاؤا الدی گرمونین موجود ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ بات ہمیں معلوم ہے کیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی ہوی کے بچالیں گے ،حضرت ابراہیم علیج کا فالیشاؤا گئا کے واقعہ کا بیان تو حضرت لوط علیج کا فالیشاؤا کے قصہ کے لئے بطور متمہد کے ہے بطور میں ہوگا ہے۔

قسال ینقوم هنولاءِ بناتی المنح بناتی کی تشری اور مراد کی تعین میں مفسرین کی کافی بحث ہوئی ہے آیا اس سے حضرت لوط علی کا کھنا کے الفیال مراد کی بیٹیاں قوم کے سامنے پیش کردیں کہ تم میری ان بیٹیوں سے نکاح کرلومگر مجھاور میرے مہمانوں کو مرسوانہ کرومگر قوم نے حضرت لوط علاق کا ایک نہ تن اور کہددیا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہم کس چیز کے خواہشند میں لوط علاق کا لیک نہ تن اور کہددیا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہم کس چیز کے خواہشند کی ایک نہ تن اور کہددیا کہ کہ کہ تھا، چنا نچہ آپ ایک تو تا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھم تھا، چنا نچہ آپ ایک تو تا تعین اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھم تھا، چنا نچہ آپ ایک تعین مومنہ کا نکاح کا فرے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھم تھا، چنا نچہ آپ ایک تعین مومنہ کا نکاح کا فرے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھم تھا، چنا نچہ آپ ایک تعین کے اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھی تھیں مومنہ کا نکاح کا فرے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھی تھیں مومنہ کی تعین کی تعین کی تعین کے انتقال کی شریعت میں مومنہ کا نکاح کا فرے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھی تھیں مومنہ کا نکاح کا فرے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھی تھیں مومنہ کا نکاح کا فرے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھیں مومنہ کا نکاح کا فرید کیا تھیں تھیں کی تعین کے انتقال کی تعین کی تعین کے تعین کے تعین کے تعین کے تعین کے تعین کے تعین کی تعین کی تعین کی تعین کے تعین کی تعین کی تعین کے تعین کے

ا پنی دوصاحبز ادیوں کے نکاح کا فروں سے کئے تتھے ایک کا متنبہ بن انی لہب سے اور دوسری کا ابوالعاص بن رہیج ہے حالانکہ یہ دونوں کا فرتھے، بعد میں کا فر کے ساتھ مومنہ کے نکاح کی حرمت نازل ہوئی ۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں بنات سے قوم کی عورتیں مراد ہیں اسلئے کہ نبی قوم کے لئے بمزلہ باپ کے ہوتا ہے اور امت بمزلہ اولا د کے قرین قیاس بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بنات سے سلبی بیٹیاں مراذہیں ہوسکتیں اسلئے کہ حضرت لوط عالیہ لاہ اللہ کی معلوم ہوتا ہے کہ بنات سے سلبی بیٹیاں مراذہیں ہوسکتی اسلئے کہ حضرت لوط عالیہ لاہ اللہ کی محل دویا تین اور گھریر چڑھ آنیوالا ایک کیر مجمع تھا، دویا تین لڑکیوں سے دویا تین آ دمیوں کا نکاح ہوسکتا تھا باقی لوگوں کا کیا ہوتا؟ بعض حضرات نے بیتاویل کی ہے کہ ان کے دوسر دار تھان کے لئے حضرت لوط علاج لاہ فائلے کا فائلے کی بیش کشی تا کہ وہ اپنی قوم کو مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے روکیس مگریہ تاویل دل کو نہیں گئی اس لئے کہ مزاج پوری قوم کا فاسد ہو چکا تھا وہ اس فعل ضنیج سے باز آنیوالے نہیں تھے اور نہ اس میں کسی قتم کی قباحت محسوں کرتے تھے چنا نچے مندرجہ ذیل مفسرین نے امت کی عورتیں ہی مراد ہیں۔

المرا دنساء امنه (كبير عن مجاهد وسعيد بن جبير) وهذا القول عندى هو المحتار (كبير) اخرج ابوالشيخ عن عماس ـ

قولة "هنؤلاء بسناتي قبال منا عَرَضَ لنوطٌ بسناتَهُ على قومِه لاسفاحًا وَلا نكاحًا، انما قال هؤلاءِ نسائكم، وأخرجَ ابن جرير وابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه، واخرج ابن ابي الدنيا وابن عساكر عن السّدي نحوه. (فتح القدير شوكاني)

جب حضرت لوط عَلَيْهَ كَا فَكُونَ مِن سے ہر طرح عاجز ہو گئے اور قوم نے ان كى ايک ندى تو حضرت لوط عَلَيْهَ كَا فَكُونَ اللّهُ كَا رَبِي كِلُمَات آگئے "لَوْ أَنَّ لَى بِكُمْ قُوهَ أَوْ آوى المى دكن شديد" لينى كاش مجھ ميں اتنى قوت ہوتى كہ ميں اس پورى قوم كا خود مقابلہ كرسكتا يا بھر مير اكوئى جمقا ہوتا تو مجھے ان ظالموں كے ہاتھوں سے نجات ولا تا فرشتوں نے حضرت لوط عَلَيْهُ كَا اَنْكُلُونَا عَلَيْهُ كَا اَنْكُونَا اللّهِ كُونَ مِنْ اور كہا كھيرائي ہيں آپ كى جماعت بڑى توكى اور مضبوط ہے، ہم اللّه كے فرشتے ہيں ان كے كا اضطراب ديكھ كر بات كھول دى اور كہا كھيرائي ہيں آپ كى جماعت بڑى توكى اور مضبوط ہے، ہم الله كفر شنے ہيں ان كے قابو ميں آنے والے نہيں ان برعذاب واقع كرنے كے لئے آئے ہيں۔

### اس موقع برتورات کی عبارت:

''شہرکے مردوں بعنی سدوم کے مردول نے جوان سے لے کر بوڑھوں تک سب لوگوں نے ہرطرف سے اس گھر کو گھیرلیا ورانہوں نے لوط کو پکار کراس سے کہاوہ مرد جوآج کی رات تیرے یہاں آئے ہیں کہاں ہیں؟ انھیں ہمارے پاس ہاہر لا تا کہ ہم ان سے حجت کریں تب لوط دروازہ سے ان کے پاس ہاہر گمیا اور کواڑا ہے چیچے بند کیا اور کہا کہا ہے بھائیوا پیا ہرا کام نہ کیے جیو اب دیکھومیری دو بیٹیاں ہیں جومرد سے واقف نہیں مرضی ہوتو ان کوتمہارے پاس نکال لاؤں ،اور جوتمہاری نظر میں

• ﴿ (مُعَزَّم بِهَائِسَوْرًا ﴾ -

پندہوان سے نکاح کرلومگران مردوں سے کچھکام ندر کھو کیونکہ وہ اس واسطے میری حیات کے سابیمیں آئے ہیں''۔ (پیدائش ۲۰۶۱۹)

### قوم لوط كامسكن:

شہرسدوم اورعمورہ بحرمر دار کے ساحل پرواقع تنصاور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابراسی راستہ ہے آتے جاتے تنصان آبادیوں کی ہلاکت کاز مانہ جدید تنقیق کے مطابق الا ۲۰۱ق م ہے۔ (ماحدی)

وَ أَرْسَلُنَ الْلِمَدْيَنَ آخَاهُمُشِّعَيْبًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وجِدُوه مَالَكُمْمِينَ اللَّهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنَّ ٱلْكُمْ يِحَيْرِ نعمةِ تُغنيكم عَن التطفيف وَّ إِنَّ ٱخَافٌ عَكَيْكُمْ ان لم تُؤسِنوا عَذَابَيَوْمِرُمُّحِيْطٍ® بِكُم يُهلِكُكُم ووصفُ اليوم مجازٌ لوقوعه فيه وَلِقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اَتِـمُـوْسِما بِالْقِسْطِ بـالـعدلِ وَلَاتَبْخَسُواالنَّاسَ اشْيَاءُمُ لا نـنـقُـصهـم مـن حقِبهم شيئًا وَلَاتَعُتُوَا فِي الْأَرْضِ **مُفْسِدِيْنَ**۞ بـالـقتـل وغيـره مـن عثى بكسر المُثلَّثةِ افسدَ ومُفسدينَ حالٌ مُؤَكِّدةٌ لمعنى عاملها تَعُثَوُا **بَقِيَّتُ اللهِ** رزقه الباقِي لكم بعدَ ايفاءِ الكيل والوزن خَ**يْرُلَكُمُ** سن البخس إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ هَ **وَمَّا أَنَاعَلَيْكُمْ إِحَفِيْظٍ ۞ رقيب أجازيُ كُمُ باعمالِكم انَّما بُعِثتُ نذيرًا قَالُوُا لِه استهزاءً** يْشُعَنْيُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ بِتَكْلِيفِنَا أَنْ نَتُرُكِمَا يَعْبُدُا بَأَؤْنَا سَ الاصنام أَوْ نتركَ أَنْ نَفْعَلَ فِيَ اَمُوَالِنَا مَانَتَنَوُّا المعنى الذا السرّ باطلّ لا يَدْعُو اليه دَاعِي خيرِ إِنَّكَ **لأَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيدُ اللهُ** قَالُؤا ذلكَ استهزاءً قَالَ لِقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ مَّ بِينَ وَرَمَا قَيْنُ مِنْهُ رِنْ قَالَحَسَنَا ﴿ حلالًا اَفَا شُوبُ بالحرام س البخس والتطفيفِ وَمَا أُرِيدُ أَنُ أَخَالِفَكُمْ واذهب إلى مَّاأَنْهَكُمُ عَنْهُ فَارِ تَكِهِ إَنْ سا أُرِيدُ إلَّا الْكِصَلَاحَ لكم بالعدل مَاالسَتَطَعْتُ وَمَاتَوُفِيْقِي قَدرتي على ذلك وغيره سن الطاعاتِ الله بِالله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيُهِ أَنِيْبُ ﴿ اللَّهِ وَلِقَوْمِ لَايَجْرِمَنَّكُمُ يكسِنَّكُم شِقَاقَى خلافي فاعلُ يجرِمُ والضميرُ سفعولٌ أوَّلٌ والثاني أَنْ يُصِيْبَكُمُ مِّيِّنُكُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٌ سن العذاب وَمَا قَوْمُ لُوطٍ اى مَــــادلُهم اوز سنُ سِلاكِهم مِّنْكُمْ بِبَعِيَدٍ۞ فاعتبرُوا وَاسْتَغَفِرُوَارَتَّكُمُ ثُمَّرَّتُوبُوَ الْكَيْوْ إِنَّ مَ إِنَّ مَ قِنْكُمْ بِبَعِيدٍ۞ فاعتبرُوا وَاسْتَغَفِرُوَارَتَّكُمُ ثُمَّرَتُوبُوَ الْكَيْوْ إِنَّ مَ إِنَّ مَ قِنْكُمْ بالمؤسنينَ وَدُودُ محب لهم قَالُولَ ايذانًا بقلةِ المبالاةِ لِشُعَيْبُ مَانَفَقَهُ نِفهَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَانَّا لَنَالِكَ فِينَاضَعِيْفًا ۚ ذليلاً **وَلَوْلاً رَفُظكَ** عشيرتُك لَرَجَمُنْكُ بالحجارةِ وَمَّاأَنْتَعَلَيْنَا بِعَزِيْرِ ۚ كَرِيْمِ عن الرجم وانما رسطُك سِم الاعزةُ قَالَ لِقَوْمِ أَرَهُطِئَ أَعَزُّكَ لَيَكُمْ مِّنَ اللَّهُ فتتركونَ قِتُلِيُ لاجلمِم ولا تحفظُوني للَّهِ

ت و اور ہم نے اہل مدین کی جانب ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہامیرے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو بعنی اس کوایک سمجھو، اس کےعلاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ،اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تم کوخوش حالی میں دیکھر ہاہوں جس کی وجہ ہے تم کم تو لنے اور کم ناپنے ہے مستغنی ہو،اگرتم ایمان نہ لائے تو مجھے تمہارے بارے میں تم کو گھیرنے والے دن کے عذاب کااندیشہ ہے جوتم کو ہلاک کردے گا،اوریوم کی صفت محیط مجاز ہے عذاب کے اس میں واقع ہونے کی وجہ ہے،اور اے میرے برادران قومتم انصاف کے ساتھ پوراپورا نا پواور تو لواورلوگوں کوان کی چیزوں میں نقصان نہ پہنچاؤ ، ( یعنی )ان کے حق میں کچھ بھی کمی نہ کرو،اورقتل وغیرہ کے ذریعہ ملک میں فساد پھیلائے مت پھرو، (تَعْشُوْا) عَشِیَ، ثاء کے کسرہ کے ساتھ ہے، تجمعنی اَفْسَدَ، اور مفسدین این عامل تَعْشُوْ ا کے معنی سے حال مؤکدہ ہے، پوراتو لنے اور ناپنے کے بعد اللّٰہ کا دیا ہوا جو تمہارے پاس نچ جائے وہ کم دینے سے بہت بہتر ہےاگر تنہیں یقین آ وےاور میں تم پرنگہبان نہیں ہوں کہتم کوتمہارے اعمال کا بدلہ دوں مجھے تو آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے تو انہوں نے شعیب عَلاِیجَلاُ وَلاَیْتُلاَ عَاستہزاء کے طور پر کہاا ہے شعیب کیا تیری نماز تجھ کواس بات کا حکم کرتی ہے کہ تو ہم کواس بات کا مکلّف بنائے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباو اجداد بندگی کرتے تھے یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنا حچھوڑ دیں ،مطلب میہ کہ بیغلط بات ہے کوئی خیر کی دعوت دینے والا اس کی دعوت نہیں دے سکتا، واقعی تم بڑے عقلمند دین پر چلنے والے ہو ، انہوں نے بیہ بات تمسنحر کے طور پر کہی ، شعیب عَلا ﷺ لا گلاشائلا نے کہاا ہے میری قوم کے لوگو! دیکھوتو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روش دلیل لئے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین حلال روزی دے رکھی ہے کیا میں اس میں حرام کی جو کہ وہ مجس اور کم ناپ تول ہے آمیزش کر دوں اورمیرا بیارا دہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کروں اور میں جس چیز ہے تمہیں منع کرتا ہوں اس کی مخالفت کر کے اس کی طرف چلا جاؤں یعنی خوداس کا ارتکاب کرلوں اور میراارادہ تو اپنی طاقت بھرانصاف کے ساتھ تمہاری اصلاح کرنے ہی کا ہےاور میری تو فیق یعنی میری قدرت اس پراوراس کے علاوہ پر اللہ ہی کی مدد سے ہے اوراسی پر میرا بھروسہ ہے اوراسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اے میری قوم کے لوگوہیں ایبانہ ہو کہ میری مخالفت تم کومجرم بنادے (میسقاقی) یَجُومُ کا فاعل ہے اور تُحَمَّر صَمیر مفعولِ

اول ہےاور دوسرامفعول آنی یُصیبَکھر النج ہے،اورتم کو دیساہی عذاب پہنچ جائے جبیبا قوم نوح یا قوم ہودیا قوم صالح کو پہنچاتھا، اورقوم لوط لیعنی اس کے مکانات باان کی ہلا کت کا زمانہ تم ہے دورنہیں ہے، للہٰداعبرت حاصل کرو اوراپیے رب ہے معافی مانگو پھراس کی طرف رجوع کرو، یقین مانومیرارب مومنین پر برژامہر بان اوران سے بہت محبت کرنے والا ہے بے تو جہی کوظا ہر کرنے کے لئے ان لوگوں نے کہاا ہے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں ،اور ہم تو تچھ کواپنے اندر کمزور ذکیل پاتے ہیں،اگر تیرے قبیلہ کا خیال نہ ہوتا تو یقینا ہم تجھے سنگسار کردیتے اور تجھ کوسنگسار کردینا ہمارے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا البتہ تیرا قبیلہ عزت دار ہے، شعیب علیق کا گئی نے جواب دیا اے میری قوم کے لوگو کیا میرا قبیلہ تمہارے نز دیک اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہے؟ کہ جن کی وجہ سےتم میر نے آل سے بازر ہتے ہو،اوراللہ کے لئے میری حفاظت نہیں کرتے ہو اورتم نے اللہ کو پس بشت ڈ الدیا ہے بعنی تم نے اس کو پلس بیشت ڈ الا ہوا سمجھ لیا ہے جس کی وجہ سے تم اس کی نگہداشت نہیں کرتے ہو بلاشبہ میرارب تمہاراعلمی احاطہ کئے ہوئے ہے للبذا وہتم کو جزاء دے گا،اوراے میری قوم کےلوگوتم اپنے طریق پر عمل کئے جا وَاور میں اپنے طور پر تعمل کرر ہاہوں شہیں عنقریب معلوم ہو جائیگا کہ مین موصولہ تعلمو ن کامفعول ہے کون ہےوہ کہ جس کے پاس رسواکن عذاب آئيگا؟ اورجھوٹا کون ہے؟ اورتم اپنے معاملہ کے انجام کا انتظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں ، اور جب ان کو ہلاک کرنے کا ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب علیہ کا کا اور ان لوگوں کو جواس کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے بچا پڑے رہ گئے (کے اُٹ) مخففہ ہے بعنی اصل میں کے اُنگھ مرتھا گویا کہوہ ان گھروں میں بھی رہتے ہی نہ تھے،خوب س لو (اہل)مدین کو (رحمت سے) دوری ہوئی جیسی دوری ثمود کو ہوئی۔

# يَجِقِيق بَرِكِيكِ لِيَسَهُيكُ تَفْسِيلُ لَفَسِّيلُ كَوْالِلا

فَحُولُكُونَ؟ مَدُيَنَ، ای اهلَ مدينَ ، شعيب عَلَيْهَ اللهُ ای قوم کے ایک فرد تھے جوان کی طرف مبعوث کئے گئے تھے، مدین حضرت ابراہیم عَلَیْهٔ اللهٔ ایک بیٹے کا نام ہے جوہا جرہ اور سارہ کے علاوہ ایک تیسری ہوی قطورا کے بطن سے تھے ان ہی کے نام پرایک شہر کا نام مدین رکھا گیا، اس کامحل وقوع عقبہ سے شرقی جانب تھا آج کل اس کو''معان'' کہتے ہیں بیلوگ تجارت پیشہ تھے مصرفلسطین اور لبنان سے تجارت کرتے تھے۔

چُوُلِیْ : وصف الیوم به محازٌ لوقوعه فیه ، بیعبارت اس سوال کا جواب ہے کہ محیط ،عذاب کی صفت ہے نہ کہ یوم کی حالا نکہ محیط کی اضافت یوم کی جانب ہے۔ جواب کا حاصل ہیہ ہے کہ اس میں مجاز ہے چونکہ عذاب یوم میں واقع ہوگا اور یوم عذاب کا حاصل ہیہ ہے کہ اس میں مجاز ہے چونکہ عذاب یوم میں واقع ہوگا اور یوم عذاب کا ظرف ہوگا اس مناسبت کی وجہ ہے مظروف کی اضافت ظرف کی جانب کردی ہے۔

﴿ (مَرَمُ بِسَائِسُ إِنَّ ﴾ -

چَوُلْکُ ؛ حال مؤکدة ، یاسوال کاجواب ہے کہ تَغَوَّوا کے عنی فساد کے ہیں اور مفسدین کے عنی بھی فساد کے ہیں لہٰذا اس میں تکرار ہے ، جواب کا حاصل ہے کہ یہ تکرار نہیں بلکہ باعتبار معنی کے تاکید ہے۔

فَيُولِكُ اللهُ الله المُعْنُوا عِنِي اور عُنِي سے نبی جمع مذكر حاضر ، تم نساد بريانه كرو۔

فِيَوْلِكُنَّ : لَمعنى عامِلها، يعنى مفسدين اليزعال لا تَعْفُوا كِمعنى سے حال بياورمعنى فسادىيں ـ

قَرُولَیْ ؛ بَفیّتُ اللّه کمی تاء (تاءمطولہ) کے ساتھ اور ابوعمرو، کسائی اور باقیوں نے تاء مدورہ کے ساتھ پڑھاہے، بقیۃ پی ہوئی چیز ، فعیلۃ کے وزن پرصفت مشبہ کا صیغہ ہے یعنی پورا تو لئے اور حقوق ادا کرنے کے بعد جو بیچو وہ تمہارے لئے اس سے بدر جہا بہتر ہے جوتم کم ناپ تول کر لوگوں کے حقوق مار کر بچا کر اور جمع کرتے ہو، بقیت کی اضافت اللہ کی طرف اس لئے ہے کہ اس بی نے رزق عطاء کیا ہے یہاں طاعت اور اعمال صالحہ کے معنی میں نہیں ہے۔

فَيُولِكُنُّ ؛ بتكليفنا أى بتكليفك ايّانا، بتكليفنا مقدر مان كرمفسرعلام في ايكسوال كاجواب وياب\_

میکوان برے کرزک، کفارکافعل ہے اور ماموراً صلوتك تسامرك میں شعیب علیقتلافظ میں ترک کا ترجمہ بدہوگا اے شعیب کیا تیری نماز جھ کو کرتی ہے کہ ہم بتوں کی بندگی ترک کردیں ، اور یمکن نہیں ہے کہ توك کا تکم تو شعیب علیقتلافظ کو ہوا درعمل اس پر کا فرکریں۔

**جِّوُلِكَ** : نَتُوك، اس سےاشارہ كرديا كه أن نفعل كابتاويل مصدر بوكر مَا پرعطف ہے۔

چَوُلِی : افَاشوبه اس کے حذف میں اشارہ ہے اِنْ شرطیہ کا جواب محذوف ہے۔ تاہ دیجہ میں میں است

قِعَوْلَهُ ؛ وَأَذْ هَبْ

مَيْ وَالْنَ اللَّهُ مَبَ مقدر مان كى كياضرورت بيش آئى؟

جِجُولِ شِيْ اللَّهُ كَهُ يَهِال أَحْدالِفَ كاصله إلى لا يا گيا ہے حالانكه احسالف كاصله اللي نبيس آتا بلكه عن آتا ہے اذهب محذوف مان كربتاديا كه احالف أذْهَبَ كِمعَىٰ كُوتَضَمَن ہے لہذا الى صلدلانا درست ہے۔

فَیْخُولْنَی : طِهْوِیًا کِس پشت ڈالا ہوا ، السظهری ظَهْر کی جانب منسوب ہے ، عرب کی بیعادت ہے کہ کسی چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے تلفظ میں تغیر کر لیتے ہیں مگراس پر دوسر سے لفظ کو قیاس نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ یہ تغیر کسی قاعدہ کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ غیر قیا ہی ہوتا ہے مثلاً بسصری کسرہ کے ساتھ بولتے ہیں حالانکہ قیاس فتھ کے ساتھ ہے اس طریقہ پر ظہری ہے حالانکہ قیاس ظَهْری فتی نتی ظاء کے ساتھ تھا۔

### <u>ێٙڣٚؠؙڒۅۘؾؿۘڽؙڿ</u>

#### حضرت شعيب عَاليَجْ لَاهُ وَالسَّكُولُ كَا ذَكر قرآن مين:

وَ اِلْنِي مَذْ بَنَ أَخَاهِم شُعَيبًا ،حضرت شعيب عَلَيْتُلاَ طَالِيَا اوران کی قوم کا تذکرہ اعراف اور ہودا در شعراء میں قدر نے تفصیل سے کیا گیا ہےا در حجر وعنکبوت میں اجمالی طور پر ،قر آن کریم میں حضرت شعیب علیج لا طاقتا کا ذکر دس جگه آیا ہے۔

#### قوم شعيب:

#### اصحاب مدين يااصحاب أيكه:

یہ قبیلہ کس جگہ آباد تھا؟ اس کے متعلق عبدالوہا بنجار لکھتے ہیں کہ بیر تجاز میں شام کے متصل الیم جگہ آباد تھا کہ جس کا عرض البلدافریقہ کے جنوبی صحراء کے عرض البلد کے مطابق پڑتا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ شام کے متصل معان کے خطہ زمین پر آباد تھا۔

مفسرین کااس میں اختلاف ہے کہ مدین اور اصحاب ایک دونوں ایک ہی قبیلہ کے نام ہیں یا الگ الگ قبیلہ تھے بعض کا خیال ہے کہ دونوں ایک قبیلہ کے نام ہیں حافظ محاوالدین ابن کشر کا خیال ہے خیال ہے کہ دونوں ایک قبیلے کے نام ہیں حافظ محاوالدین ابن کشر کا خیال ہے کہ یہاں ایک نام کا ایک درخت تھا اہل قبیلہ چونکہ اس درخت کی بوجا کرتے تھے لہذا ای نسبت سے مدین کو اصحاب الکہ کہا گیا، اصحاب الا یکہ نسبی نام ہیں بلکہ ذہبی نام ہے، نسبی نسبت سے یہ قبیلہ مدین کہلایا اور ذہبی نسبت سے اصحاب الا یکہ کہلایا، فہکورة الصدر آیات میں حضرت شعیب علی کی گواٹ کی اور ان کی قوم کا واقعہ فہ کورہ، ان کی قوم کفروشرک اور ناپ تول میں کی کے مرض میں مبتلا تھی، حضرت شعیب علی کی گواٹ کی ان کو تو حید کی دعوت دی اور ناپ تول میں کی کرنے سے منع فرمایا اور اس کے انجام بد ہے بھی آگاہ کیا مگر قوم این از کی روائم رہی تو یوری قوم کو ایک سخت عذاب کے ذریعہ ہلاک کردیا گیا، یہ عذاب کے ذریعہ ہلاک کردیا گیا، یہ عذاب سے خت زلز لہ اور آگ کی شکل میں نازل ہوا تھا۔

= (مَزَم بِبَلِشَلِ) **=** 

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامُوسَى بِالْيِتِنَا وَسُلَطْنِ ثُمِينِ ﴿ برسان بينِ ظاهِرِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَاتَّبَعُوٓا آمُرَفِرْعَوْنَ وَمَا آمُّرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ٣ سديد يَقُدُمُ يتقدمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فيتَّبعونَه كما اتَّبعوه في الدُّنيا فَأُوْرَدَهُمُ ادخلهم النَّالَ وَبِيِّسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُورُ ﴿ إِنَّ مِكُوْ إِنْ هَٰذِهِ اى الدنيَا لَعْنَةُ قَيَوْمَ الْقِيمَةِ لَعنهُ بِيلُسَ الرِّفْدُ العونُ الْمَرَّفُودُ ﴿ رَفَدُهِم ذَٰلِكَ المَدْكُورِ سَبَدا خَبرُه مِنْ أَنْنَآ عِالْمُعُنَّفُ عَلَيْكَ يَا سَحَمَدُ مِنْهَا اى القُرىٰ قَالِمُ مِلكَ امِلُه دُونَه وَ منها حَصِيْدُ مَا سَلكَ بِأَمِلِه فلا اثرَله كالزرع المحصودِ بالمناجلِ وَمَلظَلَمْنُهُمْ بالهلاكهم بغير ذنب وَلِكِنْ ظَلَمُوَّا أَنْفُسَهُمْ بالشركِ فَمَّا أَغُنَتُ دَفِعتُ عَنْهُمْ الْحَيْهُمُ الَّتِي يَدُعُوْنَ يعبدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اى غيرِه مِنْ زائدة شَى عِلْمَا جَاءُ أَمُورُيِّكُ عذابُ وَمَازَا دُوهُمُ بعبادتِهم لها غَيْرَتَتْبِيبِ® تخسيرِ وَكَذٰلِكَ مثلُ ذلكَ الاخذِ أَخُذُرُيِّكِ إِذَا أَخَذَ الْقُرى أريدَ امِلهُا وَهِي ظَالِمَةٌ الله بالذنوب اى فلا يُغنِيُ عنهم مِنُ أخذِه شيِّ إِنَّ **أَخُذُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اللهِ وَيُ ا**لشيخان عن أبي موسلي الاشعريّ قالَ قـالَ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم إنَّ اللَّهَ ليُملي للظالم حتى إذا اخذَهُ لم يُفُلِتُهُ ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وَكَذَٰلِكَ اَخُذُ رَبِّكَ الآيةِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ السهذكور من القصص. لَايَةً لعبرةً لِمَنْ خَافَعَذَابَ الْلِخِرَةُ ذَٰلِكَ إِي يِومُ السِّقَيْمَةِ يَوْمُرُ مُجُمُّوعٌ لَكُ فيه النَّاسُ وَذَٰ لِكَ يَوْمُرُمَّشُهُوْدُ عَيْسَهَ دُه جميعُ الخلائقِ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِإَجَلِ مَعْدُودٍ في لوقت معلوم عندَ الله يَوْمَ بَأْتِ ذلكَ اليوم لَاتَكَلَّمُ في حذف احدى التائين نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهُ تعالى فَمِنْهُمُ اى الخلق شَقِيُّ وَ منهم سَعِيْدُ كُتِبَ كُلُّ ذلكَ في الازلِ فَامَّاالَّذِيْنَ شَقُولُ فِي عِلْمِه تعالى فَفِي النَّارِلَهُمُ فِيهَازَفيْرُ صوتُ شديدٌ وَّشَهِيْقُ ﴿ صوتُ ضعيت خْلِدِيْنَ فِيهَامَادَامَتِ السَّمُوثُ وَالْرَضُ اي مدةَ دواسِهما في الدنيا اللَّا غَيرَ مَاشَاءُرَتُكُ من الريادةِ على مدتِهما سما لاسُنتهي له والمعنى خلدينَ فيها ابدًا إِنَّ رَبَّكِ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ @وَأَمَّاالَّذِيْنَ سُعِدُوا بفتح السّينِ وضمها فَفِي الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيهَامَادَامَتِ السَّمْوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا غَيْرَ مَاشَاءُ رَبُّكُ كَمَا تقدمَ ودل عليه فيهم قولُه عَطَاءً عَيْرَمَجُلُودٍ الله مقطوع وما تقدمَ من التاويل مو الذي ظهرَلي ومو خالِ عن التكلفِ والله اعلمُ بمرادِه فَلَاتَكُ يا محمدُ فِي مِرْيَةٍ شك مِتمّايَعْبُدُهُو لَرَةٌ من الاصنامِ إنا نُعَذِّبُهم كما عَذَّبُنَا مَنُ قبلَهم وسذا تسليةٌ للنبي صلى الله عليه وسلم مَالِيَعْبُدُوْنَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُا بَآؤُهُمْ اي كعبادتِهم مِّنْ قَبْلُ ال وقد عذّبناهِم وَإِنَّالُمُوَفُّوهُمْ مِثلَهِم نَصِيبَهُمْ حظّهم من العذابِ غَيْرَمَنْقُوصٍ أَي تامًا.

سبعت بر اور یقیناً ہم نے موکی علاقت کو (بھی) اپنے معجزات اور روثن دلیلوں یعنی واضح دلیلوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی حالا نکہ فرعون کی بات درست نہیں تھی قیامت کے

﴿ (مَكْزَم بِهَالشَّرِنَ ) >

دن ( فرعون ) اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور بیلوگ اس کے پیچھے ہیچے ہوں گے جبیبا کہ دنیا میں اس کی اتباع کرتے تھے، پھر ان (سب) کودوزخ میں جااتارے گااور (دوزخ) بہت ہی بری جگہ ہے اترنے کی جس میں بیلوگ اتارے جائیں گے اور اس د نیامیں بھی ان پرلعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی ، براانعام ہے جوان کو دیا گیا یہ مذکور چند بستیوں کی سرگذشت ہے جوہم اے محمرتم کوسنارہے ہیں ان بستیوں میں ہے بعض تو (اب بھی) قائم ہیں کہان کے مکین ہلاک ہو گئے مگر بستیاں موجود ہیں اوران میں ہے بعض مع اپنے مکینوں کے ختم ہو گئیں کہ درانتی ہے گئی ہو کی کھیتی کے مانندان کا نام ونشان بھی نہیں رہا، بغیر جرم کے ہم نے ان کو ہلاک کرے ان پرظلم ہیں کیا الیکن شرک کر کے انہوں نے خودا پنے او پرظلم کیاسوان کے دہ معبود جن کی دہ اللّٰد کوچھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے ان کا کچھ بھی د فاع نہ کرسکے، جب تیرے رب کاعذاب آ گیا،اوران کو بنوں کی عبادت نے بر بادی کے سوالیچھ فائدہ نہیں پہنچایا اس بکڑ کے مانند تیرے رب کی بکڑ کا طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے ظالم باشندوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے بستیوں سے بستیوں کے رہنے والے مراد ہیں یعنی اس کی پکڑ سے ان کوکوئی چیز نہیں بیاسکتی ہے ہے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے اور بخاری ومسلم نے ابومویٰ اشعری ہے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کوڈ ھیل دیتار ہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑلیتا ہے تو اس کوچھوڑ تانہیں ہے پھرآپ بیٹھٹٹٹانے و کندلك أَخْسلُد ربك البخ تلاوت فرمائي، یقیناان مذکورہ قصوں <del>میںان لوگوں کے لئے</del> نشانِ عبرت ہے جوآ خرت کے عذاب سے ڈریتے ہیں ، یہ بیعنی قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں سب لوگ جمع کئے جائمیں گے اور وہ دن حاضری کا دن ہوگا اس دن میں تمام مخلوق حاضر ہوگی ، اور ہم اس کوصر ف تھوڑی مدت کے لئے جواللہ کومعلوم ہے ملتوی کئے ہوئے ہیں (پھر) جس وقت وہ دن آئے گاتو کوئی صحف خدا کی اجازت کے بغیر بات تک نه کرسکے گا (مَسک کُلُمُ) میں ایک تا ء کوحذف کردیا گیاہے، پھر مخلوق میں سے بعض بدنھیں ہوں گےاور بعض ان میں سےخوش نصیب ہوں گے اور بیسب بچھروز ازل میں لکھا جاچکا ہے، <del>سوجولوگ</del> اللہ تعالیٰ کےعلم میں بدنصیب ہیں وہ دوزخ میں ایسے حال میں ہوں گے کہان کی آگ میں زور کی اور آ ہتہ جیخ پکار ہوگی (اور )وہ ای حالت میں ہمیشہ رہیں گے جبتک کہ آ سان اورزمین قائم بیل، دنیامیں ان کے دوام کی مدت تک (بیدوام کے لئے ایک محاورہ ہے) سوائے (مسع) اس مزید مدت کے جو تیرارب جاہے زمین وآ سان کی مدت پر کہ جس کی کوئی انتہانہیں ہے،اورمعنی ( آیت) کے بیہ ہیں کہوہ دوزخ میں ہمیشہ ر ہیں گے، یقینا میرارب جو پچھ جیا ہے کر گذرتا ہے کیکن جولوگ نیک بخت کئے گئے ،سین کے فتحہ اورضمہ کے ساتھ، وہ جنت میں ہوں گئے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسان اور زمین قائم رہیں گے گرجو تیرارب جا ہے جیسا کہ سابق میں گذرا،اوراس پران کے بارے میں باری تعالی کا قول عبط اء غیر مجذو ذولالت کرر ہاہے بیسب بے انتہا بخشش ہے ( یعنی ) ختم ند ہونے والی،اورجوتاویل سابق میں بیان ہو کی ( یعنی إلاً جمعنی غیر کی ) یہ وہ ہے جومیر ہے سمجھ میں آئی ،اور بیٹ کلف سے خالی ہے،اور الله اپنی مرادخود ہی بہتر جانتا ہے، للمذاا ہے محمد جن بنوں کی یہ پرستش کررہے ہیں اس سے شک میں نہ پڑیں ہم ان کو یقیبنا عذاب دیں گے جسیا کہان ہے پہلوں کوعذاب دے چکے ہیں ،اور یہ نبی ﷺ کوٹسلی ہے ان کی پوجایا ٹ توالیم ہی ہے -- ح (زَمَزُم بِهَاشَهُ إِ

جیسی کہاس سے پہلے ان کے باپ دادانے کی تھی اور ہم نے ان کوعذاب دیا ، اور ہم ان کو عذاب کا بغیر نقصان کے بورا پورا حصہ دینے والے ہیں بعنی کمل۔

# عَجِقِيق ﴿ لِللَّهِ كَلِيكُ لِيسَهُ مَا إِلَّا لَا مَا مِنْ اللَّهِ لَا فَاللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّل

فَيْخُولْكُما : بِآيِتِنَا وسُلطانِ مبينِ، آيات مرادتورات اور سلطان مبين مرادم عجزات بيل (انتج الغدير) عند الغدير)

فِيْ فُلْكُمْ : المرفود، بمعنى عطاء، انعام، عون ، مدد، المعاون ، لعنت كومرفو واستهزاء كهاب\_

فِيْ فُلِكُ : الورد الرفى كَاجَكُه كُمات.

چَوُلَیْ، مِنها، علامه سیوطی نے منها محذوف مان کراشارہ کردیا کہ حصید کاعطف ف انگر پر ہے حصید مبتداء مؤخراور منها خبر مقدم ہے۔

**چَوَل**َى : حصيد، فعيل صفت مشه بمعنى مفعول ئي ہو لَي حَيتى \_

فِيُولِكُم : يُفلته ، إفلات (افعال) جِهورُ نا\_

فَيُولِكُمْ : فيهِ،اس مِس اشاره بك لَهُ، مِس لام بمعنى فى ب-

فِحُولِكُمْ : يَشْهَدُهُ اى يشهدُ فيه.

فَوْلَى : غيرَ ما شاء رَبُّكَ مِن الابمعنی غیر ہے، سوال الا بمعنی غیر لینے میں کیا مصلحت ہے؟ بیا یک سوال کا جواب ہے۔ بیکوانی: سوال بیہ ہے کہ اِلا کے ذریعہ اگر اسٹناء خلود سے ہے جیسا کہ بعض نے کیا ہے تو یہ کا فروں کے جہنم میں عدم خلود پر دلالت کرے گا حالا نکہ امروا قعہ ایمانہیں ہے اور اگر تھم اصلی سے اسٹناء ہے جو کہ اللہ تعالی کا تول ف ف ی الم ف او اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کفار جہنم میں داخل ہونے کے بعد بعض اوقات جہنم سے تکلیں گے حالا نکہ یہ بھی خلاف واقعہ ہے۔ جو کی ایک یہ عاصل جواب بیہ ہے کہ اِلا بمعنی غیر ہے اور یہ عرب کے تول "عَلَی الف اِلا المفان المعتقد مان " یعنی میر ب

بقاءِ السموات والارض.

**قِحُولَنَى : كسما تقدّمَ من قوله من الزيادة على مدتهما مما لا منتهى له ، يعنى جوتاويل ما تبل مين بوئى ہے وہى يہاں** ہوگی۔

فِيُولِينَ ؛ انا نعذبهم المنع بياس سوال كاجواب بكه شك علم كرساته متعلق موتا بهاور مِرية ، حكم بيس ب\_

جَوَ لَهُ عَلَيْ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْ مِن اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِن اللَّهُ عَلَيْ مَا مَعْمَد في مرية إنا نعذبهم الخ.

قِوَلْنَى : كعبادتهم اس ميں اشاره بكر ما يعبدون ميں مصدريه بي يعنى يوگ اين آباء كعبادت كرنے ك

ة (مَرَّمُ بِبَالثَرِ) **◄**.

مطابق عبادت کرتے ہیں۔

چۇلى : تامًا كاضافه كامقصدىيە بتانا ہے كەبعض ادقات كل بول كربعض مراد ہوتا ہے مگريہاں اييانہيں ہے۔

### ێ<u>ٙڣڛٚؠؙڒۅۘڗۺٛ</u>ڽ

وَلَقَدُ أَرْسَلُ لَمَا مُوسِلُى بِآبِتِنَا وَسُلُطانَ مَبِينٍ ،اورہم نے مویٰ عَلَيْحَلَاوُلَاكُو کو اِبی نشانیوں اور کھی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا ،آیات سے مراد بعض حضرات کے نزدیک تو رات اور سلطان مبین سے مجزات مراد ہیں ،اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ آیات سے آیات تسعداور سلطان مبین (روشن دلیل) سے عصام ادب، عصا اگر چہ آیات تسعد میں شامل ہے لیکن میم مجزہ چونکہ نہایت عظیم الشان تھا اس لئے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے ، بیہ محصا اگر چہ آیات تسعد میں حضرت موی علاجہ لاؤلائے ہوں جو تو حید وغیرہ کے بارے میں حضرت موی علاجہ لاؤلائے ہوں جو تو حید وغیرہ کے بارے میں حضرت موی علاجہ لاؤلائے ہوں فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیش کئے تھے۔

وَمَا امو فوعون بوشید ، لینی کیلے مجزات دیکھ کربھی فرعونیوں نے پیغیبر خدا (موکی علیقی کا ایک نیالی کا بات نہ مانی اس دشمن خدا کے حکم پر چلتے رہے حالانکہ اس کی کوئی بات ٹھکانے کی نہیں تھی جسے مان کر انسان بھلائی حاصل کرسکتا ، فرعون جس طرح دنیا میں کفروتکذیب کا امام تھا قیامت کے دن بھی امام رہے گا۔

فرعون چونکہ دنیا میں بدی اور بدکاری کالیڈر تھا دوزخ میں بھی اس کی بدلیڈری قائم رہے گی اور بیتکم فرعون کے ساتھ خاص نہیں مخققین نے کہا ہے کہ جوکوئی مفسدوں کا پیشوا ہوگا وہ اپنے تبعین اور ذریت کو لے کر ہی جہنم میں داخل ہوگا ،اور یہی وہ گھاٹ ہے جہاں ٹھنڈے پانی کے بجائے بھسم کر دینے والی آگ ملے گی ،وِ دہ پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں پیا ہے جا کراپنی پیاس مجھاتے ہیں ،لیکن یہاں جہنم کو در دکھا گیا ہے۔

وَاتبعوا فی هذه لعنه النح لعنت سے مراد پھٹکاراوررحمت النی ہے دوری ومحروی ہے یعنی رہتی دنیا تک ان پرلعنت پڑتی ہے گی اور قیامت میں بھی فرشتے اور اہل موقف ان پرلعنت کریں گے۔

وَاَمَّنَا الذين شقوا ففی الغار النع ان آیات کے دومعنی ہوسکتے ہیں ایک یہ کہ جس قدرمدت آسان اور زمین و نیامیں باقی رہے اتن ہی مدت اشقیا (بدکار) دوزخ میں اور سعداء (نیکو کار) جنت میں رہیں گے گر جواور زیادہ چاہے تیرارب، وو ای کو معلوم ہے اسلئے کہ جب طویل سے طویل زمانہ کا تصور کرتے ہیں تو اپنے ماحول کے اعتبار سے بڑی مدت یہی خیال میں آتی ہے اس کئے مسادامست المسمنوات و الارض وغیرہ الفاظ محاورات عرب میں دوام کے مفہوم کواوا کرنے کے گئے بولے جاتے ہیں، باقی دوام وابدیت کا اصلی مدلول جسے لا محدود زمانہ کہنا جائے وہ حق تعالی کے علم غیر متناہی کے ساتھ مختص ہے جس کو ماشاء ربّک سے ادا کیا ہے۔

دوسرے معنی آیت کے بیہو سکتے ہیں کے لفظ مادامت السموات والارض کو کنابیدوام سے ماناجائے یا آسان وزمین سے آخرت کی زمین مراد لی جائے جیے فرمایا "یہوم تعبقل الارض غیسر الارض والسموات (سورہ ابراہیم) مطلب بیہوا کہ اشقیاء دوزخ اور سعداء جنت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک آخرت کی زمین وآسان باقی رہیں گے یعنی ہمیشہ ،گرجو جا ہے تیرارب تو موقوف کر دے، وہاں ہمیشہ ندر ہے دے کیونکہ دوزخیوں اور جنتیوں کا خلود بھی اس کی مشیت اور اختیار سے ہے لیکن وہ چاہ چاہ کے گارومشرکین کا عذاب اور اہل جنت کا ثواب بھی موقوف ندہ وگا۔ (فوائد عندانی)

وَلَقَدُ اتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبُ التوراةَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ بالتصديقِ والتكذيبِ كالقرانِ وَلَوُلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ تَيْكُ بتاخيرِ الحسابِ والجزاءِ للخلائقِ إلى يومِ القيْمةِ لَ**قَضِيَ بَيْنَهُمْرُ** في الدنيا فيما اخْتَلفُوا فيه **وَالْهُمْر** اي المكذِّبِيْنَ به **لَفِيْ شَاكِيِّ مِنْنُهُ مُرِنْدٍ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال** الخلائقِ **لَمَّا** ما زائدةٌ واللامُ سُوطَنَةٌ لقسم مقدرِ او فارقةٌ وفي قراء ةٍ بتشديد لمَّا بمعنى إلَّا فإنُ نافيةٌ لَيُوفِينَّهُ مُرَيَّكُ أَعَالَهُمْ اى جزاء سِا **إِنَّهُ بِمَايَعُمَلُونَ خَبِيْرُ** عالمٌ ببواطنه كظواسِرِه **فَاسَّتَقِمْ** على العملِ باسرِ ربك والدعاءِ اليه كَمَّا أَمُرْتَ وَ ليستقم مَنْتَابَ اسْ مَعَكَ وَلاتَطْغُوا تجاوزُوا حدودَ اللهِ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ فيجازيكم به وَلِاتُرْكُنُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّ النَّالُّوَمَالَكُمُّ مِّنْدُوْنِ اللهِ اي غيرِه مِنْ زائدة أَوْلِيَاءَ يحفظونكم سنه ثُمُّرَلَاتُنْصُرُوْنَ "تسنعون سن عذابه **وَ آقِهِ الصَّلُوةَ طَرَقِي النَّهَا لِ** الـغداةَ والعشى اى الصبحَ والظهرَ والعصرَ <u>وَرُلُقًا</u> جمع زلفةِ اى طائفة مِّنَ الْيَلِ اى المغربَ والعشاءَ إِنَّ **الْحَسَنْتِ** كالصلواتِ الخمسِ يُ**ذُهِبْنَ السِّيِّاتِ ا**لذنوبَ الصغائرَ نزلَتُ فيمَنُ قبَّل اجنبيةً فاخبرَه صلى اللُّه عليه وسلم فقالَ الى سُذَا قال لجميع أمتِي كلبِهم رواه الشيخان **ذَٰلِكَ ذََٰلِكُ وَالْكُ** لِلدُّكِرِينَ ﴿ عَظَةُ لِلمَتَّعِظِيُنَ وَلِصِيرٌ بِاسحِ مدُ على اذى قومِكَ اوعلى الصلوة فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَالْمُحْسِنِيْنَ@بالصبر على الطاعةِ فَلُولًا فهلاً كَانَصِنَ الْقُرُونِ الأسمِ الماضيةِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُواْ ابْقِيَّةٍ اصحابُ دين وفضل يَّنْهُوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ المرادُ به النفي اي مَا كَان فيهم ذلكَ إلَّا لكن قَلِي**ُلَامِّمَّنُ الْجَيْنَامِنُهُمْ** نَهَوُا فَنَجَوُا وبِنْ للبياءِ وَالنَّبُعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بالفسادِ اوتركِ النهي مَّا أُثْرِفُوا ئىدى وا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ® وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَاي بِظُلْمِ سنه لها قَالَهُ لَهُ الْمُصْلِحُونَ۞ سؤسنونَ

وَلَوْشَاءُ رَبُّكِ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً اسِلَ دينِ واحدِ قُلاَ يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ<sup>©</sup> في الدينِ إِلْامَنْ تَحِمَرَبُكُ ْ ارادَ لمهم الخبرَ فلا يختلفون فيه **وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ا**ي امِلَ الاختلافِ له وامِلَ الرحمةِ لمها **وَتَمَّتَ كَلِمُةُ** رَبِّكُ ومِي **ۚ لَامَلْئَنَّ جَهَنَّمُونَ الْجِنَّةِ الحِن وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ وَكُلْا نَصَبْ بِنَفُصُّ وتنوينهُ عوضٌ عن المضافِ اليه اي** كــلَ ســا يـحتــاجُ الـِــه تَفْصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا بَـدلَ سن كــلا نُتَبِّتُ نــطـمـئنُ بِهِ فَوَادَكَ قــلبك وَجَالَةُ فِي هٰذِهِ الانباءِ اوالاياتِ الْمُحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذَلَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ خُصُوا بالذكر لانتفاعِهم بها في الايمان بخلافِ الكفار وَقُلِ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوْاعَلَى مَكَائَتِكُمُّ حالتِكم إِنَّاعُمِلُوْنَ ﴿ على حالتنا تهديدٌ لهم وَانْتَظِرُوْا ۚ عَاقِبَةَ امركم إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۞ ذلِكَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَا وَالْأَرْضِ اى عـلـمُ ما غَابَ فيهما وَالْيَهِ يُزْجُحُ بالبناءِ لـلفاعل يعودُ وللمفعول يُرَد الْأَكْرُ كُلُّهُ فينتقمُ مِمَّنُ عصى قَاعَبُكُمُ وحَدْه وَتَوَكَّلُ عَلَيْمُ ثِيقُ بِهِ فانَّه ﴾ كافِيُكَ **وَمَارَتُكِ بِغَافِلِ عَمَّالَغُمَلُوْنَ ﴾** وانما يؤخرُسِم لوقتهم وفي قراء ۾ بالفوقانيةِ.

سبید بیری اس میں بھی قرآن کے ماند تقیدیت میں کو (بھی) کتاب تورات دی تھی اس میں بھی قرآن کے ماند تقیدیق وتكذيب كركے اختلاف كيا كيا تھا،اگر قيامت كے لئے مخلوق كے حساب وجزاء كى تاخير كا تيرے رب كى طرف سے فيصله نه كرليا گیا ہوتا تو جس معاملہ میں وہ اختلاف کررہے ہیں دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور یہ ( قرآن ) کی تکذیب کرنے والے قرآن کی طرف سے شک میں ڈالنے والے خلجان میں پڑے ہوئے ہیں اور بید (بھی) واقعہ ہے (ان) تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے کہ پوری مخلوق کو جب وہ (اس کے حضور حاضر کرے گا) تو تیرارب ان کے اعمال کی پوری پوری جزاء دیگا (لَمَا) میں ما زائدہ ہےاورلام قسمِ مقدّ رکی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہےاورلام فارقہ ہےاورایک قراءت میں کَمَا تشدید کے ساتھ جمعنی إلّا ہے اور اِن نافیہ ہے بالیقین وہ جو پچھ کرتے ہیں اس کے ظاہر اور باطن سے باخبر ہے لہٰذا اپنے رب کے حکم سے عمل اور دعوت الی الحق برحكم كےمطابق ثابت قدم رہئے اور وہ بھی ثابت قدم رہیں جوآپ كےساتھ ايمان لا چكے ہیں اور الله كی حدود ہے تجاوز نہ کرووہ یقینا جو کچھتم کرتے ہود کچتاہے لہذاوہ اس کی جزاءدےگا، (اوردیکھو) ظالموں کی طرف مت جھکناان کے ساتھ دوستی کر کے بانرمی کر کے بیان کے اعمال پر رضا مندی ظاہر کر کے (ورنہ ) تمہیں بھی آتش دوزخ لگ جائے گی ،اوراللہ کے سواد وسرا کوئی تنہارا حمایتی نہ ہوگا جوتم کوالٹد ہے بیجا سکے اور نہتم اس کے عذاب ہے بیجائے جاؤگے، اور (اےمحمر) دن کے دونوں طرفوں صبح اور شام بعنی فجر کی اورظہر کی اورعصر کی نماز وں کی یابندی رکھئے اور رات کے ایک حصہ میں (بھی) یعنی مغرب اور عشاء کی (ذُلَفًا) زُلفة کی جمع ہے اس کے معنی حصہ کے ہیں، بلاشبہ نیکیاں مثلاً پنجوقتہ نماز صغیرہ گنا ہوں کوختم کردیتی ہیں (مٰدکورہ آیت اس مخص ابوالیسر) کے بارے میں نازل ہوئی جس نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لےلیا تھا، پھراس کی اطلاع نبی ﷺ کو دی تو فذکورہ آیت نازل ہوئی ، تو اس شخص نے کہا کیا ہے (تھم) میرے لئے خاص ہے آپ نے فر مایا ، میری پوری امت کے لئے

ہے، سیحین نے اس کوروایت کیا ہے، بیا یک نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے ،اور اے محمداینی قوم کی ایذ ارسانی پر یا نماز کی پابندی پر صبر کرو طاعت پرصبر کے ذریعہ نیکی کرنے والوں کے اجرکواللہ تعالی ضائع نہیں فرماتے پس کس لئے تم سے پہلے سابقہ امتوں میں کیوں ایسے دیندار اور اصحاب فضل نہ ہوئے جو (لوگوں کو) فساد فی الارض سے روکتے ؟ مراد (استفہام سے )نفی ہے بعنی ان میں ایسےلوگ نہیں ہوئے ، کیکن بہت کم جن کوہم نے ان میں سے نجات دی ، کہانہوں (برائی سے ) روکا جس کی وجہ ہے وہ نجات پا گئے ، مِنْ بیانیہ ہے اور جن لوگوں نے فساد کے ذریعہ یاترک نہی کر کے ظلم کیا وہ تو اس سامانِ عیش کے پیچیے پڑے رہے جوان کودیئے گئے تھے اور وہ مجرم ہی رہے ، اور آپ کارب ایسانہیں کہسی بستی کوظلما ہلاک کر دے حالانکہ اس بستی والےمومن ہوں،اوراگرآپ کا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کوایک دین پر کردیتااوروہ دین کےمعاملہ میں مسلسل اختلاف ہی کرتے رہے،سوائے اس کے کہ جس پر تیرے رب نے رحم کیا کہان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے دین میں اختلاف نہیں کیااوراس کے لئے ان کو بعنی اہل اختلاف کواختلاف کے لئے اوراہل رحمت کورحمت کے لئے پیدافر مایااور تیرے رب کی یہ بات پوری ہوگی اوروہ بیا کہ میں جہنم کوجنوں ہے اورانسانوں ہے جمردوں گا،اور ہم رسولوں کےقصوں میں سے بیتمام (مذکورہ) قصے سنار ہے ہیں (کلا) نسقے مل کی وجہ ہے منصوب ہے اور اس کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے یعنی ہروہ قصہ جس کے سنانے کی ضرورت ہوم۔۔۔ا، کلّا ہے بدل ہے تا کہ ہم اس کے ذریعہ آپ کے دل کوتقویت (تسلّی) دیں اوران واقعات یا آیات میں بھی حق آپ کے پاس پہنچ چکا ہے اور مومنین کے لئے وعظ ونصیحت ہے مومنین کواس لئے خاص کیا گیا ہے کہ وہ ان پندونصائے سے اپنے ایمان میں فائدہ اٹھاتے ہیں، بخلاف کفار کے آپ ایمان نہلانے والوں سے کہدوتم اپنے طور پڑمل کئے جاؤہم آپنے طور پڑمل کررہے ہیں (یہ)ان کے لئے تہدید (دھمکی) ہے تم اپنے عمل کے انجام کا انتظار کرومیں (بھی)اس کا ا نظار کرر ہا ہوں زمین اور آسانوں کی پوشیدہ چیزوں کاعلم صرف اللہ ہی کو ہے یعنی ان چیزوں کاعلم جوان میں مخفی ہیں ، اور تمام اموراسی کی طرف رجوع ہوں گے (پیر جع) معروف اور مجھول دونوں طرح ہےلہذاوہ نافر مانی کرنے والے سے انتقام لےگا، تو آپ صرف اس کی بندگی سیجئے اور اس پر بھروسہ سیجئے اسلئے کہ وہ تمہارے لئے کافی ہے اور آپ کارب ان باتوں سے عافل نہیں جوتم لوگ کررہے ہو (بیاور بات ہے) کہان کواس نے ان کے وقت مقررتک کے لئے مہلت دے رکھی ہے،اورایک قراءت میں (تاء) فو قانیہ کے ساتھ ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِحُولِكَمُ ؛ وَإِنَّ بِالتشديد والتخفيف كُلَّا اى كلّ الخلائقِ لَمَّا ، إِنَّ اور لَمَّا مِينَ كُل چارقراءتيں بين، ① إِنْ اور لَــمَا دونوں مُخفف، ۞ دونوں مشدد، ۞ إِنْ مُخففه اور لَــمَّا مشدده، ۞ إِنَّ مشدده اور لَــمَا مُخففه ، بيچاروں قراءتيں متواتره بين - جاروں قرا ،توں میں ٹُکلًا اسمراِتَ ہونے کی وجہ ہے منصوب ہوگا،اوراِنَّ کی خبر جملہ تسمیہ لیُسو فیسنَّ ہُے غررَ بُلُکَ اَغمالَهم ہوگی،اور لَمَّامشددہ ہونے کی صورت میں لیُو فینَّهُمْ الله جملہ ہو کراِت کی خبر ہوگی۔

يَجُولِهُمَا : المَعَلائق ، لفظ خلائق محذوف مان كراشاره كرديا كه مُكلِّ كى تنوين مضاف اليه كے عوض ميں ہے۔

**جِّوُل**َيْنَ ؛ مَا ذائدة ، لَمَا مُحْفَقه كي صورت مين مَا زائده هِ الرّمَا زائده كوحذ ف كرديا جائة لفظ واحدير دولامون كاداخل هونا لازم آئيگا جوكهمو جب مل بوگااور تقدير عبارت لكيو فينهُ هر موگ .

**جَوُلَنَى ؛ وَاللَّالاَم موطَّنة لقسم مقدر لين ليوفينَّهُمْ مِن لام شم كحدف پردال موكا، يعني اس بات پردال ات كركا** 

قِعَوْلَى ؛ أو فارقة، يعنى لَيُو فِينَّهُمْ مِين لام فارقه بيد ليو فينَّهُمْ كلام مِن دوسر عند مب كى طرف اشاره ب، لام فارقه كامطلب نے ان معصفه اوران نافيد كے درميان فرق كرنے والا يعنى اگر خبر پرلام داخل ہوتواس معلوم ہوجائيگا كه إنّ مخففه عن المثقله \_\_\_

تَیْنَبُیْرٌ: یه بات یا در ہے کہ لام فارقہ اِن مخففہ کی خبر پراس وقت داخل ہوتا ہے جب اِنْ مخففہ کوممل ہے روک دیا گیا ہو (یعنی ا بہال کی صورت میں ) جیسے اِٹ زیسڈ لَقائمٌ اور اگر ان زیسدًا لقائم پڑھاتو التباس نہ ہونے کی وجہ سے لام فارقہ کی ضرورت نہ موكى ،اورآيت كريمه إنَّ كُلا لَـمًا لَيوفينَّهُمْ مِن چونكه إنَّ عامله ب،البذالام كوفارقه قرار دينا درست نبيس ب،اس لئے كه إن نا فیہاور مخفضہ میں ای وقت التباس ہوتا ہے جب ان کوممل ہے روک دیا گیا ،اوربعض حضرات نے مذکورہ عبارت کا پیمطلب بھی بیان کیا ہے کہ واللام مؤ طیمہ کا تعلق إنَّ مشدوہ کی صورت ہے ہے اور فارقہ کا تعلق مخففہ ہے ہے۔ فِيَوْلِكَى اللَّهُ الصَّبْ بِنقصُ لِعِن كُلَّا مِي يَهِ نقصُ مُحدُوف بِجِوكُلًّا كاناصب بـ

بارے میں لوگوں کی نکتہ چینیوں اور چے ملگو یوں ہے رنجیدہ اور خاطر برداشتہ نہ ہوں، بیکوئی نئ بات نہیں ہے ہر نبی اور ہر کتاب کے بارے میں لوگوں نے یہی معاملہ کیا ہے جب موی علیج لا کالٹیکٹا کوتورات دی گئی تھی تو اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، بے شک خدا کو بیقدرت تھی کہ بیا ختلاف وتفریق پیدا نہ ہونے دیتااور پیدا ہونے کے بعد دم زون میں فیصله کرتا مگراس کی حکمت تکوین کے تحت بیہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہانسان کوایک خاص حد تک کسب وا ختیار کی آزادی و میرآ زمائے کہ وہ کس راستہ پر چلتا ہے آیا وہ خالق ومخلوق کاحق پہچان کررحمت خداوندی کامستحق بنیآ ہے یا تنجروی اور غلط کاری ہے خدا کے غیظ وغضب کا مستحق قرار یا تا ہے ،غرضیکہ اسی مقصد کو پیش نظرر کھ کرانسان کی ساخت ایسی بنائی کہ وہ نیکی یا بدی کے اختیار کرنے میں بالکل مجبور ومضطرنہ ہواس کا لا زمی نتیجہ رہ ہے کہ دنیا میں خیر وشرنیکی و بدی کی ہمیشہ آمیزش جاری رہے گی ، اور وقت آنے پر ہرایک کے اعمال کا پورا بورا بدلہ چکا دیا جائیگا ، عام لوگ اِن حکمتوں کو نہ مجھنے کی وجہ سے خلجان وترود میں پڑے ہوئے ہیں کہ آئندہ بھی ان اختلافات کا فیصلہ ہوگا یانہیں۔

فَ اسْتَفْعِر كَمَا أَمُوتَ اللَّحِ اسَ آيت مِينَ آپِ ﷺ اوراہل ايمان كوايك تواستقامت كى تلقين كى جارہى ہے جودشمن كے مقابلہ کے لئے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے دوسر سے طغیان وسرکشی سے بازر ہنے کی تلقین کی گئی ہے، جواہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعتِ کر دار کے لئے بہت ضروری ہے جی کہ رہتجاوز دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں۔

و لا تسرك نسوا الى السذين ظلموا النع سابقة يت مين خودكوتعدى اورعدوان سے بازر بنے كى تلقين كى كئى باب اس آیت میں ظالموں اورسرکشوں کی جانب میلان ہے روکا گیا ہے،مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ بے جانرمی اور مداہنت کرتے ہوئے ان سے مدد کے طالب نہ ہو،ان کواس ہے بیتا ٹر ملے گا کہ گویاتم ان کی دوسری باتوں کوبھی پیند کرتے ہو،اس طرح تمہارا بیکام بڑا جرم بن جائے گا جس کی وجہ ہے ہوسکتا ہے کہ آتش دوزخ کی کوئی لیٹ آپ کوبھی لگ جائے۔

وَ اقسمر السصلاوة طو في النهار المنح دونول سرول ہے مراد بعض مفسرین نے فجراورمغرب اور بعض نے صرف عشاءاور بعض نے عشاءاورمغرب دونوں کا وقت لیا ہے،امام ابن کثیر فرماتے ہیںممکن ہے بیآ یت معراج سے پہلے نازل ہوئی جس میں یا نچ نمازیں فرض کی تنئیں ، کیونکہ اس ہے بل صرف دو ہی نمازیں ضروری تھیں ایک طلوع تنمس ہے بل اور غروب ہے بل اور رات کے آخری حصہ میں تبجد کی نماز ، پھرتہجد کی نماز امت ہے معاف کر دی گئی ، پھراس کا وجوب بقول بعض آپ ﷺ ہے بھی ساقط ہوگیا،(ابن کثیر) بیرچارنماز وں کےاوقات کا بیان ہوگیا،ظہر کی نماز کاوقت ''اقسر السصلوٰ ہ لدلو کے الشیمس'' میں آیا ہے، زُلْفًا، زُلْفَة كى جمع بي بس كمعنى ايك حصد كے بيں۔

### ایک عظیم فائده:

اس آیت میں نمازوں کے اوقات کے بیان کے بعد بتلایا گیاہے کہ "اِنَّ الْحسناتِ یُذھبنَ السّیالَ"، یعنی نیک کام برے کاموں کومٹادیتے ہیں، نیک کاموں سے ہرفتم کے نیک کام مراد ہیں مگرنمازوں کوان سب میں اولیت حاصل ہےای طرح مسیّآت کالفظ تمام برے کاموں کوشامل ہےخواہ وہ کبیرہ ہوں یاصغیرہ کیکن قر آن مجید کی ایک دوسری آیت نیز رسول الله ﷺ کے متعدد ارشادات نے اس کوصغیرہ گنا ہوں کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ "إِنْ تَـجْتَنِبُوا كِبائرَ مَا تُنْهَونَ عنه نكفر عنكم سيآتكم" لِعِن الرَثم برْ \_ كَنابول \_ بيحة رِ إِنْ مَهار \_ حچھوٹے گناہوں کاخود کفارہ کردیں گے۔

تصحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا'' کہ پانچ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہوجاتے ہیں جوان کے درمیان صادر ہوئے ہوں، جبکہ میخفس کبیرہ گنا ہوں سے بچار ہا ہو'' مطلب بیہ کہ بڑے گناہ تو تو بہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے مگر چھوٹے گناہ دوسرے نیک کاموں ہے

﴿ (مِنْزَمُ بِبَاشَرِنَ ﴾ ﴿

معاف ہوجاتے ہیں، مگرتفسیر بحرمحیط میں محققین علاء کا بیقول نقل کیا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی نیک کام کرنے سے جب ہی معاف ہوتے ہیں جبکہ آ دمی ان کےکرنے پر نادم ہواور آئندہ نہ کرنے کاارادہ کرےان پراصرار نہ کرے۔



# و فَهُ سُمِعَ مِن اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ الْمُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيةً مائة واِحدى عَشرَةَ آيةً.

سورۂ یوسف مکی ہے(ااا)ایک سوگیارہ آبیتیں ہیں۔

ترکیس استانی مرادکواللہ ہی بہتر جو بڑا مہر بان نہایت رقم والا ہے، الّب اپنی مرادکواللہ ہی بہتر جانتا ہے بیآ بیش کتاب بین حق وباطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب کی بین (آیات الکتاب) میں اضافت بمعنی مِنْ عِنْ مِنْ ہے ہم نے اس کتاب کوعر بی زبان کا قرآن بنا کرنازل کیا ہے تا کہ اے اہل مکہ تم اس اس کے معانی کو (پہلے) سمجھو، ہم نے اس قرآن کی وحی آپ کی طرف کر کے آپ کوایک بہت عمدہ قصد سنانا چاہتے ہیں اور امر واقعہ یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے بالکل استرقرآن کی وحی آپ کی طرف کر کے آپ کوایک بہت عمدہ قصد سنانا چاہتے ہیں اور امر واقعہ یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے بالکل

ب خبرتھے اور اِن محفقہ ہای و اِنّے و ووقت قابل ذکر ہے کہ جب یوسف علیجہ الافلاط نے اپایعتو ب علیجہ الافلیہ ہے کہا تھا۔ ابا جان (اُبَتِ) کی تاء کے کسرہ کے ساتھ جو کہ یاءاضافت محذوفہ پردال ہے، اور تاء کے فتحہ کے ساتھ، جو کہ الف محذوفہ پردال ہے جو کہ یاء ہے بدلا ہوا ہے میں نے خواب میں گیارہ ستاروں کو اور خمس و قمر کو اپنے گئے تجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے (ساجہ دبین) یا انون کے ساتھ جمع لائی گئی ہے ستاروں کے تجدہ کے وصف ہونے کی وجہ جو کہ سقلاء کی صفت ہے (یعقوب علیجہ کا فلائلے کئے نے کہا اے میرے پیارے بیٹے تم اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں ہے نہ کرنا، ایسانہ ہو کہ وہ بہا کہوں کہ وجہ سے تیری ہلاکت کی کوئی تدبیر کریں ان کے اس خواب کی تعبیر انسان کا کھلا دہمن ہونے کی وجہ ہے مرادہ ہودہ وجود بیں اور خمس سے تیری والدہ اور قبر ہے مرادہ تیرے والد بیں شیطان تو انسان کا کھلا دہمن ہے لیخی اس کی دشمنی ظاہر ہے، اور ایس کے مطابق جوتو نے (خواب میں) دیکھا تیرار بہتھ کو نمتی اس کی دشمنی ظاہر ہے، اور ایس کے مطابق جوتو نے (رخواب میں) دیکھا تیرار بیکھا وہ نیک اس کی دشمنی خواب کی تعبیر کے بارے دارا ابراہیم واحلی کو تعبیں عطافر ما کمیں، بے شک تیرا اس کی اولاد کو بھی جیسا کہ اس سے پہلے نبوت کے ذریعہ تیرے باپ دارا ابراہیم واحلی کو تعبیں عطافر ما کمیں، بے شک تیرا اس کی اور ان کے ساتھ انگی تدبیر کے بارے میں ہا حکمت ہے۔

# عَجِفِيق الْبِرَكِي لِيسَهُ مِنْ الْحَاقِفَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكِلُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّل

فَيُولِكُنَّ ؛ هذه الآيات، اس مين تلك اسم اشاره مونث لان كي وجه كي طرف اشاره بـ

فَيُولِكُمُ : المظهر للحق ال من اشاره بكه مبين أبان سي متعدى ب-

**جَوُل**َنَى : بایسحائذا، اس میں اشارہ ہے کہ مَا مصدریہ ہے نہ کہ موصولہ کہ اسکےصلہ میں عائد کی ضرورت ہو۔

فَيُولِكُنَى : منحففة اى إِنَّهُ اس مِس اشاره ہے كه ان منحففه عن المثقله اور إِنْ كااسم خمير شان محذوف ہے اى إنه ،اور لَمِنَ الغفلين مِس لام فارقہ ہے۔

**قِوُلِ** ﴾: دلالة على الله محذوفة ، اسلح كه اسمى اصل بها ابكَ القى الف حذف كرديا كيافته باقى ره كياتا كه حذف الف پر دلالت كرب.

فِيُولِكُمْ : تَاكِيدٌ، رأيتُهُمْ رأيتُ كى تاكيد بِلبنداب فائدة تكرار كااعتراض ختم موكيا-

قِحُولِ مَنَا : بسحت الوا، كااضافه اس بات كاجواب ب كه كيدةً المتعدى بنفسه موتاب حالانكه يبال متعدى باللام لايا كيا ب جواب كاحاصل بيه ب كيدٌ كااحتيال كمعنى كوتضمن مونے كى وجه سے متعدى بالام لانا درست بے۔

# <u>ێٙڣٚؠؗڔۘۅؘؾۺٛؖڂڿٙ</u>

### آسانی کتابوں کے نزول کا مقصد:

آسانی کتابوں کے نزول کا مقصدلوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے اور بیمقصدای وقت حاصل ہوسکتا ہے کہ جب وہ کتاب اس قوم کی زبان میں ہوجواس کے اولین مخاطب ہیں یہی وجہ ہے کہ ہرآسانی کتاب اس قوم کی زبان میں نازل ہوئی جس قوم کی ربان میں ہوجواس کے اولین مخاطب چونکہ عرب تھے اس لئے قرآن عربی زبان ہوئی جس قوم کی ہدایت کے لئے وہ نازل کی گئی، قرآن کریم کے اولین مخاطب چونکہ عرب تھے اس لئے قرآن عربی زبان ہماں نازل ہوا، علاوہ ازیں اپنی فصاحت و بلاغت اور اعجاز اور ادائے مافی الضمیر کے اعتبار سے دنیا کی بہترین زبان ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس اشرف کتب کو اشرف اللغات (عربی) اشرف الرسل (محمد ﷺ) پر اشرف الملائکہ (جرئیل) کے ذریعہ نازل فرمایا۔

#### شان نزول:

شان نزول کے سلسلہ میں جوروایت ملتی ہے ایک ان میں سے وہ ہے جس کوابن مردویہ اور ابولایم اور بیہج نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بہودی بستانی آپ بیٹھیٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ بیٹھیٹ سے دریافت کیا کہ اے محمد آپ مجھے ان ستاروں کے بارے میں بتلائے جن کو پوسف علیٹھی کاٹھیٹ نے خواب میں اپنے لئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھاتھا، آپ بیٹھیٹی اس وقت خاموش رہاں کے بعد حضرت جبرائیل نازل ہوئے ان گیارہ ستاروں کے نام بتائے آپ بیٹھیٹی نے اس بہودی بستانی کو بلایا اور اس سے کہا اگر میں ان کے نام بتادوں تو کیا تو ایمان لائیگا اس نے کہا ہاں، تو آپ نیٹھیٹی نے اس بہودی بستانی کو بلایا اور اس سے کہا اگر میں ان کے نام بتادوں تو کیا تو ایمان لائیگا اس نے کہا ہاں، تو آپ نیستاروں (بھائیوں) کے نام بتائے۔

النال النيال الوثاب الطارق فليق في القيق القابس في الفروح في القابس الفروح في الخرثان النيال العروان الوثاب الطارق في المحدوت يا محمد اوروه اسلام نبيس لا يا بمراس روايت كي الكنفان في العمودان الفر والفرع يهودي ني كها يدروايت موضوع ب(اعراب القرآن للدرويش) بعض روايتول كي سند بيس كي راوي منظم فيه بين اورابن جوزي ني كها يدروايت موضوع باروي مرحوم في قصص القرآن بين سورة يوسف كاشان نزول بين نامول كا اختلاف بهي بين كيسورة يوسف كيشان نزول كيسلسله بين حديثي روايات اورمفسرين كي اقوال كالطهاركيا، السلم حديثي روايات اورمفسرين كا ظهاركيا، السلم عاصل بيه به كدكفار مكد في ايك مرتبه بي ينظيفي المنظم الفرائي ور ماندگي اور پريشاني اور عاجزي كا ظهاركيا، السلم المين مديني الموري الكي المهاركيا، السلم المين الموري الموري المين الموري الموري الموري المين الموري المين الموري الموري الموري المين الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري المين الموري الموري

پریبود نے ان سے کہا اس مدعی نبوت کو زچ کرنے اور جھوٹا ٹابت کرنے کے لئے تم ان سے بیسوال کرو کہ یعقوب عَلاَ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

کفار نے یہود کی ہدایت کے مطابق ذات اقدس ﷺ ہے بید دونوں سوال کئے اور آپ نے وحی کے ذریعہ ان کوسب کچھ بتا دیا جوسور ہ یوسف میں موجود ہے۔ (مصص الفرآن)



# لهُ سُف عَالِيجًا لَا وَالسَّاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



ووتن : وه مقام جهال بائل كے بيان كے مطابق بروران يوسف في حضرت يوسف عَلَيْ كَالْ اللهُ كَا كُوكُوكُس مِن بينا۔ سِمْ فَمَ وَهِ مَقَامَ جِهَالَ حَفِرت لِعِقُوبِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الله الله الم حسر ون: وه مقام جهال حضرت يعقوب عليفالا الله الكلاكارج تصاس كوالخليل بهي كيتي بير-ممفس : معركا قديم بإية تخت اب المصراس كومن كت بير-

جَسْن : وه علاقه جهال حضرت پوسف عَلَيْهَ لَا تَقَالِقَالِهُ فِي مَصْرِمِين بني اسرائيل كوآباد كيا-



#### حضرت يوسف عَلا عِينَا لَا اللَّهُ كَالْمُ كَانْسِ نامه:

یوسف بن یعقوب بن ایخق بن ابراہیم پلیم المال سرح یوسف علیج کاؤٹلٹٹکا حضرت ابراہیم علیج کاؤٹلٹٹکا کے پڑپوتے ہیں ان
کی والدہ کا نام راحیل بنت لیّان یالایان ہے بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیج کاؤٹلٹٹکا کالٹٹکا کی والدہ کا انتقال ان
کے چھوٹے بھائی بن یامین کی ولا دت کے وقت مدت نفاس ہی میں ہوگیا تھا ان کے بعد حضرت یعقوب علیج کاؤٹلٹٹکا نے حضرت
یوسف علیج کاؤٹلٹٹکا کی خالہ لیا بنت لیان سے نکاح کرلیا تھا بن یامین حضرت یوسف علیج کاؤٹلٹٹکا کے حقیقی بھائی تھے اور باقی بھائی

### قرآن عزيز مين حضرت يوسف عَالِيْجَالَةُ وَالسَّيْكُ كَا ذَكر:

حضرت بوسف عَلَيْهَ لَا قَالَ اللّهُ مَنَ آن كريم مِن ٣٦ مرتبه آيا ہے جن مِن سے ٢٦ مرتبه صرف سورہ يوسف مِن آيا ہے اور بقيه مرتبه ديگر سورتون مِن ،اور حضرت يوسف عَلَيْهَ لَا قَالِيَةً لَا وَلِيْهِ عَلَيْهِ لَا وَلِيْهِ كَلَّ عَلِي ان كنام كى بھى قرآن كى ايك سورت (سورة يوسف) نازل ہوئى۔

قرآن عزیز نے بوسف علیہ کا فلے کا واقعہ کو احسن نقص کہا ہے اس لئے کہ اس واقعہ میں جس قدر نوعیت کے اعتبار سے عجیب دل کش اور زمانۂ عروح وزوال کی زندہ یا دگار ہے، بیا یک فرد کے ذریعہ تو موں کے بننے اور بگڑنے ،گرنے اور انجرنے کی ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح وتو ضیح کی محتاج نہیں۔

### تاریخی وجغرافیائی حالات:

#### حضرت يوسف عَلا عَلا عُلا مُؤلِّلة مُؤلِّلة كَا خواب اور واقعه كي ابتداء:

اِذُف ال يوسف الابيهِ يَابَتِ اِنِّيُ رأيتُ أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا والشمس والقمر رأيتُهُمْ لى ساجدين حضرت يعقوب ابني اولاد ميں حضرت يوسف عَالِيَهُ كَالْ اللهُ اللهِ اللهِ

< (مَنْزَم پِسَلِشَهُ إِ

نا قابل برداشت تھی اور وہ ہروفت اس فکر میں لگےرہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیف کا کاٹھ کے ول سے اس کی محبت نکال ڈالیس یا پھر یوسف ہی کوراستہ سے ہٹادیں تا کہ قصہ ہی پاک ہوجائے۔

#### خواب كامطلب:

خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیج کا فائندگاؤ کی سوتیلی والدہ اور گیارہ ستاروں سے گیارہ بھائی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمس سے مراد والدہ اور قمر سے والد مراد بیں حضرت ابن عباس منح النائن کا النائن کی ارہ ستاروں سے مراد یوسف علیج کا فائن کا اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں، والدہ راحیل کا اگر چانقال ہو چکا تھا مگر اس وقت حضرت یوسف علیج کا فائند کی خالہ اور سوتیلی ماں چونکہ حقیق ماں کے قائم مقام ہوتی ہے اسلے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا ہے۔

لَقَدُكُانَ فِي خَبِرِ يُوسُفَ وَ اخْوَتِهَ وهم احدَ عَشَرَ اللَّهُ عَبِ لِلسَّالِلِيْنَ عَن خبرهم اذَكُرُ الْحُقَالُوْ الى بعض الخوة يوسفَ لبعضهِ مَ لَيُوسُفَ سبندا وَلَحُوهُ سَقيقُه بنياسينُ اَحَبُّ خبرُ اللَّ البِينَامِنَاوَ خَنُعُصَةٌ جماعة النَّالِيَ صَلْلٍ خطاء مُّبِينٍ فَ بهن بايشارِهما علينا الْفَتُلُولُولُوسُفَ اَواطَرُحُوهُ اَنْهَا الى بارض بعيدة يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ البَيْكُمُ بان يُقبلَ عليكم ولا يلتفت لغيركم وتَكُونُوامِن بَعَدِه الى بعد قتل يوسف اوطرحه قومًا صَلِيحِينَ بان تَتُوبُوا قَالَ قَالِلَ اللَّهُ مُعَلِيهُ هويهوذا الْنَقْتُلُولُوسُفَ وَالْقُوهُ إِطرَحُوه فِي غَلَبَتِ الْحُبِ سَظلم البير وفي قراء قبالجمع يَلْمَقَطُهُ بَعْضُ التَيَّالَةِ السسافرينَ إِن كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ سَااردَتُم من التفريق فاكتفوا البير وفي قراء قبالجمع يَلْمَقَطُهُ بَعْضُ التَيَّالَةِ السسافرينَ إِن كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ سَااردَتُم من التفريق فاكتفوا بذلك قَالُولِيَّا بَانَامَالُكُ لَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ المَعْمُونَ اللهُ اللهِ المَعْمَالِيَةُ الله الصحراء بذلك قَالُولِيَّا بَانَامَالُكُ لَا عُمْنَاعَلُولُ اللهُ المَعْمَالِيَ اللهُ الله

معهم فَلَمَّاذَهُ اللهِ وَأَجْمَعُوا عَزِسُوا النَّيَّجُعَلُوهُ فِي عَلِيبَ الْجُيْنَ وجوابُ لِمَّا سحذوف اي فعلُوا ذلك بأن نَـزَعُـوْا قـميـصـه بعدَ ضربه واهانتِه وارادةِ قتله وادلوه فلما وصل الى نصفِ البئر اَلْقَوْه ليموتَ فسقطَ في المماء ثم الري الى صَحُرَةٍ فينا دَوْه فياجيابَهم ليظن رحمتِهم فيارادُوا رَضُحُه بصحرةٍ فمنعهم يهودًا **وَاوْحَيْنَا اِلَيْهِ** في الجبِ وحيَّ حقيقةٍ وله سبعَ عشرةً سنةً اودونَها تطميناً لقلبه **لَتُنْبِ تُنْهُمُ** بعد اليوم بِالْمُرِهِمْ بِصِنعِهِم هٰذَا وَهُمُّلَايَتُنْعُرُونَ ﴿ بِكَ حِالَ الانباءِ وَجَاءُو ٓ اَبَاهُمْ عِشَاءٌ وقيتَ الىمساءِ تَيْبُكُونَ ۗ قَالُوْايَاكَانَا اللَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ نَربِي وَتَرَكّْنَا يُوسُفَ عِنْدَمَتَاعِنَا نِيابِنا فَأَكَلُهُ الذِّئُبُ وَمَاأَنْتَ بِمُؤْمِن شَعَدِةِ ﴾ لَنَاوَلُوَكُنَّاطِدِقِيْنَ® عندَك لاتَّهِ مُتَنافي هذه القصةِ لمحبةِ يوسف فكيفَ وانت تُسئي الظنَ بنا وَجَاءُوْعَالَ قَيْيِهِ مَحِلُه نصبٌ على الظرفيةِ اي فوقَه **بِدَمِركَذِينٌ** اي ذِي كذبِ بِأَنْ ذَبَحُوا سخلَةُ ولعَلخُوه بِدَمِها وذَهِ لُـوُا عن شقه وقالُوا إنَّه دمُه قَالَ يعقوبُ لـمَّا راه صحيحًا وعَلِمَ كذبَهِم بَلُسَوَّلُتُ ذينت لَكُمُّ النَّهُ النَّهُ الْمُلَّا فِنعلتموه بِهِ فَ**صَّبُرُ بَجِيل**ًا لاجزعَ فيه وهو خبرُ سبتدأ محذوبِ اي أسرى وَاللَّهُ الْمُستَعَالُ المطلوبُ منه العونُ عَ**لَىمَاتَصِفُونَ**۞ تذكرونَ من امرِ يوسنَ **وَجَآءَتَسَيَّارُةُ** مُسَافرونَ من مدينَ الى مصر فنزلُوا قريباً من جُبّ يوسفَ قَارُسُلُوْا وَالِدَهُمُ الذي يَردُ الماءَ لَيَستَسقِيَ منه فَادُلل ارسل دَلُوَهُ في البير فتعلَّق بها يوسفُ فاخرجَه فلمَّا رأه ق**الَ لِبُشِّرِي** وفي قراء ةٍ بشرَى ونداّئُها مجازٌ اي أحضري فهذا وقتُك **هٰذَاغُلُمُ ۚ** فَعَلِمَ بِهِ اِحْوَتُهِ فَاتَوْهُمْ **وَأَسَرُّوُهُ ا**ى أَخْفَوْا امرَه جاعِلِيْهِ **بِضَاعَةً ۚ** بَأَنُ قَالُوْا هو عبدُنا ابقَ وسَــُكَـتَ يــوسنُ خوفًا أن يَقُتُلوه وَاللّٰهُ عَلِيُمُّ لِمَا يَعْمَلُونَ ®وَشَرَوْهُ اى بـاعوه سنهم بِثُمَنِ بَخْسِ نــاقص ﴾ دَرَاهِمَمَعَدُودَةٍ عِشرينَ اواثنين وعشرينَ وَكَانُوا اي اخوته فِيهِمِنَ الزَّهِدِيُنَ فَجاء تُ به السيارةُ الي سمرَ فباعه الَّذِي إشتراهُ بعشرينَ دينارًا وزوجَيُ نعلِ وثوبينٍ.

مر الول على المراد من المراد المرد المراد ال کے لئے بڑی عبرتیں ہیں ،اس وفت کا تذکرہ کروکہ جب یوسف علیہ لااطلا کا سکتے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اوراس کا تحقیقی بھائی بن یامین ہمارے ابا جان کے لئے ہمارے مقابلہ میں زیادہ چہتے ہیں ، لکیو سف مبتداہے اور اَحَبُّ اس کی خبر ہے ، حالانکہ ہماراایک جتھاہے، ہمارے ابا جان ان دونوں کوہم پرتر جیج دینے کے معاملہ میں تھلی غلطی پر ہیں (ایسا کرو) کہ پوسف کو فل کردویائسی دور ملک میں پہنچادو (اس تدبیرے) تمہارے اہاجان کی توجہ خالص تمہاری طرف ہوجائے گی ،اس طریقہ پر کہ تمہاری طرف متوجہ رہیں گے تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہ کریں گے، یوسف کونل کرنے یا دور پہنچانے کے بعد، پھرتو بہ کر کے نیک بن جاناان میں ہے ایک بولا پوسف کوتل نہ کرو (بلکہ ) کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو،اورایک قراءت میں ھ (فِئزَم ہِبَائِسَنِ) ≥

(غیابات) جمع کے ساتھ ہے، (اباجان ہے) جدا کرنے کے سلسلہ میں اگر تنہیں کچھ کرنا ہے توای پراکتفا کرو،اہے مسافروں كا كوئى قافلہ نكال لے جائيگا (اس تجويز كے مطابق) انہوں نے (جاكر) كہا ابا جان كيا وجہ ہے كه آپ يوسف كے معاملہ ميں ہمارے اوپراعتماد نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے سچے خیرخواہ ہیں ، یعنی اس کی مصلحتوں کا خیال رکھنے والے ہیں ، کل اس کو ہمارے ساتھ جنگل کی طرف بھیج دیجئے تا کہ مزے سے کھائے کھیلے (اورایک قراءت میں) دونوں (فعل) نون کے ساتھ ہیں تا کہ ہم تیراندازی کریں اور کھیلیں کو دیں ، اوراس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں ، یعقوب عَلاِ کھُلا کھٹا کے جواب دیا کہ تمہارااس کو لیجانا اس کی جدائی کی وجہ سے مجھے بہت رنجیدہ کرے گا اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور ( ذئب ے ) جنس ذیب مراد ہے،اوران کےعلاقہ میں بھیڑیئے بکثرت تھے، اورتم اس سے غافل رہو تیعنی کھیل کود میں مشغول رہو ان لوگوں نے جواب دیا واللہ اگراہے بھیڑیا کھا جائے حال ہیا کہ ہم ایک (بڑی) جماعت ہیں تب تو ہم نا کارہ ہی گھہرے ،القصہ ( یعقوب علیقیلاً وَاللهٔ اللهٔ اندھے کنویں میں ڈال دیں (لممًّا) کا جواب محذوف ہاوروہ (فَعَلوا ذلك) ہے یعنی انہوں نے بید کیا کہاس کی قمیص اتار نے اوراس کوز دوکوب کرنے اوراس کی تذکیل کرنے کے بعداس کوتل کے ارادہ سے کنویں میں لٹکا دیا، جب یوسف عَالِیجَلاُ وَالمثلاَ درمیان کنویں تک پہنچ گئے تو اس کو چھوڑ دیا تا کہ مرجائے ،غرضیکہ پوسف عَلاَ اللّٰکَلاَ اللّٰکِلاَ پانی میں جا گرے پھراس نے ایک پھر کا سہارالیا، تو بھائیوں نے اس کوآ واز دی (یوسف نے ) ان کی آ واز پر بیرخیال کرتے ہوئے کہ شایدان کورهم آگیا ہولبیک کہا، تو انہوں نے پھر سے سر کیلنے کا ارادہ کیا،مگر بہودانے ان کواس حرکت سے منع کیا، اور ہم نے کنویں ہی میں پوسف کے پاس اطمینان قلبی کے لئے حقیقۂ <del>وتی بھیجی</del> اور یوسف اس وقت ستر ہ سال یا اس سے پچھ کم کے تھے کہ (اے یوسف) تومستقبل میں ان کی اس حرکت کی خبر دے گا حال ہے کہ خبر دیتے وقت وہ تجھ کو نہ پہچان علیں گے،اور شام کے وقت سب بھائی اپنے اہا جان کے پاس روتے ہوئے آئے کہااے ہمارے اباجان ہم تو تیراندازی کے مقابلہ بازی میں مشغول ہو گئے تھے اور پوسف کو ہم نے ا پنے کپڑے وغیرہ سامان کے پاس چھوڑ دیا تھااس کوتو بھیڑیا کھا گیا،آپ تو ہماری بات کا یقین کرنے والے ہیں نہیں اگر چہ ہم تمہارے نز دیک سیچے ہیں مگرتم اس معاملہ میں یوسف کی محبت کی وجہ ہے، ہمیں یقینامتہم کروگے، اور آپ ہماری بات کا یقین کر بھی کیسے سکتے ہو؟ جبکہ آپ ہمارے بارے میں بد گمانی رکھتے ہیں ، اور برادران یوسف ، یوسف عَالِیجَلاہُ وَالنَّلُوں کی قبیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگالائے علی قمیصه ظرفیت کی وجہ سے کل میں نصب کے ہے، ای فوق قمیصه، یعنی جھوٹا خون اس طریقتہ پر کہا یک بھیڑ کے بچہ کوذنج کیااوراس قمیص کواس کے خون میں آلودہ کرلیا مگرقمیص کو بچاڑ ناان کے خیال سے نکل گیااور کہدیا کہ یہ یوسف کا خون ہے، یعقوب علایقلاۃ النظری نے جب قمیص کو میچے سالم دیکھا توان کے جھوٹ کو مجھے گئے (یعقوب علایقلاۃ النظری) نے کہا (جوتم كهدر به مو) بات اليي نبين ب بلكة من اپني طرف ب بات گھڑلی جس كوتم نے اس كے ساتھ ملى جامد پہنايا ہے، (اباتو)میرے لئے صبر ہی بہتر ہے صبر جمیل وہ ہے کہ جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو( آہ وفغال نہ ہو) فسصیت ہے ہیں گ ﴿ (فَرَم بِبَاشَ لِهَ ﴾

امسری مبتداء محذوف کی خبرہے اور پوسف کے معاملہ میں جوتم باتیں بنار ہے ہواس کے بارے میں اللہ ہی ہے مدد مانگی جاسکتی ہے لیعنی اسی سے مددمطلوب ہےاور مدین کے مسافروں کا ایک قافلہ مصرجانے کے لئے آیا اور اس کنویں کے قریب پڑاؤ کیا جس میں پوسف علیق والے کا بھی اوراہل قافلہ نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لئے بھیجا جس کی ذمہ داری یانی کانظم کرنے کی تھی تا کہاس سے سیرا بی حاصل کریں ، سوسقے نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تواس سے لٹک گئے اور پوسف علاجہ کا ڈلاٹا کا کوستے نے نکال لیا،اور (وہ سقا) چلااٹھامبارک ہو اور ایک قراءت میں بُشُری ہےادراس کوندامجاز اُہے،اے میری خوشخری تو حاضر ہوجا یہ تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے، یہ تو ایک لڑ کا ہے ، چنانچہاں کاعلم اُس (یوسف) کے بھائیوں کوبھی ہو گیا ، چنانچہ وہ قافلہ والوں کے باس آئے، اور بھائیوں نے پوسف کو مال تجارت قرار دیتے ہوئے (واقعہ) کی اصل حقیقت کو چھیایا، اس طریقه پر کهانہوں نے کہا ہمارا بھا گا ہوا غلام ہےاور پوسف اس خیال ہے خاموش رہے کہ نہیں ان کونل نہ کردیں ، حالا نکہ وہ جو پچھ کرر ہے تنے اللہ اس سے باخبر تھا اور پوسف کے بھائیوں نے پوسف کو قافلے والوں میں ہے ایک مخص کے ہاتھ بہت ہی قلیل قیمت بعنی گنتی کے چند در ہموں لیعنی ہیں یا بائیس در ہم کے عوض فروخت کر دیا ، اور پوسف کے بھائی پوسف سے کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، چنانچہ قافلہ یوسف کومصر لے آیا،اور جس شخص نے یوسف کوخر بدا تھااس نے ہیں دیناراور دوجوڑی جوتوں اور دوجوڑ ہے کیڑوں میں پوسف کو چے دیا۔

# يَجِفِيق تَرَكِيكَ لِيسَهُ الْحَاقَفَيِّ الْمُرَاقِ لَفَيْ الْمِرَى فَوَالِالْ

کاظرف واقع ہے حالانکہ یوسف چونکہ ذات ہےاس لئے اس میں ظرف بننے کی صلاحیت نہیں جواب کا حاصل یہ ہے کہ یوسف ظرف نہیں ہے بلکہ بوسف سے پہلے خبر محذوف ہے جبیبا کہ فسرعلام نے ظاہر کردیا ہے لہٰذااب کو کی اعتراض نہیں ہے۔ فَيُولِكُنَّ ؛ مبتدأ، اس مين اشاره بكه ليوسف برلام ابتدائيه بنه كقميد

**قِيغُ لَنَهُ ؛ شقيقة ، اس ميں اشارہ ہے كہ بنيا مين حضرت يوسف عَلَيْقَلَا وَالسَّلَا كَ حَقِيقَى بَعا لَى سَصّاور بقيه تمام بعا لَى علا تى بَعا لَى سَصّا** فِيَوْلِكُنَّ : بارض بعيدة، بعيدة كاضافه مين اشاره ك ارضًا كى تنوين تعظيم ك لئ بــــ

فِيْ فُلْكُنَّ : غيابة الجُبِّ، تاريك كنوال، كنوي كي اندهيري، كبرائي \_

فِيْ فَلِكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ كَا يَوْابِ مِهِ وَمُوْوِفِ مِهِ

**جِّوُلْنَى ؛ برتع** مضارع واحد مذكر عائب (فتح) پھل كھائے ، مزے اڑائے ، راتع چے نے والا۔

فِيْ فُلِكُ الله علوا ذلك بيد لَمَّا كاجواب بـ

- ح (مَزَم بِبَاشَهْ

فِيُوْلِكُمْ ؛ انَّا اذًا لخاسرون، جوابِ تم ہے۔ فَيُولِكُمُ ؛ حداث لَمَّا محده في ساس اعتراض

فَیُوَ لَنَیْ : جَوَابُ لَمَّا مَحَدُوفَ بِهِ اس اعتراض کا جواب ہے کہ کلام تام نہیں ہے اسلئے کہ فَلَمَّا ذھبوا کا جواب مذکور نہیں ہے اسلئے کہ فَلَمَّا ذھبوا کا جواب مذکور نہیں ہے جواب کا حاصل بیہ ہے کہ لَمَّا کا جواب محذوف ہے اوروہ فعلوا ذلك ہے۔

فِيَوُلِكُ اللَّهُ وَصِنَحَهُ (ف) رَصِنِّ يَهْرِسَ كِلنَا بَكُرانا ـ

فَحُولُكُ ؛ ولو كنّا صادقين، اى فرضًا.

فِيْفُولْكُونَا: لا تَهَمْتَنَا بِي لوكنا كاجواب محذوف بـ

قَوَّلُمْ : محله نصبٌ على الظرفية، يعنى على قميصه ظرف بون كى وجهت كلا منصوب م، تقدير عبارت بيب "وجاء و فوق قميصه بدم كذب".

فَيْحُولْنَى ای دی کذبِ اس اضافه کامقصداس اعتراض کود فع کرناہے کہ بدد م سحذبِ میں مصدر کامل ذات پرہے جو کہ درست نہیں ہے ذی کا اضافہ کرنے بتادیا کہ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے لبندا اب کوئی اعتراض نہیں ،اوراگر ذی محذوف نہ مانا جائے تو بطور مبالغة مل درست ہوگا جیسا کہ زیدعدل میں ہے۔

قِحُولَ مَنَ ؛ المدندى بسرد المهاء بيه واردُّ كَ تفسير بِ يعنى وهُخص جو پانى كانتظام كرتا ہے جس كوسقا كہتے ہيں اس سقے كانام مالك ابن ذعر خزاعی تھا۔

فَيُولِكُمْ : ليستسقى منه تاكه كنويس يإنى لائ بعض شخول مين ليستقى بدونول كاصله ن آتاب، استقى من النهر، نهر سے يانى لايا۔

هِ فَلْكُنَا: فَى قراء ة بُشرِي ميرى خوشخرى، بشارت كونىداء مجازًا كهدويا باس كے كدبشارت ميں مخاطب بننے كى صلاحيت نبيس ہے۔ صلاحيت نبيس ہے۔

. ه (مَنْزَم بِبَلتَرِنِ) »

### <u>ێٙڣٚؠؗڒۅۘڎۺٛؖڕؙڿ</u>

لَّفَ ذُكَانَ فِی يَوْسُفَ وَاِحوتِهِ آيات للسائلين، اس آيت ميں اس بات پرمتنبه کيا گيا ہے كه قصهُ يوسف كومخش ايك قصه مت مجھو بلكه اس ميں تحقيق كرنے والوں اور سوال كرنے والوں كے لئے بڑى نشانياں ہيں۔

### سائلين كون شهے؟

سورہ یوسف کے شان نرول کے سلسلہ میں یہ بات گذر چکی ہے کہ پوری سورہ یوسف مشرکین مکہ کے ایک سوال کے جواب میں بیک وقت نازل ہوئی تھی، مکہ میں جب آپ نیکھیٹا کی نبوت کا چرچا ہوا تو مشرکین مکہ نے اس کی بڑی شدت سے مخالفت کی اور ایذ ارسانی کا ایک لا متنا ہی سلسلہ شروع کر دیا اور کوشش کی (بڑم خویش) اس فتذ کو بہر صورت ختم کر دیا جائے ، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے اور اسلامی تحریک دن بدن ترقی کرتی رہی آخر کار مشرکین نے تنگ آ کر یہو دید یہ سے اس سلسلہ میں گفتگو کی اور اپنی پریشانی اور لا جاری کا اظہار کیا اس پریہود نے کہا کہ تم اس مدی نبوت سے دوسوال کرو ایک مید کیا ہے کہا گھم اس مدی نبوت سے دوسوال کرو ایک مید کیا ہے گئا گھا گھا گھا گھا گھا ہوئی ؟ دوسرے حضرت یوسف علی کھا گھا گھا گھا ہوئی ؟ دوسرے حضرت یوسف علی کھا گھا گھا ہوئی ؟ دوسرے حضرت یوسف علی کھا گھا گھا تھا کہ اور نہ بتا سکے گا۔

کفارنے یہود کی ہدایت کے مطابق آپ میلائلگٹا ہے بید دونوں سوال کئے اور آپ نے وحی الٰہی کے ذریعہ وہ سب کچھان کو سنا دیا جوسور ۂ یوسف میں موجود ہے۔

یہ واقعہ یہودیوں نے اس لئے منتخب کیا تھا کہ نہ اس واقعہ کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکہ میں اس واقعہ سے کوئی واقف تھا اور اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے بھی کوئی موجود نہیں تھا کہ ان کے ذریعیہ تو رات کے حوالہ سے یہ واقعہ معلوم ہوسکتا آپ ﷺ کا اس تفصیل سے واقعہ کو بیان کردینا یہ آپ کا معجزہ اور نبوت کی تھلی دلیل ہے اس لئے کہ ایک اتمی کے لئے اس بسط وتفصیل سے واقعہ کو بیان کردینا کہ تو رات میں بھی اتن تفصیل نہیں ہے یہ وحی البی سے ہی ہوسکتا تھا۔

قطع نظر میہود کے سوال کے خود بیدواقعدا بیے امور پر مشتمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کی بڑی نشانیاں اور تحقیق کرنے والوں کے لئے بڑی ہدائیتیں اورا دکام ومسائل موجود ہیں کہ جس بچہ کو بھائیوں نے ہلاکت کے لئے کئویں میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اس واقعہ کو شکر قلوب میں جق تعالیٰ کی ظیم قدرت و حکمت کا نقش جم جاتا ہے، بی کریم بین تھی کھی کی صدافت کا بین ثبوت ماتا ہے، اس واقعہ میں خصوصا مشرکین مکہ کیلئے جو یہود کے اکسانے پر آپ بین بین بی کریم بین بین کے جس طرح یوسف کی افتہ میں خصوصا مشرکین مکہ کیلئے جو یہود کے اکسانے پر آپ بین بین بین اور جلاوطن کرنے کے مشورہ کے قسم تھی بڑی عبرت ہے کہ جس طرح یوسف کی طرف ناوم کے مشورہ کے تسم تھی کی اذبیتیں پہنچا کمیں ، اہانت اورائے فاف میں کوئی دقیقہ اٹھا ندر کھا آخرا کی وقت آیا کہ یوسف کی طرف ناوم وقت آیا کہ بور آئے ، یوسف کی طرف ناوم وقت آیا کہ بور آئے ، یوسف کا طرف ناوم وقت آیا کہ وقت آیا کہ بور آئے ، یوسف کا بیانت اورائی کی دین و دنیا کے اعلی مناصب پر فائز کیا اور انہوں نے اسے عروج واقت اور کے اللہ کا دور انہوں نے اس کے مور آئے ، یوسف کی طرف کا دیا کے اعلی مناصب پر فائز کیا اور انہوں نے اسے عروج واقت آر کے دور کی دور نا کے اعلی مناصب پر فائز کیا اور انہوں نے اسے مور قائم کی دور نا کے اعلی مناصب پر فائز کیا اور انہوں نے اسے عروج واقت آر کے دور کی دور نا کے اعلی مناصب پر فائز کیا اور انہوں کے دور کی دور نا کے اعلی مناصب پر فائز کیا اور انہوں کے دور کی دور نے کے دور کی دور نا کے اعلی مناصب پر فائز کیا اور انہوں نے اسے عروج واقت آر اسے دور نا کے اعلی مناصب پر فائز کیا اور انہوں کی دور نا کے اعلی مناصب کی دور نا کے دور کی دور نا کے اعلی مناصب کی دور نا کے دور کیا کی دور نا کے دو

- ﴿ (فَرَزُمُ بِهَالشَّهُ }

وقت بھائیوں کے جرائم سے چٹم پوشی کی اور نہایت دریا دلی سے سب کے قصور معاف کردیئے ٹھیک اسی طرح محمد ﷺ کی برادری نے آپ کے متعلق ناپاک منصوبے بنائے اذبیتیں پہنچائیں آپ ﷺ کی عزت وآبر و پر حملے کئے حتی کہ وطن چھوڑ نے پر مجبور کیا، کیکن جلد ہی وہ دن آگیا کہ وطن سے علیحدہ ہوکر آپ کی کامیابی اور رفعت شان کا آفتاب جیکا اور چند ہی سالوں کے بعد فتح مکہ کا وہ تاریخی دن آگیا کہ جب آپ نے وطنی اور قومی بھائیوں اور جانی دشمنوں کی تمام تقصیرات پر بعین دھنرت یوسف والے کلمات "لا تشویب علیہ کمر المیوم" فرماکر قلم عفو پھیردیا۔

### واقعه كي تفصيل:

دوسری آیت ہے حضرت یوسف علی کا قالی کا قصہ شروع ہوا ہے کہ یوسف علی کا گلاٹ کا کے بھائیوں نے اپنے والدصاحب کو دیکھا کہ وہ یوسف علی کا گلاٹ کا کا کہ جائیوں کی جائیوں کو دیکھا کہ وہ یوسف علی کا گلاٹ کا کا کہ جائیوں کو دیکھا کہ وہ یوسف علی کا گلاٹ کا کا کہ ہوگیا ہوجس ہے انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یوسف کی بڑی شان ہونے والی ہے اس سے حسد ہوااوروہ سجھتے ہوں کہ مجت تو ہم سے زیادہ ہوئی چاہئے اس لئے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہیں وقت پڑنے پرہم ہی کا م آسکتے ہیں یہ ہوگیا کا م آسکتے ہیں؟ اسلئے ہمارے والدصاحب کی یہ کھی ناانصافی ہے اس کے علاج کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں یا تو یوسف کوئل کر دوتا کہ قصہ پاک ہوجائے یا پھران کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دواس طرح والدصاحب کی توجہ اور محبت تمہارے یا تھرمخصوص ہوجائے گیا گار نے کا گناہ تو بعد میں تو بہ کرکے تم نیک بن سکتے ہو۔

و تسکونو ا من بعدہ قومًا صالحین ، کے ایک معنی پیھی بیان کئے گئے ہیں کہ یوسف کوراستہ ہے ہٹانے کے بعد تمہارے حالات درست ہوجا کیں گے کیونکہ باپ کی توجہ کا بیمر کرختم ہوجائیگا۔

قبال قبائیل منھم ، ان ہی بھائیوں میں سے ایک بھائی نے جو کدان میں سب سے زیادہ صائب الرائے تھے جس کا نام بعض مفسرین نے یہوذ ااور بعض نے روبیل اور بعض نے شمعون بتایا ہے کہا یوسف کوئل نہ کروا گر پچھ کرنا ہے تو اسے کنویں میں ایسی جگہ ڈال دوجہاں بیزندہ رہے اور جب مسافر اس کنویں پر آئیں تو اس کو نکال کرلے جائیں ،اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہوجائیگااوراس کولے کرتمہیں کہیں دورمقام پرجانا بھی نہ پڑے گا۔

قالوا یا ابانا مالك لاتأمنا علی یوسف جب بھائیوں كے درمیان مشورہ میں یہ بات طے ہوگئ كہ یوسف كوكس اندھيرے كنویں میں ڈالدیا جائے تو اپ والدصاحب كی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیر خوا ہانداز میں یہ درخواست پیش كی كہ ابا جان یہ كیا بات ہے كہ آپ كو یوسف كے بارے میں ہم پراطمینان ہیں حالانكہ ہم اس كے پورے خیرخواہ اور ہمدرد ہیں ،كل آپ اس كو ہمارے ساتھ سیر وتفریح کے لئے بھیج دیجئے كہ وہ بھی آزادی كے ساتھ كھائے پيئے اور كھيلے كود ہے ،اور ہم اس كی پوری طرح حفاظت كریں گے ،حضرت يعقوب علي كائل الله كائل میں اس كوتمہارے ساتھ ہوكہ ہماری دو وجہ سے پہند نہیں كرتا اول مجھے اس نورنظر كے بغیر چین نہیں آتا دوسرے ہے كہ مجھے خطرہ ہے كہ كہیں ایسانہ ہوكہ تہاری غفلت كی وجہ سے ایسانہ ہوكہ تہاری عفلت كی وجہ سے اسے كوئی بھیڑیا كھا جائے۔

### 

یعقوب علیحلاؤٹلٹٹلانے بھیڑے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے محسوں کیا کہ سرز مین کنعان میں بھیڑ ہے زیادہ تھے، اور یا اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیحلاؤٹلٹٹلانے نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ خودایک پہاڑ کے اوپر ہیں اور یوسف علیحلاؤٹلٹٹلا پہاڑ کے دامن میں ہیں اچا تک دس بھیڑ یوں نے یوسف پر جملہ کرنا چا ہا مگران میں سے ایک بھیڑ ہے نے مدافعت کر کے چھڑا دیا، پھر یوسف علیجلاؤٹلٹٹلاز مین کے اندرچھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ دس بھیڑ ہے یہ دس بھائی تھے اور جس بھیڑ ہے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی بہوذا تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنو کمیں کے گہرائی کی تعبیر ہے۔ مضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیج لاؤٹلٹٹلا کو اس خواب کی بنا پرخودان بھا کیوں سے خطرہ تھاان بی کو بھیڑیا کہا تھا گرمصلی ایوری بات ظاہر نہیں گی۔

امام قرطبی نے یوسف علی کھ کا کو کئو کیں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو کئو کیں میں ڈالنے گئے تو وہ کنو کئیں کی من سے چمٹ گئے بھا ئیول نے ان کے ہاتھ با ندھ دیئے تا کہ کسی چیز کو پکڑنہ سکیں ،اس وقت یوسف علیہ کا کا کھنا کا کھنا کے کہ ان کے ہاتھ با ندھ دیئے تا کہ کسی چیز کو پکڑنہ سکیں ،اس وقت یوسف نے پھران سے فریا دکی مگر بجائے ان پر رحم کرنے کے جواب یہ ملا کہ گیارہ ستارے جو تجھے بحدہ کرتے ہیں ان کو بلا ، وہ ی تیری مدد کریں گے ، پھرا کیک ڈول میں رکھ کر کئویں میں لٹکایا اور درمیان ہی میں رسی کاٹ دی اللہ تعالی نے یوسف تیری مدد کریں گے ، پھرا کے ڈول میں رکھ کر کئویں میں لٹکایا اور درمیان ہی میں رسی کاٹ دی اللہ تعالی نے یوسف علیہ کا کھنا کا کھنا کے ایک بعض روایات میں کے کہ جرائیل نے ان کو چٹان پر بٹھادیا۔

یوسف علیقان کالیتائی تمین روز کنو کمیں میں رہے ان کا بھائی یہوذا دوسرے بھائیوں سے حیصپ کر روزاندان کے لئے کھانالاتا اور ڈول کے ذریعیدان تک پہنچا دیتا۔

#### شام کو بھائیوں کارو نے ہوئے آنا:

وجاء و اماهم عشاءً بدکون، لینی عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئ اپ باپ کے پاس پہنچ حضرت یعقوب ان کے رونے کی آواز سکر باہر آئے ، معلوم کیا کیا حادثہ پیش آیا ہے کیا تمہاری بکر یوں پرکسی نے حملہ کیا ہے؟ اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا، ہم آپس میں دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اس درمیان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی ہے ہوں آپ کو ہمارایقین تو آئے گانہیں۔

### شريعت ميں جائز كھيلوں كاتحكم:

ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ باہمی مسابقت ( دوڑ ) شریعت میں مشروع ادراجھی بات ہے جو جنگ و جہاد میں کام آتی ہے ،خو درسول انڈ میٹھ کھٹیٹا سے بنفس نفیس مسابقت کرنا احادیث صححہ سے ثابت ہے ،صحابہ کرام میں سے سلمہ بن اکوع نے ایک شخص کے ساتھ دوڑ میں مسابقت کی تو سلمہ غالب آگئے تھے۔

وجاء وعلى قسمیصه بدم محذب، یعنی یوسف علیه لاهٔ والتلائد کے بھائی یوسف کے کرتے پرایک بکری کا بچہ ذرخ کرکے اس کا خون لگالائے تا کہ والدصاحب کو یفین ولائیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لئے ان کو اس بات سے غافل کر دیا کہ کرتے پرخون لگانے کے ساتھ اس کو بھاڑ بھی دیتے تا کہ بھیڑیے کا کھانا ٹابت ہوجاتا، یعقوب علیہ کا وطلع کی کرنہ کو میچے سالم دیکھ کرفر مایا، بیٹو! یہ بھیڑیا کیسا حکیم اور عقمند تھا کہ اس نے یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرنہ کہیں ہے تا ہیں بھٹا؟

اس طرح حضرت يعقوب پران كى جعل سازى كاراز فاش ہوگيا،تو فرمايا"بل سوّلت لكمرانفسكمرامراً فصبرٌ المعالمية المعالمة معا"

فَا عَلَيْكَ : حضرت یعقوب عَلِیْمَ لَا الله کا الله کے کرنہ کے جے سالم ہونے ہے برادران یوسف کے جھوٹ پراستدلال کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قاضی یا حاکم کوفریقین کے دعوے اور دلائل کے ساتھ حالات اور قرائن پر بھی نظر کرنا چاہئے۔ (مرطبی، معادف)

### قا فله كاوروداور بوسف عَلا عَلا عَلا اللهُ كَالنَّاكُ لَو كُنُو مُن سي زكالنا:

ا تفا قاایک قافلہ اس سرزمین پرآنکلایہ قافلہ شام ہے مصرجار ہاتھا اور راستہ بھٹک کراس غیرآ باد میدان میں پہنچ گیا اور پانی کیلئے پانی کے ختظم سے کوکنو کمیں پر بھیجا، گولوگول کی نظر میں یہا تفاقی واقعہ تھالیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھو بی میں کوئی بخت وا تفاق نہیں بھی تعالیٰ ہے۔ بیدا فرماویے ہیں کہ بخت وا تفاق نہیں بھی تعالیٰ شانہ بھی کی شان فی تعدال لے ما یہ بیدا فرماویے ہیں کہ فاہری واقعات سے ان کا جوڑ مجھ میں نہیں آتا تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے۔

بہرحال قافلہ والوں نے اپنے ایک شخص کوجس کے ذمہ پانی کی فراہمی کی ذمہ داری تھی اس کا نام ما لک بن ڈعر بتلایا جاتا ہے پانی لانے کیلئے بھیجا، جب اسنے کنوئیں میں ڈول ڈالاتو پوسف عَلاِیھَلااُطلائٹونے ڈول پکڑلیااور جوڈول نکالاتوا یک کمسن نہایت ہی خوبر و بچہ برآ مدہوا بچہ کو دیکھ کروہ فورا ہی چلااٹھا''یا بیشری ھذا غلام'' بڑی خوشی کی بات ہے بیتو بڑاا چھالڑ کا نکل آیا، جب یوسف عَالِیجَالاً وَالسَّلَا کُورِ کِم عَلُوم ہوا کہ قافلہ والوں نے یوسف کو کنو نمیں سے نکال لیا ہے تو دوڑے ہوئے کہنچے ،اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ برادران بوسف نے بوسف کو قافلہ والوں کے ہاتھ فروخت کردیا مگرمفسرین کے اس قول کی تائید نہ تورات سے ہوتی ہے اور نہ روایات ہے اور نہ قر آن عزیز کی آیات سے بلکہ حقیقت میہ ہے کہ قافلے والوں ہی نے پوسف عَلا ﷺ لَا اُولِينَا كُوكُنو نَبِينِ ہے نكالا اور غلام بناليا ،اور مال تجارت كے ساتھ ان كومصر لے گئے ۔

وَشَـرَوْهُ بشمن بحس دَرَاهم مَعْدُوْدة ، لفظ شراء عربي زبان مين خريد وفروخت دونول معني مين استعال موتا ہے ، يهال دونوں ہی معنی کا احتمال ہے جنمیرا گر برادران پوسف کی طرف لوٹائی جائے تو فروخت کرنے کے معنی ہوں گےاورا گر قافلہ والوں کی طرف لوٹائی جائے تو خرید نے کے معنی ہوں گے ،ابن کثیر نے بروایت عبداللّٰہ بن مسعودلکھا ہے کہ بیں درہم میں سودا ہوااور دس بھائیوں نے دودودرہم آپس میں تقسیم کر لئے ،تعداد کےسلسلہ میں۲۲اور ۴۰۰ دراہم کی روایات بھی ہیں۔

و کانوا فیہ من الزاهدین، زاهدین، زاهد کی جمع ہے جوزحدے شتق ہے زحد کے فظی معنی بے رغبتی اور بے تو جہی کے ہیں محاورات میں و نیا کے مال ودولت سے بےرغبتی کے ہیں آیت کے معنی سے ہیں کہ برادران یوسف اس معاملہ میں دراصل مال کےخواہشمندنہ تھےان کااصل مقصد یوسف عَلا ﷺ کو باپ سے جدا کرنا تھااس لئے قلیل دراہم میں معاملہ کرلیا۔

وَقَالَ الَّذِي الشُّتَرَابِهُ مِنْ مِصْرَ وهـ و قِـطفيرُ العزيز لِإِمْرَاتِهَ زُليـخا ٱكْرِمِي مَثْولِهُ سقاسه عِندنا عَسَى أَنْ تَيْنَفَعَنَّا أَوْنَتَّخِذَهُ وَلَدًا \* وكان حصورًا وَكَذٰلِكَ كما نجيّناه سن القتل والجُب وعطفنا قلبَ العزيز مَكَّنَّالِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ارض سصرَ حتى بلغ مابلغَ وَلِنْعَكِيمَةُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ تعبير الرؤيا عطف على مقدر متعلق بمكَّنا اي لِنُمَكَّنه اوالواوزائدة وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمْرِم تعالى لا يُعجزه شيء **وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالتَّاسِ وهم ال**كفار لِ**لاَيَعْلَمُوْنَ**@ذلك **وَلَمَّا بَلْغَ اَشُدَّهُ وه**و ثلثونَ سنةً او وَ ثلثُ التَّيْنُهُ حُكُمًّا حكمةً وَّعِلْمًا الله فقهًا في الدين قبلَ ان يُبعثَ نبيًا و**كَذَٰلِكَ** كـما جزيناه **نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ** لا نفسهم وَرَاوَدَتُهُ الَّتِيَهُوَ فِي بَيْتِهَا هِي زِليخا عَنْ نَّفُسِهِ اي طلبتْ منه ان يُواقِعَها وَغَلَّقَتِ الْأَبُوابَ للبيت وَقَالَتُ له **هَيْتَ لَكُ ۚ** اي هلمَّ واللامُ للتبيين وفي قراء ة بكسر الهاء وأخرى بضم التاء **قَالَمَعَاذَا للهِ**اعوذُ باللَّهِ مِنُ ذلك إِنَّهُ اى الذي اشتَرانِي مَرَقِنْ سيّدِي أَحْسَنَ مَثْوَائَ مَ عَاسِي فلا أَخونهُ في اهلِه إِنَّهُ اى الشانَ لَايُفْلِحُ الظَّامِوْنَ ۞ الزناة وَلَقَدُهَمَّتْ بِأَهْ قصدتُ منه الجماعَ وَهَمَّرِيهَا قصدَ ذلكَ لَوْلَا اَنْ تَالْبُرْهَانَ رَبِّهِ قَالَ ابْنُ عباس رضى الـكّه تعالى عنهما مُثِّل له يعقوبُ فضربَ صدرَه فخرجتُ شِهوتُه من أنامِله وجوابُ لولا . < (فَئزَم پِبَاشَهُ إِ

ت و اوراس مصری محض نے جس نے یوسف کوخریداتھا جس کا نام قِطَفیراور (لقب) عزیزتھا،اپی بیوی زُلیخا ہے کہااس کوعز ت اوراحتر ام کےساتھ رکھنا (یعنی اس کوعز ت کا مقام دینا اوراچھی طرح دیکھے بھال کرنا )بعیدنہیں کہ ہمارے لئے تفع بخش ثابت ہویا ہم اس کوا پنا بیٹا ہی بنالیں اور عزیز عنین (نامرد) تھا،اور جس طرح ہم نے پوسف کوئل اور کنویں ہے نجات دی اورعزیز مصرکے دل کواس کی طرف مائل کیا، اسی طرح ہم نے پوسف کو ملک مصر میں اقتد ارعطا کیا حتی کہ وہ پہنچے جس مرتبہ پر پنچے، (اورہم نے ان کوقدرت دی) تا کہ ہم اس کوخوابوں کی تعبیر سکھا ئیں (لِـنـعلِّمَـهٔ) کاعطف لِـنــملڪـهٔ محذوف پرہےجو منگنا ہے متعلق ہے (تقدیریہ ہے) ای منگ نیا لِنُعلِّمهُ، یا واؤز ائدہ ہے، اوراللّٰداینے ارادہ پرغالب ہے اس کوکوئی شک عاجز نہیں کرعتی، کیکن اکثر لوگ کہوہ کا فرہیں اس ہے بے خبر ہیں اور جب پوسف پختہ عمر کو پہنچ گئے اور وہ ۳۰ یا۳۳ سال ہے، تو ہم نے ان کو حکمت اور تفقہ فبی الدین منصب نبوت پر فائز کرنے سے پہلے عطا کئے اور ہم اپنے اعمال میں نیکو کاروں کواسی طرح کی جزاءدیتے ہیں اور وہ عورت کہ جس کے گھر میں وہ تھے اور وہ زلیخاتھی ان پرڈورے ڈالنے لگی (یعنی پھنسانے کی کوشش کرنے لگی) بعنی اس ہے اپنامقصد بورا کرنے کا مطالبہ کرنے لگی ، اور (ایک روز) دروازے بند کرکے بولی جلدی آ جاؤ، (اے یوسف) تم ہی ہے کہتی ہوں ،لك كالام تبيين كے لئے ہے اور ایک قراءت میں (هیستَ) ہاء کے سرہ كے ساتھ ہے ،اور ایک دوسری قراءت میں تاء کے ضمہ کے ساتھ ہے (یوسف عَالِیجَالاُ وَالنَّائِلاَ) نے کہا خدا کی پناہ (یعنی) میں زنا سے خدا کی پناہ جا ہتا ہوں، وہ جس نے مجھے خریدااور عزت بخشی میرامالک ہے اس کی ناموں میں خیانت نہیں کرسکتا، بات رہے کہ ظالم (یعنی) زنا کارفلاح نہیں پایا کرتے اوروہ پختہ ارادہ کر چکی تھی یعنی اس ہے زنا کا پختہ قصد کر چکی تھی ، یوسف بھی اس کاارادہ کر لیتے اگروہ اپنے رب کی  ﷺ کا کا کا کا کا اور ایسے پر (ہاتھ) باراجس کی وجہ سے ان کی شہوت انگیوں کے ذریعہ نکل گئی، اور لو لا کا جواب لہجامعها محذوف ہے، ہم نے ہر ہان اسلے دکھائی کہ ہم اس کو خیانت اور زنا ہے ہازر کھیں درختیقت وہ تمارے خلص بندوں میں ہے تھے، یعنی اطاعت میں اورا کی قراءت میں (مخلصین ) کے لام کے فتح کے ساتھ ہے یعنی برگزیدہ (بندوں میں) اور دونوں (آگے پیچھے) دروازہ کی طرف بھاگے یوسف فرار کے لئے اوروہ اس کو پکڑنے کے لئے چنا نچھورت نے یوسف کا کرٹر پیچھے سے بھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازہ پر پایا تو عورت نے اپنی صفائی بیش کرتے ہوئے کہا کیا سزا ہے اس تھی کی جو تیری بیوی سے زنا کا ارادہ کرے؟ سوائے اس کے شوہر کو دروازہ پر پایا تو کہا کیا سزا ہے اس حضائی کی جو تیری بیوی سے زنا کا ارادہ کرے؟ سوائے اس کے اس کے جو سے کہا کیا سزا ہے اس کو خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے تینی اس کے بچازاد اس کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے تینی اس کے بچازاد اس کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے تینی اس کے بچازاد کرتے ہوئے کہا کی کو اس کو رہے کہا کی کو اس کو رہے کہا کہا ہم کرتے گوئے جو کہ گہوارہ میں تھا گواہی دی ، کہا اس کا کرتہ اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت بی ہے اوروہ جموٹا ہے اوراگر اس کا کرتہ تیجھے سے بھٹا ہے تو عورت جموٹی ہے اوروہ سے بھٹا ہے تو عورت جموٹی ہے اوروہ سے بھٹا ہے تو عورت بھٹے کو جانے دو اور اس کا تذکرہ نہ کروتا کہا س کی شہرت نہ ہو، اور اے زیخا تو اپنی خطاء کی معانی ما گا۔ اب کو بسف تم اس بات کو جانے دو اور اس کا تذکرہ نہ کروتا کہا س کی شہرت نہ ہو، اور اے زیخا تو اپنی خطاء کی معانی ما گا۔ بلا شہتہ تم اور اے زیخا تو اپنی خطاء کی معانی ما گا۔ بلاشیہ تم اور اے زیخا تو اور ایس سے ہے اور یہ بیر ہے اس کے شہرت نہ ہو، اور اے زیخا تو اپنی خطاء کی معانی ما گا۔ بلاشیہ تم ہو کہ کی کو بیا کہ کو بیا کہ معانی ما گا۔ بلا کا بلا کہ بھٹو تھو اور اے زیخا تو اپنی خطاء کی معانی ما گا۔ بلا کہ بلا کی شہرت نہ ہو، اور اے زیخا تو این خطاء کی معانی ما گا۔ بلا کہ بلا کی بلا کا بلا کی خوانے دو اور اس کی جو کی گور

# خَيِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

فَيْحُولْكُونَى وقالَ واوَعاطفه بِ معطوف عليه "فاشتراهُ عزيز عِصْرَ" بِ اى فاشتراهُ وقال الامْرأتِهِ اللّذِى اشْتَراهُ ، فقال كافاعل بِ مِعنَّ مصر كائنًا كَمْتعلق موكرفاعل سے حال بعض حضرات نے لفظ مصر سے پہلے اہل محذوف مانا ہے تقدیر بیہوگی الذی اشتراه من اهل مصر اور بعض نے من کوئی کے معنی میں لیا ہے ای اشتراه فی مصر ، اس صورت میں کوئی التہا سن بیں رہنا۔ (تفسیر ماحدی)

لامرأته قال كم تعلق ب،اور اكرمي مثواه مقوله بـ

فَيْحُولَنَّى: قطفير، بروزن قنديل، مصرك وزير خزانه كانام باس كالقبعزيز بـــ

**جَوُلَهُ}: الكرمي مقامه عندنا لعني ان كوايخ يهال عزت واحز ام سے ركھو۔** 

فَيْحُولْكُمْ : حصورا بيمبالغه كاصيغه، جماع يرقدرت ندر كھنے والا۔

فَحُولِ مَنَ لَهُ اللَّهُ فَعَلَى مَضَارَعَ ہے جو كەلام كے بعد أن مقدره كى وجدسے منصوب ہے ،علامہ سيوطى نے ولىنعلمه ميں دو تركيبوں كى طرف اشاره كيا ہے اول يہ كہ واؤ عاطفہ ہواس صورت ميں تقدير عبارت بيہ وگى ، مسك نساه فى الارض للملك ما

ة (دَمَزُم پِهَاشَرِنٍ) ≥ -

فيها ولنعلمه من تاويل الاحاديث الصورت بين لنعلمه كاعطف لنملكه محذوف پر بهوگامفسر كول عطف على مقدر كا يهى مطلب بدوسرى صورت بيك داؤزاكده بهوال صورت بين تقدير عبارت بيه وگى، مكناك في الارض لنعلمه تاويل الاحاديث، نملكه اگر ملك بكسرائميم سيمشتق بهوتومعني بهول كتاكهم الك بنائين اورا گر ملك بسضم اليميم سيمشتق بهوتومعني بهول كتاكهم الك بنائين اورا گر ملك بسضم اليميم سيمشتق بهوتومعني بهول كتاكه الك باكوبادشاه بنائين - (حسل)

فَوَلَكُم : الشدة بيواصد بروزن جمع ب\_

تَيْبُيْنُ احقركَ بيش نظرجلالين ك ننخ مين عبارت لنمكنه بي في نند لنملكه بـ

چَوُلِمَى ؛ راو دقه، اس عورت نے اس کو پھسلایا، ماضی واحد مؤنث غائب اور ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے۔

فِيْغُولَكُمْ : طلبت منه سے اشارہ کردیا کہ مفاعلہ یہاں طرف واحد کے لئے ہے۔

قرائی است نیا است است می کلم دولفظوں سے مرکب ہے ھیت اور لك ، ھیت اسم فعل بمعنی امر ہے بمعنی آ، لك میں لام جارہ ہے اور كاف مجر ور ہے جار مجر ور اقول فعل محذوف سے متعلق ہیں، اس ہے معنی ہیں، میں تجھ ہی ہے ہتی ہوں جلدی آ (روح) سراج میں خطیب نے لکھا ہے كہ ھیست كے اسم فعل ہے بیصلم ہے معنی میں ہے جس ہے معنی ہیں آ، اور ھیست كے تاء میں تنوں اعراب ہیں لك میں لام مخاطب كی وضاحت کے لئے ہے، یعنی ھیست میں جو مخاطب ہے واضح كرديا ہے كاف مخاطب كی ضرورت نہ ہونے كے باوجود وضاحت کے لئے لایا گیا ہے اسلئے كہ ھیست ہے معنی وہی ہیں جو ھیست لك كم مخاطب كی ضرورت نہ ہونے كے باوجود وضاحت کے لئے لایا گیا ہے اسلئے كہ ھیست ہے معنی وہی ہیں جو ھیست لك كم ہیں، جیسا كہ سقیا ہے معنی سقاك اللّه سقیا كے ہیں، جیسا كہ سقیا لك محنی سقاك اللّه سقیا كے ہیں، نك كو مض تا كيد كيلئے لایا گیا ہے۔

(اعراب الفرآن للدروہ بن)

فَيْ وَلَكُمْ ؛ معاذ الله يه عاذ يعوذ كم معادر مي سے ايك ہـ

هِوَ لَكَمَى ؛ وجواب لمولا لمجامعها بياضافه اللهات كي طرف الثاره ب كه لولا كاجواب محذوف ب نه كه ما قبل ميل ندكور همر بها، الله كئه كه لولا كاجواب لولا پرمقدم نهيل هوتا .

فَیُوَ لَیْ : اربغاہ اس میں اشارہ ہے کہ کذلك محذوف كامفعول ہونے كى وجہ ہے كل میں نصب كے ہے، اى أربغاہ كذلك اور لغصر ف كالام اربغا محذوف كے متعلق ہے۔

# <u>ێٙڣٚؠؗڔۘۅۘڗۺٛؗؖۻ</u>ٛڿ

#### يوسف اورغلامي:

سلسلۂ واقعہ کی اگلی کڑی ہے ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف عَلاَثِلاَّ طَائِنگوَ کوایک اساعیلی مدیانی قافلے کے ہاتھوں ایک قلیل قیمت میں غلام گریختہ قرار دے کرفروخت کردیا ، بیرقا فلہ شام سے مصر کو بخورات ، بلسان اور مسالہ جات لے کر جار ہاتھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف کوخودان کے بھائیوں نے ہی کنویں سے نکال کر قافلہ کے ہاتھوں فروخت کیا تھا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید دموافقت نہ تو تو رات کرتی ہے اور نہ قر آن عزیز ، بلکہ دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قافلے والوں ہی نے یوسف علاج کا وُلائٹ کو کنویں سے نکالا اور اپناغلام بنالیا، اور مال تنجارت کے ساتھ اس کو بھی مصر لے گئے۔

# حضرت بوسف کی زندگی اورعظمتیں:

حضرت یوسف علی کا ندازہ وہی کرسکتا ہے جو حضرت یوسف علی کا ندائہ کا اندازہ وہی کرسکتا ہے جو چھڑم بھیرت رکھتا ہے، چھوٹی ہوئی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی ، وطن چھوٹا ، بھا ئیوں نے بے وفائی کی ، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوگئ ، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ندآہ وزاری ہے اور نہ جزع وفزع ، قسمت پرشا کر، مصائب پرصابر اور قضائے الہی پر راضی برضاء سرِ نیاز خم کئے ہوئے باز ارمصر میں فروخت ہونے کیلئے جارہے ہیں ،کسی نے خوب کہا ہے۔

نزديكال رابيش بود جيراني

#### يوسف مصرمين:

تقریبا دو ہزارسال قبل مسے مصرتدن و تبذیب کا گہوراہ سمجھا جاتا تھا یہاں کے حکمراں ممالقہ (بکیبوس) تھے مصرکے حکمراں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، جس وقت حضرت یوسف علیجا کا گلاٹے گام کی حیثیت سے مصر میں واخل ہوئے ،مصر کا دارالسلطنت رغمیس تھا یہ غالبًا ہی جگہ واقع تھا جہاں آج صان کی بہتی واقع ہے، ان دنوں مصرکا حکمراں ریّان بن ولید تھا اور بعض نے ریان بن اسید بتایا ہے، انقاق کی بات ہے کہ ملک مصرکا وزیر مالیات جس کو قرات نے فوطیفا ریا قطفیر اور قرآن نے عزیز بتایا ہے ایک روز بازار مصر سے گذر رہا تھا کہ اس کی نظر یوسف علیج کا گلاٹ کی بولی لگ رہی تھی ،لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگار ہے تھے یہاں تک کہ یوسف علیج کا گلاٹ کے وزن کے برابرسونا اور اس کے برابر مشک اور استے ہی ریشی کیڑے قیمت لگ گئی ، یہ دولت اللہ تعالی نے عزیز مصر کے لئے مقدر کی تھی اس نے بڑی بھاری قیمت دیکر یوسف علیج کا قلائے کا درایا۔

#### خدا کی قدرت و حکمت:

———ھ[زمَزَم سَئِلشَہزا کے —

خدائے تعالیٰ کی کارسازی دیکھئے کہ ایک بدوی اوروہ بھی غلام ایک متمدن اورصاحب شوکت وحشمت رئیس کے یہاں جب پنچتا ہے تو اپنی عصمت مآب زندگی جلم ووقار اور امانت وسلیقہ مندی کے پاک اوصاف کی بدولت اس کی آنکھوں کا تارا اور دل کا وُلارا بن جا تا ہے اوروہ اپنی بیوی ہے جس کا نام راعبل یاز لیخا بتا یا جا تا ہے کہتا ہے اسحو می مثو اہ عسبی ان ینفعذا او نتخذہ ولدا دیکھو،اسے عزت ہے رکھو کچھ عجب نہیں کہ بیہم کوفائدہ بخشے یااس کوہم اپنا بیٹا بنالیں۔

## عزير مصركي بيوى اور يوسف عَالِيْجِيَّلَةُ وَالسَّمُكُوِّ:

ایک مشہور مقولہ ہے ''رہ سما کے صفت المدن فی المدحن'' اللہ تعالیٰ کے اکثر احسانات وکرم مصائب میں مستورہوتے ہیں، یوسف علیج لاکٹو اللہ کا مران زندگی ہو بہواس کا مصداق ہے، بچپن کی پہلی مصیبت یا آزمائش نے کنعان کی بدوی زندگ سے نکال کر تہذیب و تہدن کے گہوارہ مصرکے ایک بڑے گھر انے کاما لک بنادیا، غلامی میں آ قائی ای کو کہتے ہیں۔
اب زندگی کی سب سے بری اور محض آ زمائش شروع ہوتی ہے، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیج لاکٹو اللہ کا جوانی کا عالم تھا حسن وخو بردئی کا کوئی پہلواییا نہیں ہے جوان کے اندر موجود نہ ہو، جمال ورعنائی کا پیکر جسم، رخ روشن شمل و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی سونے پر سہا گہ ، اور ہروقت کا ساتھ، عزیز مصرکی بیوی دل پر قابونہ رکھ کی دامن صبر ہاتھ سے مور، عصمت و حیا کی فراوانی سونے پر سہا گہ ، اور ہروقت کا ساتھ، عربی مصرکی بیوی دل پر قابونہ رکھ کی دامن صبر ہاتھ سے جھوٹ گیا، یوسف پر بہ ہزار جان پر وانہ وار قربان ہونے گی، مگر ابرا ہیم علی کٹو تواقع کی لوتا اسمی و یعقوب کا نورو یدہ، خانوادہ نبوت کا چھوٹ گیا، یوسف پر بہ ہزار جان پر وانہ وار قربان ہونے گی، مگر ابرا ہیم علی کٹو تواقع کی اور مخش میں جتلا ہوا ورعزیز مصرکی بیوی کے نایا کی اور مخش میں جتلا ہوا ورعزیز مصرکی بیوی کے نایا کی اور محمل میوں کے دی نوت کے لئے ختف بھلا اس سے یہ س طرح ممکن تھا کہ نایا کی اور مخش میں جتلا ہوا ورعزیز کرم کی بیوی کے نایا کی اور محمل میں میں میں میں وی کے نایا کی عزم کو یورا کرے۔

### ز لیخا کا جا دونه چل سکا:

نافر مانی کروں جس کااسم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کا ئنات کا ما لک ومولا ہے، اور کیا میں اپنے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام سمجھنے کے بجائے مجھے بیعزت وحرمت بخشی ،اگر میں ایسا کروں تو ظالم تھہروں گا اور ظالموں کے لئے انجام و مال کے اعتبار سے بھی فلاح نہیں ہے۔

گرعزیز مصر کی بیوی پراس نفیحت کامطلق اثر نه ہوا، اوراس نے اپنے ارادہ کومملی شکل دینے پر اصرار کیا، تب یوسف نے اپنے اس بر ہان ربی کے پیش نظر جس کووہ د مکھے تھے صاف انکار کر دیا۔

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواى انه لايفلح الطلمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رابرهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصين.

اور پھسلایا پوسف کواس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے بارے میں اور دروازے بند کردیئے اور کہنے گئی آمیرے پاس آ، پوسف نے کہا خدا کی پناہ بلاشبہ (عزیز مصر) میرامر بی ہے جس نے مجھےعزت سے رکھا، بلاشبہ ظالم فلاح نہیں پاتے اورالبتہ اس عورت نے پوسف ہے اراوہ کیا اور وہ بھی ارادہ کرتے اگراپنے پروردگار کی ہر ہان نہ دکھے لیتے ،اور اس طرح ہوا تا کہ ہٹا کیں ہم ان سے ہرائی اور بے حیائی کو بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں ہے۔

## ولقد همت به وهمربها كاتفير:

مفسرین نے آیت ندکورہ کی مختلف تغییریں کی ہیں، لیکن اوپر آیت کے جومعنی کئے گئے ہیں وہی مقام وموقع کے لحاظ سے زیادہ موزوں ومناسب ہیں، مطلب ہے کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علی اللہ کا اللہ کے زبان سے بر ہان رب سن لینے کے بعد بھی اپنی ہٹ سے بازنہ آئی اور اپناارادہ روبکارلانے پرمصررہی یوسف علی کا کا کا کا اس کے ارادہ کو قطعاً روکردیا اور اس کے سامنے اس کے ارادہ کی بالکل پرواہ نہیں کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف اس سے بینے کے لئے دروازہ کی طرف بھاگے اور عزیز مصر کی ہوی نے ان کا پیچھا کیا۔

بعض مفسرین نے اس تفسیر پر بیاعتراض کیا ہے کہ تحوی قواعد کا تقاضا ہے کہ لولا، کلام کے شروع میں استعال ہوا ہے اسلئے کہ عربی قاعدہ کے لحاظ سے اس کا درمیان کلام میں استعال درست نہیں ہے تقدیر عبارت بیہوگی "و هم بھالو لاأن رای ہو ھان ربه" یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کے بر ہان کونہ دیکھے لیتے مگر بیاعتراض اس لئے درست نہیں ہے کہ اس مقام پر بھی لولا کا استعال شروع کلام ہی میں ہوا ہے دال علی الجواب مقدم ہے اور لولا کا جواب جو بعد میں نہ کور ہوتا اس دال علی الجواب کی وجہ سے محذوف ہے،علامہ سیوطی نے بھی لیجامعھا محذوف مان کرائی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اس قاعدہ کی نظیر قرآن مجید میں موکی علیہ کا کا اللہ اسے تذکرہ سے متعلق بیآیت ہے، ان کا دت لتبدی به لو لا ان ربطنا علی قلبھا (قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کردے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے) یہاں بھی لولا کا جواب تبدی ب

• (زَعَزُم بِسَانَهُ لِذَا ﴾ •

محذوف ہےاور دال علی الجواب مقدم ہے ، ای طرح یہاں بھی بیمعنی ہیں ، اگر پوسف عَلیفتانا کا الله کو ہر ہان رب حاصل نہ ہوتا تو وہ بھی اراد ہ کرلیتالیکن انہوں نے ارادہ نہیں کیا کیونکہ وہ ہر ہان رب دیکھ چکے تھے۔

### وه بر مان رب کیا تھا؟

جس بربان رب کود مکھ کرحضرت ہوسف علیہ کا قالت کا بدی کے ارادہ سے بھی باز رہے وہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے بیرواضح نہیں کیا کہ وہ بربان رب کیا تھا؟ قرآن مجید نے اپنی بلیغانہ اور مجزانہ خطابت میں خود ہی اس کواس طرح بیان کردیا ہے کہ اس کے بعد سوال کی گنجائش ہی باتی نہیں رہتی دروازہ بتد ہوجائے پرعزیز کی بیوی کو حضرت یوسف علیج کا آفائش کے جواب دیا ایسے مقام کے لحاظ سے اس سے بہتر جواب کیا ہوسکت اوسف کو بداغ رکھا، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے اس کے بعد بڑے شدو مدسے بیان کیا، "کا ذلك" یوں ہی ہوا۔

"" تا كه ہٹاديں ہم اس سے برائی اور بے حيائی، بے شك وہ ہمار مخلص بندوں ميں سے ہے"۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی صورت کا نظر آنا اوران کا اشارہ ہے منع کرنا یا فرشتہ کا ظاہر ہوکران کواس ہے روکنا یا عزیز کے گھر میں رکھے ہوئے بت پرعزیز مصر کی بیوی کا پردہ ڈالنا، اور حضرت یوسف علیف کا اس ہے عبرت حاصل کرنا ان تمام اقوال کے مقابلہ میں ' بر ہان رب' کی وہی تفییر بہتر ہے جو قرآن عزیز کی نظم وتر تیب سے ثابت ہے یعنی ① ایمان باللہ کا حقیقی تصور ⑦ مربی مجازی کے احسان کی احسان کی احسان شناسی اور وصف امانت۔

ببرحال حضرت یوسف جب درواز ہے کے طرف بھا گے تو عزیز کی بیوی نے بیچھا کیا دروازہ کسی طرح کھل گیا سامنے عزیز مصراورعورت کا بچپازاد بھائی کھڑے ہوئے تھے عورت ان کو دیکھکر شپٹا گئی اوراصل حقیقت کو چھپانے کے لئے غیظ وغضب میں آکر کہنے گئی کہ ایسے محف کی سزاقید خانہ یا دردنا ک سزاکے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ اراوہ بدر کھتا ہو، حضرت یوسف علاج کھا گھا گھا گھا تھا ہے کہ خوداس بدر کھتا ہو، حضرت یوسف علاج کھا گھا گھا گھا نے اس کے مکروفریب کو سنا تو فرمایا، بیاس کا بہتان ہے اصل حقیقت بیرے کہ خوداس نے میرے ساتھ ارادہ بدکیا تھا گر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر با ہرنکل جانا جا ہتا تھا کہ اس نے بیچھا کیا اتفا قا سامنے آپنظر آگئے تو اس نے بیچھا کیا اتفا قا سامنے آپنظر آگئے تو اس نے بیچھوٹ گھڑ لیا۔

عزیز کی بیوی کا چھازاو بھائی ذکی یعنی بمجھداراور ہوشیارتھااس نے کہایوسف کا بیرا بمن و یکھنا چاہے اگروہ سامنے سے چاک ہے تو عورت راستہاز ہے اوراگر بیجھے سے جاک ہے تو یوسف صادق القول ہے اورعورت جھوٹی ہے جب و یکھا گیا تو یوسف کا بیرا بمن بیچھے سے چاک تھا عزیز مصرنے اصل حقیقت کو بمجھ لیا مگرا پی عزت و ناموس کی خاطر معاملہ کوختم کرتے ہوئے کہا، یوسف سے تیم بی ہواور اس عورت کے معاملہ سے درگذر کرواور اس کو یہیں ختم کر دواور پھر بیوی سے کہا بیسب تیم امکر ہے اورتم عورتوں کا مکر وفریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے بلا شبرتو ہی خطا کار ہے لہذاا پنی اس حرکت بدے لئے استغفار کراور معافی مانگ ۔

۔ بعض روایات میں کہا گیاہے کہ بیشہادت پیش کرنے والا ایک شیرخوار بچہ تھا خدانے اسے قوت گویائی عُطافر مائی اور اس بچہ نے بیشہادت دی کمیکن بیروایت کسی سیجے قوی سند سے ثابت نہیں ہے اور نداس معاملہ میں خواہ مخواہ معجز ہ سے مدد لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہےاس شاہدنے جس قرینہ کی بنیاد پرجس شہادت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ سراسرایک معقول شہادت ہےاوراس کو و کھنے سے بیک نظر معلوم ہوجا تا ہے کہ وہ تحض ایک معاملہ قہم اور جہاندیدہ آ دمی تھا جوصورت معاملہ سامنے آتے ہی معاملہ کی تد تك يجيج كيا مفسرين كے يہال شيرخوار بچه كا قصد دراصل يبودى روايات سے آيا ہے۔ (ملاحظه مو نلمود)

تنفسيروں ميں ايک مرفوع روايت کےحوالہ ہے آتا ہے کہ بيگوا ہ ايک شيرخوار بچه تھا جوبطورخرق عادت حضرت بوسف عَلَيْهِ لِلْأَطُلِينَا لِكِي صِفَا كَيْ مِينِ بُولِ الْحَاتِقَاءُ لِيكِن بهت ہے ائم تفسیر نے اس کےعلاوہ کہا ہے کہ پیخص زلیخا کا چیازا دیھائی تھا جو شابى درباريول ميل سيقا، ماكان بصبى ولكن كان رجلا حكيما (ابن جرير عن عكرمه) يهال شهادت سے عرفی اور اصطلاحی شہادت مراد نہیں ہے جس کے لئے عاقل بالغ مسلمان عادل اور موقع پر موجود ہونا شرط ہے بیہ اصطلاحات بعد کی پیداوار ہیں، بیگواہی تو صرف اس معنی میں تھی کہ اس نے فریقین کے متضاد بیانات کے درمیان فیصلے کا ایک عاقلانه طریقه سمجها دیا ـ

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ سدينة سصر امْرَاتُ الْعَزِيْزِتُرَاوِدُ فَتْهَا عبدها عَنْنَفْسِةٌ قَدُشَغَفَهَ احْبًا لَ سير اى دخـل حبه شغاف قلبها اى غلافه إنَّالْنَرْبِهَافِيْضَلْإِل خطأ تُمْبِيْنِ ۞ بين بحبها اياه فَلَمَّاسَمِعتَ بِمَكْرِهِنَّ غيبتهن لها أَنْسَلَتَ اللِّهِنَّ وَاعْتَدَتُ اعدت لَهُنَّامُتَّكُأُ طعا مايقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو الاترج وَّالتَّت اعسطت كُلُّ وَلِحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينَا وَقَالَتِ ليوسف الْحُرُجُ عَلَيْهِنَ فَلَمَّا رَأَيْنَةَ ٱلْبَرْنَة اعسط من وَقَطَّعْنَ آيَدِيهُنَّ بالسكاكين ولم يشعرن بالالم لشغل قلبهن بيوسف **وَقُلْنَحَاشَ لِلْهِ** تنزيهاله مَالْهَذَا اي يوسف بَشَرًّا إِنْ ما **هٰذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كُرِيُّمُ الما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية وفي الصحيح انه** اعبطى شطر الحسن قَالَتَ امرأة العزيز لما رأت ماحل بهن فَذَٰلِكُنَّ فهذا هو الَّذِي ُلُمُتُنَّفِي فِيهِ في حبه بيان لعذرها وَلَقَدُلَاوَدَتُهُ عَنْ نُفْسِم فَاسْتَعَصَمَر استنع وَلَيِنْ لَمُرَيْفِعَلْمَا الْمُرُوبِ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا الصِّغِرِيْنَ الصَّغِرِيْنَ الـذليلين فقلن له اطع سولا تك قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّايِكُمْ كُونَيْنَ إِلَيْهُ وَالْانَصْرِفْ عَيْنَ كَيْدُهُنَّ أَصْبُ أَسِل **إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ ا**صر مِّنَ لَلْهِلِينَ۞ السمذنبين والقصد بذلك الدعاء فلذا قال تعالى فَاسْتَجَابَ لَكُرَتُكُ دعاء هُ فَصَوَفَ للقول عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ للقول الْعَلِيمُ بالفعل ثُمَّرِيدًا ظهر لَهُمُومِّنَ بَعُدِمَارَأُو الْلايتِ الدالات يُجُ على براء ة يوسف ان يستجنوه دل على هذا لَيُسَجُنْنَهُ حَيْنَ الى حِيْنِ في ينقطع فيه كلام الناس فسجن.

ت و اور شہر مصر کی عور تیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے بیچھے پڑی ہوئی

ہے محبت نے اس کو بے قرار کررکھاہے ،اس کی محبت اس کے دل کے نہاں خانوں میں پیوست ہوگئ ہے ،ہمارے نز دیک تو وہ اس سے محبت کرنے کے معاملہ میں صریح غلطی پر ہے جب عزیز کی بیوی نے ان کی مکارانہ باتیں بعنی انکی بدگوئی کی باتیں سنیں تو ان کو بلاوا بھیج دیااوران کے لیے چھری ہے کاٹ کر کھایا جانے والا کھانا تیار کرایا اس کھانے کو مذک کا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کو کھاتے وقت تکیدلگا لیتے ہیں۔

می جَوْمِینِنْ کُلِی تِنْ اوران کے لئے مندوں سے آراستہ مجلس تیار کرائی اوروہ کھاناتر کج تھا،اوران میں سے ہرایک کوچھری دیدی اور پوسف ہے کہہ دیا کہذراان کے سامنے نکل آؤچنانچہ جبان کی نظر پوسف پر پڑی تو دنگ رہ کئیں اور حچمری ے آینے ہاتھ کاٹ لئے ، اوران کے دلوں کے پوسف کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے ان کو تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا اور یکاراٹھیں حاشاللّٰہ یا کی اللّٰہ کیلئے ہے، یہ یعنی یوسف انسان نہیں ہے بیتو کوئی بزرگ فرشتہ ہے اس لئے کہاس کوا پسے حسن نے گھیر لیا ہے کہ عادۃٔ کسی فر دبشر میں نہیں ہوتا ،اور سیح حدیث میں ہے کہ (حضرت یوسف عَلاظِلاُ طَائِثْ کُومجموعی )حسن کا نصف حصہ عطا کیا گیا تھا،عزیز کی بیوی نے جبان کی حالت غیر دیکھی تو کہا یہی تو ہے وہ جس کی محبت کے بارے میں تم مجھکو طعنے دیتے تھیں، یہ اپنے عذر کا بیان ہے، اور بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی مگریہ نے ٹکلا، اورا گریہ وہ کامنہیں کرے گاجواس سے میں جا ہتی ہوں تو یقیناً قید کیا جائیگا اور بہت ذکیل وخوار ہوگا، تو انعورتوں نے یوسف علا ﷺ کا گلائے کہااینی مالکن کی بات مان لے، یوسف عَالِیْکَلاُوالیٹکو نے دعاء کی اے میرے پروردگار مجھے جیل منظور ہے اس کام کے مقابلہ میں جس کی طرف یہ مجھے بلارہی ہےاوراگرتونے مجھے سےان کی حال بازیوں کو دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤ نگا،اور گنہگاروں میں شامل ہوجاؤں گا اور (الا تصوف) سے مقصد دعاء ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ف استجاب فرمایا تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کرلی کہ اس سے ان کے مکر کو دفع کردیا بلاشبہ وہ باتوں کا سننے والا عمل کا دیکھنے والا ہے پھراس نے بیہ طے کیا کہ اس کو واللہ جیل میں ڈ الدیں گے ایک مدت کے لئے باوجود بکہ وہ پوسف علیفٹلائٹلائٹلا کی پاکدامنی پر دلالت کرنے والی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس (حذف فاعل) پر لیسجننه دلالت کرر ہاہے تا کہاس بات کا چرچاختم ہوجائے۔

# عَجِقِيق اللَّهُ لَيْسَهُمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

فَیُوُلِی ؛ نسوۃ عورتوں کی جماعت، بیاسم جمع ہے اس کالفظوں میں واحد نہیں ہے اور باعتبار معنی کے امر أة اس کا واحد ہے نسوۃ مؤنث غیر حقیق ہے اس کے فعل کا مذکر اور مؤنث دونوں لانا جائز ہے اس وجہ سے قالت کے بجائے قال لائے ہیں۔ فِیُولِی ؛ مدینۃ مصر ، اس میں اشارہ ہے کہ المدینۃ میں الف لام عہد کا ہے۔ فَیُولِی ؛ دامہ أة المعن و متداء سماور ته او دراس کی خرر سروتہ او دمضاں عواجہ مؤنث غائر سردہ فاعلة ، وو

قِوُلِی ؛ امرأة العزیز مبتداء ہے اور تر او د،اس کی خبر ہے، تر او دمضارع واحد مؤنث غائب ہے (مفاعلة) وہ بہلاتی ہے وہ پھلاتی ہے۔ **بِحُولِ ثَمَا : تَسمييز بياس اعتراض كاجواب ہے كہ شغف متعدى بيك مفعول ہے حالانكہ يہاں اس كے دومفعول ميں اول ها** اور دوسرے حبًا، جواب میہ کہ حبًا تمدین ہےنہ کہ مفعول، بہ فاعل سے منتقل ہو کر آتی ہے اصل عبارت ریتھی دخیل حدہ في شغاف قلبها.

فِيْ فَكُولِ ثَهُ : شغاف القلب، وهَجْهَلَى جُوقَكِ كُولِي سِهِ عَهِ مِن سِهِ عَلَى مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

فِيْغُولَكُمْ ؛ أعتدت به اعتاد سي جمعنى تياركرناماضى واحدمو نث غائب.

قِعُولِ أَنَى اللَّهُ الله مكان تيك لكان كي جكه ، كا وُتكيه ، مند ، عرب مُنكأ اس چيز كوكت بين جس يركهان ييني يا باتين كرني کے وقت سہارالگایا جاتا ہے امام رازی نے کہا ہے کہ وہ کھانا جس کو کھانے کیلئے چھری کی ضرورت پڑے، (تفسیسر سحبیں جس طرح آ جکل کھانے کے لئے میز کرسیاں لگائی جاتی ہے اس طرح پہلے مہذب دسترخوانوں کے اردگر دگا وَ تکیہ لگائے جاتے تھے، اورجس طرح آجكل ميزلگانے اور دسترخوان لگانے ہے مراد كھانا چننا اور ميزيا دسترخوان پر بيٹھنے ہے مراد ہوتا ہے كھانے كيلئے بیٹھنا،ای طرح اس زمانہ میں گاؤ تکیدلگانے سے مراد کھانا کھانے کے لئے بیٹھنا ہوتا تھا،ای معنی میں جمیل کاشعر ہے۔

فَظَلِلْ لَلْ الِبِغُمَةِ وَاتَّكَاأُنَا وَشَرِبْ نَا الْبَحَلَالَ مِنْ قُلَلِهِ " " بهم نے عیش میں دن گذارااور کھانا کھایا،اورمٹکوں سے نکال کرشراب یی''۔

علامہ سیوطی نے متکا کی تفسیر طبعاما بقطع بالسکین سے کی ہے، اور یہی تول امام رازی کا ہے، کین اس کے بعد لکھا ہے و هسو الاتسر ہے (تریج)علامہ سیوطی نے ایساوہ ب کی اتباع میں کیا ہے ابوعبیدہ اور دیگر اہل لغت نے اس کا انکار کیا ہے، اسلئے کہ تونج کو مُتَّك یا مُتكة كہاجا تا ہے ضرار بن بهشل نے بھی متكة بمعنی تریج استعال كياہے، فاهدت متكة لبني أبيها، ال في الي جيازاد بهائيول ك لير جم بديين بصح (لغات الغرآن)

فِيَوْلِكُمُ ؛ للانسكاء بيكهانے كو متكاكبنے كى وجه سے تسميد ہے چونك عرب كھانے كے وفت فيك لگايا كرتے تھے اس مناسبت ے اس کھانے ہی کواستعارہ کے طور پر متکا کہددیا گیاہے۔

**جِيُولِيَّ؛ حساش للُّه، حساشها حرف تنزيه ہے اس وقت بياسم ہوگا اور اس كا استعال اشتناء كے طور پر ہوتا ہے اس وقت** 

**جَوُلَ آ**نَى؛ بیسان لسعبذرهها ،بیاس کا جواب ہے کہ مصری عورتوں کوتو متعلوم تھا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہوگئی ہے پھر فذالكن الذى لمتننى فيه بيه وه جسك بارے ميں تم مجھے ملامت كرتى ہويد كہنے كى كياضرورت تھى؟

جِجُفُلْ ثَبِيِّ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس کا مقصد خبر دینانہیں ہے بلکہ اپنی مجبوری اور لا حیاری کو بیان کرنا ہے کہ جس کوتم ایک نظر د کھے کر دنگ رہ گئیں اوراپنے ہاتھ زخمی کر ہیٹھیں تو تم خود ہی بتاؤ کہ جب وہ ہروفت میرے ساتھ میرے گھر میں رہتا ہے تو میرا کیا حال موكا؟ للبذائم مجھےاس معاملہ میں معذور مجھو۔

----- = (زَمَزَم پِهُلشَرِزَ) ≥ --

**جِّوُلِكَى}؛ به ي**اكِسوال مقدر كاجواب ہے۔

يَيْ وَإِنْ بِيهِ كَهِ آمِوهُ كَاشْمِيرِ بِظَاهِرِ يُوسِفَ عَلَيْهِ كَالْمُلَاكَة كَالْمُؤَلِّ كَالْمُرِ الْجَع ہے اگر ایسا ہے تو ما موصولہ بغیر عائد کے رہ جائےگا۔ جَجُولُ شِیْجِ: جواب کا حاصل بیہے کہ آمرہ کی شمیر یوسف عَلیْہ کا کالٹیکا کی طرف بیس بلکہ ما موصولہ کی طرف راجع ہے اور آمرہ اصل میں آمر به تھاباء کوحذف کر دیا جیسا کہ امر تا ک النحیر اصل میں امر تا ک بالنحیر تھا۔

قِوُلُكُم : لهم، اى للعزيز واهله.

فَيُولِيْ : ان يستجنوه، بيايك اعتراض كاجواب باعتراض بيب كه بدافعل باس كافاعل ليستجننه بحالانكفعل بغيرفاعل كيستجننه بحالانكفعل بغيرفاعل كورة كياجوكه جائز نبيس بد

### تَفَسِّيُرُوتَشِينَ عَيْ

مصری عورتوں کی بید مدہوثی دیکھ کراس کومزید حوصلہ ہو گیا اور شرم وحیا کے سارے حجاب در کنار کر کے اس نے اپنے برے ارادہ کا ایک مرتبہ پھرا ظہار کیا ،اور بیکھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہاتھا مگروہ قابو میں نہ ہوا، مگریہ کیے دیتی ہوں اگراس نے میرا کہنانہ مانا تو اس کوجیل جانا پڑے گا اور بہت ذلیل وخوار ہوگا۔ قال رب السبعن احب الى المن ذراان حالات كاندازه شيجة جن حالات مين يوسف مبتلا يته، نيس بيس سال كا ا کیک خوبصورت نوجوان ہے جو بدویا نہ زندگی ہے بہترین تندرتی اور بھری جوانی لے کر آیا ہے جلاوطنی اور جری غلامی کے مراحل ہے گذرنے کے بعد قدرت اسے رئیس اور رکن سلطنت کے گھرلے آئی ہے، یہاں پہلے تو خود گھر کی بیگم ہی اس کے بیچھے پڑجاتی ہے جس سےاس کا شب وروز کا سابقہ ہے پھراس کے حسن کا چرچا پورے دارالسلطنت میں ہونے لگتا ہے اورشہر بھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں اس پر فریفتہ ہوجاتی ہیں ، اب ایک طرف وہ اور دوسری طرف سینکڑ وں خوبصورت جال ہیں جو ہروفت ہرجگہا ہے پھانسنے کے لئے تھیلے ہوئے ہیں ،اس حالت میں بیخدا پرست نو جوان جس کا میابی کے ساتھان شیطانی تر غیبات کامقابلہ کرتا ہے وہ بجائے خود کیچھ کم قابل تعریف نہیں ہے گراس پربھی وہ اپنی بشری کمزور یوں کا خیال کرکے کا نب اٹھتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خداہے دل ہی دل میں مدد کی التجا کرتا ہے کہ اے رب میں ایک کمزورانسان ہوں میراا تنابل بوتا کہاں کہان بے بناہ تر غیبات کامقابلہ کرسکوں تو مجھےسہارا دےاور مجھےاپی بناہ میں رکھ، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے قدم نہ پھسل جائیں۔

#### يوسف عَاليَّجِيَّلُاهُ وَالسَّكُورُ زَيْرانِ مِينَ

بهرعال يوسف عليقالاً وَلا يَعْنُ كُوفيدخان بمجيج ديا كيا اورايك بخطا كوخطا دار معصوم كومجرم بناديا كياتا كه بيوي فضيحت ورسوائي ہے نے جائے اور مجرم کوکوئی مجرم نہ کہہ سکے عزیز مصرا ور اس کے دوستوں کو اگر چہ یوسف عَلا ﷺ کا طاقت کو یا کدامنی کی کھلی نشانیاں د مکھ کریفین ہوگیا تھا مگرشہر میں اس واقعہ کا چرچا ہونے لگا اس کوختم کرنے کے لئے مصلحت اسی میں نظر آئی کہ پچھ عرصہ کے لئے یوسف علیفلاً والنظری کوجیل بھیج دیا جائے اور بیمصلحت بھی پیش نظر ہوسکتی ہے کہ اس بہانے سے یوسف کواپنی بیوی ہے الگ کر دیا جائے تا كەدەد دوبارەاس قىم كى حركت نەكر سكے۔

**وَدَخَلَمَعَهُ السِّمُّنَ فَتَانِيُّ غ**لاسان للمملك احدهما ساقيه والاخر صاحب طعامه فرأياه يعبر الرؤيا فقالا لنختبرنه قَالَ لَحَدُّهُما الساقي الِنَّ أَرْمَيْ لَعْصُرُحُمُولُ اي عنبا وَقَالَ الْلِخُرُ صاحب الطعام الْمُنَ آلِينِ ٱلْحِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًاتَأَكُلُ الطِّيْرُمِنُهُ نَيِّئُنا خبرنا بِتَأْوِيْلِهُ بتعبيره إِنَّا نَرْيكُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ®قَالَ لهما مخبرا انه عالم بتعبير الرؤيا لَايَأْتِيَكُمَاطَعَامُ تُرْبَى فَيْهَ في سناسكما إلَّانَبَّأَتُكُمَا إِبَالِيَكُمَا أَن يَالِيَكُمَا أَن يَالِيَكُمَا أَن يَالِيَكُمَا أَن يَالِيَكُمَا أَن يَالِيَكُمَا أَن يَالِيَكُمَا أَن يَالِيكُمَا أَن يَالِيكُمَا أَن يَالِيكُمُا أَن يَالِيكُمُوا اللهِ اللهِي اللهِ الل **ذٰلِكُمَّامِمَّاعَلْمُنِيُّ نَبِّهُ فيه حد على المانهما ثم قواه بقوله النِّ تَرَكُتُ مِلَّةً دين قَوْمِ لِلَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَهُمْ** بِٱلْاخِرَةِهُمْ تَاكِيدَ كَفِرُونَ ۞ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَاءِئَ إِبْرَهِيْمَوْ السَّحٰقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ بِنبغى لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ ذائدة شَىءٍ لعصمتنا ذٰلِكَ التوحيد مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ وهم الكفاد **٧َيَشَكُرُونَ**۞ السَّلْسه فيشسر كسون ثسم صسرح بدعسائه مسا البي الابسسان فقيال **يلصَاحِبَي** سساكِني

السِّجْنِءَ أَرْبَاكُ مُّتَفَرِّقُونَ حَيْرًا لِمَا لُوَاحِدُ الْقَهَارُ فَ خَيـرٌ استفهام تقرير مَا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِهَ اى غيره إِلَّا اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهًا سميتم بها اصناما أَنْتُمُوا بَأَوْكُمْمَّا اَنْزُلَ اللهُ بِهَا بعبادتها مِنْ سُلْطِنْ حجة وبرهان إنِ مَا لَكُكُمُ القضاء الْآلِيلُةِ وحده أَمَرَ الْآتَعُبُدُوٓا اللَّآيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ النوحيد الدِّيْنُ الْقَيِّمُوَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ وهم الكفار لَايَعْلَمُوْنَ @ ما يصيرون اليه من العذاب فيشركون ليصَاحِبَيالسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمُا اي الساقي فيخرج بعد ثلاث **فَيَسْقِيَ رَبَّهُ** سيدَه خَمُرًا على عادته هذا تاويل رؤياه وَاَمَّاالْلاَخَرُ فيخرج بعد ثلاث فَيُصَّلَبُ فَتَأَكُلُ الطَّلْيُرُمِنَ رَّأُسِمٌ هـذا تـاويـل رؤيـاه فقالا سارأينا شيئـا فقال قُضِيَ تـم الْكَمْرُ الَّذِيُ فِيُهِ تَسْتَفْتِلِنِ ۚ عنه سالتما صدقتما ام كذبتما وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ ايقن ٱنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا وهو الساقي الْذَكْرُنْ عِنْدَى بِإِكْ سيدك فقل له ان في السجن غلاما سحبوسا ظلما فخرج فَأَنْسُهُ اي الساقي الشَّيْظُنُ ذِكْرٌ يوسف عند مَرِّبِهِ فَكَبِتَ مكث يوسف في السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَنَ اللَّهُ قيل سبعا وقيل اثني عشر.

ت بھی جی از پوسف کو) جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے ساتھ دواور نوجوان بھی جیل خانہ میں داخل ہوئے جو با دشاہ کے غلام تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا شاہی مطبخ کا ذمہ دار ، ان دونوں کومعلوم ہوا کہ (یوسف) خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں تو دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کوضر ورآ زمائیں گے، ان میں سے ایک نے جو کہ ساقی تھا کہامیں نے ا پنے آپ کو دیکھا کہ میں انگورنچوڑ رہا ہوں اور دوسرے مطبخ کے ذمہ دارنے کہامیں اپنے سر پرروٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اس میں سے پرندے کھارہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائے ، ہم آپ کونیک آ دمی سمجھتے ہیں ، (یوسف عَالِیجَلاُهُ طَالِيتُلاَ نے ) ان کو بیہ بتاتے ہوئے کہ وہ خوابوں کی تعبیر سے واقف ہیں کہا کہ جو کھانے (پینے کی چیز) تم کوخواب میں کھلائی جاتی ہے بیدار ہونے کے بعد میں نے اس کی تعبیر بتا دی اس کی تعبیر خارج میں ظاہر ہونے سے پہلے ، بیدوہ علم ہے کہ جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے اس مقوله میں ان دونوں کوایمان پر آمادہ کرنا ہے پھراس کی تائیدا پنے قول''انسی تسر کست ملۃ النح'' سے کی ہے میں نے توان لوگوں کا دین چھوڑر کھا جواللہ پرایمان نہیں رکھتے اور بیلوگ آخرت کے بھی منکر ہیں دوسر ا ھے پہلے ھے مرکی تا کید ہے اور میں نے تواپنے آبا واجدا دابراہیم اورا بحق اور پعقوب کا دین اختیار کررکھا ہے ، ہمارے لئے ہماری عصمت کی وجہ سے کسی طرح زیبا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک کریں ، یہ تو حید ہارےاور تمام لوگوں پراللہ کافضل ہے کیکن اکثر لوگ کہوہ کا فربیں اللہ کی شکر گذاری نہیں کرتے جس کی وجہ ہے وہ شرک کرتے ہیں پھرصراحت کے ساتھ ان کوا بمان کی دعوت دیتے ہوئے کہااے میرے قیدخانہ کے رفیقو (تم خود ہی سوچو) کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک کہ وہ اللہ ہے بہتر ہے، کہ جو (سب پر) غالب ہے استفہام تقریر کے لئے ہے اس کےعلاوہ جن کی تم بندگی کرتے ہووہ اس کےسوا پچھنہیں کہ چند نام ہیں جوتم نے اور تمہارے باپ دادانے رکھ لئے ہیں اوراللہ نے ان کی عبادت پر کوئی سند اور دلیل نازل نہیں کی حکم (فیصلہ) صرف اللہ وحدۂ ﴿ [نِعَزَم پِبَلشَٰ إِ

لاشر یک له کا ہےای نے تھم دیا کہ صرف اس کی بندگی کرواور یہ تو حید ہی تھیجے دین ہے ،کیکن اکثر لوگ اور وہ کا فرہیں اس عذاب کوئہیں جانتے جس کی طرف وہ جارہے ہیں،اسی وجہ ہے وہ شرک کرتے ہیں،اے میرے زندان کے ساتھیو!تم میں ہےایک یعنی ساقی تین دن کے بعد (جیل ہے ) رہا کیا جائیگا، تو وہ حسب سابق اپنے ما لک کوشراب بلائیگا بیا سکےخواب کی تعبیر ہے، اور دوسرا ( بھی) تین دن کے بعد ( جیل ہے ) رہا کیا جائیگا تو وہ سولی چڑھایا جائیگا پرندے اس کےسرکو ( نوچ نوچ کر ) کھائیں کے بیاس کے خواب کی تعبیر ہے، تو ان دونوں نے کہا ہم نے کوئی خواب دابنہیں دیکھا، تو پوسف عَلَیْ کَالْنَا کُلا نے کہا جس کائم نے سوال کیا اس کا فیصلہ کر دیا گیا خواہ تم نے سیج بولا یا حجموث بولا ،ادر دونوں میں سے جس کے بارے میں بری ہونے کا یقین تھا اس ہے کہااور وہ ساقی تھا، اپنے مالک ہے میراذ کر کرنااوراس ہے کہناایک غلام زندان میں ظلما بند ہے، چنانچہوہ (قیدخانہ ہے) ر ہا ہو گیا گمر شیطان نے ساقی کوایینے مالک سے پوسف کا ذکر کرنا بھلادیا جس کی وجہ ہے پوسف قید میں کئی سال رہے کہا گیا ہے کہ سات سال رہے اور کہا گیا ہے کہ بارہ سال رہے۔

# عَجِقِيق الرَّكِ لِيَسَهُ مَا إِلَّا لَقَنْمَ الْمُ لَقَالِمًا لَهُ وَالِلاَ

فَقِولَكُما ؛ فسلجن اس حذف میں اشارہ ہے کہ واؤعاطفہ ہے اور دخل کاعطف محذوف پر ہے اور محذوف سجن ہے۔ عِوْلِكَى : الملك اس بادشاه كانام ريان بن الوليد تها\_

چۇلىكى؛ اى عنبا بەمايول اليدى اعتبارى ماز كاندايىشىخىم بوگيا كىفمرنچورى كى چىزىبىس ب-

فِيْوَلِكُنَّى : مخبرا انه عالم بتعبير الرؤيا، بياس وال كاجواب كه بوسف عَلَيْهَا لَا وَالب، سوال كم مطابق

يَجُولَكُمُ ؛ في منامكما، اس اضافه كامقصدات تفيير كود فع كرنا ب جوبعض مفسرين نے طعام تر ذقانه كى اس كھانے ہے کی ہے جو کہ قید بوں کو دیا جاتا تھا ،اسلئے کہ اس تفسیر کے مطابق دونوں قید بوں کے سوال اور بوسف علیجن کا طاب کے جواب میں مطابقت باقی نہیں رہتی اسلئے کہ سوال خواب میں کھانے کی اشیاء کے بارے میں تھااور جواب بیداری میں کھانے کے

قِوْلِيكَ : ذلكما ياسم اشاره بعيد ك لئ باورمرادخواب كي تعير كاعلم ب-

**چَوُل**یکی: ذلك التوحید اسم اشارہ بعید کے بجائے اسم اشارہ قریب كالا ناعلوم تنبه اور عظمت توحید كوظا ہر كرنے کے لئے

يَجُولُ فَيَهُ: شهر صوح بدعها على الإيهان ليني ما قبل مين توحيد كى دعوت كناية اشارة تقى يهان صراحة بها لهذا تكرار كا اعتراض ختم ہو گیا۔

**جِوُلْنَ** ؛ صاحبی بیصاحب کا تثنیہ ہے اصل میں صاحبین تھا منادی مضاف ہونے کی وجہ سے آخر سے نون ساقط ہو گیا۔ فِيُولِكُمُ : لعصمتنا اس اضافه كامقصدايك سوال كاجواب بـ

مِنْ وَالْنَ عَيْبِ كَهِ مَعْرِت يوسف عَلَيْ لَا تَقْتُ كَا يِفِر ما نا كه جمارے لئے ہرگز مناسب نہیں كه جم كسى كوخدا كاشر يك تُفهرا نميں ، بير نامناسب ہوناصرف حضرت بوسف اوران کے اباء واجدا دہی کیلئے نامناسب اور نازیبانہیں ہے بلکہ بیتو تمام انسانوں کے لئے نا مناسب ہے پھر یوسف علیہ اللہ کا اینے ساتھ خاص کرنا کہاں تک سیجے ہے؟

جَوُلَيْعِ: لعصمتنا كالضافدكركاس والكاجواب دياج جواب كاحاصل يه المكفروشرك كانامناسب مونا بماري کئے اس لئے نہیں ہے کہ وہ حرام ہے بلکہ اس لئے نامناسب ہے کہ ہم کواس سے پاک وصاف اور محفوظ رکھا گیا ہے بخلاف غیر ا نبیاء کےان کو کفر سے یاک وصاف اور محفوظ نہیں رکھا گیا ہےا گر چہ کفروشرک کوان کے او پرحرام کیا گیا ہے۔

قِيُّولِكَ : سميتم بها، سميتموها كي تغير سميتم بهائ كرنے كامقصدا يك اعتراض كاجواب باعتراض بيب كه ها ضمیر کا مرجع اساء ہے لہٰذاتر جمہ ہوگا کہ وہ چند نام ہیں جن کاتم نے نام رکھ لیا ہے اس طرح اساء کے لئے اساء کا ہونالا زم آتا ہے جو کہ درست نہیں ہے جواب کا حاصل رہے کہ حرف جرحتم پر منصوب سے پہلے محذوف ہے تقدیر عبارت سے میتھ ربھا ہے بیالیا بی ہے جیرا کہ کہاجا تاہے سمیته زیدا ای سمیت زیدا.

قِجُولُكُم : مايصيرون يه يعلمون كامفعول ــــــــ

# تَفَيِّيُوتِشِّنِيَ

### يوسف عَلا ﷺ لَا وُلا يَتْنَكُو لِيس و يوارز ندان اور دونو جوا نوں كا جيل خانہ ميں دخول :

و د خسل معه السهجن فتيهان ، حسن اتفاق كه يوسف عَلْكِيْلاَ طَالْتُكِلاَ كَيْساته دونو جوان بهي قيدخانه مين داخل هوئ ، بيه دونوں نو جوان شاہی در بار ہے وابستہ تھے ایک ان میں ہے بادشاہ کاساتی تھااور دوسرا شاہی باور چی خانہ کا ذ مہدار، جس ز مانہ میں بیواقعہ پیش آیا اس زمانہ کے فرعون کا نام ریان بن الولید تھا،اوراس ساقی کا نام ابروہایا ادیونا تھا اور دوسرے کا نام مخلب یا غالب تھا، نام کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔

## ان دونوں جوانوں کے جیل میں جانے کی وجہ:

بیان کیا گیا ہے کہ مصرکے بچھلوگوں نے جو ہا دشاہ ہے کسی وجہ سے ناراض سے با دشاہ کوراستہ سے ہٹانے کی سازش کی اوراس کا آلہ کاران دونوں نو جوانوں کو بنایا ان کو بیلا کچ دیا کہا گرتم بادشاہ کے کھانے یا پائی میں زہرڈ ال کر بادشاہ کو ہلاک کردو گے تو تمہیں بہت سا مال دیں گے، یہ دونوں نو جوان اس پر آ مادہ ہو گئے مگر بعد میں ساقی اس معاملہ ہے الگ ہوگیا

- ﴿ [زَمَزُم بِبَلْتُهُ إِنَّ ﴾ -

نمیکن نان پزاس پر قائم رہااور بادشاہ کے کھانے میں اس نے زہر ملادیا جب کھا نا بادشاہ کے سامنے آیا تو ساقی نے عرض کیا کہ آپ اس کھانے کو نہ کھا نمیں اس لئے کہ بیکھانا زہر آلود ہے اور خباز نے جب بیصورت حال دیکھی تو کہا باوشاہ سلامت آپ بیشروب نہ پئیں اس لئے کہاس میں زہر ملا ہواہے بادشاہ نے ساتی ہے کہاتم اس مشروب کو بیو چنانچے ساتی نے بی لیا اوراس کوکوئی نقصان نہیں ہوااس کے بعدنان پزے کہاتم یہ کھانا کھاؤاس نے انکار کردیا ، وہ کھانا ایک جانور کو کھلا کرتجر بہ کیا گیا چنانجہ وہ جانورمسموم کھانا کھا کرمر گیا، بادشاہ نے دونوں کوقید خانہ جیج دیا ساقی کوابتداء شریک سازش ہونیکی وجہ ہے اور خباز کومجرم ہونے کی وجہتے۔ (حاشیہ حلالین)

# قيدخانه ميں دعوت وتبليغ:

حضرت پوسف عَلِيْجَلَا وَالسَّكِرُ خدا کے پیٹمبر تھے دعوت و بلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت وریاضت تقویٰ وطہارت راستہازی وحسن كردارى كے لحاظ سے قيد خاند ميں ممتاز تھے تمام قيدى آپ كى عزت واحتر ام كرتے تھے تى كەقىد خاند كا دار دغه بھى آپ كامعتقد ہو گیا تھا غرضیکہ آپ کی نیک نامی کی شہرت عام تھی زندانیاں اپنی ضرورتوں میں بھی حضرت بوسف عَلیجَ کَا وَ اَلْمَ ک کرتے تھے آ بیان کے ساتھ شفقت ومہر بانی ہے پیش آتے اگران کے بس میں ہوتا تو ان کی مدود کرتے یا داروغہ سے سفارش کر کے مدد کرتے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علاہ کا اُٹھیں کو تعبیر رؤیا کا خصوصی علم بھی عطا کیا تھا ایک روز وہ دونو ں نو جوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ممیں آپ نیک آ دمی معلوم ہوتے ہوہم نے خواب دیکھا ہے آپ اس کی تعبیر بتائیں، یباں بعض مفسرین نے لکھاہے کہ ان نو جوانوں نے کوئی خواب نہیں ویکھا تھامحض پوسف عَلاجِ لااُوَلا کی آ ز مائش کے لئے انہوں نے فرضی خواب بیان کئے تتھے علامہ سیوطی کی رائے بھی یہی ہے مگر دیگرا کٹرمفسرین کی رائے اس کےخلاف ہے۔ خلاصہ بیر کہ دونوں نو جوانوں نے اپنے خواب بیان کئے اول ساقی نے کہامیں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کے ِ لئے انگورنچوژ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں نے بید یکھا ہے کہ میرے سر پرروثیوں کا خوان ہےاور پرندے اس سے

حضرت پوسف عَلا ﷺ فالطِّلاُ وَاللَّهُ عَلَى اور نبی زاد تھے دین کی تبلیغ کا ذوق ان کے رگ وریشہ میں پیوست تھا، اسلئے دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا، گوقید میں تھے مگر مقصد حیات کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ موقع کوغنیمت جانا اوران ہے نرمی اورمحبت سے فر مایا، بے شک اللہ تعالی نے جو باتیں مجھے تعلیم فر مائی ہیں منجملہ ان کے تعبیر رؤیا کاعلم بھی اس نے مجھے عطا کیا ہے، میں اس سے پہلے کہتمہارامقررہ کھاناتم تک پہنچتمہارےخوابوں کی تعبیر بتادوں گا،مگر میں تم ہے ایک بات کہتا ہول ذرااس

میں نے ان لوگوں کی ملت کواختیار نہیں کیا جواللہ پرایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں میں نے اپنے آباء واجداد یعنی ابراہیم ،اسخق ،اور یعقوب پیبلائی<sup>لا</sup> کی ملت کی پیروی کی ہے ہم ایسانہیں کر کتے کہاللہ کے ساتھ کسی چیز کوبھی شریک تھہرائیں ،

یاللّٰد کا ایک فضل ہے جواس نے ہم پر کیا ہے لیکن اکثر لوگ اس نعمت کاشکرا دانہیں کرتے۔

اے دوستو! تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا یکتا اللہ کا جوسب پر غالب ہے بتم اس کے علاوہ جن کی بھی بندگی کرتے ہوان کی حقیقت اس کے سوا پچھ بیس کہ چند نام ہیں جن کو تمہارے باپ دادانے گھڑ لیا ہے ،اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بر ہان وسنہ بیں اتاری حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے اس نے بیتکم دیا ہے کہ اس کے سواکسی کی بندگی نہ کرو یہی راہ متنقیم ہے مگرا کٹر لوگ جانے نہیں ہیں جس کی وجہ ہے وہ شکر گذار بھی نہیں ہیں۔

# رشدومدایت کی تبلیغ کے بعد حضرت یوسف عَالیقِکااُ وَالسَّکُلا کا تعبیر خواب کی طرف متوجه ہونا:

یاصاحبی السجن اما احد سکما ، توحید کی نفیحت کرنے کے بعدان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دوستو! جس نے بیدد یکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ قید سے رہا ہوکر حسب سابق بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اسے سولی دی جائیگی اور پرندے اس کے سرکونوج نوج کر کھا کیں گے ، جن باتوں کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا وہ فیصل ہو چکیس اور فیصلہ یہی ہے۔

# احكام ومسائل

# آیات مذکوره سے مفہوم چنداحکام ومسائل:

- جیل خانہ عام طور پر مجرموں اور بدمعاشوں کی بستی مجھی جاتی ہے، مگر پوسف عَلاِ ہُلاَۃُ وَالشَاکِاء نے ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق اور سن معاشرت کا معاملہ کیا جس سے بیسب لوگ گرویدہ ہو گئے ،اس سے معلوم ہوا کہ مسلحین کے لئے ضروری ہے کہ مجرموں اور بدمعاشوں کو بھی حسن معاشرت کے ذریعہ مانوس ومر بوط کریں ان سے نفرت کا اظہار نہ کریں۔
- انا نواك من المحسنين سے بيمعلوم ہواكہ خواب كي تعبير ايسے بى لوگوں سے دريافت كرنا جائے جن كے نيك اور ہدر ہونے يراعتماد ہو۔
- ت بینی معلوم ہوا کہ اصلاح خلق کی خدمت کرنے والوں کو چاہئے کہ اپنے عمل واخلاق کے ذریعہ لوگوں کا اپنے او پراعتماد بحال کریں خواہ اس میں ان کو پچھا پنے کمالات کا اظہار کرنا پڑے، جبیبا کہ یوسف علیجہ کا کھٹائلانے اس موقع پر اپنا مجز ہمی ذکر کیا اور اپنا خاندان نبوت کا ایک فر دہونا بھی ظاہر کیا ،اگریہ اظہار اخلاص کے ساتھ ہوتو ف لا تنز کو ا انفسکھر کی ممانعت میں نہیں آتا۔
- کو چوتھی بات بیہ بتلائی گئی کہ داعی اور مسلح کا فرض ہے کہ ہر حال میں اپنے وظیفہ 'وعوت وتبلیغ کومقدم رکھے، جب بھی کوئی موقع میسر ہوخواہ انفرادی طور پریا اجتماعی طور پراس کو ہاتھ سے نہ جانے دے جیسا کہ حضرت یوسف علاق کلائٹلا کے پاس بی قیدی

خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لئے آئے تو حضرت بوسف علیفلاؤلائٹلا نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوت وہلیٹا کے ذریعہ ان کورشد وہدایت کا تحفہ عطافر مایا، بیانہ بمجھنا چاہئے کہ دعوت وہلیٹا کے کام کے لئے کسی جلسے یامنبر اورائیج ہی درکار ہوتے ہیں شخصی اورنجی ملاقاتوں کے ذریعہ بیکام زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔

کے حضرت بوسف علاقات کے جیل ہے رہائی کے لئے اس قیدی ہے جس کا دوبارہ اپنی ملازمت پر بحال ہونا بقینی تھا کہا کہ جبتم بادشاہ کے پاس جاؤتو میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک بے قصور جیل میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ سی مصیبت سے خلاص کے لئے کسی شخص کی کوشش کو واسطہ بنانا تو کل کے خلاف نہیں۔

وَقَالَ الْمَلِكُ سِصِرِ الرِيانِ بِنِ الوليدِ إِنِّنَ اَرَى اى رأيت سَنَعَ بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَّأَكُلُهُ نَّ يبتلعهن سَنْعُ سَ البقر عِجَافَى جمع عجفاء وَسَبُعَ سُنْبُلْتِ تُحَضِّرِ وَأَنْحَرَ اي سبع سنبلات لِيلِيتٍ قدالتوت على الخضر وعلت عليها لَيَايَّهُ الْمَلَاُ أَفْتُونِي فِي رُءُيَايَ بينوا لي تعبيرها اِن كُنْتُمْ لِلرُّءُيَاتَعْبُرُونَ ۞ فاعبروها قَالُوآ هذه أَضْعَاتُ اخلاط **اَحْلَاثِرٌ وَمَانَعَنَ بِتَاْوِيْلِ الْكَالْمِرِيِّ لِمِينَ® وَقَالَ الَّذِي نَجَامِنْهُمَا** اى سن الفتيين وهو الساقى <u>وَالْأَكْرُ</u> فيه ابدال التاء فسى الاصل دالا واد غاسها فسى الدال اى تذكر لَعَدُالْمَةِ حين حال يوسف أَنَّا أُنَيِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ @ ف ارسلوه اليه ف اتى يوسف فقال يا يُوسُفُ أَيُّهُ أَالْصِّدِيْقُ الكثير الصدق <u> اَفْتِنَافِي سَبْعِ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَّأَكُلُهُنَّ سَبْعُ عِمَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلْتٍ خُضْرِوَّ أَخَرَ لِبِلْتٍ لَعَلَى آرْجِعُ إِلَى النَّاسِ اى الملك</u> واصحابه لَعَلَهُ مُوْيَعِلُمُونَ ٩ تـعبيرها قَالَ تَزْيَكُونَ اي ازرعوا سَبْعَ سِنِيْنَ دَابًا "بسكون الهمزة وفتحها متنا بعة وهي تاويل السبع السمان فَمَاحَصَدُتُمُّ فَذَرُوهُ اتركوه فِي سُنْبُلِهُ لئلا يفسد الْاقِلِيلَامِمَّاتَأَكُلُونَ<sup>©</sup> فدوسوه ثُمُّرَيَّالِيَّ مِنْ بَعْدِذٰلِكَ اي السبع المخصبات سَبْعُ شِذَادٌ سجدبات صعاب وهي تاويل السبع العجاف يَّأَكُلُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ من الحب المزروع في السنين المخصبات اي تاكلونه فيهن اِلْأَقَلِيلُامْتَا تُحْصِنُونَ ۗ تدخرون تُمَّرِيَأَ تِي مِنْ بَعِدِ ذٰلِكَ اى السبع المجدبات عَلَمُّ فِي يُغَاثُ النَّاسُ بالمطروَفِي يَعْصِرُونَ فَ الاعساب وغيرها لخصبه **وَقَالَ أَمَاكُ** لما جاء ه الرسول واخبره بتاويلها التُّتُونَ بِهُ اي بالذي عبرها فَلَمَّاجَأَةُ اي يوسف الرَّسُولُ وطلب للخروج قَالَ قساصدا اظهار براء ته الْحِيْحِ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسُتَلُهُ ان يسسال مَابَالُ حسال النِّسُوَةِالِّتِيُّ قَطَّعُنَ اَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي سيدي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمُ ۞ فرجع فاخبر الملك فجمعهن قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ شانكن إِذْ رَاوَدُتُنَ يُوسُفَعَن نَفْسِمٌ هل وجدتن سنه سيلا اليكن قُلْنَحَاشَ لِلهِ مَاعَلِمُنَاعَلَيْهِ مِن سُوَّعُ قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْنَكَحْمَصَ وضح الْحَقُّ أَنَارَاوَدْتَّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ فَي قَولَ هِي راودنن عن نفسى فاخبر يوسف بذلك فقال ذُلِكَ اى طلب البراءة لِيَعْلَمُ العزيز اللَّ لَمُاتَعُنْهُ في أهله بِالْغَيْبِ حال

7 (4)

#### وَاَنَّاللهُ لَاِيَهُ دِئ كَيْدَالْخَايِنِيْنَ @

تعلیم : مصرکے بادشاہ ریان بن ولیدنے کہامیں نےخواب میں دیکھاہے کہ سات فربہ گایوں کوسات و بلی گائیں کھار ہی ہیں (عجاف)عجفاء کی جمع ہے اور سات ہری بالیں ہیں اور دوسری سات خشک بالیں ہیں اور سوکھی بالیس ہری بالوں پر کپٹی ہوئی ہیں اورسوکھی بالیں ہری بالوں پرغالب آگئ ہیں <u>،اے در بار یوتم میرے خوا</u>ب کی تعبیر بتاؤ،اگرتم تعبیر بتا <del>سکتے</del> ہوتو بتاؤ در بار یوں نے جواب دیا بیمنتشر خیالات کے خواب ہیں اور ہم منتشر خیالات کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ،اوراس نوجوان نے جود ونو جوانوں میں ہے (جیل ہے) رہا ہواتھا اور وہ ساقی تھا جس کوایک مدت دراز کے بعد یوسف عَلاَ ﷺ کا حال یا دآ گیا کہا (و ادیس میں اصل میں تاء دال سے بدلی ہوئی ہے اور دال کا دال میں اوغام ہے، یعنی یا دآیا، اس نے کہا میں تہمیں اس کی تعبیر بتلادوں گا، مجھے اجازت دہیجئے چنانچہ اس کو پوسف کے پاس جانے کی اجازت دیدی، اس نے (جاکر) کہا اے سرا پاراستی، پوسف،آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلایئے کہ سات فر بہ گائیں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھارہی ہیں اور سات ہری بالیں ہیں اورسات دوسری خشک، تا کہ میں لوگوں تعنی بادشاہ اورا سکے در باریوں کے پاس جا کرخواب کی تعبیر بتاؤں تا کہوہ خواب کی تعبیر جان لیں پوسف نے کہا کہتم سات سال تک مسلسل کھیتی کرو (داب) ہمزہ کے سکون اور فتحہ کے ساتھ ہمعنی مسلسل میہ سات فربہ گایوں کی تعبیر ہے اور جونصل تم کا ٹو اسکوخوشوں (بالوں) میں ہی رہنے دینا تا کہ غلّہ خراب نہ ہو، صرف کھانے کی ضرورت کے مطابق ہی غلّہ (خوشہ) سے نکالو، پھران شادابی کے سات سالوں کے بعد سات سال نہایت خشک سالی یعنی تکلیف کے آئیں گے اور بیسات دبلی گایوں کی تعبیر ہے، شادابی کے سالوں کا اگایا ہوا غلہ جس کوتم نے خشکی کے سالوں کے لئے جمع کیاہےوہ (خشکی کےسال)اس کوکھا جا گئیں گئے ، یعنی تم ان سالوں میں اس ( ذخیرہ شدہ ) غلہ کو کھا جا ؤ گے مگر اس میں بہت تھوڑ اساجس کوتم بحفاظت بچاسکو (باقی رہیگا) پھراس کے بعد ایک سال ایبا آئے گا بعنی خشک سالی کے سات سالوں کے بعد کہ اس میں لوگوں پر بارش کے ذریعہ فریا درس کی جائے گی (یعنی خوب بارش برسائی جائے گی) اور اس سال میں لوگ شا دا بی کی وجہ سے (خوب)انگور وغیرہ نیچوڑیں گے ، جب قاصد (واپس) آیا اور بادشاہ کواس کےخواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا جس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے اسے میرے پاس لاؤجب قاصد یوسف علیفتہ ڈالٹیٹن کے پاس آیا اوران سے جیل سے باہرآنے کی درخواست کی تو (یوسف) نے قاصد سے اپنی اظہار براءت کے طور کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جااور اس سے پوچھے کہ ان عورتوں کاحقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے ؟ میرا آتا (عزیز) ان عورتوں کے مکر سے بخو لی واقف ہے چنانچہ قاصد واپس گیا اور با دشاہ ہےصورت حال بیان کی چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کوجمع کیا (اور ) ان ہے پوچھاتمہارا کیا معاملہ تھا کہتم نے پوسف کو اس کے نس کے بارے میں رجھانے (پیسلانے) کی کوشش کی تھی، کیاتم نے اس کااونی میلان بھی تمہاری طرف یایا؟ انہوں نے جواب دیامعاذ اللہ ( حاشاوکلا ) ہم نے اس کے اندرکوئی برائی نہیں یائی عزیز کی بیوی بولی اب تو

< (مَثَزَم بِبَاشَ إِنَّا

تچی بات ظاہر ہوگئی میں نے ہی اس کواس کی ذات کے بارے میں رجھانے کی کوشش کی تھی وہ یقیناً اپنے قول ''ھے راو د تہ نہی عن ننفسی" میں سچاہے، یوسف کواس کی اطلاع دی گئی ، اور یہ بے گنا ہی ثابت کرنااسلئے تھا کہ تزیز جان لے کہ پیچے اس كى ابل ميں خيانت نبيس كى (بالغيب) (احسف ك) فاعل يامفعول سے حال ب، اور بيك يقينا الله تعالى خيانت كرنے والوں کے مکر کو چلنے ہیں دیتا۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جِهُ لَيْعِ: يه حمل النقيض على النقيض كتبيل سے جاف چونكه سمان كى ضد بے اسلے كاف كو سمان پر قياس کر کے عجاف جمع لائے ہیں۔

فَيُولِنَى : سبع سنبلات كو سبع بقرات برقياس كرتے ہوئے سنبلات ميں سبع كوحذف كرديا ہے جس كوفسرعلام نے

مینوان: گایوں کی حالت کو بیان کیا کہ سات دبلی گائیں سات فربہ گایوں کو کھا گئیں مگر سنبلات کی حالت بیان نہیں کی جس کو مینی کوانی: گایوں کی حالت کو بیان کیا کہ سات دبلی گائیں سات فربہ گایوں کو کھا گئیں مگر سنبلات کی حالت بیان نہیں کی جس کو مفسرعلام نے المتوت سے بیان کیا ہے۔

جِينَ لَبْئِعِ: بقرات كى حالت يرقياس كرتے ہوئے سنبلات كى حالت كے بيان كوترك كرديا۔

**قِبُولُكُمُ : فاعبروها، بيعذف جزا كى طرف اشاره ہے۔** 

فَيُولِكُمُ : هذه اس میں اشارہ ہے کہ اصغات مبتداء محذوف کی خبر ہے لہٰذا کلام کے غیر مفید ہونے کا شبختم ہو گیا، اصغاث، ضعث کی جمع ہے گھاس کے مٹھے کو کہتے ہیں جس میں تر وخشک ہرشم کی گھاس ہو یہاں خوا بہائے پریشان مراد ہیں جن میں وسوسوں اورحدیث نفس کا دخل ہوتا ہے۔

فِيْ فُلِكُنَّ : احلام، علم كى جمع بخواب كو كهتي بير.

**جَوْلَ بَنَ**؛ امة،امت سے یہاں لوگوں کی جماعت مرادنہیں ہے بلکہ جماعت ایام بعنی مدت طویلہ مراد ہے مفسر علام نے امدہ کی تفسير حين ہے كركے اى كى طرف اشارہ كيا ہے۔

- ≤ (زَمَزَم بِسَالتَهُ إِ

فَحَوْلِهَ ؟ حال يوسف اس ميں اشاره ہے كه واد كر ميں واؤحاليه ہے للبذاعال قال ، اور معمول أن انبلكم كورميان فصل كااعتراض فتم ہوگيا۔

فِيَوْلَكُمُ : يوسف بيادكركامفعول --

فَيْخُولِكُ : بالمطراس من اشاره م كديغاث ، غيث سے مند كرغوث سے

چۇلىكى؛ سىدى، رنى كى تفيىرسىدى سے كركاشارەكرديا كەرنى سے سردارعزيز مراد بے نه كەخالق،الله ـ

# تَفَيْدُرُوتَشِيْحُ

# يردة غيب سے بوسف عَاليَّ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المِلْ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِل

آیات مذکورہ میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے یوسف عَلیجہ کا اُٹھا کی کی صورت پیدافر مائی ، کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان ہوا اور اپنی مملکت کے تعبیر دانوں ، کا ہنوں اور نجومیوں کو بلایا تا کہ ان سے خواب کی تعبیر دریافت کرے۔

حضرت پوسف عَلِیْ کَاوَاقعہ فراعنہ مصر کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے ، فراعنہ کا خاندان نسلی اعتبار سے عمالقہ میں سے تھا، مصر کی تاریخ میں ان کو ہکسوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے ، اوران کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ بیہ چروا ہوں کی ایک قوم تھی ، جدید تحقیقات سے پہنہ چلا ہے کہ بیتوم عرب سے آئی تھی دراصل بیعرب عاربہ ہی کی ایک شاخ تھی۔

مصرکے مذہبی تخیل کی بنا پر ان کا لقب فاراع (فرعون) تھا اسلئے کہ مصری دیوتا ؤں میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتائے امن، راع (سورج دیوتا) تھا اور بادشاہ وفتت اس کا اوتار (بیعنی) فاراع کہلاتا تھا یہی فاراع عبر انی میں فارعن ہوا اور عربی میں فرعون کہلا یا، حضرت یوسف عَلیْ کَلَا اَللَّا کَلَا اللَّا کَلا اللَّا کَلا اِللَّا کَلا اللَّا کَلا اللَّاللَّا کَلا اللَّا کَلا اللَّاللَّا کَلا اللَّا کَلا اللَّالِ کُلا کَلا اللَّا کَلا اللَّا کَلا اللَّالِ کَلا اللَّالِی اللَّا کُلا اللَّالِ کَلا کَلا اللَّا کُلا اللَّاللَّا کَا اللَّا کَلا اللَّا کَا اللَّا کَلا اللَّا کَلا اللَّا کَلا اللَّا کَلا اللَّا کَلا اللَّالِ کَلا کَلا اللَّاللَّا کَلاَ اللَّالِّا کَلا اللَّا کَلا اللَّا کَلا اللَّاللَّا کَلا اللَّا کَلا اللَّالِی اللَّا کَلا اللَّا کَا اللَّالِی اللَّا کَا اللَّاللَّا کَا اللَّاللَّا کَا اللَّاللَّا کَا اللَّاللَّا کَا اللَّاللَّا کَا اللَّاللَّا کَا اللَّالِّا لَا اللَّالِّاللَّا کَا اللَّ

بہر حال یوسف علی کا کا کھی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب و یکھا، فرعون نے تعبیر دانوں نجومیوں اور کا ہنوں کو خواب کی تعبیر دانوں نجومیوں اور کا ہنوں کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے بلایا تکر خواب شکر سب نے کہد دیا کہ بیتو اصغاث احلام ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہایا تعبیر نہایا تعبیر نہایہ کی تعبیر نہا سکتے ہیں ، با دشاہ کو کا ہنوں اور تعبیر دانوں کے جواب سے اطمینان نہ ہوا، اس اثناء میں ساتی کو اپنا خواب اور یوسف عَلیہ کا کھی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا ، اس نے با دشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر

ا جازت ہوتو میں اس کی تعبیر لاسکتا ہوں ، بادشاہ کی اجازت ہے وہ اس وقت قیدخانہ پہنچااور پوسف غلیجیکاؤظشٹکا کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کوحل سیجئے کیوں کہ آپ سچائی اور تقدی کے پیکر ہیں ، آپ ہی اس کوحل کر سکتے ہیں اور کیا عجب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجاہے جب میں سیحے تعبیر لے کران کے پاس واپس جا وَں تو و ہ آپ کی حقیقی قدر ومنزلت سمجھ کیں۔

### خواب کی حقیقت:

تفسیرمظہری میں ہے کہ واقعات کی جوصور تیں عالم مثال میں ہوتی ہیں وہی انسان کوخواب میں نظرآتی ہیں ،اس عالم میں اس کے خاص معنی ہوتے ہیں فن کا تمام تر مداراس بات کے جاننے پر ہے کہ فلاں صورت مثالی ہے اس عالم میں کیا مراد ہوتی ہے،اللہ تعالیٰ نے بوسف علیہ کا اللہ کو بین مکمل عطا فر مایا تھا آپ نے خواب سکر سمجھ لیا کہ سات فر بہ گائیں ( بیل )اورسات ہرے بھرے خوشوں سے خوشحالی کے سات سال مراد ہیں کہ جن میں معمول کے مطابق بلکہ تپچھازیادہ ہی پیداوار ہوگی کیونکہ بیل کوزمین کے ہموار کرنے نیز جو تنے اور بونے سے خاص تعلق ہے،اور سات دیلے اور کمزور بیلوں اور سات خشک خوشوں سے مرادیہ ہے کہ پہلے خوشحالی کے سات سالوں کے بعدسات سال نہایت خشک سالی کے آئیں گے، اور دبلی گایوں کے فربہ گایوں کے کھانے کا مطلب کہ سات سالوں کا ذخیرہ کیا ہوا غلہ بعد کے سات سالوں میں خرج ہوجائیگاصرف نیج وغیرہ کے لئے پچھفلہ بیچے گا۔

### حضرت يوسف عَلا عَلَا اللَّهُ وَلا تَتَكُونُ كَا كُمَا لُ صِبر:

حضرت پوسف کے کمال صبر واستفلال کاانداز ہ سیجئے اور جلالت قدر کاانداز ہ لگا ہے کہ جن ظالموں نے مجھ بےقصور کو زندان میں ڈالا ہے وہ اگر تباہ ہوجا ئیں اور اس خواب کاحل نہ یا کر برباد ہوجا ئیں تو اچھاہےان کی یہی سزاہے،ایسا کچھ بھی نہیں بلکہاس سلسلہ میں سیحیح تدبیر بھی بتلا دی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر کے نر مایا اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو پچھتم کوکرنا جاہئے وہ بیرکتم سات سال تک لگا تارکھیتی کرتے رہواور بیتمہاری خوشحالی کےسال ہوں گے جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے تو جومقدارتمہارے سال بھر کھانے کے لئے ضروری ہواس کوا لگ کرلوا درباقی غلہ کوان کے خوشوں میں رہنے دوتا كمحفوظ رہاور گلے سر ے نبیں اس كے بعد سات سال سخت قحط سالی كة كيں كے وہ تمہارا جمع كيا ہوا تمام ذخيره ختم کردیں گے،اس کے بعد پھرایک سال ایبا آئیگا کہ خوب بارش ہوگی تھیتیاں ہری بھری ہوں گی اورلوگ بھلوں اور دانو ں ے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے۔

ساقی نے در ہار میں جا کر پوراواقعہ بادشاہ کوسنا دیا خواب کی تعبیر س کر بادشاہ پوسف عَلیٰ کا کھٹا کا کھٹا کے علم ودانش اور جلالت قند ر کا قائل ہوگیااور نادیدہ مشاق بنگر کہنے لگاایسے مخص کومیرے یاس لاؤ۔

— ھ[نِئَرُمُ بِبَئَلَثَمُ لِيَا

### با دشاه كا قاصد بوسف عَلا ﷺ لَا وُلا اللَّهُ كَالْ حَدَمت مِين :

جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیفہ کا فلیٹ کا اس پہنچا اور بادشاہ کی طلب واشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیفہ کا فلیٹ کا کہ اس جا وَاوراس سے کہوکہ وہ بیٹے تین کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کا ٹ لئے تھے؟ پہلے یہ بات صاف ہوجائے کہ انہوں نے کہوکہ وہ بیٹے بی بات صاف ہوجائے کہ انہوں نے کہیں بچھ مکاریاں کی تھیں اور میراما لک تو ان مکاریوں سے بخو بی واقف ہے۔

# حضرت بوسف عَالِيجَ لَا وُلاَيْتُكُو كَا وا قعه كي تحقيق كا مطالبه:

حضرت یوسف علی کامر دہ سنایا تو چاہیے تھا کہ دہ مسرت اور خوٹ کے ساتھ زندان سے باہرنکل آئے ،گرانہوں نے ایسانہیں کیا مربر بان ہوکر رہائی کامیر دہ سنایا تو چاہیے تھا کہ دہ مسرت اور خوشی کے ساتھ زندان سے باہرنکل آئے ،گرانہوں نے ایسانہیں کیا اورگزشتہ معاملہ کی حقیق کا مطالبہ شروع کردیا ،اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علی کا کا نوادہ نبوت سے ہیں اور خود بھی نبی ہیں اس لئے غیرت وحمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مالک ہیں انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہر بانی پر ہیں رہا ہوگیا تو یہ بادشاہ کا رحم وکرم سمجھا جائے گا اور میرا بے تصور ہونا پروہ خفا میں رہ جائے گا اس طرح صرف عزت نفس ہی کو شیس نہیں گئے گی بلکہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے تصور ہونا پروہ خفا میں رہ جائے گا اس طرح صرف عزت نفس ہی کو شیس نہیں گئے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پنچے گا جو میری زندگی کا عین مقصد ہے ، لہٰذا اب بہترین وقت ہے کہ معاملہ کی اصل حقیقت سامنے آجائے ، اور حق ظاہر اور واضح ہوجائے ۔

# صحیحین میں واقعهٔ یوسف کا ذکر:

بخاری اورمسکم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت بوسف عَلیْجَاکاوَالسُکالا کےصبر وضبط کو بہت سرا ہا اور کسرنفسی کی حد تک اس کو بڑھا کرییار شاوفر مایا۔

لو لبثت في السجن مالبث يوسف الأجبت الداعي. (بعاري كتاب الانياء)

اس جگہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر چہ یوسف علیجہ کا طاحاللہ براہ راست عزیز مصری بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا مگر حضرت یوسف علیجہ کا کا نظر کہ نہیں کیا بلکہ ان مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کا اس لئے تھے حضرت یوسف علیجہ کا کا کا کیا گائی دووجہ تھیں ایک یہ کہ حضرت یوسف کو اگر چہ عزیز کی بیوی سے زیادہ تکلیف پنجی تھی مگر قید کے معاملہ میں ان عورتوں کی بھی سازش تھی ان سب نے مل کرعزیز مصری بیوی کوقید کے مشورہ کو مملی جامہ بہنا نے پر آمادہ کیا بہی وجہ ہے کہ زندان کا معاملہ ان عورتوں کے قضیہ کے بعد پیش آیا۔ دوسری وجہ بیتھی کہ حضرت بوسف عَلیجَلااَوالیکو سمجھتے تھے کہ عزیز مصر نے میرے ساتھ ہرمکن حسن سلوک برتا ہے اس لئے مناسب نہیں کہ میں ان کی بیوی کا نام لے کراس کی رسوائی کا باعث بنوں۔

غرضیکہ بادشاہ نے جب بیسنا تو انعورتوں کو بلوایا اوران ہے کہہ دیا کہصاف صاف اور صحیح میجاؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیاہے، جبتم نے بوسف پرڈ ورے ڈالے تھے تا کتم اس کواپنی طرف مائل کرلوتو وہ ایک زبان ہوکر بولیں۔

قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء.

" بولیں حاشاللہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں یائی '۔

مجمع میں عزیز مصر کی بیوی بھی موجود تھی اس نے جب بید یکھا کہ پوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آجائے تو بے اختيار بول آتھی۔

اللن حصحص الحق انارا و دته عن نفسه و انه لمن الصَّدقين.

'' جوحقیقت بھی وہ اب طاہر ہوگئی ہاں وہ میں ہی تھی جس نے پوسف پر ڈ ورے ڈ الے کہا پنادل ہار بیٹھی بلاشیہوہ (اپنے بیان میں )

يَّةِ ثم تواضع لِلْه فقال وَمَ**مَّا أُبَرِّئُ نُفُسِئَ** مِن الزِلل إِنَّ النَّفْسَ الجنسِ لَكِمَّارَةً كثيرة الامر **بِالسُّوَّ الْإِ**مَا بمعنى سَ لَحَمَرَ إِنَّ فعصمه إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيِّمُ ۞ وَقَالَ الْمَلِكُ الْمُونَ بِهَ ٱسْتَخْطِصُهُ لِنَفْسِينَ اجعله خالصا لي دون شريك فجاء ه الرسول وقال اجب الملك فقام وودع اهل السجن ودعالهم ثم اغتسل ولبس ثيابا حسانا ودخل عليه فَلَمَّاكُلُمهُ فَالَ له إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِيْنُ أَمِينٌ ﴿ دُوسِكَانِة وامانِة على امرِنا فما ذاتري ان نفعل قال اجمع الطعام وازرع زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبة وادخر الطعام في سنبله فياتي اليك المخلق ليمتاروا منك فقال من لي بهذا قَالَ يوسف اجْعَلَنِيُّعَلَىٰ خَزَلَيْنِ الْأَرْضِ ارض مصر الْيُحَفِيُّظُ عَلِيْرُ ذو حفظ وعلم بامرها وقيل كاتب وحاسب وَكَذْلِكَ كانعاسنا عليه بالخلاص من السجن **مَكْنَالِيُوسُفَ فِي الْرَضِيْ ا**رض مصر يَتَبَوَّأُ ينزل مِنْهَاحَيْثُيَشَاءٌ بعدالضيق والحبس وفي القصة ان الملك تنوجه وختمه وولاه مكان العزيز وعزله وسات بعد فزوجه امرأته زليخا فوجدها عذراء وولدت له ولدين واقام العدل بمصر ودانت له الرقاب نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَامَنْ نَشَاءُ وَلَانُضِيعُ أَجْرَالُمُحْسِنِينَ ۗ وَلَاجْرَالُاخِرَةِ خَيْرٌ س اجر مَّ الدنيا لِلَّذِيْنَ المَنُوْلِ وَكَانُوْ الْيَتَّقُوْنَ هُ

نہیں کرتا جنس نفس توبلا شبہ کثر ت سے برائی کا حکم کرنے والا ہی ہے مگریہ کہ میرا پروردگار ہی رحم کرے تو اس کو بچالیتا ہے مسا جمعنی مے، بادشاہ نے کہااہے میرے پاس لاؤ تا کہ میں اسے اپنے لئے مخصوص کرلوں، یعنی میں اس کوبغیر کسی شریک کے حاصل کرلوں، چنانچہ قاصد بوسف عَلاِیجَکااُوَلائٹاؤ کے پاس آیا اور کہا بادشاہ کا حکم مانو، تو حضرت بوسف عَلاِیجَکااُوَلائٹاؤ اٹھے اور رفقاء زندان کورخصت کیااوران کودعاء دی، پھرغسل کیااورعمہ ہلباس پہنااور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، چنانچے جب آپس میں گفتگو ہوئی تو بادشاہ نے کہااب آپ ہمارے یہاں قدرومنزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانتداری پر پورا بھروسہ ہے یعنی آپ ہمارے معاملات میں بااقتداراورامین ہیں،اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ہم کو کیا کرنا جاہئے؟ (حضرت یوسف عَالِيْجَلاَوَالَّيْفَالِاَ الْفِيْلِاَ وَالْفِيْلِا وَالْفِيلِا وَالْفِيلِا وَالْفِيلِا وَالْفِیلا وَالْفِی فر مایا غلہ کا ذخیرہ کرواوران سرسبزی اور شادا بی کے سالوں میں کثر ت ہے جھیتی کرا وَاورغلہ کواس کے خوشوں ہی میں رہنے دولوگ آپ کے پاس غلہ لینے آئیں گے، تو بادشاہ نے کہامیری طرف ہے اس کی کون ذمہ داری لے گا، یوسف عَالِيَجَالاُ طَالَعُلانے کہا ملک مصر کے خزانے میرے سپر دیجئے میں حفاظت کرنے والابھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں ، (یعنی ) محافظ بھی ہوں اور اس کے معاملات (طریق کار) سے واقف بھی ہوں ، کہا گیا ہے کہ میں لکھنا بھی جانتا ہوں اور حساب دان بھی ہوں ، جس طرح ہم نے جیل ہے رہائی دے کراس پرانعام کیا،اسی طرح ہم نے یوسف کوملک مصرمیں تنگی اور قید کے بعدا قبد اربخشااس طریقہ پر کہ (ملک میں) جہاں جا ہے رہے قصہ بیر کہ بادشاہ نے اس کی تاج پوشی کی اوراس کواپنی ( شاہی) مہرسونپ دی،اور عزیز کے منصب پران کومقرر کردیا ،اورعزیز کومعزول کردیا ،اس کے بعدعزیز کا انتقال ہو گیا تو با دشاہ نے پوسف عَلا ﷺ کا اُلٹ کا کا نکاح عزیز کی بیوی زلیخا ہے کردیا،حضرت یوسف علیج کلا قالیٹ کا سے اس کو کنواری پایا حضرت یوسف کے اس ہے دو بیچ پیدا ہوئے اور (یوسف عَلاِیِجَلاُوُلائے کا مصر میں ایساعدل قائم کیا کہ گردنیں ان کے سامنے جھک گئیں ہم جسے جا ہتے ہیں ا پی رحمت پہنچاد ہے ، نیکو کاروں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے اور یقیناً ایمان والوں اور پر ہیز گاروں کا آخرت کا اجر دنیا کے اجرت بدر جہا بہتر ہے۔

# جَعِقِيق اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ

قِحُولَیْ ؛ وما ابرئ نفسی بیجمله، ذلك لیعلمرے حال ہے، یعنی ذلك کے عامل مقدر یعنی اطلب البواء ة لیعلمر النجاء البواء قالیعلم النجاء النجام النجاء النجام الن

قِوُلِيْ : البحنس، اى الذى فى ضمن جميع الافراد، اگرمفسرعلام جنس كى بجائے استغراق تے بيركرتے تو بهتر ہوتا۔ فَيْخُولَ مَهُ الْبَعْنَ من بهاس لِئے كُنْس سے مراد ذوالعقول بهاوريكى جائز بىك مساد حدم عنى ميں زمان كے ہوتواس صورت ميں ماكومن كے معنى ميں لينے كى ضرورت نہ ہوگى ، اى الاوقت دحمة دبى تقدير عبارت يہ ہوگى ، انها امادة فى كلوقت الاوقت العصمة.

فِی کُلیک اجعله، اس میں اشارہ ہے کہ استخلصه معنی میں تصیر کے ہے اسلئے کہ طلب کے معنی درست نہیں ہیں۔

فِيُولِكُم : فقال من لي بهذا، اي من يضمن هذا لاجلي.

هِوُلَّهُم : ومات بعده اى بعد العزل.

# <u>ێٙڣٚؠؗڔۘۅؾۺؖڂڿ</u>

ایتونی به استخلصه لنفسی، اس کو (جلد) میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو اپنے کاموں کے لئے مخصوص کرلوں یوسف علیج کا موان کے لئے مخصوص کرلوں یوسف علیج کا موان کے در بار میں علیج کا موان کے در بار میں علیج کا موان کے در بار میں تشریف لائے، بات چیت ہوئی تو بادشاہ جیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راستبازی، امانت داری، اور وفاء عبد کا تجر بہ کیا تھا وہ عقل و دانش اور حکست و فطانت میں بھی اپن نظیر آپ ہے اور مسرت کے ساتھ کہنے گا، ''انك المیوم لدینا مكین امین'' پھر اس نے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا تد امیر اختیار کرنی چا ہمیں؟ حضرت یوسف علیج کا می اندان کے دواب دیا۔

قبال اجعلنی علی خزائن الارض انی جفیظ علیم، یوسف عَلیجَلاَهُ اللهُ کَهُا پَیْ مُلکت کِزانوں پرآپ مجھے مِحْدَان الارض اوراس کام کا کرنے والا ہول۔

چنانچہ بادشاہ نے ایساہی کیا اور حصرت یوسف علاجھ گاؤائٹا کو اپنی تمام مملکت کا امین وکفیل بنادیا اور شاہی خز انوں کی تنجیاں ان کے حوالہ کر کے مختار عام کر دیا۔

## حضرت بوسف عَلا يَعْ لَا أَوْلا لِينْ كَلْ وَلِيخَاسِ شَادى:

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانہ میں زلیخا کے شوہرعزیز مصر ( قطفیر ) کا انتقال ہوگیا تو بادشاہ نے زلیخا کی شادی یوسف عَلیْ کُلاَ مُلاَ مُلاَ کُلاَ سے کردی اس وقت یوسف عَلیْ کُلاَ مُلاَ کُلاَ نَا اس سے فر مایا کہ کیا بیصورت اس سے بہتر نہیں ہے جوتو چاہتی تھی زلیخانے اعتراف کر کے اپناعذر بیان کیا۔

الله تعالیٰ نے بڑی عزت اور شان کے ساتھ ان کی مراد پوری فر مائی اور عیش ونشاط کے ساتھ زندگی گذری تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دولڑ کے بھی پیدا ہوئے جن کا نام افرائیم اور میشا تھا۔

--- ح[زمَزَم بِبَئلشَ لاَ ] = --

# مصرمیں قحط کی ابتداء:

غرض جب قط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑا، اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی سخت کال پڑا، اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی سخت کال پڑا، اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی سے محفوظ نہ ہو کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤاور غلہ خرید کرلاؤ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لئے مصر روانہ ہوا، خداکی قدرت و کیھے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ ای مطابق یہ کنائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کواپنے خیال میں وہ کسی مصری گھر انے کا معمولی اور کمنام غلام بنا چکے تھے مگر اس یوسف فروش تا فلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تحت کا مالک و مختار ہے اور اس کواسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے بہر حال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچے، اور جب در باریوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف علاج کا گوئی گوئی گائی گئی کوئے بہجان لیا البتہ وہ یوسف علاج کا گؤئی گؤئی گؤئی کونہ بہجان سکے۔

ودخلت سنو القحط واصاب ارض كنعان والشام وَجَاءَ إِخُوَةُيُوسُفَ الابنياسين ليمتا روالِما بلغهم ان عزيز مصريعطي الطعام بثمنه فَدَخَلُوْاعَلَيْهِ فَعَرَفَهُم انهم اخوته وَهُمْ لَهُمُنْكِرُوْنَ @ لايعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هلاكه فكلموه بالعبر انية فقال كالمنكر عليهم ما اقدمكم بلادي فقالوا للميرة فقال لعلكم عيون قالوا معاذالله قال فمن اين انتم قالوا من بلاد كنعان وابونا يعقوب نبي الله قال وله اولاد غيركم قالوا نعم كنا اثني عشر فذهب اصغرنا هلك في البرية وكان احبنا اليه وبقي شقيقه فاحتبسه ليتسلى به عنه فاسر بانزالهم واكرامهم وَلْمَّاجَةُزَهُمْ بِجَهَازِهُمْ وفي لهم كيلهم قَالَ ائْتُونَ بِأَجْ لَكُمْ مِّنَ أَبِيكُمْ أَى بنياسين لاَ عُلم صدقكم فيما قلتم اَلاَتَرَوْنَ اَنِّنَ أُوْفِي الْكَيْلَ اتـمه من غير بخس وَانَاخَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِيهِ فَلَاكَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي اي سيرة وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ نهي اوعطف على سحل فلا كيل اي تحرموا ولا تقربواقًالُوْاسَنُوَاوِدُعَنْهُ أَبَاهُ سنجتهد في طلبه منه وَإِنَّا لَفْعِلُوْنَ® ذلك وَقَالَ لِفِتْيلِنِهِ وفي قراءة لفتيانه غلمانه اجْعَلُوْالِضَاعَتَهُمُ التي اتوابها ثمن الميرة وكانت دراهم فِي رِحَالِهِمُ اوعيتهم لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا إِذَا انْقَلَبُوْ الِلَّ آهْلِهِمْ وفرغوا اوعيتهم لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ١٠ الينا لانهم لا يستحلون اسساكها فَلَمَّارَجَعُوَّاالِلْ آبِيْهِمْ قَالُوْا يَاكِانَامُنِعَ مِنَّاالْكَيْلُ ان لم ترسل معنا اخانا اليه فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكُنتَلْ بالنون والياء وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ ﴿ قَالَ هَلْ سَا الْمَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمَّ آمِنْتُكُمْ عَلَى آخِيْهِ يوسف مِنْ قَبْلٌ وقد فعلتم ب مافعلتم فَاللَّهُ خَيْرٌ لحفِظًا " وفي قراء ة حافظا تمييز كقولهم لله دره فارسا وَّهُوَارَكُمُ الرَّحِمِيْنَ @ فارجوان ﴿ (مَرْمُ بِسَلِمَةً إِنَّا

يمن بحفظه وَلَمَّافَتَكُوْ امْتَاعَهُ مُوحَدُوْ إِضَاعَتُهُمُ رُدَّتَ اللَّهِمْ قَالُوْا يَابَانَامَانَبْغِي ما استفهاسية اي اي شي نطلب من اكرام الملك اعظم من هذا وقرئ بالفو قانية خطابا ليعقوب وكانوا ذكرواله اكرامه لهم **هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَارُدُّتُ الْيُنَا وُنَمِارُا هُلَنَا** نانى بالميرة لهم وهى الطعام وَفَخْفَظُ أَخَانَا وَنُوْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٌ لاخينا **ذٰلِكَ كَيْلُ يَسِيْكُ** سهل عملى الملك لسخائه قَ**الَ لَنْ أَيْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى ثُوَّتُوْنِ مَوْثِقًا عهدا مِّنَ اللهِ بان** تحلفوا لَتَأَثَّنَيْ بِهَ إِلْا اَنْ يُحَاطِبِكُمْ اى تموتوا اوتغلبوا فلا تطيقوا لاتيان به فاجابوه الى ذلك <u>فَكُمَّا الْوَّهُمَوْتِقَهُمْ</u> بذلك قَالَ اللهُ عَلَى مَانَقُولُ نحن وانتم وَكِيْلُك شهيد وارسله معهم وَقَالَ لِبَنِيَّ لَا تَذْخُلُوا مصرَ مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ قَادَخُلُوامِنَ اَبُوابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ لئلا تصيبكم العين وَمَّا أَغُنِيُّ اَدفعُ عَنْكُمْ بقولي ذلك عِنَ اللَّهِ مِنْ زائدة شَيْءٌ قدره عليكم وانما ذلك شفقة إن ما الْحُكَمُ الْآلِللَّهِ وحده عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ مِه وثقت وَعَكَيْهِ فَلْيَتَوَكُّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ قَالَ تَعَالَى ۖ وَلَمَّا ذَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمُ أَبُوهُمُ الله متفرقين مَاكَانَ يُغْيِنَى عَنْهُمُ مِنَّ اللَّهِ اى قضائه مِنْ شَيْءَ إِلَّا لِكَن حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضْهَا أَ وهي ارادة دفع العين يُّ شفقة **فَانَّهُ لَذُوْعِلُمِ لِمَاعَلُمْنُهُ** لتعليمنا اياه وَ**لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ** وهم الكفار كَايَعُلَمُونَ ﴿ الهام الله لا وليائه.

سبعت بعضر میں اور قبط کے سال شروع ہو گئے اور (اس کے اثرات) ملک کنعان اور شام تک پہنچ گئے ، جب اہل کنعان کویہ اطلاع پینی کہ عزیز مصرقیمة غلہ دیتا ہے تو یوسف علیفتلا کا انتا کا کہ کا کی سوائے بنیامین کے غلہ لینے کے لئے (مصر) آئے چنانچہ جب بھائی بوسف علی کا خدمت میں حاضر ہوئے تو بوسف نے اپنے بھائیوں کو پہیان لیا اور بھائی بوسف کو نہ پہیان سکے، (اسکی جدائی کو) مدت دراز گذر جانے کی وجہ ہے اور اس کے بارے میں بیگمان ہونے کی وجہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا ہوگا، بھائیوں نے پوسف سے عبرانی زبان میں گفتگو کی ، پوسف عَلیہ کا النظر نے انجان بنکران سے معلوم کیا کہ میرے ملک آنے کا تمہارا كيا سبب ہوا؟ انہوں نے جواب ديا كه غله لينے كے لئے آئے ہيں، حضرت يوسف عَلَيْ اللهُ اللهُ الله ايما معلوم ہوتا ہے كه تم جاسوس ہو، کہنے لگے اللہ کی پناہ ( پھران ہے ) ہوچھاتم کہاں ہے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا بلاد کنعان ہے اور ہمارے جواب دیا ہاں ہم کل بارہ بھائی تھے بھارا حچھوٹا بھائی تو جنگل میں گیا تھا ہلاک ہو گیا وہ بھارے والد کوہم سب میں زیادہ بیارا تھا ،اور اس کا حقیقی بھائی موجود ہے اس کو ہمارے والد صاحب نے اپنے پاس روک لیا ہے تا کہ اس سے سلی حاصل کرے، تو یوسف عَلَيْقَالِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه تو فرمایا کهتم (آئنده) اینے علاقی بھائی کوبھی لے کرآنا یعنی بنیامین کوتا کہتمہاری بات کی سچائی کومیں جان سکوں، کیاتم نے نہیں د یکھا کہ میں بورا ناپ کر دیتا ہوں یعنی بغیر کمی بورا بھرتا ہوں، اور میں بہترین میز بانی کرنے والوں میں سے ہوں، اگرتم اس کو • ﴿ [وَمَزَمُ بِهُ لِشَلِهُ] ◄ •

میرے پاس نہ لاؤ گے تو میرے پاس تنہارے لئے کوئی غلہ (وَلَّہ) نہیں ہےاورمیرے پاس بھی مت آنا (لا تقو بون) نہی ہے ف لا کیسل کے کل پرعطف ہے یعنی تم کومحروم کردیا جائیگااورتم قریب (بھی)مت آنا، تو بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے باپ کواس کے بارے میں پھسلائیں گے (سمجھائیں گے)اوران سے لینے کے لئے بوری کوشش کریں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے اور (یوسف نے )اپنے خادموں سے کہااورا یک قراءت میں لفتیانه ای لغلمانه ہے کہ تم ان کی پونجی کو جس کووہ غلہ خرید نے کے لئے لائے ہیں اور وہ درا ہم تھے ان کی بوریوں میں رکھدو شاید کہ جب وہ اپنے گھر سپہنچیں اور اپنی بوریوں کو خالی کریں تو اپنی پونجی کو پہچان لیں توممکن ہے کہ وہ ہمارے پاس واپس آئیں اسلئے کہ وہ اس (پونجی) کواپنے پاس رکھنا حلال نہ ستمجھیں گے، چنانچہ جب وہ اپنے ابا جان کے پاس واپس پنچے تو کہااے ہمارے ابا جان ( آئندہ ) ہم کوغلّہ دینے ہے منع کر دیا گیاہے، اگرآپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی (بنیامین) کواس کے پاس نہیجیں گے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو جھیج دیجئے تا کہ ہم غلہ حاصل کرسکیں ، (نسسکتسل) نون اور یاء کے ساتھ ہے ، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے (یعقوب عَلِيْقِكُا وَالتَّكُوّ ) نے کہا میں تمہارے اوپر بنیامین کے بارے میں اعتادنہیں کرسکتا مگر ویسا ہی جیسا کہاس کے بھائی یوسف کے بارے میں اس سے پہلے اعتماد کیا تھا، اور اس کے ساتھ تم نے وہی کیا جوتم نے کیا، لہٰذا اللّٰہ ہی بہترین محافظ ہے اور ایک قراء ت میں (حفیظ) کے بجائے حافظا ہے یتمیز ہے جیما کہان کے قول للّٰہ در ہ فارسا میں اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر کے احسان کریگا اور جب بھائیوں نے اپنا سامان کھولاتو انہوں نے ۔ دیکھا کہان کو پونجی ان ہی کولوٹا دی گئی ہےاور بھائیوں نے کہااے ہمارے اباجان بادشاہ کی طرف سے اس سے زیادہ ہمیں اور کیا ا کرام چاہئے؟ (مانبغی) میں مااستفہامیہ ہےاور (نبغی) کوتاء کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے حضرت یعقو ب کوخطا ب کرتے ہوئے ،اور بھائیوں نے اپنے اباجان سے بادشاہ کے ان کے اگرام کرنے کا تذکرہ کیا تھا، دیکھئے بیہ ہماراسر مایی بھی ہمیں لوٹا دیا گیا ہے اور ہم اپنے اہل خانہ کے لئے غلہ لائیں گے اور میسرہ غلہ کو کہتے ہیں ، اور اپنے بھائی کی حفاظت رکھیں گے اور ہم اپنے بھائی کا ایک اونٹ بوجھ مزیدلا ئیں گے اور بیمقدار بادشاہ کے لئے اس کی سخاوت کی وجہ سے آسان ہے ( یعقوب عَلاَ ظَلَا عُلاَ طَالِيْ اَلَّ فر ما یا میں اس کو ہر گزتمہارے ساتھ نہجیجوں گا تا آں کہتم اللہ کی قشم کھا کرعہد نہ کرو کہتم اس کوضرورمیرے پاس (واپس) لاؤگے الایہ کہتم گھیر لیے جاؤیعنی مرجاؤیامغلوب کردیئے جاؤجس کی وجہ ہےتم اسے میرے پاس نہ لاسکو، چنانچہ بھائیوں نے شرطیں منظور کرلیں ، جب بھائیوں نے اپنے ابا جان ہے اس کا عہد و پیان کرلیا تو یعقوب عَلاَ ﷺ کا عَلَیْ کے فر مایا ہم اورتم جوعہد و پیان کررہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے اور یعقوب عَلا ﷺ لا اُطلقات کی اے میرے بچوتم سب مصرمیں ایک درواز ہ ہے مت داخل ہونا (بلکہ) متفرق درواز وں سے داخل ہونا تا کہتم کونظر نہلگ جائے ، میں اپنے اس قول سے اللہ کی طرف سے کسی ہونے والی چیز کونہیں ٹال سکتا مسن زائدہ ہے(بعنی)جو چیز اس نے تمہارے لئے مقدر کر دی ہے(اس کونہیں ٹال سکتا) یہ تو محض شفقت (پدری) ہے حکم صرف اللہ وحدۂ کا چلتا ہے میرا بھروسا تو اس پر ہے بعنی اس پراعتماد کیا ہے، اور ہر بھروسا کرنے والے کو

< (نَعَزَم پِبَلشَنِ َ≥·

اسی پر بھروسا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب بھائی اپنے ابا جان کے کہنے کے مطابق متفرق درواز وں ہے داخل ہوئے تو اللہ کی تقدیر ہے آتھیں کوئی چیز نہیں بچاسکی لیکن یعقوب کے دل میں ایک خیال (پیدا ہوا) جسے انہوں نے پوراکیا (ظاہر کیا) اور وہ شفقۂ نظر بدد فع کرنے کا ارادہ تھا، بلا شبہوہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھالیکن اکثر لوگ کفار ہیں ،اپنے اولیاء پراللہ کے الہام کو نہیں جانتے۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَرِقُ لَنَّى ؛ وجساء احو قد يوسف واؤعاطفه ہے اس کاعطف محذوف پر ہے جس کومفسر علام نے ظاہر کردیا ہے یعنی فراغت اور خوشحالی کے سال ختم ہو کر جب قبط اور تنگی کے سال شروع ہوئے اس کے اثر ات کنعان وشام وغیرہ میں بھی محسوس کئے گئے جس ہے حضرت یعقوب علاج کا اطلاق کا اور ان کے اہل خانہ کو بھی تنگی لاحق ہوئی تو حضرت یعقوب علاج کا الائٹ کا اور ان کے اہل خانہ کو بھی تنگی لاحق ہوئی تو حضرت یعقوب علاج کا الائٹ کا اور اپنی حاجت کی بقدر لے کر آؤ جھے معلوم ہوا کہ مصر کا نیک دل بادشاہ مناسب قیمت پر نلہ فروخت کررہا ہے لہذاتم بھی جاؤاور اپنی حاجت کی بقدر لے کر آؤ جیانے کے یوسف علاج کا اُؤلٹ کے بھائی آئے۔ (ای ، و جاء احو ق یوسف).

قَوْلَیْ : بِمِقَارُوا ای لیشقروا المیرة ، میرة اس نلد کوکها جاتا ہے جس کوایک شہرے دوسرے شہر کولایا جاتا ہے۔ قَوْلِیْ : لا تقربون یا تو نہی ہونے کی وجہ ہے مجز وم ہے اس کا نون وقایہ کا ہے ، یا فلا کیل پرعطف ہے اس صورت میں کل جزاء پرعطف ہونے کی وجہ ہے مجز وم ہوگا۔

فِيْ وَلَكُم : تحرمواياكسوال كاجواب ب-

سَيُوال : فلا كيل لكم كتفير تحرموا يكول كى ؟

جَيُّ النَّيْ: اللَّكَ كه التقربوا كاعطف الاكيل لكمر برب اوربيعطف الفعل على الاسمركة بيل سے بوكه جائز نبيس بالندا الا كيل لكم كو تصرمواكى تاويل ميں كرويا تاكفل كاعطف فعل بربوجائي۔

فَحُولَى : لتعليمنا، ال مين اشاره م كه لما كامام صدريه منه كه موصوله-

## <u>ێٙڣۜؠؗڒۅۘڎۺٛۘڕٛ</u>

وجاء الحو ہ یوسف ف دخلوا (الآیہ) غرض جب قط سالی کا زمانہ شروع ہواتو مصر کے قرب وجوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑا، کنعان میں خاندان یعقوب علی کا کا اللہ بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب علی کا کا کے مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے تم سب جاؤاور یعقوب علی کا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے تم سب جاؤاور غلہ خلہ خرید نے کے لئے مصر کے لئے روانہ ہوا خداکی قدرت دیکھئے کہ علم خرید کے سے میانی سے بیا کا معمولی غلام بنا چکے تھے مگر برادران یوسف کا بیاقا فلداسی بھائی ہے غلہ لینے چلا ہے جس کوا ہے خیال میں وہ کسی مصری گھر انے کا معمولی غلام بنا چکے تھے مگر

اس بوسف فروش قافلہ کو کیامعلوم کہ وہ کل کا''غلام'' آج مصرکے تاج وتخت کا مالک ومختار ہےاوراس کواس کے سامنے عرض حال سرنا ہے بہرحال جب در باریوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف علیجن اُولائٹلانے ان کو بہجان لیا ،البتہ و ہیوسف عَلیجَ لااُظامُناکا کونہ بہجان سکے کیونکہ جب بوسف کوکنویں میں ڈالاتواس وقت ان کی عمر دس بارہ سال رہی ہوگی اور اب جالیس سال کا عرصہ گذر چکا ہے اتنی مدت میں ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہےاورا گرنسی طرح شبہ کرتے بھی تو کس طرح ؟ ان کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی که پوسف،اورتخت شاہی۔!

### برادران بوسف برجاسوسی کاالزام:

تورات کا بیان ہے کہ براوران بوسف پر جاسوی کا الزام لگایا گیااوراسی وجہ ہے ان کو بوسف علایق کا النظر کے روبرو پیش کیا گیا جس کی وجہ ہےان کو بوسف علیجہ لااُولائی ہے بالمشافہ ٌنفتگو کرنے کا موقعہ ملا ،غرض ہیا کہ بوسف علیجہ لااُولائی والد ، حقیقی بھائی اور تھر کے حالات کوخوب کرید کرید کرمعلوم کیااور آ ہت۔ آ ہتہ سب مجھ معلوم کرلیا ،اور پھران کی حسب مرضی نلہ بھر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدرشد پیر ہے کہتم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا اسلئے یا درکھواب کی مرتبدا گرتم آؤتوا پے چھوٹے بھائی کو ضرورساتھ لا نااگرتم اس کوساتھ نہ لائے تو ہرگز غلنہیں ملے گا۔

برا دران پوسف نے کہا کہ ہم اینے والد کو سمجھا نیں گے اور ہر طرح تزغیب دیں گے کہ وہ بنیا مین کو ہمارے ساتھ یہاں کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاوؤں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جوانہوں نے غلہ کی قیمت کے نام سے دی ہے تو عجب نہیں کہ وہ اس بونجی کومصری بیت المال کا مال ہونیگی وجہ ہے اپنے لئے حلال نہ بیجھتے ہوئے واپس کرنے کے لئے آئیں ، ا بن کثیر نے پوسف عَلَیْ لَاکْتُلا کے اس عمل میں کئی احتمال بیان کئے ہیں ایک تو یہی جواویر بیان ہوا، دوسرا یہ کہ شاید بوسف عَلا ﷺ کو بیخیال ہوا ہو کہ ہوسکتا ہے کہ ان کے پاس اس نقذی کے علاوہ اور نقذی نہ ہوجس کی وجہ سے دوبارہ غلہ لینے کے لئے نہ آسکیں تیسرے بیر کہا ہے والد،اور بھائیوں ہے کھانے کی قیمت لینا گوارہ نہ کیا ہواوراس غلہ کی قیمت شاہی خزانہ میں اینے یاس ہے جمع کرادی ہو۔

بہر حال بوسف عَلا ﷺ وَاللَّهُ اللَّهِ النَّامات اس لئے کئے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھونے حقیقی بھائی بنیامین سے ملاقات بھی ہوجائے۔

#### برا دران بوسف واپس کنعان میں :

برا دران بوسف کا قافلہ جب واپس کنعان پہنچا تو انہوں نے سفر کی پوری رودا دا پنے والد یعقوب عَلیْ اَلْاَئْتُکُوٰ کوسنا کَی اوران ہے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف کہددیا ہے کہ اس وفت تک آئندہ غلہ کے لئے یہاں ہرگزندآنا جب تک کہ

- ≤[زمَزَم پتباشَن[] 5-

ا پنے علاتی بھائی بنیامین کوساتھ نہ لاؤ ، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ مصر بھیج دیں ہم اس کی ہر طرح نگرانی اور حفاظت کریں گے۔

حضرت یعقوب عَلیْقَلَاهٔ طَالِیَ الله عَلیْ الله کیاتم پرای طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں اور تمہاری حفاظت ہی کیااصل حفاظت اللہ بڑے رحم کرنے والے کی ہے۔

اس گفتگوسے فارغ ہونے کے بعدانہوں نے اپناسامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کی پونجی ان ہی کو واپس کردی گئی ہے، یہ دیکھ کروہ کہنے لگے، ابا جان اس سے زیادہ اور ہم کو کیا جا ہے؟ دیکھئے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی جوں کی توں لوٹادی گئی، اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی اب ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لئے رسد لائیں، اور بنیا مین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، اور ایک اونٹ کا بوجھا ورزیادہ لائیں گا۔ سیفلہ جو ہم لائے ہیں کا فی نہیں ہے۔

### يعقوب عَلَيْجَ لَاهُ وَالسَّكُو كابن يا مِين كوساتهم تصحيخ سے انكار:

بہر حال بعقوب علی کا کا اللہ کے میں بنیا مین کو ہر گزتمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کر واور یہ کہ جب تک کہ تم خود نہ گھیر لئے جا کیں اور ہر طرح سے مجبور نہ کرد یئے جا کیں ہم اس کو ضرور آپ کے پاس واپس لا کیں گے، جب سب نے متفقہ طور پر اپنے والد کے سامنے عہد کیا اور ہر طرح اطمینان ولایا تب حضرت پیس واپس لا کیں گئے، جب سب نے متفقہ طور پر اپنے والد کے سامنے عہد کیا اور ہر طرح اطمینان ولایا تب حضرت بعقوب نے فرمایا کہ جو بچھ ہوامحض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت، اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد ہم سب کہ خدا کی تکہ ہانی جا ہے۔

قال یا بنی لاتد حلوامن باب و احد و ادخلوا من ابواب متفرقة حفرت یعقوب علیه الفالی نیول کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمانی که دیکھوسب ایک ہی درواز ہے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق درواز ول سے داخل ہونا ،اور بی بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد بینیں ہے کہ تم اپنی تد ابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کی ایسی بات ہے ہرگز نہیں بچاسکتا جواللہ کے مایا کہ اس مقصد بینیں ہے کہ تم اپنی تد ابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں نے جو پچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تد ابیر کے طور پر ہے اوراحتیاطی تد ابیر کے طور پر ہے اوراحتیاطی تد ابیر کے خلاف نہیں ہے۔

ولما دخلوامن حیث امر همر ابو همر النع لینی برادران یوسف مصر میں اپنے والدمحتر م کی نصیحت کے مطابق ہی داخل ہوئے مگر ضروری نہیں کہ احتیاطی تد ابیر ہر جگہ راست ہی آ جا کیں ،اگر خدا تعالیٰ کی مشیت اس کے برعکس مصلحت دیجھتی ہے تو پھر وہی ہوکرر ہتا ہے اور سب تد ابیر بریکار ہوکررہ جاتی ہیں۔

ح (نَصَرُم بِبَلَشَهُ إِنَّ عَالِهِ عَلَى عَالِمَ الْعَالِيَ عَالِهِ عَلَى الْعَالِمَ عَلَى الْعَالِ

### مسائل وفوائد:

یوسف علی کا کا اس واقعہ سے اس بات کا جواز معلوم ہوا کہ جب کسی ملک میں اقتصادی حالات ایسے خراب ہوجا ئیں کہ اگر حکومت نظم قائم نہ کرے تو بہت سے لوگ اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہوجا ئیں گے تو حکومت ایسی چیزوں کواپنے نظم اور کنٹرول میں کیکرمناسب قیمت مقرر کرسکتی ہے حضرات فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ (معارف)

# يوسف عَلا عَلا عَلا عُلا مُؤالمَّنُكُ كاليخ والدكواية حالات سے باخبرنه كرنا امرالهي سے تھا:

حضرت پوسف علی کافلائلا کے اس واقعہ میں ایک بات نہایت جمرت انگیز یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کے والدصاحب جو خدا کے پیغمبر بھی بتھے ان کی مفارفت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے نابینا ہوگئے ، اور دوسری طرف پوسف علیہ کافلائلا کا خود بھی نبی ہیں ، باپ سے فطری اور طبعی محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہیں لیکن چالیس سال کے طویل زمانہ میں ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہ آیا کہ میر ہے والد میری جدائی سے بے چین ہیں اپنی خیریت کی خبر کسی طرح ان تک پہنچاو سے لیکن یوسف علیہ کا گوائلے کا سے کہیں منقول نہیں کہ انہوں نے اس کا ارادہ بھی کیا ہو، اور بھا ئیوں کو بھی اظہار واقعہ کے بغیر ہی رخصت کر دیا۔

یہ تمام حالات کسی اونی انسان ہے بھی متصور نہیں ہو سکتے اللہ کے برگزیدہ رسول سے بیصورت کیسے برداشت ہوئی ؟ حقیقت یہ کہ اللہ نے ہی وحی کے ذریعہ حضرت یوسف علاقۃ کا گھٹا کا کا ظہار حال سے روک ویا تھا کہ اپنے گھر کسی تشم کی کوئی خبر نہ دیسی تفسیر قرطبی میں اس کی صراحت موجود ہے کون اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ اپنی حکمتوں کوخود ہی خوب جانتا ہے، بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تنمیل تھی جو یعقوب علیجہ کا گھٹا تھا کہ کا لیا جار ہاتھا۔

وَلَمَّالُ خَلُوْاعَلُى يُوسُفَ الرَّى ضم الِيُهِ اَخَاهُ قَالَ إِنِّ اَنَا اَخُولُ فَلَا تَبْتِسِ تَحزن بِمَاكَانُوْآ يَعْمَلُونَ السلام السلام الله المعالِية على المسلام السلام الله المعالِية على المسلام السلام عن مجلس يوسع التعواهر في رَحْلِ الخِيلِي النياسين ثُمَّ اَذُن مُؤَدِّنُ نادى سناد بعد الفصالهم عن مجلس يوسع التَّهُ اللَّعِيرُ القافلة التَّكُمُ للسرقُونُ ﴿ قَالُولُولَ قَد اَفْبَالُواعَلَيْهِمُ مَاذَا ما الذي تَفْقِدُ وَن ﴿ قَالُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الـمسروق لاغير وكانت سنة ال يعقوب كَذُلِكَ الجزاء لَجُرِي الظَّلِمِينَ @بالسرقة فصرفوا الى يوسن لتنتيسش اوعيتهم فَيَدَأَبِأَوْعِيتِهِمْ فنتشها قَبْلَوِعَآءَاَنِعِيْهِ لنلايتهم ثُمُّرَالْتَنْحَرَجَهَا اي السناية ْ صِنْ قِعَاءَ أَخِيْهِ قَالَ تَعَالَى كَذَٰلِكَ الكيد كَلِدُنَا لِيُوسُفَّأُ عَلَمَنَاهُ الاحتيال في اخذاخيه مَاكَانَ يوسن **لِيَأْخُذَ أَخَاهُ** رقيقا عن السرقة فِ**يْ دِيْنِ الْمَلِكِ ح**كم سلك سصر لان جزاؤه عنده الضرب وتغريم سثلي بالهامه سوال اخوته وجوابهم بسنتهم نَرُفَعُ دَرَجْتٍ مَّنْ نُشَاءٌ بالاضافة والتنوين في العلم كيوسف **وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْعِلْمِر** من المخلوقين عَ**لِيُثُرُ۞ ا**علم منه حتى ينتهي الى الله تعالىٰ قَالُوْاَاِنُيَّسُرِقُ فَقَدُسَرَقَ **أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ** اي يــوسف وكـــان ســرق لابــي امـــه صــنــمـــا مــن ذهــب فكسره لـئـلا يـعبـده **فَاسَرَّهَا يُوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمَّرُيْدِهَا** يظهرها لَهُمَّرُ والضمير للكلمة التي في قوله قَالَ في نفسه أَنْتُمُشَرُّمَّكَانًا ً من يـوسف واخيه لسرقتكم اخاكم من ابيكم وظلمكم له **وَاللَّهُ أَعْلَمُ** عالم **بِمَاتَصِفُونَ**۞ تذكرون في اسره قَالُوْا يَاأَيُّهَا الْعَزِيْرُ إِنَّ لَهُ اَبَّا شَيْخًا كَيِيرًا يحبه اكثرسنا ويتسلى به عن ولده الهالك ويحزنه فراقه فَخُدُ اَحَدَنَا استعبده مُكَانَةً بدلامنه إنَّانُولِكِ مِنَ الْمُخْسِنِينَ ﴿ فَي افعالِكَ قَالَ مَعَاذَالله ونصب على المصدر حذف فعله واضيف الى المفعول اي نعوذ بالله من **أَنْ نَّأَخُذَ الْآمَنْ قَجَدُنَامَتَاعَنَاعَنَا عَنَاكَةً** لم يقل ﴾ من سرق تحرزا من الكذب **إنّآ إذًا** ان اخذنا غيره **لظلِمُونَ** ﴿

میں ہے ہے ہے اور جب (برادران یوسف) یوسف کے حضور پہنچے تو (یوسف نے) اپنے بھائی (بنیامین) کواپنے پاس میر میر میں بات کے حضور پہنچے تو (یوسف نے بھائی (بنیامین) کواپنے پاس تضہرا یا اور کہامیں تیراو ہی بھائی ہوں ( جو کم ہو گیاتھا ) لہٰذا ابتم اس حرکت پر جوبیہ ہم ہے حسد کی بناپر کرتے رہے ہیں رنجیدہ نہ ہو، اوراس سے یہ بھی کہدیا کہتم اس کی خبران کو نہ دینا ،اور دونوں نے اس بات پرا تفاق کرلیا کہ عنقریب کوئی ایساحیلہ کیا جائےگا کہ اس کے ذریعہ اس کواپینے پاس روک لے اور جب بوسف علیجنگاؤلٹٹکا نے اپنے بھائیوں کوسامان ٹھیک ٹھاک کرے دیا تو اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھ دیاوہ پیالہ سونے کا تھااوراس پر جواہر جڑے ہوئے تھے، پھرایک آواز دینے والے نے ان کے پوسف کی مجلس سے جدا ہونے کے بعد آواز دی،اے قافے والوتم لوگ چور ہو،انہوں نے بلیث کر پو چھاتمہاری کیا جیز کھوئی گئی؟ جواب دیاشا بی پیانه کم ہے، اور جو تحض لا کر دیگااس کوایک بارشتر غلدانعام ملے گاا دراس بارشتر کا میں ضامن ہوں ، تو انہوں نے کہااللہ کوشم اس قتم میں تعجب کے معنی ہیں ،تم خوب جانتے ہو کہ ہم ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں ، لعنی ہم نے ہرگز چوری نہیں کی ،اعلان کرنے والے اور اس کے ساتھیوں نے کہا چور کی (تمہار بے نز دیک) کیا سزا ہے اگرتم اپنی بات ''ما کنا سار قین'' میں جھوٹے نکلے اور چورتمہارےاندرہی سے نکلا ، انہوں نے کہااس کی جزاءخودوہ ہےجس کے سامان میں

وہ بیالہ نکلے (لیتن)اس کوغلام بنالیا جائے (جسزاؤہ) مبتداءیہ مسن و جسد السنے اس کی خبرہے، پھراس کواپنے قول فھو جزاؤ ۂ ہےمؤ کدکیا، بعنی وہی چوراس مال مسروق کی جزاء ہے نہ کہ دوسرااورآل بعقوب کا یہی دستورتھا، ہم توایسے ظالموں کو چوری کی ایسی ہی سزا دیتے ہیں ، چنانچہ ان کو بوسف کے پاس ان کے سامان کی تلاشی کے لئے لایا گیا ، چنانچہ ا پیے حقیقی بھائی کے سامان کی تلاش سے پہلے یوسف علیق کا تلائی کے دوسروں کے سامان کی تلاشی شروع کی تا کہ تہمت کا شک نہ ہو پھراس پیالے کو اپنے (حقیقی) بھائی کے سامان سے برآ مد کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پوسف کے لئے ایسی ہی تدبیر کی تینی اپنے بھائی کورو کنے کے لئے (یوسف کو )ایسی تدبیر سکھائی ، یوسف کے لئے ملک مصر کے قانون کی روسے بیہ ممکن نہ تھا کہ چوری کے بدیلے میں اپنے بھائی کوغلام بنالے اس لئے کہ چور کی سزا اُن کے نز دیک ز دوکوب کرنا اور مال مسروق کی دوگئی مقدار تا وان ڈ النا تھا نہ کہ غلام بنا نا ،مگریہ کہ اللہ ہی بوسف کے والد کے قانون کے مطابق اس کو پکڑ کر رکھنا جاہے، بعنی پوسف اینے بھائی کور و کنے پرمحض اللہ کی مشیت ہی سے قا در ہوئے پوسف کواینے بھائیوں سے سوال کا الہا م کے ذریعہ اوران کے اپنے قانون کے مطابق جواب کے ذریعہ، ہم جس کے جاہیں علم میں درجات بلند کردیں جیسا کہ یوسف کے (در جسات من ) میں اضافت اور تنوین ( دونوں درست ہیں )مخلوق میں سے ہرذی علم پر دوسراذی علم فوقیت ر کھنے والاموجود ہے بعنی ہرذی علم کے اوپر عالم موجود ہے یہاں تک کہ بیسلسلہ اللہ تعالیٰ پر منتہی ہوتا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، بھائیول نے کہااگریہ چوری کرے تو پچھ تعجب کی بات نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے ( یعنی )اس نے اپنے نا نا کا سونے کا بت جرا کرتو ڑ دیا تھا تا کہوہ اس کی بندگی نہ کرے، پوسف علیفتلاؤللٹٹلؤ نے اس بات کواپنے دل ہی میں رکھا (یعنی اس بات کو پی گئے ) ان کے سامنے اس کو ظاہر نہ کیا اور (ھا)ضمیراس کلمہ کی طرف راجح ہے جوان کے قول ہے مفہوم ہے (بس زیرلب )ا تنا کہہ کررہ گیا کہ تم تو بوسف اوراس کے بھائی سے بدتر ہو تمہارےاپنے بھائی کواپنے باپ سے چرانے کی وجہ سے اوراس پرظلم کرنے کی وجہ سے اور جو پچھتم کہدرہے ہو اللہ اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے بھائیوں نے کہاا ہےسر دار ذی افتد اراس کا باپ بہت بوڑ ھا آ دمی ہے ہماری بہنسبت اس سے زیادہ بیار کرتا ہے اور اپنے ہلاک ہونے والے بیٹے کے بجائے اسی سے دل بہلاتا ہے، اور اس کی جدائی اس کوغم ز دہ کرد ہے گی ، لہٰذااس کی جگہ ہم میں سے کسی کوغلام بنا کیجئے ،ہم برتا ؤمیں آپ کو بڑا ہی نیک نفس سمجھتے ہیں ، یوسف علاق الشکار نے کہا (ایس ناانصافی سے)اللہ بچائے (معاذالله) مصدریت کی وجہ سے منصوب ہے اوراس کافعل (نعوذ) حذف کردیا گیاہے اور مفعول کی جانب اضافت کردی گئی ہے (ای نعو ذب اللّه) یعنی اللّه جمیں اس بات ہے۔ بچائے کہ ہم اس کے علاوہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہو کسی دوسرے کو پکڑ کر رکھ کیں (حضرت بوسف عَلَيْهِ لِلْهُ لِلنَّاكِلَةِ لَا يَعِينِ عَلَيْ عَلَيْ مِن مسوق كالفظ استعال نہيں كيا ، اگر ہم نے بحسى دوسرے كو كپير كرر كاليا تو اس صورت میں ہم بڑے ناانصاف کہلائیں گے۔

< (مَثَزَم پِسَالتَهُ لِنَا) >>

## عَجِفِيق الْمِرْكِ لِيسَهُ اللَّهِ الْفَسِّلُ اللَّهُ الْفَلْمِ اللَّهُ الْفِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

قِحُولَكُم؟: توا طأمعه، تواطأ، اى توافق دونوں نے اتفاق كرليا\_

هِ وَ اللهِ اللهِ

چَوُلِیْ : علمناه الاحتیال ، یه کدنا لیوسف کی تفییر ہے اس تفییر کا مقصد الله تعالیٰ کی طرف کید کی نسبت کی فی مقصود ہے ، کدنا کے معنی بیں علمنا الکید، ہم نے یوسف کو حیلہ سکھایا۔

چَوْلِیَ ؛ بسحب کمر ابیه ، یعنی یوسف کے والدیعقوب علاقتلاقالیٹائا کی شریعت کے مطابق ان کی شریعت میں چوری کی سزا غلام بنالیناتھی۔

ﷺ بالهامه سوال احوته وجوابهم بسنتهم، مصری قانون کی رویے بنیامین کوغلام بنا کرنہیں روک سکتے تھے،اسکے کے مصری قانون میں چوری کی سزا زدوکوب کرنا اور مال مسروقہ کی دوگئی مقدار تاوان وصول کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ کا کھا تھا تھا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ کا کھا تھا تھا تھا ہوئی ہے۔ تا کہ وہ اپنے قانون علی ہوئی گائے کہ مطابق جواب دیں کنعانی قانون میں چوری کی سزااسترقاق (غلام بناناتھی) اس طرح برادران یوسف نے خود ہی بنیامین کی سزایعنی غلام بنائیا تجویز کردیا۔

فَيْحُولْكَنَى ؛ من المعتلوقين بعض حضرات نے جن ميں فلاسفه اور معتزله بھی شامل ہيں الله تعالیٰ کے قول "فوق کل ذی علم علم علم علم استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم بالعنات ہوتو ہر ذی علم علم سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم بالعنات ہوتو ہر ذی علم کے اوپراعلم ہے اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی اعلم ہوجالانکہ بیہ باطل ہے۔

جِوُلِیْنِ مَفْسِرعلام نے من السحولوقین کااضافہ کرکے اسی سوال کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ بیہے کہ ہرذی علم پر فوقیت مخلوق کے اعتبار سے ہے نہ کہ خالق کے اعتبار سے ، من السمحلوقین کی قید کے بعد پھر حتبی یہ نتھی کی قید کی ضرورت نہیں رہتی ۔

فَحُولِكُمْ ؛ والسنسمير للكلمة التي في النح اس مين منا اضسمر عنامله على شريطة التفسير كي طرف اشاره ب، خازن مين هي خازن مين هي فاسرّها كي ضمير مفعولي مين تين اقوال بين \_

- 🛭 ضمیر بعدوالے کلمہ یعنی انتصر شر مکانا کی طرف راجع ہے۔
  - 🗗 فقد سرق اخ له كى طرف راجع ہے۔
- 🗃 ضمیر ججة کی طرف راجع ہے مطلب بیہ وگا کہ پوسف نے اس احتجاج کوترک کر دیا۔

## <u>ێٙڣٚؠؗڔۘۅؾۺؖۻڿ</u>ٙ

## بنيامين كوروك لينے كى تدبير:

فلما جھز همر مجھاز همر جعل السقاية في رحل اخيه آيات ندكوره ميں اس كابيان ہے كه حضرت يوسف عليج كائيان ہے كه حضرت يوسف عليج كائة الله كائيا كائيا ہيں كو اپنے ياس روكنے كے لئے به حيله اور تدبير اختيار كى كه جب سب بھائيوں كو قاعده كے موافق غله ديديا گيا تو ہر بھائى كاغله الگ الگ اونٹ پر ركھا گيا۔

بنیامین کے لئے جونلہ اونٹ پرلا وا گیااس میں ایک برتن چھپادیا گیا، اس برتن کوقر آن مجید نے ایک جگہ لفظ 'سقائیہ' سے اور دوسری جگہ 'صواع الملک' کے الفاظ ہے تجبیر کیا ہے سقایہ کے معنی جیں پانی چنے کا برتن اور صواع بھی اسی شم کا ایک برتن ہوتا ہے اور نا۔ پنے کے برتن کو بھی صواع یا صاع کہتے جیں ہوسکتا ہے یہ بادشاہ کے پانی چنے کا کوئی مخصوص برتن ہوگر برکت کے طور پر اے غلہ ناپنے کے کام میں لیا جانے لگا ہوالبت صواع الملک میں ملک کی جانب نسبت کرنے ہے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی قیمتی برتن تھا خواہ سونے کا ہویا چا ندی کا یا کسی اور قیمتی چیز کا، بہر حال وہ برتن بنیامین کے سامان میں چھپادیا گیا تھا، قیمتی برتن ہونے کے علاوہ وہ ملک مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا۔

فیم افن مؤذن النے بینی پی کوریے بعد منادی نے پکارا کدا ہے قافلہ والوائم چور ہوندا دینے والاکوئی مطبخ وغیرہ کاؤ مددار رہا ہوگا اور اس مطے شدہ حیلہ کاعلم نہ ہوگا اور جب سرکاری ساز وسامان کی جانج پڑتال کی ہوگی تو وہ مخصوص برتن نہ ملنے کی وجہ ہوگا اور اس مطے شدہ حیلہ کاعلم نہ ہوگا ہوں ان کے سوااور کوئی نہ شہر اتھا جس کی وجہ سے برادران پوسف پر شبہ ہواہ ہوگا اس لیے کہ شاہی کی لئے ہم پرخواہ مخواہ کو اور الزام لگاتے ہو، آخر معلوم تو ہوکہ تہاری کیا گا پر ادران پوسف کارندوں کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے ہم پرخواہ مخواہ کو اور کوں الزام لگاتے ہو، آخر معلوم تو ہوکہ تہاری کیا چیزی مہوئی ہے؟ کارند ہے کہنے گئے شاہی پیانہ (پیالہ ) گم ہوگیا ہے اوران میں سے ایک نے کہا کہ جو شخص اس چوری کا پیت لگا دے گااس کوایک اون شاہ انعام دیا جائے گا، اور ہیں اس بات کا ضامن ہوں ، برادران پوسف نے کہا خدا جانتا ہے کہ ہم مصر میں فساداور شرارت کی غرض سے نہیں آئے اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آچے ہیں ، کارندوں نے کہا اچھا جس کے پاس سے یہ چوری نگلے اس کی سزا کیا ہوئی چا ہے انہوں نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے لیعی وہ تہارے حوال کی ابتداء دوسر سے بھال چوری کی بھی سزا ہے ہوئی ہوا ہوئی چا ہوئی ہوا ہوئی کیا ہمارے یہاں ہوئی کے سامان میں پیالہ نہ نگا تو آخر میں بنیا مین کے سامان کی سزا ہوئی وہ نہ ہوئی کیا ہمارہ کیا اور خار تا تعالی کی کارسازی کاشکرادا کیا اور خاموش رہے اور میا ہرنہ کیا کہ یہ پیالہ میں نے کونہ موٹی تھا ہوئی دیا ہونہ کیا کہ یہ پیالہ میں نے کونہ موٹی تھا ہوئی دو آباد ہو بنیا ہرنہ کیا کہ یہ پیالہ میں نے خودر کھا تھا ، دھر بنیا مین خاموش رہے جو نکہ یہ واقعان کی مرضی کے عین موافی تھا۔

برادران بوسف نے جب دیکھا کہ سروقہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآ مدہوا ہے تو کہنے لگے اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔

## حضرت بوسف عَلا المُنكِ الله كالمُنكِ كل طرف منسوب چوري كے واقعه كي حقيقت:

ابن کثیر نے بحوالہ محمد بن اسمی بھا ہم سے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علی کا کا انتقال ہو گیا تھا اب یہ دونوں کے بغیر بعد بنیا مین کی ولادت ہوئی تھی اوراسی ولادت کے سلسلہ میں ان کی والدہ راجیل کا انتقال ہو گیا تھا اب یہ دونوں نیچ بغیر مال کے رہ گئے جس کی وجہ سے انجی تربیت ان کی چھو پھی کی گود میں ہوئی اللہ تعالی نے بچپن ہی سے یوسف علی کا کا کھی ان کو کہ اس کے دہ کہ ایسا تھی کہ جود کھیا ان سے بیحد محبت کرنے لگتا تھا پھو پھی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت بھی ان کو نظروں سے غالب کرنے پر قادر نہیں تھیں ، دوسری طرف حضرت یعقوب علی کا بھی ایسا ہی حال تھا کہ بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے ضرورت اس کی تھی ان کو ابھی کسی عورت ہی کی نگر انی میں رکھا جائے ، اس لئے پھو پھی کے حوالہ کر دیا جب ہونے کی وجہ سے ضرورت اس کی تھی ان کو ابھی کسی عورت ہی کی نگر انی میں رکھا جائے ، اس لئے پھو پھی کے حوالہ کر دیا جب بیاس رکھیں جب بھو پھی سے کہا تو انہوں نے عذر کر دیا جب زیادہ اصرار کیا تو مجور ہو کر ان کے والد کے حوالہ کر دیا ایک تہ ہیران کو واپس پھو پھی سے کہا تو انہوں نے عذر کر دیا جب زیادہ اصرار کیا تو مجور ہو کر ان کے والد کے حوالہ کر دیا ایک تہ ہیران کو واپس

لینے کی ریرکی کہ چھو پھی کے پاس ایک پڑکا تھا جو حضرت اسطی علیہ کا کا ایک کا طرف سے ان کو ملا تھاا وراس کی بڑی قندرو قیمت معمجی جاتی تھی یہ پڑکا بھو پھی نے یوسف <del>علیہ کا طاقتا</del> کا طاقتا کا ہے کپڑوں کے بنچے کمر پر باندھ دیا۔

یوسف علیفتلاؤلات کے جانے کے بعد ریشہرت کر دی کہ میرا پڑکا چوری ہو گیا ہے جب تلاشی کی تمی تو پوسف کے پاس سے برآ مد ہوا، شریعت یعقوب علی الفائل کے مقلم کے مطابق اب چوچھی کو بدش ہوگیا کہ یوسف علی الفائل کواپنے پاس غلام بنا کرر کھ سکیں چنانچہ حضرت یوسف عَلیقاتھ کا کھر پھو پھی کے حوالہ کردیئے گئے اور حبتک پھو پھی زندہ رہیں یوسف علی کالتلکوان کے باس رہے۔

یه واقعه تھا جس میں پوسف عَلیْجَاکا اَلیْ کا از ام لگا تھا،اس واقعہ کی حقیقت ای وقت سب لوگوں پرعیاں ہوگئی تھی کہ پھوچھی نے پوسف ﷺ کا کالٹیکا کواینے پاس رو کئے کے لئے بیسازش رجا کی تھی جس کوکسی طرح بھی چوری نہیں کہا جاسکتا گر بوسف کے بھائیوں نے بیرجائنے کے باوجود کہ بیر چوری کا واقعہ بیس تھا بددیانتی کی وجہ سے اس کو بوسف کے منہ ہی برچوری کا واقعہ بنا کر پیش کیاء ان یسسر ق فقد سرق اخ له من قبل میں ای واقعہ کی طرف اشارہ ہے بعض مفسرین نے تا تا کے گھر ہے سونے کی مورثی چرانے کی بات کہی جیسا کہ صاحب جلالین نے بھی تقل کیا ہے عمریہ بات کسی منتندروایت سے ثابت نہیں ہے وكان ابوامه كافراً يعبدالاصنام فامرته امه بان يسرق تلك الاوثان ويكسرها ففعل.

جب یوسف نے دیکھا کہ خودان کے منہ پرجھوٹ بول رہے ہیں تو صبط سے کا م لیا اور غصہ کو بی کررہ گئے اور دل میں کہا کہ تمہارے لئے نہایت بری جگہ ہے کہ جموٹا الزام لگارہے ہوجالا نکدائلداس کی حقیقت کوخوب جانتا ہے۔

#### برادران بوسف کا آپس میں مشورہ:

برا دران بوسف نے جب بیصورت حال دیکھی تو آپس میں مشورہ کرنے گئے کہ کس طرح بنیا مین کوحاصل کیا جائے؟ جب کوئی صورت نظرنہ آئی تو کہنے لگے اب صرف ایک صورت باقی ہے کہ خوش آمدا نہ عرض معروض کر کے عزیز مصر کو بنیا مین کو واپسی کی ترغیب دلائیں، کہنے لگےا ہے سردار باافتذار ہماراباپ بہت بوڑ ھاہے اس کواس سے پہلے بھائی کا بھی عم ہے آپ اس بررحم سیجئے اورآپ اس کی جگہ ہم میں ہے کسی کوروک لیجئے آپ بلاشبہ پاکنفس اور باا خلاق شخص ہیں عزیز مصر(یوسف) نے کہا،خدا کی بناہ یہ کیے مکن ہے آگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا شارطالموں میں ہوگا۔

فَلَمَّ السُّنَّيْتُسُوّا يئسوا مِنْهُ خَكَصُوا اعتزلوا نَجِيًّا للصدر يصلح للواحد وغيره اي يناجي بعضهم بعضا قَالَ كَبِيْرُهُمْ سنًا روبيل اورأيا يهودا ٱلْمُرتَعْلَمُوَّاأَنَّ ابَاكُمُوَّدُ أَخَذَ عَلَيْكُمُ مَّوْثِقًا عهدا مِّنَ اللهِ في اخيكم وَمِنْ قَبْلُ مَا زائدة فَرَطَتُهُمْ فَيُوسُفُ وقيل ما مصدرية سبندأ خبره من قبل فَلَنْ أَبْرَحَ ارض مصر الأَمْ ضَ بالعود البه حَتَّى يَأَذُنَ لِيَّ أَلِيَّ بالعود إليه أَوْيَحُكُمُ اللَّهُ لِيَّ بخلاص أخي وَهُوَخَيْرًا لَخكِمِينَ ﴿ أَعدلهم

إِرْجِعُوا إِلَى لَهِ يَكُمُ فَقُولُوا يَا بَانَا ابْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدُنَا عليه اللهِ مَاعَلِمُنَا تيقنا س مشاهدة الصاع في رحله **وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ** لـما غاب عناحين اعطاء الموثق **حَفِظْيُنَ**@ ولـو علمنا انه يسرق لم ناخذه **وَسُئَلِ الْقَرْيَةَ الَّذِي كُنَّا فِيْهَا هِي سَصَر اي ارسَل التي اهلها فاسالهم وَالْحِيْرَ اي اصحاب العير الَّذِيُّ أَقُبُلُنَافِيْهَا ۚ وهِم قوم سن كنعان وَانَّالُطدِقُونَ ۞ في قولنا فرجعوا اليه وقالوا له ذلك** <u>قَالَ بَلْسَوَّلَتُ</u> زينت **لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمُرَّا** ففعلتموه اتهمهم لما سبق منهم في اسريوسف فَصَبْرُجَمِيْلٌ صبرى عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ بيوسف واخويه جَمِيْعًا ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ بحالى الْكَلِّيمُ ﴿ في صنعه وَتُوَكِّي عَنْهُمُّر تاركا خطابهم وَقَالَ يَاسَفي الالف بدل سن ياء الاضافة اي ياحزني عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَتَعَيْنُهُ انْمِحَق سوادهما وبدل بياضا من بكانه مِنَ الْكُزُنِ عليه فَهُوَكَظِيمُ۞ مغموم مكروب لايظهر كربه **قَالُوْاتَاللّٰهِ** لا**تَّفْتَوُّا** تزال **تَذَكُرُ يُوْسُفَحَتْى تَكُوْنَ حَرَضًا** سشرفا على الهلاك لطول مرضك وهو مصدر يستوى فيه الواحدوغيره أَ**وْتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ** السموتي قَالَ لهم **إِنَّمَّا أَشَكُوَّا بَيِّيٌ هِ وَعَظِيمِ الحزنِ الذي لايصبر عليه حتى يبث الى الناس وَحُرُونَ إِلَى اللهِ لاال**ي غيره فهو الذي تنفع الشكوي إليه وَاعْ**لُمُونَ اللَّهِمَا لَاتَعْلَمُونَ** فِي مِنْ أَنَّ رؤيايوسف صدق و هو حي ثم قال لَيْبَيِّ الْذُهَبُولَا فَتَكَحَّسُّسُوامِنَ يُتُوسُفَ وَأَخِيهِ اطلبواخبرهما وَلَا تَايْتُسُوا تقنطوا مِنْ رَّفِح اللَّهِ رحمت إنَّهُ لَايَايُنُسُ مِنْ تَرُقِحَ اللهِ إِلَّا الْقُومُ الْكَلْفِرُونَ ﴿ فَانْطَلْمُ السَّا الْحَوْسُونَ فَلَمَّا راها لرداء تها وكانت دراهم زيوفا اوغيرها فَأُوفِ أَنَّم لَنَاالَكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۚ بالمسامحة عن رداء ة بضاعتنا إِنَّ اللَّهَ يَجْرِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ يثيبهم فَرَقَّ عليهم وأدركته الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينهم ثم قَالَ لهم توبيخا هَلْ عَلِمْتُمْ مَّافَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ من الضرب والبيع وغيرذلك وَأَخِيلِومن هضمكم له بعد فراق اخيه إذ اَنْتُمْ جَهِلُوْنَ ٣ سايؤل اليه امر يوسف قَالُوْاً بعد ان عرفوه لـما ظهر من شمائله مستنبتين عَإِنَّكُ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وادخال الف بينهما على الوجهين لَاَنْتَ يُوسُفُّ قَالَ اَنَايُوسُفُ وَلِهٰذَا آلِيْ فَكُونَ انعم اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ بالاجتماع إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ يخف اللَّه وَيَصْبِرُ على مايناله فَإِنَّ اللهَ لَايُضِيْعُ أَجْرَالُمُحْسِنِيْنَ ۞ فيه وضع الظاهر سوضع المضمر قَالُوُ إِنَّاللهِ لَقَدْ أَثَرَكَ فضلك اللهُ عَلَيْنَا بِالْمِلْكِ وغيرِه وَ أَنْ سَخففة اي انا كُنَّالَهُ طِينَ ١٠ السِّينَ اللَّهُ السَّمِينِ في اسرك فاذلنا لك قَالَ لا تَتْرِيبُ عتب عَلَيْكُمُ الْيَوْمَرُ خصه بالذكر لانه سظنة التثريب فغيره اولى يَغْفِرُاللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ اَرْحَمُ الْرُحِمِيْنَ® وسألهم عن ابيه فقالوا ذهبت عيناه فقال **إِذُّهُبُواْ بِقُّمِيْصِي هَذَا** وهو قميص ابراهيم الذي لبسه حين القي

1.

في الناركان في عنقه في الجب وهو من الجنة امره جبرئيل بارساله له وقال ان فيه ريحها ولا يلقى على مبتلى الاعوفي فَالْقُوهُ عَلَى وَجُهِ إِلَى يَأْتِ يصر بَصِيرًا وَأَتُونِ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ ﴾

ت و ایک گوشہ میں جا کر مشورہ کرنے گئے جب برادران یوسف، یوسف کی طرف سے بالکل ناامید ہو گئے تو ایک گوشہ میں جا کرمشورہ کرنے لگے (نسجیسا) مصدرواحداورغیرواحدسب پراس کااطلاق صحیح ہے، یعنی انہوں نے آپس میںمشورہ کیا،ان میں جوعمر کے لحاظ سے یارائے کے اعتبار سے بڑا تھا جس کا نام روبیل یا یہودا تھا بولا کیاتم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والدتم سے تمہارے بھائی کے بارے میں خداکے نام پر پختہ عہد لے چکے ہیں اوراس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم زیاد تی کرہی چکے ہووہ بھی تم کومعلوم ہے، ما، زائدہ ہے،اورکہا گیا ہے کہ ما مصدریہ مبتداء ہے اوراس کی خبر من قبل ہے،اب میں تو ملک مصرکو ہرگزنہ چھوڑوں گا تا آں کہ ابا جان ہی مجھے اپنے پاس واپس آنے کی اجازت نہ دیدیں ، یا اللہ ہی میرے بھائی کور ہائی دلا کر میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کردے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے،تم اپنے ابا جان کے پاس جاؤاوران سے کہو کہ آپ کےصاحبز ادے نے چوری کرلی ہے (اس کئے گرفتار ہوئے ہیں)اور ہم وہی شہادت دےرہے ہیں جن کا ہم کویقینی علم ہواہے،اس کے کجاوہ سے پیالہ برآ مدہوتے دیکھنے کی وجہ ہے،اور تول و قرار کرتے وقت کچھ ہم غیب کے جانبے والے تو تھے ہیں اورا گرہمیں معلوم ہوتا کہ یہ چوری کرے گاتو ہم (ہرگز)عہدنہ کرتے ،اور اس بستی والوں سے معلوم کرلیں جس میں ہم تھے اور وہ بستی مصر ہے یعنی اس بستی والوں کے پاس کسی کو بھیج کر محقیق کرا کیجئے اور اس قافلے والوں سے دریافت کر کیجئے جس میں ہم آئے ہیں،اوروہ کنعانی لوگ ہیں،اور عیسر سےاصحاب عیر مراد ہیں، اورہم اپنے بیان میں بالکل سیح ہیں چنانچہ(نو بھائی)حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذکورہ تمام باتیں اباجان ہے کہیں (یعقوب عَلاَ اللّٰ کَلاَ اللّٰ کَلاَ اللّٰ کَلاَ اللّٰ کَلا اللّ ے ایک بات گھڑلی جس کوتم نے عملی جامہ پہنا دیا ، ان کومتہم کرنے کی وجہ بھائیوں کی وہ حرکت تھی جو وہ یوسف علیہ کا اللہ کا کے معامله میں کر چکے تھے، لہذااب صبر ہی بہتر ہے، (تقدیر عبارت بہہ) فسصبری صبر جمیل، مجھے امید ہے کہ اللہ یوسف عَلَيْظَالِهُ اللَّهُ اوراس کے دونوں بھائیوں (بنیامین اوریہودا) کومیرے پاس پہنچادے گاوہی میری حالت سے واقف (اور)اپنی صنعت میں باحکمت ہے اوران سے سلسلہ گفتگوختم کر کے ان کی طرف منہ پھیرلیا ،اور کہاہائے یوسف! اسے نسے کا الف یاء اضافت سے بدلا ہواہے معنی میں یا حزنسی کے ہے، پوسف کے میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہوگئی تھیں (یعنی) آ نکھوں کی سیاہی زائل ہوکرسفیدی میں تبدیل ہوگئے تھی ، وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے (بیعنی)مغموم بے چین تھے ،اپنی بے چینی کا اظہار نہیں کررہے تھے، بیٹوں نے کہا واللہ تم تو ہمیشہ یوسف ہی کو یا دکرتے رہو گے یہاں تک کہ اپنے طول مرض کی وجہ سے لب جان ہوجاؤگے (حسو ضا) مصدر ہےاس میں واحداورغیر واحدسب برابر ہیں، یاہلاک ہی ہوجاؤگے (یعقوب) نے ان ہے کہامیں تواپی پریشانی اورغم کی فریاداللہ ہی ہے کررہاہوں نہ کہ کسی اور سے (بسٹ) اس شدیدغم کو کہتے ہیں کہ جس پرصبر نہ

کیا جاسکے یہاں تک کہلوگوں کوبھی اس کاعلم ہو جائے ایک وہی ذات ایس ہے کہای سے فریا د فائد ہ دے سکتی ہے اور اللہ سے جیما میں واقف ہوں تم واقف نہیں ہو اس بات ہے کہ یوسف علیفلائلٹائلا کا خواب سچاہے اور وہ زندہ ہے ( لیقو ب علیفلائلائلٹائلا) نے کہامیرے بیارے بچو! جا وَاور بوسف اوراس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو ( بعنی )ان کی خبر نکالو، اوراللہ کی رحمت ہے مایوس مت ہو بقینا اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کا فر ہوتے ہیں ، چنانچہ برا دران یوسف مصر کی طرف روانہ ہوئے ، جب بیلوگ یوسف کے حضور حاضر ہوئے تو عرض کیا اے سر دار بااقتدار ہم اور بھارے بیچے بھوک ( فاقہ ) <del>میں مبتلا</del> ہوگئے ہیں،اورہم پچھ حقیری پونجی لے کرآئے ہیں جس کواس کے کھوٹے ہونے کی وجہ سے ہروہ مخض رد کرتا ہے جواس کو دیکھتا ہے اور وہ کھوٹے دراہم یا ان کے علاوہ تھے، آپ ہم کو تھر پورغلہ دیجئے اور ہماری کھوٹی پوٹجی ہے چیٹم پوٹٹی کرتے ہوئے ہمارے او پر خیرات سیجئے ، اللہ تعالی خیرات کرنے والوں کو جزائے خیر عطا کرتا ہے ، یعنی ان کوا جرعطا کرتا ہے ، چنانچہ یوسف علیہ لاؤالٹ کا کو ان پرترس آگیا، اور پوسف کا دل ان پرنرم ہوگیا اور پوسف اور اس کے بھائیوں کے درمیان جو حجاب تھا وہ ہٹا دیا، پھر زجروتو پیخ کے طور پران سے کہا جانتے بھی ہو کہتم نے پوسف کے ساتھ ز دوکوب اور فروخت وغیرہ کا کیا سلوک کیا تھا؟ اور اس کے بھائی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا تھا اس کے بھائی ہے جدا ہونے کے بعد اس وفت جبکہ تم کومعلوم نہیں تھا کہ پوسف کس ر تبہ کو پنچے گا، بوسف کی بیجان کے بعد جب بوسف کے خصائل ظاہر ہو گئے تو اقر ارکرتے ہوئے کہنے لیگے کیاتم بچ مچے بوسف ہی ہو؟ (ء انلٹ) میں دونوں ہمزوں کی تحقیق اور دوسرے کی تسہیل اور دونوں کے درمیان دونوں صورتوں میں الف داخل کر کے، انہوں نے کہامیں بوسف ہوں اور بیمیرا بھائی (بنیامین) ہے بلاشبہاللہ نے جمع کر کے جمارے اوپر انعام فرمایا، واقعی جو شخص اللہ ہے ڈرتا ہے اور پیش آنے والے مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی ایسے نیک کام کرنے والوں کے اجر کوضائع نہیں کیا کرتا، اس میں ضمیر کی جگہاسم ظاہر رکھا ہے، کہنے لگے بخدااللہ نے آپ کوہم پر ملک وغیرہ میں فضیلت دی ہے اور بے شک ہم تیرے معاملہ مين خطااور كنهگار تق ان محففه عن النقيله بسويم كو (الله ني) تمهار سامن ذليل كرديا، (يوسف عَلَيْهَا الله النهاك ) في ۔ کہا آج تم پرکوئی ملامت (الزام) نہیں،عدم ملامت کے لئے الیوم کو خاص کیا اسلئے کہ وہ دن ملامت کا دن تھا لہٰذا دیگر ایام ملامت میں بطریق اولی داخل ہوں گے، اللہ تمہاراقصور معاف کرے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم كرنے والا ہے، اور (بوسف نے) اسپے والد كے بارے ميں دريافت كيا تو كہا ان كى دونوں آئكھيں سفيد ہوگئ ہیں، (لینی نابینا ہوگئے ہیں)ابتم میرایہ کرنہ لے جاؤاور بیابراہیم علیقلافائٹلا کا وہی کرنہ تھا جوابراہیم علیقلافائٹلانے آگ میں ڈالتے وفت پہنا تھا، اور کنویں میں بھی (پیسف) اس کو پہنے ہوئے تھے، اور وہ جنتی لباس تھا، اور جبرائیل عَلَيْهِ كَالْطُلِكِةِ لِنَاسِ كُرِية كُولِعِقُوبِ كَى بِإِسْ تِصِيحِ كَ لِيَّا كَهَا اوركَهَا تَفَا كَدَاسَ مِسَ الْكِيتُم كَ خُوشِبُو ہے، اور جب بھی کسی مبتلائے مصیبت پر ڈالا جاتا ہے اس کو عافیت نصیب ہوتی ہے، تم اس کومیرے ابا جان کے چ<sub>ار</sub>ے پر ڈالدوان کی بینائی لوٹ آئی گی اورتم اینے سب گھروالوں کوبھی میرے یاس لے آؤ۔

# جَِّقِيقَ خَزَلَيْكِ لِيَسِهُ الْحُقْفِيلِيدِي فَوَالِلاَ

فَيُولِنَى : استينسوا، وه تااميد موكة (استياس) سه ماضى ذكر غائب.

فَيْخُولْمَى؟: بنسوا اس میں اشارہ ہے کہ استفعل معنی میں فعل کے ہے اورسین وتاءمبالغہ کے لئے ہیں، ای بسلسوا باسا کاملا۔

قِرُ لَهُ ؛ مصدر صالح المنع بياس وال كاجواب كر خلصوا جمع باورنجيا واحدب اورواحد كاحمل جمع پرجائز نبيس ب، جواب كاحاصل بيب كه نجيامصدر باورمصدر كااطلاق واحدوجمع سب پر بوتاب.

قِوْلَى : اى يناجى بعضهم بعضاء ال من اثاره كدنجيا حال ك تقريم ارت يه خلصوا متناجين.

فَوَلَكُ : انمحق انمحاق (انفعال) يكن سے اخوذ بمعنى مانااور باطل كرنا۔

جَوْلِی ؛ لا،اس میں اشارہ ہے کہ تسفنسلوا سے پہلے حرف نفی لامحذوف ہے، درنہ تو ترجمہ یہ ہوگا کہتم بھول جاتے ہواور یاد کرتے رہتے ہو، حالانکہ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ تسفنلوا جواب سم ہے اور جواب سم جب ماضی مثبت واقع ہوتا ہے تو اس پرلام اور نون کالا ناضروری ہوتا ہے حالانکہ یہاں بیدونوں نہیں ہیں۔

قِوْلَى : حرضا، حرضا مصدر بالبذاجع برحمل درست بـ

قِولَكُ : مزجاة ازجيت عافوذ ع ازجيته اى دفعته.

چَوُلْکَ ؛ مستثبتین اوربعض ننوں میں متببتین ہے،اس میں اشارہ ہے کہ ہل علمتمراور مافعلتم بیوسف میں ما استفہام تقریری ہے۔

قِوَلَهُ ؛ فاذلنا لك الخ اى جَعَلَنَا ذَلِيُلًا.

(ترويح الأدواح)

## تَفَيْهُ يُودَيْثُ حُيْ

فلما استینسوامنه خلصوا نجیا النج جب برادران پوسف بنیایین کی رہائی سے مایوس ہو گئے تو خلوت میں پیمکر مشورہ کرنے گئے ان میں سے علم وفضل میں بڑے بھائی نے جس کا نام بہودا تھا یا عمر میں بڑے بھائی تھے جس کا نام روہیل تھا کہا میں تو یہیں رہوں گا آپ سب لوگ ابا جان کے پاس جا کیں اوران کو بتلا کیں کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی جس کی میں تو یہیں رہوں گا آپ سب لوگ ابا جان کے پاس جا کیں اوران کو بتلا کیں کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی جس کی پاداش میں ان کوروک لیا گیا ہے، اور ہم جو کچھ کہدرہ جیں وہ چشم دید حالات ہیں کہ مروقہ مال ہمارے سامنے بنیامین کے سامان سے برآ مدہوا، اور ہمیں کوئی غیب کاعلم تو تھا نہیں کہ یہ چوری کرے گاورنہ ہم ہرگزاس کو دالیں لانے کی ذمدداری نہ لیتے۔

چونکہ برادرانِ بوسف اس سے پہلے ایک فریب بوسف کے بارے میں دے بچکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہمارے ندکورہ بیان سے والدصاحب کو ہرگز اطمینان نہ ہوگا ،اس لئے مزید تا کید کے لئے کہا کہ آپ کو ہماری بات کا یقین نہ آئے تو آ پ مصر کے لوگوں سے تحقیق کرالیں ،اورآ پاس قافلے ہے بھی تحقیق کر سکتے ہیں جو ہمار ہے ساتھ ہی مصر سے کنعان آیا ہے اور ہم اس بیان میں بالکل سیے ہیں۔

قال بل سولت لکمر انفسکم الغ غرضیکه یعقوب علیه کا الکی از دران یوسف کے بیان کی تصدیق نہ کی چونکہ یوسف کے معاملہ میں ان بھائیوں کا جھوٹ ٹابت ہو چکا تھا اس لئے اس مرتبدان کی سچی بات کا بھی یقین نہیں کیا ،اور کہدیا" بال سولت لكم انفسكم امرًا، فصبو جميل" يعني تم ني بات ايل طرف علم في مر ع كي مبرى بهتر ، قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو مجھے ملا دے گا۔

و تبولی علی خوال یا اسفی علی یوسف النج اس دوسرے صدمہ کے بعد صاحبز ادول سے اس معاملہ میں گفتگو موقو ف کردی اورا ہینے رب کے سامنے فریا دشروع کر دی ،اوراسی عم میں روتے روتے ان کی بینا کی جاتی رہی مقاتل نے کہا ہے کہ بعقوب علیفتان کا بیرحالت جوسال رہی،حضرت بعقوب علیفتان کا اس کے بعدزیادہ تر خاموش رہنا شروع کر دیا ول ہی دل میں گھٹے رہتے تھے کسی سے پچھ نہ کہتے تھے۔

## لعقوب عَلا عَلَيْهِ كَالْمُنْكُورِ كَى اتنى شديد آز مائش كس وجه \_ يه موئى؟

ا مام قرطبی نے حضرت بعقو ب عَلیٰ کَالیُٹاکُوٹاکٹیکا کے اس شدید ابتلا وامتحان کی وجہ بیہ بیان فر مائی ہے بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک روز حضرت یعقوب علیقالا وَلا اُللہ تنجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور پوسف علیقالا وَلا اُللہ ان کے سامنے سور ہے تھے، ا جا تک حضرت یوسف عَلیْقَلَا طَائِمَا کُلِی کے خرائے کی آ وازنگی تو بیقوب عَلیْقِلَاوَالیُّناکِ کی توجہ یوسف عَلیْقِلاوَالیّناکِ کی طرف جلی تحقی ابیا تنین مرتبہ ہوا تیسری مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فر مایا دیکھویہ میراد وست مجھے سے ہمکلا می کے وقت غیر کی طرف متوجه ہوتا ہے میری عزت وجلال کی قتم کہان کی دونوں آئٹھیں نکال لونگا اور جس کی طرف توجہ کی ہےاس کو مدت دراز کے لئے اس سے جدا کر دوں گا۔

فلما دخلواعليه قالوايا أيها العزيز مسنا واهلنا الضوء جب برادران بوسف والدكيتكم كمطابق مصرينيحاور عزیزمصرے ملاقات ہوئی تو خوش آمدانہ گفتگوشروع کی ،اپنی مختاجی اور بیکسی کا اظہار کیا کہا ہے عزیز ہمکواور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے سخت تکلیف پہنچے رہی ہے، یہاں تک کداب ہمارے پاس غلہ خرید نے کیلئے بھی مناسب قیمت موجود نہیں ہم مجور ہو کر پچھنگمی نخالص چیزیں غلہ خریدنے کیلئے لے کرآئے ہیں آپ اپنے کریماندا خلاق سے انہی نکمی چیز وں کوقبول فر مالیں اور غلہ پورا عنایت فرمادیں ہماری کھوٹی پونجی کی وجہ سے غلہ میں کمی نہ کریں ، ظاہر ہے کہ ہمارا استحقاق نہیں ہے مگر آپ خیرات سمجھ کر دید بیچئے اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کوجز ا پنجیے اللہ تعالی خیرات دینے والوں کو جز ا پنجیے عطا کرتا ہے۔

یوسف علیقتلاً وَلاَنْتُولِ نَے جب بھا ئیوں کے بیہ مسکنت آمیز الفاظ سنے اور شکستہ حالت دیکھی تو طبعی طور پر حقیقت حال ظا ہر کردیتے پرمجبور ہوئے اور یوسف عَلیْجَاکاۂ طَائیٹاکٹ پرمنجا نب اللّٰدا ظہار حال کی جو یا بندی لگی ہو کی تھی اب اس کے خاتمہ کا وفت آگیاتھا۔

## لعقوب عَلا عِينَا لَهُ وَالسُّكُونِ كَاعْزِيرِ مصرك نام خط:

تفسير مظہرى اور قرطبى ميں بروايت ابن عباس حَعَىٰ النَّيْ النَّيْ النَّا النَّ النَّا النَّ النَّا النَّ النَّا الن نام ایک خط لکھ کر دیا تھا جس کامضمون پیتھا۔

''منجانب يعقو بصفي الله بن اتحق ذبيح الله بن ابراهيم خليل الله، بخدمت عزيز مصرا ما بعد! هماريورا خاندان بلاؤں اور آ ز مائنتوں میںمعروف ہے میرے داداابراہیم خلیل اللّٰہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا ، پھرمیرے والد آتحق کا شدید امتخان لیا گیا، پھرمیرےلڑ کے کے ذریعہ میراامتحان لیا گیا، جو مجھےسب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہاس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی اس کے بعداس کا ایک جیموٹا بھائی مجھٹم زوہ کی سلی کا سامان تھا جس کوآپ نے چوری کےالزام میں گرفتار کرلیا ،اور میں بتلا تا ہوں کہ ہم اولا دا نبیاء ہیں نہ ہم نے بھی چوری کی اور نہ ہماری اولا دمیں کوئی چور پیدا ہوا، والسلام''۔

جب بوسف نے خط پڑھا تو کانپ گئے،اور بےاختیار رونے لگےاوراپنے راز کو ظاہر کردیا اور تعارف کی تمہید کےطور پر بھائیوں سے بیسوال کیا کہتم کو بچھ بیجھی یا د ہے کہتم نے پوسف اوراس کے بھائی کےساتھ کیا برتا وَ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا ز مانہ تھااور بوسف کی اس شان ہے بھی ناواقف تنے جواس کوحاصل ہونے والی تھی۔

برادران بوسف عَلَيْقَلَةُ فَالصَّحَدُ نِهِ بِيهِ وال سناتو چکرا گئے کہ عزیز مصرکو بوسف کے قصہ سے کیا واسطہ پھرادھر بھی دھیان گیا کہ یوسف نے جو بچین میں خواب دیکھا تھااس کی تعبیر یہی تھی کہ اس کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا کہ ہم سب کواس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں بیوزیر مصرخود بوسف ہی نہ ہو پھر جب اس پرغورو تامل کیا تو سیجھ علامات سے پہچان لیا اور مزید تحقیق کے لئے ان سے کہا۔

ائسنك لانت يوسف كياتوسي مج يوسف ب،تويوسف علية لأظل كلان كهابال مين بى يوسف مول اوربد بنيامين ميرا حقیقی بھائی ہے سوال کے جواب میں اقرار واعتراف کے ساتھ یوسف علیفتلاؤلٹٹکا نے اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر اور صبروتقوے کے نتائج حسنہ بھی بیان کر کے بتلا دیا کہتم نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیالیکن بیاللہ کا فضل واحسان ہے کہاس نے نہصرف بیر کہ مجھے کنویں سے نجات عطا فرمائی بلکہ مصر کی فرماں روائی مجھی عطا فرمادی ،اور بیہ بتیجه ہے اس صبر وتقوی کا جس کی توفیق اللہ نے مجھے عطا فر مائی۔

#### بھائیوں کااعتراف جرم:

بھائیوں نے جب یوسف علی کا نیشان دیکھی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرلیا، حضرت یوسف علیہ کا کا کا کا کا کا ع نے بھی پنیبرانہ عفود درگذر سے کام لیتے ہوئے فر مایا کہ جو ہوا سوہوا آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی، فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح ایذ ائیں پہنچائی تھیں قبل کی سازشیں کیس معاشرتی اور معاشی بائے کا ہے کیا حتی کہ وطن عزیز سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور مدینہ میں بھی چین سے نہ رہنے دیا یہی ''لا تنٹریب علیہ کھر الیوم'' کے الفاظ فر ماکر معاف فر مادیا تھا۔

ا خده بوا بقه میست هذا النج مین میں بحالت موجودہ شام کا سفر نہیں کرسکتاتم جاؤاوروالدین اوراپے سب متعلقین کو یہال سلے آؤچونکہ والدین اوراپے سب متعلقین کو یہال سلے آؤچونکہ والدیزرگوار کی نسبت معلوم ہو چکاتھا کہ ان کی بینائی جاتی رہی ہے اس لئے اپنا کرتہ و ہے کر فرمایا بیان کی آئھوں کولگادینا بینائی بحال ہوجائے گی۔

ادھریقیص کے کرقافلہ مصر سے روانہ ہوا ادھریعقوب علیقہ کا کاللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیقہ کا کاللہ کی خوشبوآنے گئی یہ گوشبوآنے گئی یہ گوشبوآنے گئی یہ گوشبوآنے گئی یہ کہا کہ بوسف کی خوشبوآتی ہے کیونکہ خدا کو خربوتا ہے، خدا کی قدرت، یوسف قریب ہی چاہ کنعان میں موجود ہیں بھی نہ کہا کہ یوسف کی خوشبوآتی ہے کیونکہ خدا کو امتحان پورا کرنا تھا، مگر جب خدا کو منظور ہوا تو ادھر صد ہا میل دور مصر سے قافلہ یوسف علیقہ کا گلا کا کرنہ لے کر چلا ادھر بیرا ہمن کی خوشبو لیقو ب علیقہ کا گلا کا گلا کا کرنہ ہے کہ کوئی بیرا ہمن کی خوشبو لیقو ب علیقہ کا گلا گلا گلا گلا گلا گلا کا کرنہ ہوگیا تھا کہ جب ان کا کرنہ والد کے مادی سبب نہیں ہوسکتا بلکہ یہ ایک مجزہ تھا، یوسف علیقہ کا گلا کرنہ والد کے مجرے پرڈالا جا بیگا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی بحال کردیں گے۔

# جنتی کرته کی خصوصیت:

ضحاک اورمجاہد وغیرہ ائم تفسیر نے فر مایا ہے کہ بیاس کرتے کی خصوصیت تھی اسلئے کہ بیکر نہ عام کبڑوں کی طرح نہ تھا بلکہ حضرت ابراہیم علیج کا قالے تھیں ڈالا تھا، پھر بیغتی حضرت ابراہیم علیج کا قالے تھا کہ جنت سے اس وقت لایا گیا تھا جب نمرود نے آپ کو بر ہند کر کے آگ میں ڈالا تھا، پھر بیغتی کرتہ ہمیشہ ابراہیم علیج کا قالے تھا کہ خاص کے بعد حضرت ابحق علیج کا قالے تھا کہ فات کے بعد حضرت ابعق علیج کا قالے تھا کہ کہ وفات کے بعد حضرت یعقوب علیج کا قالے تھا کہ کہ اس کہ اس کرتے کو ایک متبرک فی سمجھ کرایک نکی میں بند کر کے بوسف علیج کا قالے تھا کہ کہ قالے تھا تھا کہ نظر بدسے محفوظ رہیں، برادران بوسف نے جب دھوکا دینے کے لئے ان کا کرتہ اتا رلیا اور حضرت یوسف علیج کا قالے تھا تا کہ نظر بدسے محفوظ رہیں، برادران بوسف نے جب دھوکا دینے کے لئے ان کا کرتہ اتا رلیا اور حضرت یوسف علیج کا قالے تھا کہ اور گلے میں پڑی ہوئی نگل سے اور حضرت یوسف علیج کا قالے کا کہ ویسٹ نے جب کی تعلق کا کہ کا تا ذکال کر یوسف علیج کا قالے کا ور بہنے کرتے کو یہ میں ڈالنے گئے تو جب نیک الیمن تشریف لائے اور گلے میں پڑی ہوئی تھی جرئیل ہی نے کرتا ذکال کر یوسف علیج کا قالے کا دورت بھی جرئیل ہی نے کہ کہ تا ذکال کر یوسف علیج کا قالے کے اور میں میں ڈالنے کے دھورت یوسف علیج کا قالے گئے کا تا ذکال کر یوسف علیج کا قالے کا دورت کی دورت یوسف علیج کا قالے کا دورت کو بہنا دیا اور میا کرتہ دھورت یوسف علیج کا قالے کی بھی دورت کی میں گا کہ کا تا ذکال کر یوسف علیج کا قالے کا دورت کی کھیں کی در کی کو بھی اور میا کہ دورت کو سے معلق کے گئے کا کہ کو کی بھی دورت کی کو بھی کا دورت کی کو بھی کا کہ کو کی کے دورت کو سے کہ کی کی کی کی کی کر کے کہ کو بھی کا کہ کو کی کی کے دورت کو سے کا کی کو کی کے دورت کے دورت کی کو بھی کے دورت کی کو بھی کے دورت کی کو بھی کا کہ کی کے دورت کو دورت کے کا کو بھی کا کہ کو بھی کو کی کو بھی کی کو بھی کا کو بھی کی کو بھی کو کی کے دورت کے دورت کے دورت کو بھی کو بھی کو کی کو بھی کو بھی کو بھی کے دورت کی کو بھی کی کے دورت کی کی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کے دورت کی کی کی کی کو بھی کی کو بھی کو کی کو بھی کی کی کی کے دورت کے د

حضرت بوسف علی کالٹیکا کو بیمشورہ دیا تھا کہ بیہ جنت کا لباس ہاس کی خاصیت بیہ ہے کہ اگر نابینا کی آنکھوں سے لگا دیا جائے تو بینا کی عود کرآتی ہے۔ (معارف)

## حضرت مجد والف ثاني رَيِّهمَ كاللهُ مَعَاكَ كَتَحْقَيق:

حضرت مجد دالف ثانی کی تحقیق به ہے که حضرت بوسف عَلا ﷺ کا حسن و جمال اوران کا وجو دخود جنت ہی کی ایک چیز تھی اسلے ان کے جسم کے متصل ہونے والے ہر کرندگی بیخاصیت ہوسکتی ہے۔ (مظهری)

#### مادى سبب:

یہ بات قابل توجہاور قرین عقل وقیاس ہے کہ کسی شدید صدمہ کی وجہ ہے جس طرح بینائی جاشکتی ہےاسی طرح بیحد مسرت اور خوشی کی وجہ سے عود بھی کرسکتی ہے، چنانچہ واقعات ومشاہدات کی وجہ سے بیہ بات تشکیم کر لی گئی ہے کہ نسی سخت صدمہ یا غیر معمولی خوشی کے اثر سے بعض نا بینا دفعۃ بینا ہو گئے ہیں۔ (موالد عندانی)

قرطبی نے بیروایت مقل کی ہے کہ براوران یوسف میں سے یہودانے کہا کہ بیکر تدمیں لے کر جاؤں گا کیونکدان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر بھی میں ہی لے کر گیا تھا جس سے والدصا حب کوصد مہ پہنچا تھا،اب اس کی مکا فات بھی میرے ہی ہاتھ سے ہوئی جا ہے۔

<u>وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ خرجت من عريش مصر قَالَ أَبُوَّهُمْ لمن حضر من بنيه واولادهم إَنِي ۖ لَأَجِدُ رِئيحَ</u> **يُوْسُفَ** اوصلت اليه الصباباذي تعالى من مسيرة ثلاثة ايام اوثمانية اواكثر لَوْلاَ أَنْ تُفَيِّدُونِ® تسمهوني لصدقتموني قَالُوْلَ له تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَللِكَ خطائك الْقَدِيْمِ، من افراطك في سحبته ورجاء لقائه على بُعد العهد فَلَمَّاأَنُ زائدة جَاءًالْبَشِيرُ يه ودا بالقميص وكان قد حمل قميص الدم فاحب ان يفرحه كما احزنه اَلْهُهُ طرح القميص عَلَى وَجِهِم فَارْتَكَ وجع بَصِيرًا الْقَالَ اَلْمُ اَقُلْ لَكُمُرًا إِنَّ اَعْلَمُونَ اللَّهِمَالَا تَعْلَمُوْنَ®قَالُوْايَابَانَااسْتَغْفِرْلَنَاذُنُوْبَنَاۤإِنَّاكُنَّاخُطٍ بِنَ®قَالَسَوْفَاسْتَغْفِرُلِكُمُّرَبِّ إِنَّهُ هُوَالْعَفُوْرُالْرَّحِيْمُ® اخر ذلك الى السحر ليكون اقرب الى الاجابة وقيل الى ليلة الجمعة ثم توجهوا الى مصر وخرج يوسف والاكابر لتلقيهم فَلَمَّادَخَلُواعَلَى يُوسُفَ في مَضربه الوَّكِي ضم اللَّيْهِ أَبُوبَيْهِ أَبَاه وأُمَّه اوخالته وَقَالَ لهم أَنْحُلُوْامِصَوَانُ شَاءَ اللهُ امِنِينَ ﴿ فَدَخَلُوا وَجَلَّسَ يُوسُفَ عَلَى سَرِيرِهِ وَرَفَعَ أَبُونَيك اجلسهما معه عَلَىالْعَرْشِ السريرِ وَخَرُواً اي ابواه واخوته لَهُ سُجَّدًا "سجود انحناء لاوضع جبهة وكان تحيتهم في ذلك الزمان وَقَالَ يَابَتِ لِهٰذَا تَأْوِيْكُ وُيَاكَ مِنْ قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِيْ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ الى إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجُنِ لِم

يقل سن الجب تكرسال لل يخجل اخوته وَجَاءُ بِكُمْرِسَ الْبَدُوِ البادية مِنْ بَعُدِ أَنْ ثُنَعُ افسد الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِنْحَرِّيْ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّمَايَشَاءٌ إِنَّهُ هُوَالْعَلِيْمُ بخلقه الْحَكِيْمُ<sup>©</sup> في صنعه واقام عنده ابوه اربعا وعشرين سنة اوسبع عشرة سنة وكانت مدة فراقه ثمان عشرةاواربعين أوثمانين سنة و حضره المموت فوضي يبوسف أن يحمله ويدفنه عندأبيه فمضى بنفسه ودفنه ثمه ثم عاد الي مصر واقام بعده ثلاثيا وعشيريين سنة ولنمياتهم اسيره وعبلم انبه لايندوم تباقست نفسته التي الملك الدائم فقيال رَبِّ قَذْ التَّيْتَنِي مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأُويُلِ الْكَادِيِّتْ تعبير الرؤيا فَاطِرَ خالق السَّمُونِ وَالْأَرْضُ آنُتَ وَلِي ستولى سصالحى في الدُّنْيَاوَالْلاخِرَةِ ، تُوَفِّنِي مُسلِمًا وَّأَلْجِفِّنِي بِالصَّلِحِيْنَ اس ابائى فعاش بعد ذلك اسبوعا اواكثر وسات ولـه سائة وعشرون سنة وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندوق مرمر ودفسوه في اعلى النيل لتعم البركة جانبيه فسبحان من لاانقضاء لملكه **ذَٰلِكُ** المذكور من امر يوسف مِنْ أَنْنَاكَا الْغَيْبِ اخبار ساغاب عنك با محمد نُوْجِيِّهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمُ لدى اخوة يوسف إِذْ آجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ في كيده اي عزسوا عليه وَهُمْ يَمُكُرُوْنَ ٣ به اي لم تحضرهم فتعرف قصتهم فتخبربها وانما حصل لك علمها من جهة الوحي وَمَّا أَكُثُرُ النَّاسِ اى اهل مكة وَلُوْحَرَصْتَ على ايمانهم ﴾ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَالَسُنُكُهُمْ عَلَيْهِ اى القران مِنْ أَجْرٌ تاخذه إَنْ سا هُوَ اى القران الْآذِكْرُ عظة لِلْعَلَمِيْنَ ﴿

سیم بھر ہے۔ میر میر میں سے ان سے جوان کے بیٹے میر میر بیان سے ان سے جوان کے بیٹے اور بوتوں میں ہے موجود تھے کہا میں پوسف علیہ کا اللہ کی خوشبومحسوس کررہا ہوں اگرتم مجھے منھیا یا ہوا قرارنہ دو توتم میری تصدیق کرو گے، بادصانے باذن خداوندی بوسف عَلیْجَلااُطالٹاکا کی خوشبوکو بیقو ب تک تین دن کی یا آتھ دن کی یااس سے زیادہ کی مسافت ہے پہنچادیا تھا،تو حاضرین نے ان ہے کہاوالڈتم تو اپنے پرانے خبط میں مبتلا ہو اس ہے بیحد محبت کرنے اوراس سے ملاقات کی (شدید) خواہش کی وجہ ہے باوجود عرصه دراز گذر جانے کے، چنانچہ جب خوشخبری دینے والا یہودا کرتہ لے کر آیااور یہودا ہی خون آلود کرتہ لے کر گیا تھالہٰ ذااس نے جا ہا کہ جس طرح میں نے ابا جان کورنج پہنچایا تھا اسی طرح میں ہی ان کو پیغام مسرت سناؤں (اور ) یعقوب علیقیلاً وَلا ﷺ کے چہرے پر کرنہ ڈالاتو ان کی بینا کی لوٹ آئی ، یعقوب علیقیلاً وَلا ﷺ کے کہا میں تم ہے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللّٰہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے ،انہوں نے کہاا باجان ہمارے لئے ہماری خطاؤں کی معافی طلب سیجئے بے شک ہم قصوروار ہیں ، فر مایا میں عنقریب تمہارے لئے اپنے رب سے معانی مانگونگا وہ بہت بڑا بخشنے والا بہت بڑامہر بان ہے ،اس استغفار کو مبح ( صادق ) تک مؤخر کیا تا کہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوجائے ،اور کہا گیا ہے کہ جمعہ کی رات تک مؤخر کیا پھرمصر کی طرف متوجہ ہوئے ، اور پوسف اور عما کدین سلطنت ان کی ملاقات کے لئے (شہرے ) باہر نکلے،

والده کو یا اپنی خالہ کو، اور کہا بمشئیت خداوندی تم لوگ امن وامان کے ساتھ مصر میں آئو، چنانچہ بیلوگ داخل ہوئے اور پوسف عَلَيْهِ لِكَالْكُلِكَةِ تَحْت پر بیٹھے اوراپینے والدین کوبھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھالیا اور ان کے والدین اوران کے بھائی پوسف کےسامنے (یوسف نے) کہاابا جان بیمیرے سابق خواب کی تعبیر ہے میرے پروردگار نے اسے پچ کر دکھایا،اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہاس نے مجھے جیل سے نکالا اور پیہیں کہا کہ کنویں سے نکالا بھائیوں کے اکرام کی وجہ سے تا کہ وہ شرمندہ نہ ہوں اورآپ لوگوں کواس اختلاف کے بعد کہ جوشیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈالدیا تھا،صحراہے آئے میرا رب جو حاب ہے گئے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ اپنی مخلوق کے بارے میں بہت علم والا (اور) اپنی صنعت کے بارے میں تحکمت والا ہے اور پوسف علی کا کا ایک این این واینے پاس ۲۲ سال یا ۲۷ سال مقیم رکھا ، اور جدائی کی مدت ۱۸ سال یا ۴۰ سال یا ۸۰ سال تقی مصر ہی میں یعقوب عَلیْجَلاَطَالِیْکُو کا انتقال ہوااور یوسف عَلیْجَلاَطَالِیْکُو کووصیت کی کہان (کے تابوت) کواٹھا کر بیجا ئیں اوران کے والد (اسحق) کے پاس فن کریں ، چنانچہ یوسف بذات خوداس کو لے گئے اور ان کو( وصیت کے مطابق) دفن کیا، پھرمصر واپس آ گئے ،اور اس کے بعدمصر میں۲۳ سال رہے ،اور جب ان کا کام (مصرمیں )مکمل ہوگیا اور سمجھ گئے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں اور ان پر ملک بقاء کا شوق غالب آ گیا،تو یوسف عَلَيْقَلَاهُ وَالنَّيْنِ فِي السَّامِيرِ مِي رِورِد گارتونے مجھے ملک عطا فر مایا اورخوابوں کی تعبیر سکھلائی ،اے آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے <sup>ہی</sup> ہی میرا مصلحوں کا والی ہے دنیا اور آخرت میں تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور تو مجھے صالحین ( بعنی ) میرے آباء (واجداد ) کے ساتھ ملادے اس کے بعد حضرت یوسف عَلیْجَلاَوَالیُناکو ایک ہفتہ یا اس سے ( کیچھ) زائد بقید حیات رہے اور ان کی عمر ۲۰ اسال ہوئی اور اہل مصرنے یوسف علیفی کا کلیٹی کئی کے مقام دفن میں اختلاف کیا چنانچہان کوایک سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے اوپر کی جانب دفن کر دیا تا کہ دونوں جانب کو برکت حاصل ہو، پاک ہےوہ ذات جس کے ملک کا بھی اختیام نہیں ہے، پوسف کا یہ واقعہ غیب کی ان خبروں میں سے ہے اے محمد جو جھے سے مخفی ہیں، جس کی ہم آپ کی طرف وحی کررہے ہیں اور آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس نہیں تھے جبکہ انہوں \_\_\_ نے پوسف عَلیجَلاَهٔ طَلِیتاً لاَکے بارے میں سازش کی تھی ، یعنی اس کا پختۃ ارادہ کرلیا تھا ، حال بیر کہ وہ پوسف کے ساتھ مکر کرر ہے تھے بعنی (اے محمہ) تم برا دران پوسف کے پاس موجود نہیں تھے کہ ان کے قصہ سے واقف ہوتے کہ اس واقعہ کی خبر دیتے ، آپ کواس کاعلم بذر بعہ وحی ہوا ہے اور اکثر لوگ تعنیٰ اہل مکہ اگر چہ آپ ان کے ایمان کے خواہشمند ہیں قر آن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ قرآن پران سے اجرت کا سوال نہیں کررہے ہیں کہ آپ اس کو وصول کرتے ہوں، یہ لیعنی قرآن تو تمام جہانوں کے لئے نصبحت ہی نصبحت ہے۔

والأفكأ هي سوارت وا

# جَعِيق تَرَكِيكَ لِيَسَهُ مِنْ الْحَاقِينَ الْمُ تَفْسِّلُهُ كَافِيلًا الْحَالِمُ الْمُؤْلِدِلًا الْمُ

فیکولگنگا: حسر جمن عویش مصر ، عریش ایک قول کے مطابق ملک مصروشام کی سرحد پرایک مشہور شہر کا نام ہے دوسرا قول می ہے کہ عریش آبادی کو کہتے ہیں مرادمصر کی آبادی ہے۔

فَيْحُولْكَى ؛ من بنیه و او لادهم اس معلوم ہواہے کہ برادران یوسف میں سے پچھاپنے والد کے پاس بھی رہ گئے تھے حالانکہ سابق میں معلوم ہو چکا ہے کہ تمام بھائی مصر چلے گئے تھے تفسیر خازن میں ہے مسن او لادب نیسه ، اور شیخ زادہ کی عبارت ہے "من ولد ولدہ".

قِیُوَلِیْ : او صلته الیه الصبا ، ای ریح الصبا مضاف محذوف ہای باد صبا، یہاں ایک قوی شہرہ ہے کہ صبا مشرق سے جانب مغرب چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں اور شام مصر سے مشرق سے جانب مشرق میں واقع ہے لہٰذا شام کی طرف خوشبو جانب مشرق میں واقع ہے لہٰذا شام کی طرف خوشبو کہلائے گی لہٰذا صباشام (کنعان) سے مصر کی طرف خوشبو کو لاتو سکتی ہے مگر بیجا نہیں سکتی البتہ د بور مصر سے شام کی طرف خوشبو بیجا سکتی ہے مناسب ہوتا کہ مفسر علام صبا سے بجائے د بور فرماتے۔ (واللہ اعلم)

چَوُلِیَ : تسفیندون (تفعیل، تیفینید) صیغه جمع مذکر حاضر درازی عمر کی وجه سے عقل کا کمزور ہوجانا، سمھیاجانا، عقل میں فتوریا نقصان کا آجانا۔

فِيْ فُلِكُ ؛ لصد قتمونى به لولا كاجواب بـ

قِحُولُكُم : في مصربة برّاخيمهـ

مِينُولان، مصربة محذوف مان كى كياضرورت بيش آئى؟

جِيَحُ البَيْنِ: اس ليے كه دخلوا على يوسف كہنے كے بعد ادخلوا مصر كہنے كى كوئى ضرورت نہيں رہتى اسلئے كه دخول كے بعد دخول كا كوئى مطلب نہيں ہوتا اس لئے فسى مصر بدة محذوف مانا تا كه اول دخول سے خيمه ميں دخول مراد ہوجواستقبال كے لئے شہر سے باہر بنایا تھا اس كے بعد دوسرادخول شہر مصر میں ہوا۔

قَرِفُلْ الله او حالقه اس میں اس اختلاف کی طرف اشارہ ہے کہ آیا یوسف کی والدہ راحیل اس وقت زندہ تھیں یانہیں بعض حفرات کا قول ہے کہ بقید حیات تھیں ، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بنیا مین کی ولا دت کے وقت انتقال ہو گیا تھا ان کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علی کا کا کا انتقال کی بہن لیا ہے نکاح کر لیا تھا اور مسجاز ا خالہ کو بھی ماں کہد دیا جاتا ہے جس طرح بچپا کو مجاز اابا کہد دیا جاتا ہے عبر انی میں بنیام دروزہ کو کہتے ہیں اس مناسبت سے بنیا مین نام رکھا گیا تھا ہے بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یوسف علی کا کا انتقال ہو چکا تھا۔ (حاشیہ حلالین)

قِوْلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المكاره.

\_ حدادة أهرسواق زايير \_

فِيُولِكُنُّ : الى اس مين اشاره كه ياء بمعنى الى يـــ

## <u>تَفَي</u>ْسُرُوتَشِيْ ﴿

ولسما فيصلت العير يوسف عَالِيْ وَالْمُؤْلِثُ فِي أَمْ ما يا جو يجهي مونا تقاوه مو چكا جم سب كويه داستان فراموش كرديني حاسبة ميس درگاہ البی میں دعاء کرتا ہوں کہ وہ تنہاری غلطی معاف فرمادے کیونکہ وہی سب سے بڑھ کررتم کرنے والا ہے۔

ابتم كنعان واپس جا وَاورمير \_\_ پيرا بن كوليتے جا ؤ به والدكى آئتھوں پر ڈ الديناانشاءالله شميم يوسف ان كى آئتھوں كوروش كرد \_\_ كَى ،اورتمام خاندان كومصر\_ليآؤر

#### برادران بوسف کا کاروان کنعان کے کئے روانہ:

ادھر برادران بوسف کا کاردان پیرائن بوشی ساتھ لے کر کنعان کے لئے روانہ ہوا ادھر خدا کے برگزیدہ پیغمبر یعقوب عَلاِیْکَاوُلاَیْکُو کوشیم یوسف نے مہرکا دیا فر مانے لگےاے خاندان یعقوب اگرتم بیرنہ کہو کہ بڑھا ہے میں اس کی عقل ماری گئ ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے بوسف کی مہک آرہی ہے،سب کہنے لگے واللہ تم تواہیے اسی پرانے خبط میں پڑے ہو، یعنی اس قدر عرصہ گذر جانے کے بعد بھی جبکہ پوسف کا نام ونشان بھی باقی نہیں رہائمہیں پوسف ہی کی

غرضیکہ بیر کنعانی قافلہ بخیروعافیت کنعان پہنچ گیا،اور برادران پوسف نے پوسف علیج کا کالٹیکلا کے حکم کے مطابق ان کا پیرا ہن یعقوب علیقتان کا تکھوں پرڈال دیا یعقوب علیقتان کا تکھیں فوراروشن ہوگئیں ،فرمانے لگے دیکھومیں نہ کہتا تھا کہ میں الله كى جانب سے وہ بات جانتا ہوں جوتم نہيں جانتے۔

برا دران بوسف کے لئے یہ وقت بڑا تھن تھا،شرم وندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے بولے اے ابا جان آپ ہمارے کئے جناب باری میں گنا ہوں کی مغفرت کی دعاء کرد بیجئے کیونکہ اب ریونو طاہر ہو ہی چکا ہے کہ بلاشبہ ہم یخت خطا کاراور قصور وار بِي، يعقوب عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عِنْ استغفر لكمروبي انه هو الغفود الرحيم مِين عَقريب تمهار \_ لئے دعاء كرول گابلاشبہوہ غفورالرحیم ہے۔

یعقوب عَلا ﷺ کا اُٹھ کا کا نے فوراً دعا کرنے کے بجائے وعدہ فرمایا کہ عنقریب دعاء کروں گا،اسکی وجہ عام مفسرین نے بیکھی ہے کہ اس وعدہ کا مقصد بینھا کہ رات یا آخر شب میں اہتمام ہے دعاء کروں گا، ایک وجہ بیبھی ہوسکتی ہے کہ اصل معاملہ حضرت یوسف کے ساتھ زیادتی کا تھا گو بالواسطہ حضرت یعقو ب کوبھی تکلیف پہنچی تھی ،حضرت پوسف چونکہ اصل صاحب معاملہ تھے اس كئ انہوں نے فوراً دعاء مغفرت كردى مكر چونكه يعقوب عَلا الله كالا الله كا براہ راست معاملہ نہيں تھا اسلينے وعدہ كرليا تاكه اصل

صاحب معاملہ ہے بھی مشورہ ہوجائے۔ (قصص الغزان)

#### خاندان لعقوب عَلا يَعْمَلُاهُ وَلا يَتَكُلُو مصر مين:

غرض لیعقوب عَلیجَلاَوُلاَیُگلُا ایپنے پورے خاندان کوکیکرمصر پہنچے، جس وقت یعقوب عَلیجَلاَوَلاَیُکلا کا خاندان مصر پہنچا تو اس کی تعداد بائبل کے بیان کےمطابق ۲۷ یا • کے مص اس وقت حصرت یعقوب عَلیجَلاَوُلاَیُٹلا کی عمر •۳ اسال تھی اوراس کے بعدوہ مصر میں ۱ے اسال زندہ رہے۔

اس وفت مصر کا دارالسلطنت رعمیس تھا،حضرت یوسف عَلاِیھَلاُؤُلائٹی اینے والد ما جداور تمام دیگرافراد خاندان کو بڑے کرّ وفر اور تزک واختشام کےساتھ شاہی سواریوں میں بیٹھا کرشہر میں لائے اور شاہی کل میں قیام کرایا۔

جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ در بار منعقد کریں تا کہ اہل مصرکا بھی حضرت یعقوب اور ان کے خاندان سے تعارف ہوجائے اور تمام درباری ان کے عزت واحرّام سے واقف ہوجا کیں، دربار منعقد ہوا تمام درباری اپی مقررہ نشتوں پر بیٹھ گئے، یوسف علیج کلا اللہ کا کہ کے عکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر جگہ دی گئی اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی، جب یہ سب انظامات مکمل ہوگئے تب حضرت یوسف علیج کلا کلا گلا کے کا سے باہرتشریف لائے اور شاہی تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لئے بحدہ اور شاہی تخت پرجلوہ افروز ہوئے ، اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لئے بحدہ میں گر پڑے موجودہ صورت کود کھے کرخاندان یوسف نے بھی بہی کمل کیا، بید کھے کر یوسف کا بھی کا کوفور ااسپے بچپن کا خواب یا و

تورات میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد پوسف علیفہ کا قلام خاندان مصر میں آباد ہو گیا کیونکہ اس وفت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ بیہ کہا تھا کہتم اپنے خاندان کومصر ہی میں آباد کرو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گااور ہرطرح ان کی عزت کروں گا۔

## حضرت بوسف عَاليَجْ لَاهُ طَالِيتُكُلُا كُلُ وَفَات:

حضرت یوسف علیفی کا انتقال ایک سومیس سال کی عمر میں ہوااور دریائے نیل کے کنارے فن کئے گئے ، ابن اسحق نے عروہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موٹ علیفی کا کھٹا کا کھٹا ہوا کہ بنی اسرائیل کوساتھ لے کرمصرے نکل جا کیں تو بذریعہ وجی رہی کہ اگر اور ان کے آباوا جداد کے پاس فن کریں اس حکم بذریعہ وجی رہی کہا گیا کہ ان مڈیوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جا کیں اور ان کے آباوا جداد کے پاس فن کریں اس حکم

کے مطابق حضرت موی علاقتلا النظامی نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی جوا یک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی اس کواپیخ ساتھ ارض فلسطین ( کنعان ) میں لے گئے اور حضرت اسطی و یعقوب کے برابر دفن کر دیا۔

حضرت یوسف علایجکا کالٹاکا کے بعد قوم عمالیق کے فراعنہ مصریر مسلط ہوگئے اور بنواسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف علیقاتا کالٹناکا پر قائم رہے مگران کوغیرملکی سمجھ کرطرح طرح کی ایذائیں دی جانے لگیں یہاں تک کہ حضرت موی عَالِيْ لَكُونَ السَّدُونَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِي النَّهُ وَالسَّاعِدُ السَّاسِ عَنْ اللَّهُ وَي (مظهری)

## حضرت يعقو بِعَلاقِيَلاةُ وَالسَّمْكُونِ كَى وَفَات:

تفییر قرطبی میں اہل تاریخ کے حوالہ سے مذکور ہے کہ مصر میں ۲۴ سال رہنے کے بعد یعقوب عَلیْ کھالٹے تک وفات ۱۴۷ سال کی عمر میں ہوئی ،حضر ت سعید بن جبیر نے فر مایا کہ حضرت یعقو ب علیقتلاہ کالٹیکٹا کوسال کی لکڑی کے تابوت میں رکھکر بیت المقدس کی طرف ان کی وصیت کے مطابق منتقل کیا گیا۔

وَكَايِّنُ وكَمُ مِّنَ ايَةٍ دالة على وحدانية الله في السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا بِشاهدونها وَهُمْ عَنْهَامُعُرِضُونَ ۞ لايت في كرون فيها وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُمْ بِإِللهِ حيث يقرون بانه الخالق الرازق اِلْاوَهُمُرَّمُشُورُكُونَ ﴿ به بعبادة الاصنام ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لاشريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعنونها اَفَامِنُوَّا اَنْ تَاتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ نعمة تعشاهم مِّنْ عَذَابِ اللهِ اَفْتَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةٌ فجاة وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ؈ بوقت اتيانها قبله قُلُ لهم لهذِم سَبِيلِنَي وفيسرها بقوله أَدْعُولَالَى دين اللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ حجة واضحة أَنَاقَصِن اتَّبَعَنِيُّ اسن بي عطف على انا المبتدأ المخبر عنه بما قبله وَسُبُعْنَ اللهِ تنزيها لــه عن الشركاء وَمَّاَ اَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَى جملة سبيله ايضا وَمَّااَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ الْأَرْجَالْا نُّوْجَى وفي قراء ة بالنون وكسرالحاء إِلَيْهُم لاسلائكة مِّنْ آهُلِ الْقُرْيُ الاسصار لانهم اعلم واحلم بخلاف اهل البوادي لجفائهم وجهلهم اَفَكُمْرِيَسِيْرُوْا اى أهل مكة فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْاكَيْفَ كَانَعَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اى اخر اسرهم س اهلاكهم بتكذيبهم رسلهم وَلَدَازُالْإِخِرَةِ اي الجنة خَيْرُلِّلَذِيْنَ اتَّقَوْأُ الله أَفَلَاتَعْقِلُوْنَ ٣ بالياء والتاء يا اهل مكة هذا فتومنون حَتَّى غاية لما دل عليه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا اي فتراخي نصرهم حتى إذَّا السَّتَيْعُسُ يئس الرُّسُلُ وَظُنُّوٓا اينن الرسل أَنَّهُمْ قَدُكُذِبُوا بالتشديد تكذيبا لاايمان بعده والتخفيف اي ظن الاسم ان الرسل اخلفوا ما وعدوا به من النصر جَاءُهُمْ نَصْرُنَا 'فَنُجِّي بنونين سشددا ومخففا وبنون سشدد اماض مَنْ نَشَاءُ وَلايُرَدُّ بَأَسُنَا عِذَابِنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ السَّرِكِينَ لَقَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمُ اى السَّرِسِل

عِبْرَةُ لِأُولِي الْكَلْبَابِ اصحاب العدة ول مَاكَانَ هذا الدة ران حَدِيْثَالِيُّفْتَرُى يدخذ ليق وَلَكِنَ كيان <u>تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ</u> قبله من الكتب <u>وَتَفْصِيْلَ</u> تبيين كُلِّشَيُّ يبحتاج اليه في الدين **قَهُدًى** س ع الضلالة وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُتُومُونُونَ ﴿ خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم.

سب ان کودیکھتے ہوئے منہ آسانوں اور زمین میں خدا کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی بے شارنشانیاں ہیں ان کودیکھتے ہوئے منہ موڑ کر گذر جاتے ہیں ان میںغور وفکرنہیں کرتے اور ان میں ہے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے بینی اس کوخالق وراز ق تشکیم كرنے كے باوجود بتول كى بندگى كركے مشرك بيں اور يبى وجھى كەوەاپ تلبيد ميں كہا كرتے تھے لبيك لا منسريك لك الاشريكا هو لك تملكه وما ملك (ترجمه) بم تيرے حضور ميں حاضر بيں تيراكوئي شريك نبيں سوائے اس شريك كے كه اس كاتوما لك باوراس كالجهي توما لك بجس كاوه ما لك باوروه الامنسريك استاصنام مراد ليتريخه، كياوه اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہان پراللہ کے عذابوں میں ہے کوئی جھاجانے والا عذاب آ جائے یا ان پراچا تک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ پہلے سے اس کے آنے کا احساس نہ کرسکیں ، آپ ان سے کہہ دویہ ہے میرا طریقنہ اور طریقہ کی تفسیر اپنے قول ادعوا الى الله النع سے ك ب، كميں اورميرى اتباع كرنے والے جوجھ يرايمان لائے ہيں اللہ كے وين كى طرف على وجه البصيرت حبجة واضحه كساته وعوت دية بي من كاعطف،أنامبتداء يرب ص ك خبراس كامالبل (يعني على وجه البصيرة ) ہے اور اللہ پاک ہے وہ شريك كے قص سے برى ہے، اور ميں شركوں ميں سے نہيں ہوں يہ بھى آپ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، آپ ہے پہلے بہتی والوں میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے نہ کہ فرشتے (اورعورت) ایک قراءت میں (نوحی)نون اور حاء کمسورہ کے ساتھ ہے، لیعنی شہروں کے رہنے والے تھے،اس لئے کہ شہری بہنسبت بدویوں کے زیادہ جاننے والے اور زیادہ برد بار ہوتے ہیں ، نہ کہ بادیے شین اپنے جہل وظلم کی وجہ ہے ، کیا مکہ والوں نے زمین میں چل پھر کرنہیں دیکھا؟ کہان سے پہلے والوں کا ان کےاپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے کیسا انجام ہوا؟ ان کو ہلاک کر کے یقیناً آخرت کا گھر بعنی جنت اللہ ہے ڈرنے والوں کے لئے بہت ہی بہتر ہے اے اہل مکہ! کیاتم اے سمجھتے تنبیں ہوکدایمان لے آور یعقلون) یا واور تاء کے ساتھ ہے حتی اس کی غایت کیلئے ہے جس پروما ارسلنا من قبلك الا ر جالا ولالت كرتا ہے، يعنى ان كى نصرت مؤخر ہوگئى، يہاں تك كەجب رسول نااميد ہونے كھے اور رسولوں نے يقين كرليا كە ان کوجمٹلایا گیا (سکندبسو ا کے ذال کی) تشدید کے ساتھ الی تکذیب کہ اس کے بعد ایمان ( کی توقیق) نہیں اور ( ذال ) کی تخفیف کے ساتھ بھی الیعنی امتوں نے گمان کرلیا کہ رسولوں نے اس نصرت کی وعدہ خلافی کی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو ان کے پاس ہماری نصرت آئینجی تو جس کوہم چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں (نسنجی) دونونوں اورجیم مشدد کے ساتھ ہے اورجیم کی تخفیف کے ساتھ (بھی ہے) اور ایک نون اورجیم مشدد کے ساتھ ماضی مجھول کا صیغہ، اور ہمارا عذاب مشرکوں ہے ہٹایانہیں ح (مَرْم بِبَالسَّلِ) ≥

جائے گا، بلاشبہ ان رسولوں کے قصول میں عقاندوں کے لئے عبرت ہے بیقر آن گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ سابقہ کتب کی تقید ایق ہے، اور ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے رحمت ہے (مومنین) کا ذکر خاص طور پراس لئے ہے کہ وہی اس سے مستنفید ہوتے ہیں۔

# عَجِقِيق الْرَكِ لِيَسْهُ الْحِثَقِينَ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِمُلْعُلْمُ الْعُل

فَیْوُلْمَنَ ؛ حَایَن ، بدراصل کای تھا توین کونون سے بدل دیا گابن ہوگیا یہ کاف تشیداور ای سے مرکب ہے ، بدا کشم کم خبریہ کے معنی میں استعال ہوتا ہے جو تکثیر کے معنی دیتا ہے مثلا کہای من رجل رأیت میں نے بہت سے آدمی دیکھے، اور بھی بھی استفہام کے معنی میں استعال ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عبداللہ بن مسعود تَعْمَالْهُ اللّٰهُ سے معلوم کیا گاری تقو أسود ق الاحزاب تم نے سود فی احزاب کتنی مرتبہ پڑھی ، کاین مبتداء ہے اور من آیة تمیز مجرور بسن ہے۔

قفر أسود ق الاحزاب تم نے سود فی احزاب کتنی مرتبہ پڑھی ، کاین مبتداء ہے اور من آیة تمیز مجرور بسن ہے۔

فِيُولِكُمُ : في السموات والارض آية كمفت --

فِيُوَلِّكُمُ ؛ بمرون عليها جمله موكر كأين كى خبر بادر وهمر عنها معرضون جمله موكر يمرون كي خمير يه حال بـــــ فِيُوَلِّكُمُ ؛ المحبر عنه بما قبله، أنا ادر من مبتداء مؤخرا در على بصيرة خبر مقدم، كما صرح المفسر ــ

فَیُولِیْ : بخلاف اهل البواد اس میں اشارہ کہ اهل القوی سے شہروں کا مقابل مراد ہے لہٰذااب بیاعتراض واردنہ ہوگا کہ انبیاءزیادہ ترشیری میں مبعوث ہوئے ہیں۔

فَيْخُولِكُمْ : ينس استينس مين (ست)طلب كے لئے نہيں ہے۔

چَوُلِیَ ؛ تکذیبا لا ایمان بعده ، اس میں اس شبر کا جواب ہے کہ تکذیب تو پہلے ہی سے موجود تھی یعنی اب ایس تکذیب کردی کہ اس کے اس میں اس شبر کا جواب ہے کہ تکذیب تو پہلے ہی سے موجود تھی اب ایسی تکذیب کردی کہ اس کے بعدا بمان کی تو تع ختم ہوگئی اور ظنو اکا ترجمہ ایسفین الرسل، قد تُحذِّبو اکی تشدید کی صورت میں ہوگا۔ اور تخفیف کی صورت میں ظنو السیخ معنی پر ہوگا۔

چَوُلِیْ : فننجی جیمر کی تشدید کے ساتھ، تَنْجید اُ (تفعیل) سے ہم بچالیتے ہیں، فَنُنْجی محففا (افعال) مضارع جمع متکلم، نجی ماضی مجھول واحد مذکر غائب (تَنْجید تفعیل) سے اس کو بچایا گیا (مشددا) کاتعلق ہر قراءت ہیں جیم کے ساتھ ہے، ماضی مجھول کی صورت میں من نشاء نائب فاعل ہوگا پہلی دونوں صورتوں میں مفعول بہوگا بعض حضرات نے مشددا کونون کی صفت قرار دیا ہے جو کہ ہوئے۔

## <u>تَ</u>فَيْهُ يُرُوتَثِينَ حُتَ

و کاب من آیة المخ، آسان اورز مین کی پیدائش اوران می بیشار چیز وں کا وجوداس بات پرولالت کرتا ہے کہ فالق اور صانع ایک ہے۔ اس چیز وں کو وجود بخشا ہے اور ایک مدبر ہے جوان کا انظام کررہا ہے کہ صدیوں سے بینظام چل رہا

ہے اوران میں آپس میں بھی نگرا وُوتصادم نہیں ہوتا انیکن لوگ ان چیز وں کود کیھتے ہوئے یوں ہی گذر جاتے ہیں نہان میں غور وفکر کرتے ہیں اور ندان سے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں ، یہ ایسے لوگوں کا بیان تھا جو خدا تعالی کے وجود اور اس کی حکمت وقدرت ہی کے قائل نہیں تھے،آ گےان لوگوں کا بیان ہے کہ جووجود باری کے قائل تو ہیں مگراس کی خدائی میں دوسروں کوشریک

وما ينومن اكثرهمر باللهُ الا وهمر مشر كون ، ليعني ان مين جوايمان لاتے ہيں وہ بھي شرك كے ساتھ يعني الله تعالى کے علم وقدرت وغیرہ اوصاف میں دوسروں کوشر یک تھہراتے ہیں جوسراسرظلم اور جہل ہے،قر آن اس کو بوضاحت بیان کرتا ہے کہ بیمشرکین میتو مانتے ہیں کہ آسان وزمین کا خالق ومالک، ورازق ومد برصرف اللہ تعالی ہے، کیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کوبھی شریک تھہراتے ہیں آج کے قبر پرستوں کا بھی شرک یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انھیں مدد کے لئے پکارتے ہیں۔

امام المفسرین ابن کثیرنے فرمایا، کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں کہ جوایمان کے باوجود مختلف قتم کے شرک میں مبتلا ہیں،رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھےتم پرجس چیز کا خطرہ ہےان سب میں سب ہے زیادہ خطر ناک شرک اصغر ہے، صحابہ کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ ریاشرک اصغر ہے اس طرح ایک حدیث میں غیراللہ کی قسم کھانے کوشرک فرمایا ہے اللہ تعالی کے سوائسی دوسرے کی منت اورنذ رونیاز ماننا بھی با تفاق فقہااس میں داخل ہے۔

وما ارسلنا من قبلك الارجالا المخ يه آيت ال بات يرنص بك منام ني مردى موع بي نفر شة اورنه ورت، ای طرح انبیاء کامقام بعثت قرید تھا جوقصبہ دیہات اورشہر کوشامل ہےان میں ہے کوئی بھی صحرا نِشینوں میں ہے نہیں تھا اسلئے کہ الل با دیدنسبة طبیعت کے بخت اور اخلاق کے کھر درے ہوتے ہیں، پی خیال بے بنیا داور لغوہے کہ اللہ کا رسول فرشتہ ہونا چاہئے نہ کہ انسان بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے انسانوں کا رسول ہمیشہ انسان ہی ہوتا چلا آیا ہے، البتہ عام انسانوں ہے اس کو امتیاز حاصل ہوتا ہے اس کئے کہاس کی طرف بارگاہ الہی کی طرف سے براہ راست وحی آتی ہے، نبوت کسی کی سعی وعمل کا بتیج نہیں ہوتی ، البتة الله خود ہی اپنے بندوں میں ہے جس کومناسب سمجھتا ہے اس کام کے لئے منتخب کر لیتا ہے۔

حتى اذا استيلس الرسل المخ رسولوں كويه مايوى ائى قوم كے ايمان ندلانے سے ہوئى۔

وظهنوا انههمرقد كذبوا المخ اس آيت كى مختلف قراءتوں كى دجه سے اس آيت كے مختلف مفہوم بيان كئے مجئے ہيں كيكن زیادہ مناسب مفہوم یہ ہے کہ ظنو اکا فاعل قوم کفار کوقر اردیا جائے لیعنی کفار نے جب دیکھا کہ رسولوں نے جس عذاب کی دھمگی دی تھی جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی اور اس کے آنے کے آثار بھی دوردور تک نظر نہ آئے تو کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں سے بھی یوں ہی جھوٹا وعدہ کمیا گیاہے اس آیت میں لفظ کے بند بسو المشہور قراءت کے مطابق پڑھا گیا ،مطلب یہ ہوگا کہ عذاب موعود کے آنے میں بہت زیادہ تاخیر ہونے کی وجہ سے پغیریہ خیال کرکے مایوس ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے اجمالی وعدہ عذاب

کا جو وقت ہم نے اپنے انداز ہ کے مطابق اپنے ذہنوں میں مقرر کر رکھا تھا وقت پرعذاب نہ آئے گا اور وعد ہ الہی کا وقت مقرر کرنے میں ہم سے غلط ہی ہوئی ہے۔ میں ہم سے غلط ہی ہوئی ہے۔ میں ہوئی ،اس مایوسی کی حالت میں ان کو ہماری مدد پہنچی اور وہ بیہ کہ وعدہ کے مطابق کفار پرعذاب آیا ، پھر ہم نے اس عذاب سے مؤنین کو بچالیا اور کفار ہلاک ہو گئے اسلئے کہ ہمارا عذاب مجرموں سے ہٹایا ہیں جاتا ، بلکہ ضرور آکر رہتا ہے اسلئے کفار مکہ کو جا ہے کہ عذاب میں تاخیر ہونے سے دھوکہ میں ندر ہیں۔

بعض قراءتوں میں گذہوا تشدید کے ساتھ بھی آیا ہے یہ مصدد ٹکذیب سے مشتق ہے اس صورت میں معنی بیہوں گے کہ انبیاء نے انداز ہ سے جوعذاب کا وقت مقرر کردیا تھا اس عذاب کے بروفت ندآنے پران کو بیخطرہ ہو گیا کہ اب جو مسلمان ہیں وہ بھی ہماری تکذیب نہ کرنے لگیس کہ جو پچھ ہم نے کہا تھا وہ پورانہیں ہوا ، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پوراکردکھایا۔



# مُرَقَةُ الرَّعَالِمُ لِيَّنَا وَكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِقِينَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سُورَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةُ الآولَا يَزالُ الَّذِيْنَ كَفروا، الآية، ويقول الذين كفروا لَسْتَ مُرِّسَلًا، الآية، أو مَدنِيَّةُ اللَّا ولَوُ انَّ قرآنا الآيتين ثلثُ اَوْ اَرْبعُ اوْ حمسٌ او سِتُّ وَارْبَعُوْنَ آيةً.

سورہُ رعد مکی ہے،علاوہ و کلا یزالُ الذین کفروا بوری آیت کے، اور یَقُولُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرسلًا بوری آیت کے، یامدنی ہے سوائے و لَوُ اَنَّ قر آنًا دوآیتوں کے ۳۳ یا ۳۸ یا ۳۸ ییش ہیں۔

بِسَسِهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الرّحِسِيهِ وَالّذِي الرّلَةُ اعلهُ بمرادِه بذلك يَلْكَ بده الايات اليك الكَتْ الدّيْ القران والاضافة بمعنى مِن وَالّذِي الْمِلْكَ مِن تَدِه تعالى الله الدّم الموران مبتدأ خبره الحق لاشك فيه وَلِكنَ الْكَرُّ النّهُ الذِي فَعَ السّم لموت بِغَيْرِ عَدِي مَن عنده تعالى الله الذِي فَعَ السّم لموت بغير عَد الله المعد جمع عماد وهو الاسطوانة وهو صادق بأن لاعمد اصلا تُعَ السّول على العرب المعرب الم

صِنوِ وسِي النخلاتُ يجمعُها اصلٌ واحدٌ وتَنُشعبُ فروعها قَيْحَيُّرُ صِنُوَانٍ سنفردة لِيُسْفَى بالتاءِ اي الجناتُ وسا فيها والياءِ اي المذكورُ بِمَآءِقَاحِدٌ وَنُفَضِّلُ بالنونِ والياءِ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ بضم الكافِ وسكونِها فمن حُلوِ وحامضِ وهو من دلائبلِ قدرتِـه تعالٰي إِنَّ فِي ذَٰلِكَ المذكور لَالْتِ لِقَوْمِ تَيْقِلُوْنَ © يتدبَّرُونَ وَإِنْ تَعْجَبُ يا سحمدُ من تكذيبِ الكفارِ لك فَعَجَبُ حقيقٌ بالعجبِ قَوْلُهُمْ سنكرِيْنَ للبعثِ عَالِدًاكُنَّا تُرْبًاعَانًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ لِأَنَّ القادرَ على انشاءِ الخلقِ وماتقدَّمَ على غير مثال سَبَقَ قادرٌ على اعادتِهم وفي الهمزتين في الموضعين التحقيقُ وتحقيق الأولى وتسهيلُ الثانيةِ وادخالُ الفٍ بينهما على الوجهين وتركِها وفي قراء ةٍ بالاستفهامِ في الاولِ والخبرِ في الثانِي واخرى عكسُه اوللَإِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَاولَلْإِكَ الْأَغْلَلُ فِي آعْنَا قِهِمْ وَاولَلْإِكَ اصْحُبُ النَّارِّ هُمْ فِيْهَا لَحْلِدُونَ ٥ ونزل في استعجالِهم العذابَ استهزاءً وَيَسْتَعُجِلُوْنَكَ بِالْتَيِيَّةَ والعذابِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ السرحمةِ وَقَكُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلُثُ جمعُ المَثْلَةِ بوزن السَّمْرَةِ اي عقباتُ اسثالِهم سن المُكذِبينَ أفلا يَعتبرُونَ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْمَغُهِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى مِع ظُلْمِهِمْ ۚ والَّالِم يتركُ على ظهرها دابة وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ® لِمَنْ عَصَاهُ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْوَلَآ سِلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ على محمدِ ايَةٌ مِّنْ رَبِّهُ كَالعصا واليدِ والناقةِ قال تعالى **إِنَّمَّااَنْتَمُنْذِرٌ** سخوّفُ الكافرينَ وليس عليكَ اِتيانُ الاياتِ **قَرَلِكُلِّ قُوْمِ هَادٍ** ﴾ نبيّ عج يَدعُونهم اللي ربّهم بما يعطيه من الأياتِ لابما يقترحون.

کئے وہ رات کی تاریکی کے ذریعہ دن کو چھیادیتا ہے یقیناً اس مذکور میں اللہ تعالی کی وحدا نیت کی بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی صنعت میں غور وفکر کرنے والوں کے لئے ،اورز مین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جوایک دوسر ہے سے متصل سے ہے، اور انگور کے باغات ہیں، اور کھیتیاں ہیں (ذرعٌ) رفع کے ساتھ جسنات پرعطف کی وجہ سے اور جرکے ساتھ بھی اعذاب پرعطف کی وجہ ہے، اور تھجور کے درخت ہیں (صدفوان) صدفو کی جمع ہے تھجور کے ان درختوں کو کہتے ہیں جن کی جز ایک ہواور اوپر اس میں متعدد شاخیں ہوں اور کچھا کہرے بھی ہیں سب کوایک ہی یانی سیراب کرتا ہے (تستقلی) کی خمیر ندکور کی طرف را جع ہوگی گرمزے میں ہم بعض کو بہتر بنادیتے اوربعض کو کمتر (نیفیضل) نو ن اوریاء کے ساتھ ہے (الانگل) کاف کے ضمہ اوراس کے سکون کے ساتھ ( دوقراء تیں ہیں ) بعض ان میں شیریں اور بعض ترش ہوتے ہیں ریجھی خدا کی قدرت کے دلائل میں سے ہے، بلا شبہ ان مذکورہ بانوں میںغور وفکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور اگر اے محمد آپ کو کفار کے آپ کی تکذیب کرنے سے تعجب ہوتا ہے تو در حقیقت منکرین بعث کا بیقول قابل تعجب ہے کہ جب ہم مرکزمنگی ہو جائیں گےتو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کئے جائیں گے؟ اس لئے کہ جو ذات سابقة نمونے کے بغیراز سرِ نو پیدا کرنے اور مذکورہ چیز ول بر قادر ہے وہ ان کودو بارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے،اور دونو ل ہمزوں میں دونوں جگہ محقیق اور پہلے کی شحقیق اور ٹانی کی تسہیل اور دونوں صورتوں میں دونوں ہمزوں کے درمیان الف داخل کر کے اور ادخال کوترک کر کے ( سب جائز ہے ) اور ایک قراء ت اول میں استفہام اور ثانی میں خبر اور دوسری قراءت میں اس کابرعکس بیدہ الوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیاا وربیہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گر دنوں میں طوق ہے، یے جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے بطور استہزاء عذاب کے بارے میں جلدی مجانے کے بارے میں (آئندہ) آیت نازل ہوئی بیلوگ نیکی یعنی رحمت سے پہلے برائی کے لئے جلدی محارہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک مثالیں گذر چکی ہیں مَشلات، مَشلة کی جمع ہے سَـمُـرَة کے وزن پر، یعنی ان جیسے تکذیب کرنے والوں کی سزائیں (گذر چکی ہیں) کیااس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرارب لوگوں کی زیادتی کے باوجود ان کومعاف بھی کرتا ہے ورنہ تو وہ روئے زمین پر کوئی چلنے والا (بعنی ذی روح) نہ چھوڑے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب اپنی نافر مانی کرنے والوں کوسخت سزادینے والا ہے اور کافر کہتے ہیں کس لئے محمد ﷺ پرنہیں اتاری گئی اس کے رب كي طرف سي كوئي نشاني جبيها كه عصا (مويُ عَلَيْغَلَاهُ طَلِيثَةُ ) اوريد (بيضاء) اورا وَمُني ( ناقهُ صالح عَلَيْجَلَاهُ طَلِيثَاكِ ) الله تعالى نے فرمایا آپ تو کا فروں کو تحض آگاہ کرنے والے ہیں (یعنی) ڈرانے والے ہیں معجزات کالانا آپ کے ذریبیں ہے، اور ہرقوم کے لئے رہنما ہوتا ہے ( بعنی ) نبی ہوتا ہے جولوگوں کوان معجزات کے ذریعہ جواس کواللہ عطا کرتا ہے ان کے رب کی طرف بلاتا ہے نہ کہان معجزات کے ذریعہ جن کووہ تجویز کرے۔

ح (فَرَمُ بِسَالِثَهُ إِنَّا

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ

فَحُولَیْ : الاضافة بمعنی من ، یاسوال کاجواب که آیات الکتابین اضافت الشی الی نفسه لازم آری ب اس کئے که آیات اور کتاب ایک بی شی ہے ، جواب کا حاصل بیہ کہ اضافت الشی الی نفسہ اس وقت لازم آتی جب اضافت بمعنی لام ہوتی یہاں اضافت بمعنی من بے فلاحرج۔

فَيْحُولَ مَن عنده بيجمله يؤمنون كامفعول بهبـ

مَنْ وَأَلْ اللهِ مَنْ مَتَعدى بالى استعال بوتا بنه كه متعدى بالباء-

جِي لَيْعَ: يُؤمنون، يقرّون كِمعنى كمتصمن بالبداتعديه بالباء درست بـ

**قِوَّوْلَيْ،** اللَّه الذي رفع السموات النع الله مبتداء باور الَّذِي النع اس كَ خبر بـ

قِوَلَیْ ؛ وهو صادق بان لا عَمَدُ اصلا بیاس شبه کاجواب ہے کہ جمع کی نفی بطور مفہوم کے ثبوت واحد پر دلالت کرتی ہے کہ جمع کی نفی بطور مفہوم کے ثبوت واحد پر دلالت کرتی ہے ، جواب کا حاصل میہ ہے کہ مقید کی نفی مطلق کی نفی پر دلالت کرتی ہے ، یہاں نفی موصوف اور صفت دونوں کی طرف راجع ہے۔

فَيْخُولْنَى ؛ جَعَلَ، ياس شبكاجواب ك جعل متعدى بدومفعول بوتا بحالانكه يهال دومفعول بيس بير-

جَوْلَ بِيْ جَعَلَ بَمَعَىٰ خَلَقَ بِهِنَهُ كَمَعَىٰ صَيَّرَ.

فَيْحُولْكُونَى؛ یعشی اللَّیلُ النهارَ یہ جملہ متانفہ ہے اور ماقبل میں ندکورا فعال کے فاعل سے حال بھی ہوسکتا ہے، یُغَشِی کا فاعل ضمیر هومتنتر ہے جواللہ کی طرف راجع ہے، الّیْلُ مفعول اول ہے اور السنهارَ مفعول ٹانی یعنی اللہ تعالی رات کے ذریعہ دن کو چھیا دیتا ہے۔

قِوَّلَی، صِنوان، بالتنلیث، نخلة لهاد أسان و اصلها و احد، ایبا کمجورکا درخت که جس کی جزایک بهوسردو بول۔ قِوَّلِی، بالتاء و الیاء تُسقلی مؤنث کی صورت میں اس کانا نب فاعل الجنات بهوگا اور یُسقلی مذکر کی صورت میں اس کافاعل مذکور به وگا۔ هِ وَكُولَنَى: بالياء، يعني نُفضِّلُ ميں ياءاورنون دونوں جائز ہيں مذكر عائب كى صورت ميں يُدَبِّرُ كے ساتھ مطابقت ہوگى۔ قِوْلَكُمْ: حقيق بالعجب.

سَيُواك، فعجب كاتفير حقيق كسس مقصد كيش نظرى م

جِينُ لَهُمْعُ: اس كامقصدايك سوال كاجواب بـ

سَيَخُواكُ : كياب؟ سوال بيب كه عبجبٌ خبر مقدم باور قو لهم مبتداء مؤخرب، اور عبجبٌ مصدر باور مصدر كاحمل قولُهم يردرست نبيل\_

جِينُ لَبْ ي حقيق محذوف ماناتا كمل درست موجائد

# تِفَيِّيُرُوتِشِينَ

## فضائل سورهٔ رعد:

سورہ رعد کا مختصر (قریب المرك مخص) كے ياس پڑھ نامستحب ہے اس سے روح نكلنے ہونے ميں آسانی ہوتی ہے، ابن الى شيب نے جابر بن زيد سے روايت كيا ہے ، قبال! كان يستحب إذا احتضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد فإن ذلك يخفف عن الميت وإنه اهون لِقبضه وأيسرُ لشانِهِ. (فتح القدير شوكاني)

السمراء تلك اینت الكتب (الآیة) حروف مقطعات كے متعلق المركة شروع میں بحث گذر چکی ہے وہاں و مکھ لی جائے احوط اور مناسب طریقه یمی ہے کہاس کے بارے میں زیادہ بحث نہ کی جائے اور اس کی حقیقی مراد کواللہ کے حوالہ کیا جائے ، اس سورت میں جو کچھ پڑھا جانے والا ہے وہ اس عظیم الشان قر آن کی آیتیں ہیں ، یہ کتاب جوآپ پرآپ کے پرور د گار کی طرف ہے اتاری گئی ہے یقینا حق وصواب ہے،لیکن تعجب کا مقام ہے کہ ایسی صاف اور واضح حقیقت کے ماننے ہے بھی لوگ انکار کرتے ہیں۔

### سورت کامر کزی مضمون:

پہلی آیت میں مرکزی مضمون کی مناسبت ہے تمہیدی مضمون تھا دوسری آیت ہے اصل مضمون شروع ہور ہاہے، یہ بات بیش انظررے کہ نبی ﷺ اس وقت جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ تین بنیا دی باتوں پرمشمل تھی ایک یہ کہ خدائی یوری کی بوری اللہ ہی کی ہے اس کے علاوہ کوئی مستحق بندگی نہیں ، دوسرے بیر کہ اس زندگی سے بعدایک دوسری زندگی ہے جس میں سب کواینے اپنے اعمال کی جوابد ہی کرنی ہوگی تیسرے رہے کہ میں اللّٰہ کا رسول ہوں جو پچھے پیش کرر ہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں

بلکہ خدا کی طرف سے ہے یہی تین باتیں ہیں جنہیں لوگ مانے سے انکار کررہے ہیں۔

دوسری آیت(الملله المذی دفع المسملوات بغیر عمدِ ترونها) میں الله تعالیٰ کے وجوداوراس کی توحید کے دلائل مذکور میں کہاس کی مخلوقات اورمصنوعات کو ذراغورے دیکھوتو یقین کرنا پڑے گا کہاس کو بنانے والی کوئی الیبی ذات ہے کہ جوقا درمطلق اورتمام مخلوقات وکا ئنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔

# کیا آسان کا چر م آنکھوں سے نظر آتا ہے؟

عام طور سے بیکہا جاتا ہے کہ بیہ نیلا رنگ جوہم کونظر آتا ہے آسان کا رنگ ہے، مگر فلاسفہ کا کہنا ہیہ ہے کہ بیرنگ روشنی اور اندھیر سے کی آمیزش سے محسوس ہوتا ہے جسیبا کہ گہر ہے بانی پر روشنی پڑتی ہے تو وہ نیلانظر آتا ہے، مگران دونوں بانوں میں کوئی تضادنہیں ہے دونوں باتیں ایک جگہ جمع ہوسکتی ہیں۔

۔ ٹُمَّر اسْتَویٰ علی العوش کچرتخت سلطنت پرجلوہ فر ماہو گیاجیسی جلوہ فر مائی کہاس کی شایان شان ہےاس جلوہ فر مائی کی کیفیت کوکوئی نہیں سمجھ سکتا ،اتناا عقادر کھنا کافی ہے کہ جس طرح کااستویٰ شان الٰہی کے لائق ہےوہ مراد ہے۔

وسنحسر الشمس والقمر ، سورج اپنادوره ایک سال اور چاندایک ماه میں پورا کرتا ہے، لِآ جلٍ مُسَمَّی کے معنی اگر وقت مقررتک کے لئے جائیں تو مطلب بیہوگا کہ چاندسورج قیامت تک ای طرح چلتے رہیں گے کا ئناتی ولائل کو پیش کرنے اوران میں غور وفکر کی دعوت دینے کا مقصد بیہ ہے کہ جوذ ات اتن عظیم الشان مخلوق پیدا کرسکتی ہے اس کے لئے تمہارا دوبارہ بیدا کرنا کیا مشکل ہے؟!

ستمس وقمر کومنخر کرنے سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جس ضابطہ کا پابند بنادیا ہے ہزار ہاسال گذر گئے گراسی ضابطہ کی پابندی کے ساتھ رفتار میں کمی بیش کے بغیر چل رہے ہیں نہ تھکتے ہیں اور نہا ہے کام سے انحراف کرتے ہیں یہ نظام قدرت بآواز بلند کہدر ہاہے کہ اس کا کنات کو بنانے اور چلانے والی کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جوانسان کے ادراک وشعور سے بالاتر ہے۔

یُدَبِّوا لَاَهْوَ ، انتُد ہرامر کاانتظام حکمت اور مصلحت کے ساتھ کرتار ہتا ہے بعنی وہ محض صانع اور خالق ہی نہیں کہ جوایک مرتبہ تخلیق کے بعد معطل ہوکر بدیڑھ گیا ہوجیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کاعقیدہ ہے بلکہ حاتم اور متصرف بھی ہے۔

وَهُوَ الْکَذِیْ ملد الارض کرہ ارض جوکہ دیگر بہت کروں کے مقابلہ میں مثل ذرہ کے ہے پھر بھی اس کی وسعت کا اندازہ الگانا ایک عام آدمی کے لئے نہایت دشوار ہے، اور بلند وبالا پہاڑوں کے ذریعیہ زمین میں گویا میخیں گاڑ دی ہیں، نہروں، دریاؤں اور چشموں کا ایساسلسلہ قائم کیا ہے کہ جس سے انسان خود بھی مستفید ہوتے ہیں اور کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں جن سے انواع واقسام کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں جن کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور ذاکتے بھی جدا گانہ ہوتے ہیں اور ان میں

مختلف انواع واقسام کے ساتھ ساتھ جوڑ ہے بھی پیدا کئے ،اس کا ایک مطلب سے ہے کہ زاور مادہ دونوں بنائے جبیبا کہ جدید ختیق نے بھی اس کی تقسدیق کر دی ہے اور دوسرا مطلب سے بھی ہوسکتا ہے کہ جوڑ ہے سے مراد پیٹھااور کھٹا،سر داورگرم ،سیاہ وسفید ، ذا کقتہ داراور بدذا کقہ اس طرح ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد تشمیں نہیدا کیس۔

وفی الارض قبطع متجاورات بینی صانع حکیم نے پوری روئے زمین کو یکسان نہیں بنایا، بلکه اس میں بے ثار نظے پیدا کئے جومتصل ہونے کے باو جود شکل میں، رنگ میں، مادۂ ترکیب میں، خاصیتوں میں، تو توں اور صلاحیتوں میں، کیمیاوی یامعد نی خزانوں میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ان مختلف خطوں کی پیدائش اوران کے اندر طرح طرح کا تفاوت واختلاف کی موجود گی اپنے اندراتی حکمتیں اور صلحتیں رکھتی ہے کہ ان کا شار نہیں ہوسکتا اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کا نئات کی تخلیق یقینا کسی حکیم مطلق کے سوچے مجھے اور اس کے دانشمندانہ ارادہ کا نتیجہ ہے اسے محض ایک اتفاقی حادثة قرار دینا ایک بڑی جرائت اور ہٹ دھری کی بات ہے۔

تھجور کے درختوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جڑ ہے ایک ہی تنا نکلتا ہے اور بعض میں ایک جڑ ہے دویازیا دہ نکلتے ہیں ،ان با توں سے خدا کی قدرت اور حکمت کے نشانات ملتے ہیں جواس کی تو حیداور قا در مطلق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

جو خفس ان باتوں پرغور کرے گاوہ بھی دیکھ کر پریشان نہ ہوگا کہ انسانی طبائع اور میلا نات اور مزاجوں میں اتفاختلاف
کیوں ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہر حیثیت ہے کہ اس بنادیتا مگر جس حکمت پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ننات کو پیدا کیا
ہے وہ کیسانی نہیں بلکہ تنوع اور رنگار گی کی متقاضی ہے ، سب کو بکساں بنادینے کے بعد تو یہ سارا ہنگامہ ہست و بود ، ی بے
معنی ہوکررہ جاتا، چمن ای کو کہتے ہیں جس میں ہم قسم کے پھول ہوں ہر پھول کا رنگ اور مہک الگ ہو، گویا کہ بیکار خانہ
قدرت ایک چمن ہے جس میں بیلا بھی ہے اور چنبیلی بھی ، جو ہی بھی ہے اور موھر ابھی ، گلاب بھی ہے اور گل ہزارہ بھی ، رات
کی رانی بھی ہے اور دن کا راج بھی غرضیکہ ہرایک اپنی مہک سے مشام جان کو معطر کر رہا ہے اور اپنی خوش رنگی سے آتھوں کو
نور اور دل کو سرور بخش رہا ہے ، اگر کسی باغ میں گلاب ہوں جو کہ پھولوں کا راجہ ہے تو اس کو چمن نہیں کہا جا سکتا البست
اس کو گلاب کا کھیت کہ سکتے ہیں چمن نہیں۔

اس ہے بھی زیادہ تعجب کی بات رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیاایسا ہوسکتا ہے کہ جب ہم مرکز مٹی ہوجا کمیں گےتو ہمیں دوبارہ بیدا کیا جائیگا؟ حالانکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ پہلی مرتبہ تمام کا کٹات کو ہیٹار حکمتوں کے ساتھاسی نے بیدا کیا ہے، پھر دوبارہ پیدا

≤[نعَزَم پسَالشَنِ] ≥ ·

وَإِنْ تَعجب فَعجبٌ قَولُهِم أَإِذَا كَنَا تُوابًا ۽ إِنَا لَهُى خلقِ جَدَيدٌ ، اس آیت میں خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے کہ کفار آپ کے کھلے مجزات اور آپ کی نبوت پر کھلی نشانیاں و کیھنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں ، اس کے برخلاف ایسے پھروں کو پوجتے ہیں کہ جن میں نہ س ہے اور نہ حرکت اور نہ عقل ہے نہ شعور وہ خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں یہ قابل تجب بات ہے۔

کر دینااس کے لئے مشکل اور عقل کے اعتبار ہے اس میں کیا استحالہ ہے؟ حقیقت بیہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کو پہچا نانہیں ہےاس کی قدرت کواپی قدرت پر قیاس کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ کھلی ہوئی نشانیوں کے باوجود جس طرح ان کا نبوت سے انکار قابل تعجب ہے اس سے زیادہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حشر کے دن سے انکار تعجب کی چیز ہے۔

باوجود یکه قوموں اور بستیوں کی تاہی کی مثالیں پہلے گذر چکی ہیں اور اپنے سفر کے دوران ان کی ہلا کت کی نشانیاں دیکھتے ہیں مگرایک بےعقل وشعورحیوان کی طرح چیثم عبرت بند کر کے گذر جاتے ہیں اس کے باوجود جلدی عذاب مانکتے ہیں ، یہ کفار کے اس سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اے پیغمبرا گرتو سچاہے تو وہ عذاب ہم پر لے آجس سے تو ہمیں ڈرا تا ہے۔

وَيَقُولَ الذين كَفروا لولا انزل عليه آية من رَبّه ، التّدتبارك وتعالّى نے ہرنبي كوحالات اورضرور يات اورا يني منشا کےمطابق کیجھ نشانیاں اور معجزات عطافر مائے ہمیکن کا فراپنے حسب منشامعجزات کے طالب ہوتے رہے ہیں جبیبا کہ کفار مکہ آپ ﷺ سے کہتے تھے کہ کوہ صفا کوسو نے کا بنا دیا جائے یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، جبان کےمطلوبہ مجزے نہ دکھائے جاتے تو کہتے کہ ان پر کوئی نشائی نازل کیوں ٹبیس کی کئی؟ اللہ نے فر مایا اے پیغمبرتمهارا کام صرف انذار وتبکیغ ہے وہتم کرتے رہوکوئی مانے یا نہ مانے اس سے تم کوکوئی غرض نہیں اسلئے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے تہارا کام راستہ دکھا ناہے۔

وَلِكُ لَ قُوم هادٍ كُذشته برقوم ميں بادى موتے چلے آئے ہيں اور ہرنى كا دظيفه اور كارمنصى بيتھا كه وہ قوم كومدايت کریں،اللہ کے عذاب سے ڈرائیں،معجزات کا ظاہر کرنائسی نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بیہ سب اللہ کے اختیار وقدرت میں ہوتاہے۔

**ٱللّٰهُ يَعْلَمُومَاتَخْمِلُكُلُّانُثْى م**ن ذكرِ وأنثى وواحدٍ وستعددٍ وغيرِ ذلكَ وَمَاتَّغِيْضٌ تنقصُ الْأَرْحَامُر سن سدةِ الحمل وَمَاتَزْدَادٌ مِنه وَكُلُّشَى وَعِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَدرِ واحدِ لايتجاوزُه عَلِمُالُغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ساغابَ وماشُوبِدَ الكَيْبَيْرُ العظيمُ الْمُتَعَالِ® على خلقِه بالقهرِ بياءِ ودونِها سُوَآءُتِينَكُمُ في علمِه تعالى مَّنْاَسَرَّالُقُولُ وَمَنْجَهَرَ مِع وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِع مستتر بِالْيُلِ بظلامِه وَسَارِبُ ظاهر بذهابه في سربه اي طريقه بِالنَّهُ آرِ اللهُ للانسان مُعَقِّبِكُ ملائكة تعتقبُه مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قدامه وَمِنْ خَلْفِهِ ورائِه يَخْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِاللَّهُ اى باسرِه من الجنِ وغيرِسِم إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُمَ الِقَوْمِ لا يسلُبهم نعمتُه حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا يأنْفُسِهِمْ من الحالةِ الجميلةِ بالمعصيةِ وَإِذَا اللهُ بِقَوْمِ سُوَّعًا عذابًا فَلاَصَرَدُّلُهُ ۚ سن المعقباتِ ولا غيرِبا وَمَالَهُمُ لِمَن ارادَ اللّٰهُ تعالى بهم سوء مِن كُونِه اى غيرِ اللهِ مِنْ زائدة قَالِ ﴿ يَسْعُهِ عَنهِم هُوَالَّذِي يُرِنِّكُمُ الْبَرْقَ بَحُوفًا للمسافرِ

من الصواعقِ **وَّطَمَعًا ل**لمقِيمِ في المطرِ **قَيُنْشِئُ** يخلقُ ا**لسَّحَابَ الثِّقَالَ** ۖ بالمطرِ **وَيُسَيِّحُ الرَّعُلُ ب**و مَلكَ مَوكلٌ بالسحابِ يسوقُه مُتلبِّسًا مِجَمَّدِم اي يقولُ سبحانَ اللهِ وبحمدِه قَ تسبِّحُ الْمَلْلِكُمُّ مِنْ خِيفَتِم اي اللهِ وَّ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وسِي نارٌ تخرجُ من السحابِ **فَيُصِيّبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ** فتُحرقُه نزلَ في رجلِ بعثَ اليهِ النبئي صلى الله عليه وسلم مَنُ يَدعُوه فقالَ مَنُ رسولُ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ أَمِن دَسِبٍ مُوَ أَمُ مِنُ فضةٍ ام نحاسٍ فنزلتُ به صاعقةٌ فذهبتُ بقِحفِ رأسِه وَهُمُ اي الكفارُ يُجَادِلُونَ يُحاصِمُونَ النبي في اللَّهُ وَهُوَشَٰدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿ القوةِ اوالاخذِ لَهُ تعالَى دَعُوَةُ الْحَقِّ اى كــلـمتُه وسي لا الهُ الااللهُ وَالْذِيْنَيَدُعُوْنَ بالياءِ والتاءِ يعبدُونَ مِنُ دُونِهِ اي غيرِه وسم الاصنامُ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْدِيثَيْءٍ سما يطلبونَه إلا استجابة كَبَاسِطِ اي كاستجابةِ باسطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ على شفير البير يدعوه لِيَبِّلْغَ فَاهُ بارتفاعِه من البير اليه وَمَا هُوَ بِبَالِغِهُ اى فاهُ ابدًا فكذلكَ سامِم بمُستجيبينَ لهم وَمَادُكَاءُ الكَفِرِينَ عبادتُهم الاصنامَ اوحقيقةُ الدعاءِ اللَّافِي صَلَلِ® ضياع وَلِلْهِ لِسُجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا كالمؤمنين وَّكُرُهُا كالمنافقينَ ومن اللهِ أكره بالسيفِ قَلَّ يَسُجُذُ ظِلْلُهُمْ بِالْغُكُوِّ البكرِ وَالْكَالِ اللهُ العشايا قُلْ يا محمدُ لقومِكَ مَنْ رَّبُ السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضُ قُلِ اللَّهُ إِن لَم يقولوه لاجوابَ غيرُه قُلْ لَهِم أَفَاتَّخَذَتُمْ مِنْ دُونِهَ اى غيرِه أَوْلِيَّاءَ اصناسًا تعبُدونَها كَايَمُلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاضَرَّلْ وتَركتم سالِكهما استفهامُ توبيخ قُلْهَلْ يَسْتَوِى الْإَعْمَلَى وَالْبَصِيْرَةُ السَافرُو السوَسُ أَمْهَلُ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ السَفر وَالنُّورُةُ الايسانُ لَا <u>أَمْرَجَعَلُوْا بِلْهِ شُرَكّآ أَخَلَقُهُ وَكَنَّهُ الْخَلْقُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِ عَالَى عَلَيْهِمْ</u> فاعتَقدُوُا استحقاق عبادتِهم بخلقِهم استفهامُ انكارِ اي ليس الامرُ كذلكَ ولايستحقُ العبادةَ الا الخالقُ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَكْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى العبادةِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ العبادِه ثم ضربَ سثلاً للحق والساطل فقالَ أَنْزَلَ تعالى مَنَ اللَّهَمَاءِ مَاءً سطرًا فَسَالُتُ أَوْدِيَةٌ كِقَدَرِهَا بمقدار سليَها فَاحْتَمَلَالْسَيْلُزُبَدُّالَّابِيًّا عَالِياً عَلَيه سِوساعلى وجهه من قذر ونحوه **وَمِمَّاكُوْقِدُوْنَ** بالتاءِ والياءِ عَلَيْهِ فِي النَّالِ من جواهرِ الارضِ كالذهبِ والفضةِ والنحاسِ الْبَيْغَاءُ طلبَ حِلْيَةٍ زينةِ أَوْمَتَاعَ يُنتفعُ به كالاوانِيُّ اذا أَذِيْبَتُ **زَيَدُ مِّ مِثْلُهُ ا**ي مثلُ زبد السَّيْلِ وبوخبتُه الذي ينفيه الكيرُ كَ**ذَٰلِكَ** المذكورُ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلُ فِي مثلهما فَأَمَّا الزَّبَدُ مِنَ السيلِ وما اوقدَ عليه من الحوامِرِ فَيَذُهَبُ جُفَاءً ۖ باطلاً سَرسيابه وَأَمَّا مَا يَسْفَعُ النَّاسَ مِن الماءِ والجواهِرِ فَيَمَّكُثُ يبقى فِي الْأَنْضِ زمانًا كَذٰلِكَ الباطلُ يضمحلُّ ويمحقُّ وإنُ عَلَا على الحقِ في بعضِ الاوقاتِ والحقُ ثابتُ باق كَذَٰلِكَ المذكورُ الْمَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَالَ ﴿ لِلَّذِينَ السَّجَابُوالِرَبِّهِمُ اَجِابُوه بالطاعةِ الْحُسَّنَى السَّعَةُ وَالَّذِينَ السَّجَابُوالِرَبِّهِمُ اَجِابُوه بالطاعةِ الْحُسَّنَى السَّعَةُ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَعِيمُوا لَهُ وسِم الكفارُ لَوُ إِنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْرَضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْابِهُ سن العذابِ اُولِيكَ لَهُمْ سُوعُ لِلْحَسَابِ وَسو المواخذة بكل ما عَمِلُوه ولا يُغفر منه شي وَمَا وَهُمْ جَهَنَدُ وَبِلْسَ الْمِهَادُ اللهِ الفراشُ سي.

تبریجی ؛ الله بخوبی جانتا ہے کہ مادہ کس چیز سے حاملہ ہے؟ آیالڑ کا ہے یالڑ کی اورایک ہے یا متعد دوغیرہ وغیرہ اور مدت حمل میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے ہر چیز اس کے نز دیک مقدار اور تحدید کے ساتھ ہے کہ اس (مقررہ مقدار) ہے تجاوز نہیں ہوتا، پوشیدہ اور طاہر کا جانے والا ہے وہ عظیم اور اپنی مخلوق پر قوت کے ذریعہ غالب ہے، (المدتعال میں ) یاءاور بغیریاءدونوں قراءتیں ہیں تم میں سے کوئی شخص خواہ آہتہ بات کرنے یاز ورسے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب برابر ہے اور وہ جورات کی تاریکی میں چھپا ہواور (یا) دن میں راستہ میں چلنے (پھرنے) کی وجہ ہے ظاہر ہو ہرانسان کے ساتھ آگے پیچھے ( نگرانی ) کے لئے رات دن کی ڈیوٹی والے <del>فرشنے لگے رہتے ہیں جواللہ کے ت</del>کم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں ، لیعنی اس کے تکم ہے جن وغیرہ سے حفاظت کرتے ہیں حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالی کسی قوم کے حالات کوئییں بدلتا کیعنی اس کی نعمتوں کوسلب نہیں کرتا تا آل کہ وہ خود ان صفات کو نہ بدل دے جواس میں ہیں بیغی اپنی صفات جمیلہ کومعصیت سے نہ بدل دے، اور جب کسی قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کرلیتا ہے تو پھراسے کو ئی نہیں ٹال سکتا خواہ ٹگران فرشنے ہوں یااور کوئی اللہ تعالیٰ جن کوسزا دینے کاارادہ کر لیتا ہے تو اس کے مقابلہ میں ان کا کوئی حامی نہیں ہوتا کہ ان کوعذ اب سے بچاسکے (مِنْ و الِ) میں مِنْ زائدہ ہے وہی ہے جو تمہارےسامنے بکل چیکا تاہے جس سےمسافروں کو اندیشہلاحق ہوتاہے اور قیمین کو بارش کی امید ہوتی ہے جو یانی سے <u>بھرے ہوئے بادلوں کو پیدا کرتا ہے اور بادلوں کی گرج کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کے چلانے پرمقرر ہے حمد کے ساتھ سبیح</u> بیان کرتاہے بعنی وہ سبحان اللّٰہ و بحمدہ کہتاہے اور فرشتے اس کی بعنی اللّٰہ کی ہیبت ہے اس کی تبیح بیان کرتے ہیں اور وہ بجلیوں کو بھیجنا ہے اور وہ ایک قتم کی آگ ہے جو بادلوں سے نکلتی ہے سووہ جس پر جا ہتا ہے گرادیتا ہے تو وہ اس کوجلا ڈالتی ہے (آئندہ آیت) اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کو دعوت دینے کے لئے آپ میلائٹیائے ایک شخص کو بھیجا، تو اس شخص نے کہااللہ کارسول کون؟ اور اللہ کیا؟ آیاوہ سونے کا ہے یا جا اندی کا ہے یا تا نے کا ہے تو اس پر ( آسانی ) بجل گری اور اس کی سر کی کھو پڑی کوا چک لے گئی اور کفار اللہ کے بارے میں نبی ﷺ سے جھکڑر ہے ہوتے ہیں فی الواقع وہ زبر دست قوت والا یا پکڑ والاہے اور اللہ تعالی کا کلمہ برحق ہے اور اس کا کلمہ "لا الله "ہے اوروہ ہستیاں جن کووہ بیکارتے ہیں اس کے علاوہ اوروہ بت ہیں، بندگی کرتے ہیں ان کو پچھ بھی جواب نہیں دے سکتیں، اس چیز کے بارے میں جس کووہ طلب کررہے ہیں ان کو پکارنا تو قبولیت کے بارے میں ایسا ہے کہ کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کنویں کے کنارے کھڑے ہوکر پانی سے کہے کہ اے پانی تو کنویں سے نکل کر میرے منہ میں پہنچ جا،حالاً نکہ وہ پانی اس کے منہ تک بھی پہنچنے والانہیں، اسی طرح وہ (اصنام ) بھی ان کی پیکار کا جواب دینے والے نہیں ہیں اور کا فروں کا بتوں کی بندگی کرنا یا حقیقۂ ان کو پکارنا ا کارت محض ہے ( بعنی تیر بے ہدف ہے ) ( اور < (مَرْزُم بِسَالِشَانِ) ≥

الله ہی ہے) کہ جس کے لئے آسانوں اور زمین کی ہر چیز بخوشی جیسا کہ مومنین اور ناخوشی جیسا کہ منافقین اور وہ جس کوتلوار کے ذر بعه مجبور کردیا گیا ہو اورسب چیزوں کے سابی حج وشام (اللّٰہ کو) سجدہ کرتے ہیں، اے محمد ﷺ پنی قوم سے پوچھو کہ آسانوں اورز مین کارب کون ہے؟اورا گروہ جواب نہ دیں تو خود ہی بتادو کہ وہ اللہ ہے،اس لئے کہاس کےعلاوہ کوئی جواب نہیں ، (پھر ) ان ہے کہو کہ (جب حقیقت بیہ ہے) تو کیاتم نے اللہ کے غیر (یعنی) بتوں کو کارساز بنالیا جن کی تم بندگی کرتے ہوجو اپنے بھی تفع نقصان کے مالک نہیں اورتم نے نفع نقصان کے مالک کو حچھوڑ دیا؟! بیاستفہام تو بیخی ہے، (ان سے پوچھو) کیا نابینا اور بینا یعنی کا فراورمومن (اور ) کفر کی تاریکی اورایمان کی روشنی بکساں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ، اورا گرابیانہیں تو کیاانہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرار کھے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ما نند کچھ پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے شرکاء کی پیدا کردہ اللہ کی پیدا کردہ شئی ان پر مشتبہ ہوگئی؟ کہان کی تخلیق کی وجہ ہے ان کو مستحق عبادت یقین کرلیا، پیاستفہام انکاری ہے، یعنی بات ایسی نہیں ہے اور خالق (حقیقی) کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ،لہذا عبادت میں بھی اس کا کوئی شر کیے نہیں ، وہ یکتا ہے (اور )ا پنے بندول پر غالب ہے ، پھرحق وباطل کی مثال بیان کرتے ہوئے فر مایا اللہ تعالی نے آسان سے پانی برسایا تو ندی ( نالے ) اپنی گنجائش کے مطابق اس کو لے کر بہہ نکلے پھراس سیلاب نے پانی پر چڑھے جھا گوں کواٹھالیا وہ سطح آب پرآنے والا کوڑا کرکٹ وغیرہ ہےاورارضیاتی دھاتوں میں ہےمثلاً سونا اور جاندی ،اور تا نباجس کو آگ میں تیاتے ہیں زیور بنانے کے لئے یا ساز وسامان بنانے کے لئے تا کہان سے استفادہ کیا جائے مثلاً برتن جبکہ اس کو بگھلا یا جائے ای طرح کے بیعنی سیلاب کے جھا گوں کے ما نند حجھا گ ہیں اوروہ، وہ میل ہوتا ہے جس کو بھٹی الگ کردیتی ہے، مذکورہ مثال کے ما ننداللہ تعالیٰ حق وباطل کی مثال بیان کرتا ہے، سیلا ب اور پکھلائی ہوئی دھات کے جھاگ تو وہ نا کارہ ہوکرختم ہوجاتے ہیں یعنی بیکار سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے،اورجس ہےلوگ نفع اٹھاتے ہیں کہوہ پانی اور دھات ہے تو ووہ زمین پر ایک ز مانہ تک تھبر جاتا ہے، اور حق ٹابت اور باقی رہتا ہے، اللہ تعالی مذکورہ مثال کی طرح مثالیں بیان کرتا ہے اور جن لوگوں نے ا پنے رب کی حکم برداری کی یعنی اطاعت کے ذریعہ فر ما نبر داری کی ،ان کے لئے جنت ہے،اور جن لوگوں نے کہ وہ کا فر ہیں اس کی حکم برداری نہیں کی اگران کے لئے زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہوتو اس کو عذاب کے عوض میں دیدیں گے یہی ہیں وہ لوگ جن کے لئے براحساب ہے اوروہ ان کے تمام اعمال کا مواخذ ہے اس میں سے پچھیجھی معاف نہیں کیا جائیگا،اورجن کاٹھکانہ جہنم ہے جو بُری جگہ ہے وہ برا بچھونا ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

فِحُولَهُ ؛ الْمَتَعَالِ اسم فاعل واحد مذكر غائب، (تَفَاعلٌ ہے) مصدر تَعَالِیٌ، المُتَعَال اصل میں المتعالیُ تھا آخر ہے یا ، حذف ہوگی، مادہ عُلُوّ ہے، یہاں ثلاثی مجرد کو ثلاثی مزید میں لیجانے کا مقصد معنی میں زیادتی کو بیان کرنا ہے، اس کے معنی ہیں

≤ (مَنزَم پِبَلشَن) > -

برتر، بزرگ تر، المتعال میں دوقراء تیں ہیں یاء کے ساتھ کین المتعالی اور بغیریاء کے بینی المتعال.

عِيْوُلْكُمُ : سوآء منكمر المنح السمين دوتركيبين بين ، 🛈 سواءٌ خبر مقدم اور مَنْ أَسَرٌ و مَنْ جَهَرَ مبتداء مؤخر

فَيْ يُولِكُ ، جب مبتداء دو بي تو خبر بهي تثنيه لاني جائي على معنى سواء ان كهنا جائي قار

جِينُ لَثِيَّ: سواء چونكه مصدر بمعنى مستو بالبذااس مين واحد تثنيه جمع سب برابر بين، ٣ سواء مبتداءاور أمسر الفولَ

سَيْخُوالْ ، سواء كره إلى كامبتداء واقع مونا درست بيس ب

جَوُلَثِيْ: سواء كى صفت چونكه مسنسكم موجود بالبذااس مين تخصيص پيدا بوگئ جس كى دجه سے مسواء كامبتداء بنا درست

فِيْ فَلْكُونَ ؛ ساربٌ يه سوبٌ سے اسم فاعل بے بمعنى ، راہ میں چلنے والا ، گليوں میں پھرنے والا ، سار ب كى جمع مسَرُبُ ہے جيسا کہ داکٹ کی جمع رَکٹ آئی ہے سارٹ کاعطف من ہومستخف پر ہےنہ کہ مستخف پر۔

فِيْفُولْكَ ؛ معقِبات بياسم فاعل كاصيغه باور مُعقِبَةٌ كى جمع ب(تفعيل) تعقيب مصدرب، بارى بارى يروزوشب میں آنے والے فرشتے۔ (بیضاوی، و کبیر)

فِيُولِكُمْ ؛ تَعْتَقِبُ اس ميں اشاره ہے كه مُعَقِّبَاتُ اِعْتَقَبَ ہے ہے، اصل میں مُتَعَقِّباتُ تھا تا عكوقاف ميں اوغام كروياوه ملائكہ جوآ مدور فت میں ایک دوسرے كا تعاقب كرتے ہیں ،مراد وہ ملائكہ ہیں جوشب وروز میں ڈیوٹی بدلتے ہیں۔

**جِوْلُنَى} : مَرَدَّ،** اسم معلى ، ثالنا، لوثانا ـ

**جَوُلُكُونَ**؛ مِنْ وال، مِنْ زائدہ ہے وَال اسم فاعل اصل میں والیٹی تھا (ض) یاء صذف کردی گئی، مدد گار، حمایتی۔

يَجِوُلْكُمُ : حوفًا وطمعًا ، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دونوں مصدریت کی وجہ سے منصوب ہیں تقدیر عبارت رہے ، لمتسخافوا خوفًا، وَلتطمعوا طمعًا، اوركها كياب يدونول يُريكم كاف حال بن،اى حَالَ كو نكم خانفين وطامعين، ابوالبقاء نے کہا ہے کہ بید دونوں اسپنے اسپنے فعلوں کے مفعول بھی ہوسکتے ہیں ، ( مگر زمخشری نے انکار کیا ہے ) اور بعض حضرات

نے اَلْبُوْق سے بھی حال قرار دیا ہے۔ (اعراب الفرآن للدرویش)

يَقِوُلَكَنَّ ؛ تُسَبِّحُ اس مِن الثاروم كه المعلائكة كاعطف الوَّعد ربه نه كةريب رب قِيْوُلْكُ ؛ بقحف، قُحف كورِرى، كاسترر (جَع) اقحاف، قُحوف.

وَ فَكُولَكُونَ اى كلمة ال مين اشاره بكرووت وعاء كمعنى مين بين باورند بمعنى الدَّعوة المجابة كمعنى مين بـ فِوْلُكُم : إستجابةً.

يَسِيُ وَالْنُ وَاستجابة مقدر مان كى كياضرورت پيش آئى؟

جِينَ النَّهِ عَنْ ووجه سے اول به که مشتنی مشتنی منه کی جنس سے ہوجائے اسلئے که مشتنی متصل ہی اصل ہے، اور مشتنی منه است جابة

ھ[زمَزَم ہِبَاشَنز]ۃ۔

ے جو بست جیبوں سے مفہوم ہے اسلئے کہ فعل مصدر پردلالت کرتا ہے دوسر سے یہ کہ اگر است جابة کومقدرنہ مانا جائے تو تشیبہ العرض بالذات لازم آئے گی جو کہ جائز نہیں ہے ، اسلئے کہ است جابة عرض ہے اور بساسط کفیہ ذات ، بنوں سے مراد ما تکنے والے کوال شخص سے تشیید دی گئی ہے جو پانی سے کہدر ہا ہو کہ اس پونی تو میر سے منہ میں آ جا ظاہر ہے کہ یہ جمافت وسفا ہت ہے اسلئے کہ پانی جماد ہے اس میں کسی کی فریاد سننے کی صلاحیت نہیں ہے ، اس طرح وہ مخص جو بنوں سے مرادیں ما تگ رہا ہے وہ بھی سفیہ اوراحتی ہے اسلئے کہ بت بھی جماد ہے سہیں۔

قِوَلَهُ ؛ غُدُو ، غداة ك جمع به كاوتت.

فِيْفُولِكُمْ : الأصال، يه اصيل كى جمع بشام كاوقت.

هِ فَكُلْكَ ﴾ : جُهِ فَاءٌ بروزن غُرابٌ، بساطل، بِ فاكده يسقىال ، جَسَالوا دى والقدرُ يعِن وادى (ندى) اور بانڈى نے حجاگ با ہرنكالديئے۔

هِ فَكُولِهُ ﴾: اجابوه بالطاعة اس میں اشارہ ہے کہ استعجابو ا (استفعال) افعال کے معنی میں ہے لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ یہاں طلب کے معنی مقصود نہیں ہیں۔

فَيْخُولْكَمْ ؛ البعنة ،اس كاضافه باس بات كاطرف اشاره كرنا ب السحسُن البعنة محذوف كاصفت ب البعنة المحسُن البعنة المعندة المعندة المعندة المعندي مبتداء مؤخراور للذين المع خبر مقدم ب

## <u>ت</u>ٙڣۜؠؙڒۅٙؾؿؗڽؗڿ

آلسلّه بَعْلَمُ ما تَحمِلُ مُلُ أُنشَى (الآبة) رخم مادر میں کیا ہے؟ نرہے یا مادہ خوبصورت ہے بدصورت، خوش نصیب ہے یا بدنھویل العرب یا تعمیر العرب ناقص تولد ہوگا یا کال، بیسب با تیں صرف اللہ ہی جانتا ہے اس کاعلم بلا واصلہ ہے، نیک ہے یا بد، طویل العرب یا قصیر العرب ناقص تولد ہوگا یا کال، بیسب با تیں صرف اللہ ہی جانتا ہے اس کاعلم بلا واصلہ ہے، نیک آلہ کامخاج اور ذرایعہ کا فرضیکہ وہ ہر ذرہ کے بدلتے ہوئے حالات سے واقف ہے، قرائن اور تخیینہ سے کوئی ہوتی ہوتی ہوتی ان کا غلط ہونا بھی تجرب اور تکتی ہے، الٹراساؤنڈ یا ایکسر ہے شین کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات بھی تینی نہیں ہوتیں ان کا غلط ہونا بھی تجرب اور مشاہدہ سے خابت ہے اس کے علاوہ مشینوں کے ذریعہ معلومات حاصل کرنا ایک شم کے مشاہدہ سے حاصل ہونے والاعلم ہے جیسا کہ کوئی آ پریشن کر کے زومادہ ہونے کو تعمین کر لے، اس کاعلم غیب سے کوئی تعلق نہیں غیب سے مرادوہ چیز ہے جوانسانی حواس سونگھا جا سے اور نہ ذال سے سے اور نہ آلات سے اسے اور نہ آلات سے اس کے اور نہ آلات سے اسے اور نہ آلات سے اسے اور نہ آلات سے اسے اور نہ آلات سے اس کے وارید باتھوں سے تجھوا جا سے، اور شہادت سے اس کے بالمقابل وہ چیز ہی مراد ہیں کہ جو انسانی حواس نہ کورہ کے ذریعہ معلوم کیا جا سے مطلب یہ ہے کہ اس شم کاعلم غیب خاص اللہ تعالی ہی کی صفت ہے، اللہ تعالی عائب کواس طرح جانتا ہے جس طرح حاضر و مشاہد کو جانتا ہے، عموی حالات میں بچہ کے دحم مادر میں رہنے کی مدت میں اور تی اسے کواس طرح جانتا ہے جس طرح حاضر و مشاہد کو جانتا ہے، عموی حالات میں بچہ کے دحم مادر میں رہنے کی مدت میں اور تی اسے کہ اس طرح جانتا ہے جس طرح حاضر و مشاہد کو جانتا ہے، عموی حالات میں بچہ کے دحم مادر میں رہنے کی مدت میں اور تی اگر والی طرح جانتا ہے جس طرح حاضر و مشاہد کو جانتا ہے، عموی حالات میں بچہ کے در میں رہنے کی مدت میں ورتی اگر وہ تی اس کے در میں رہنے کی مدت میں ادر میں رہنے کی مدت میں اسے میں اسے میں مورد تی اس کے در اسے مورد میں مورد کی میں میں کاملے میں مورد تی مورد تیں مورد تی مورد تی کی مورد تی اس کی مورد تی اس کے در اسے مورد کی مورد تی مور

#### کوئی عارض پیش نیآئے۔

له مُعَقِّدِنْتُ مِنْ بِین یَدَیّهِ وَمِنْ حَلْفِهِ (الآیة) لینی بات صرف اتی بی نبیں ہے کہ اللہ تعالی برخض کو ہر حال میں براہِ راست خود دیچر ہا ہے اور ہر ذرہ کی تمام حرکات وسکنات سے واقف ہے، بلکہ مزید براں اللہ کے مقرر کئے ہوئے تگرانِ کاربھی ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے بیں اور اس کے پورے کارنامہ زندگی کارکارڈ محفوظ کرتے جاتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رات اور دن کے تگران فرشتے الگ ایک ایں ان کی ڈیوٹی صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد تبدیل ہوتی ہے۔

فَلا مَوَدَّ لله وَمَا لَهُمْ مِن دونِهِ من والي، لین کسی کوبھی اس غلط بہی میں ندر ہنا جائے کہ کوئی پیریا فقیریا کوئی جن یا فرشتہ ایساز درآ در ہے کہتم خواہ کچھ بھی کرتے رہووہ تمہاری نذروں اور نیازوں کی رشوت لے کرتم کوتمہارے برے اعمال کی یا داش سے بچالےگا۔

آنَّ اللَّهُ لا یغیو ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهِمْ (الآیة) اس آیت کامطلب بیه که جب تک کوئی گفرانِ نعمت کا راسته اختیار کر کے اور اللّٰہ کے اوامرونوا ہی ہے اعراض کر کے اپنے احوال واخلاق کونبیں بدل لیتا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بندنبیں فرماتے بینی ان کے امن وعافیت کو آفت ومصیبت میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اعمال واحوال کو برائی اور فساد میں تبدیل نہ کرے ورنہ تو اللہ تعالی بھی اپنا طرزعمل بدل دیتے ہیں۔

اس تشریح سے معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ میں تغیراحوال سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی قوم اطاعت وشکر گذاری حچوڑ کراپنے حالات میں بری تبدیلی پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حفاظت ورحمت کا طرز بدل دیتے ہیں۔

اس آیت کا عام طور پر جو بیدمنہوم بیان کیا جاتا ہے کہ کسی قوم میں احیصا انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جبتک وہ خودا جھے انقلاب کے لئے اپنے حالات کو درست نہ کرے،اسی منہوم میں بیشعرشہور ہے۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہوجس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا

یہ بات اگر چدا یک حد تک صحیح ہے گرآ بت ند کور کا یہ مفہوم نہیں ہے، اور اس کا صحیح ہونا بھی ایک عام قانون کی حیثیت سے ہے جو خص خود اپنے حالات کی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی اس کی امداد ونصرت کا وعدہ نہیں، بلکہ یہ وعدہ ای حالت میں ہے کہ جب خود اصلاح کی فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی ہدایت کے راستے تب ہی کھلتے ہیں جب خود ہدایت کی طلب موجود ہو، کیکن انعامات الہمیاس قانون کے پابند نہیں بسااوقات اس کے بغیر بھی عطام وجاتے ہیں۔ (معادمی)

ھو الگذِی یُویکھراللبرق (الآیة) لیعنیاللہ،ی کی ذات پاک ہے کہ جوتم کو برق وبکل دکھلاتی ہے جوانسان کے لئے خوف بھی بن سکتی ہے کہ جس جگہ پڑجائے سب پچھفاک کرڈائے،اور طمع وامید بھی ہوتی ہے کہ بکل کی چیک کے بعد بارش آئے گی،جو انسانوں کی زندگی کاسہاراہے۔

کهٔ دعوة العق (الآیة) لینن امیدوبیم کے وقت ای ایک خدا کو پکار ناچاہئے کیونکہ وہی ہرایک کی پکار سنتا ہے اور قبول کرتا

ہے یہاں دعوت عبادت کے معنی میں ہے بعنی اس کی عبادت حق اور سیجے ہے ، اس کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں ، کیونکہ کا کنات کا خالق و ما لک اور مد بر ومتصرف و ہی ہے اس لئے عباوت بھی صرف اس کاحن ہے، اور دعوۃ کے معنی کلمہ کے بھی ہیں جیسا كمفسرعلام فيصراحت كي ہے۔

اور جولوگ الله کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لئے بگارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مخض کنویں کی مَنْ ( کنارے) پر کھڑا ہوکراور دونوں ہاتھ پھیلا کریانی ہے کہے کہا ہے پانی تو میرے منہ تک آجا! ظاہر بات ہے کہ پانی جامد اور لاشعور چیز ہےاسے بیہ پہتا ہی تہیں کہ ہاتھ پھیلانے والا پیاسا ہےاور نداسے بیہ پہتا کہ یہ ہاتھ پھیلانے والا مجھ ہےا ہے منه تک چینچنے کا مطالبہ کرر ہاہے،اور نہاس میں بیقدرت کہا پی جگہ سے حرکت کر کے اس کے منہ تک پہنچ جائے ،ای طرح یہ شرک اللہ کے سواجن بتوں کو پکارتے ہیں آتھیں نہ رہے ہتہ کہ کوئی آتھیں پکارر ہاہے اور اس کی فلاں حاجت ہے اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں قدرت ہی ہے۔

آنُوزَل مِنَ السّماءِ ماءً فَسَالَتُ أَوْدِية بقدرها ، اس آيت مِن الله تعالى في تشبيه وتمثيل كي بيرايي من وباطل كي حقیقیت واضح کی ہےسورۂ بقرہ کے آغاز میں بھی منافقین کے لئے مثالیں بیان فرمائی ہیں،مثال سے مقصد بات کواچھی طرح ذہن تثین کرانا ہے۔

# حق وباطل کی مثال:

اس آیت میں مذکورہ مثال کا خلاصہ بیہ ہے کہ نز ول قر آن کو جو ہدایت اور بیان جامع ہے بارش کے نز ول سے تشبید دی ہے، اسلئے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہےاور وادیوں کو دل ہے تثبیہ دی ہےاسلئے کہ بارش کا یانی وادیوں اور ندی نالوں میں جا کرجمع ہوتا ہےاور بفقدروسعت یائی لےکررواں ہوجا تاہے جس طرح قر آن مومنوں کے دلوں میں قر ارپکڑتا ہے۔ دونوں مثالوں کا حاصل بیہ ہے کہ جبیباان مثالوں میں میل کچیل برائے چندے (وقتی طوریرِ)اصلی چیز کےاو پر چڑھا ہوانظر آ تا ہے کیکن انجام کاروہ پھینک دیا جا تا ہے اوراصلی چیز رہ جاتی ہے اسی طرح باطل گو چندروز حق کے او پر نظر آ ئے کیکن آخر کار باطل محواور مغلوب موجا تاہے اور حق باقی اور تابت رہتا ہے۔

ای طرح جب سونے چاندی وغیرہ کو بھٹی میں تیایا جاتا ہے تو میل کچیل اوپر آ کرا چھل کود شروع کر دیتا اور بڑی شان کے ساتھ کچھ دریے لئے اصل دھات پر چڑھ جاتا ہے اور سطح پر وہی نظر آتا ہے گر کچھ ہی دریے بعد کوڑے دان کی نذر ہوجاتا ہے، ای طرح باطل بظاہر کچھ دیرے لئے حق کومغلوب کر لیتا ہے گر کچھ مدت کے بعد حق باطل سے اس طرح ٹکرا تا ہے کہ باطل کا بھیجہ

مستنسست اُولىلِكَ لهمرسوء العساب، بُرى حساب فنهى ياسخت حساب فنهى كاميطلب بديه كدآ دمى كى خطاءاوركسى لغزش كومعاف نه کیا جائے اور ہرقصور برمواخذہ کیا جائے۔

——ح(دَرَم بِبَاشَنِ)∍

قرآن جمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قتم کا محاسبہ اپنے ان بندوں سے کرے گا جواس کے باغی بن کر دنیا میں رہے ہیں،
علاف ان کے جنہوں نے اپنے خدا ہے وفاداری کی ہے ان سے حساب یسریعنی ہاکا حساب لیا جائےگا، اوران کی خدمات کے مقابلہ میں ان کی خطاو ک کو درگذر کیا جائےگا اوران کے مجموعی طرز عمل کی بھلائی کو لمحوظ رکھ کران کی بہت می کوتا ہیوں سے صرف نظر کر لیا جائےگا اس کی مزید تو ضیح اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت عائشہ تھے گائے گائے ابوداؤ دمیں مروی ہے، حضرت عائشہ تھے گائے گائے گائے اوراؤ دمیں مروی ہے، حضرت عائشہ کو گائے گائے گائے ان ہیں کہ میں نے عوض کیا یا رسول اللہ میر نے زد یک کتاب اللہ میں سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس معلوم نہیں کہ خدا کے مطبح فر ما نبر دار بند ہے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتی کہ اگر کوئی کا نتا بھی اس کو چھتا ہے تو اللہ اس کے کسی قصور کی سر افرار دیکر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کر دیتا ہے، آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ وگا وہ سر اپا کر رہے گا، حضور نے بواب کی اس کو جسابا کی سر افرار دیکر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کر دیتا ہے، آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ وگا وہ سر اپلی کو سے اس کے عاصور نے جواب گا، حضور نے جواب گی میں دیا جائےگا اس سے ہاکا حساب لیا جائےگا، حضور نے جواب فیسو قب میں دیا جائےگا اس سے ہاکا حساب لیا جائےگا، حضور نے جواب دیا اس سے مراد صرف پیشی ہے مگر جس سے بازی موئی وہ تو مارا گیا۔

ونَزَلَ في حمزةَ وأبي جهلِ ٱ**فَمَنْ تَعُلَمُ أَنَّمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرَبِّكَ الْكُقُّ** فامنَ به كَمَنْ **هُوَاَعْمَٰىٰ** لا يعلمه ولا يؤمن به لا إِنَّمَايِتَكَكُّرُ يَتعظُ **أُولُواالْاَلْبَابِ** ﴿ اصحابُ العقولِ ال**َّذِيْنَ يُوفُونَ بِعَهْدِاللَّهِ** الـماخـوذِ عليهم وسم في عالمِ الذرّ أَوْ كَلُّ عَهِدٍ وَلِاَينُقُضُونَ الْمِيْتَاقَ " بتركِ الايمان اوالفرائضِ وَالْذِيْنَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَاثُلُهُ بِهَ أَنُ يُوصَلُ من الايمان والرحم وغير ذلكَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمُ اى وعيدَه وَ يَخَافُونَ سُوَّءَ الْحِسَابِ ٣ تقدَّمَ سثلُه وَالْآذِيْنَ صَبَّرُوا على الطاعة والبلاء وعن المعصية البيِّغَامُ طلبَ وَجُهِ رَبِّهِمْ لاغيره مِنْ اغراضِ الدُنيا وَأَقَامُواالصَّلُوةَ وَأَنْفَقُوا في الطاعةِ مِمَّارَزُقْتُهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُونَ يدفعونَ بِالْحَسَنَةِ السِّيِّئَةَ كالجهل بالحلم والاذي بالصبر الوَلْإِكَ لَهُمْ عُقِّبَى الدَّارِ العاقبة المحمودة في الدار الاخرة سي جَنَّتُ عَذْنِ اقاسة يَذُخُلُونَهَا سم وَمَنْ صَلَحَ اسَ مِنْ الْبَالِهِمُواَزُوا جِهِمُوكَرُلِيْهِمُ وان لم يعمَلُوا بعملِهم يَكُونُونَ في درجاتِهم تكرمة لهم وَالْمُلَالِكُةُ يَذُخُلُونَ عَلَيْهِمْوِنَ كُلِّ بَالِي<sup>®</sup> من ابواب الجنةِ او القصور اولَ دخولِهم للتهنيةِ يقولونَ سَلَّحُ عَلَيْكُمْ سِذا الشوابُ مِهَاصَبُرُثُمْ بِصِدِ كُمْ فَي الدنيا فَيْعُمَ عُقْبَى الدَّارِ اللهِ عَنْ الدَّارِ اللهِ مِنْ بَعْدِمِيْتَاقِهِ وَيُقْطَعُوْنَ مَّاَأَمُرَاللَّهُ بِهَ اَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ بالكفر والمعاصِي أُولَا إِلَّا فَكُواللَّعْنَةُ البعدُ من رحمةِ الِلَّهِ وَلَهُمْ مُوْتُوعُ الدَّالِ العَاقبةُ السيئةُ في الدارِ الأخرةِ وسي جهنمُ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يوسِعُه لِمَنْ يَشَأَءُ وَيَقْدِرُكُ يُضيقُه لِمَنْ يشاءُ وَفَرِحُوا اى اسلُ مكة فرحَ بطرٍ بِالْكَيْوةِ الدُّنْيَا اللهِ اللهُ وَمَاالْحَيُوةُ الدُّنْيَافِي جنبِ حيوةِ اللَّاخِوَ اللَّامَتَاعُ أَنَّ شَيٌّ قليلٌ يتمتَّعُ به ويذهبُ.

﴿ (مَ كُرُم بِسَالَ اللَّهُ لِيَا

ت اور ( آئندہ آیت) (حضرت) حمزہ اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی، کیاوہ مخص کہ جو بیلم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب ہے جوا تارا گیا ہے وہ حق ہے اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہے اس محض جیسا ہوسکتا ہے جو اندها ہو، کہ نہاں کو جانتا ہوا در نہاں پریقین رکھتا ہو نہیں ، نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو تقلمند ہوتے ہیں ، جواللہ کے عہد (بیان) کو بورا کرتے ہیں جوان ہے اس وقت لیا گیاتھا کہ جب وہ عالم ذر ( بینی چیونٹیوں ) کی شکل میں تھے یامطلقا کسی عہد کوئبیں تو ڑتے ،اوروہ ایمان یا فرائض کوترک کرے عہد کوتو ڑتے نہیں ہیں ، اور جواس کو جوڑتے ہیں جس کواللہ نے جوڑنے کا تحکم دیا ہے اور وہ (جس کا حکم دیا ہے ) ایمان لا ناہے اور صلد حمی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں یعنی اس کی وعیدے، اور بُرے حساب سے ڈرتے ہیں (اس جیسی آیت) سابق میں گذر چکی ہے، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لئے نہ کہ دنیا وی کسی غرض کے لئے طاعت پر اور مصیبت پر اور معصیت سے باز رہنے پر صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں،اور جو پچھہم نے ان کودیا ہے اس میں سے طاعت میں ظاہراور پوشیدہ طور پرخرج کرتے ہیں،اور بُرائی کو بھلائی ے دفع کرتے ہیں مثلاً جبل کو برد باری ہے اور تکلیف کوصبر ہے یہی تو ہیں وہ جن کے لئے آخرت کا گھرہے، یعنی دار آخرت میں اچھاانجام وہ جنت ہے جس میں وہ تقیمر ہیں گے جہاں وہ خود بھی جائیں گےاوران کے آباءاوراز داج اوراولا دمیں ہے جو ایمان لائے ہوں گے وہ بھی جائیں گے اگر چہانہوں نے ان کے جیساعمل نہ کیا ہووہ بھی ان ہی کے درجوں میں ہوں گے اور بی ان کے اکرام کے طور پر ہوگا، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر در دازہ ہے آئیں گے پامحفلوں کے ہر در دازہ ہے آئیں گے، فرشتوں کا دخول اوّ لی مبار کبادی کے لئے ہوگاوہ کہیں گے تمہارےاو پر سلامتی ہویہ اجروثوابتم کو اس صبر کے بدلے میں ہے کہ جوتم نے دنیامیں کیا، کیا ہی اچھا بدلہ ہے تمہارے لئے دارآ خرت کا اور جولوگ اللہ کے عہد کواس کی پیختگی کے بعد تو ڑتے ہیں اور جس کواللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے،اے توڑتے ہیں،اور کفرومعاصی کے ذریعیہ زمین میں فساد ہریا کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے او پرلعنت ہے (لیعنی) اللہ کی رحمت ہے دوری ہے، اور ان کے لئے برا گھرہے، لیعنی آخرت میں ان کے لئے براانجام ہےاور وہ جہنم ہے، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہےاور جس کی جاہتا ہے گھٹا دیتا ہے اوراہل مکہ تو دنیوی زندگی میں اتر اکرمست ہو گئے، لیعنی اس پر جوان کو دنیوی زندگی میں حاصل ہواا ور دنیوی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں نہایت حقیر یونجی ہے، اس ہے استفادہ کرتا ہے اور (پھر) چھوڑ کر ( دنیا سے ) رخصت ہوجا تا ہے۔

# عَجِفِيق تَرَكِيكِ لِيَسَهُ مِن الْحَقْفِيلَ مُرَى فَوَالِال

فِيُولِكُنَى : أَفَمَنْ يَعْلَمُ بَمْرَهُ قُعلِ مُحدُوف پرداخل بِ اورفاء عاطفه بِ تقديم بارت بيب أيستوى المؤمن والكافر فمن يعلم الخ.

فَيْخُولْنَهُ : هِيَ اس مِيں اشارہ ہے کہ جنّتُ عدنِ مبتداء محذوف کی خبر ہے نہ کہ عُقْبَی الدار سے بدل جبیا کہ بعض لوگوں

فَخُولُكُم، يدخلونهاهم.

سيوان عمر مقدر مان كى كياضرورت بيش آئى؟

جی لیے: تاکہ من صَلح کاعطف ید حلونها کی خمیر پر درست ہوجائے ،اسلئے کہ خمیر مرفوع متصل پرعطف کے لیے خمیر منفصل کے ذریعہ تاکیدلا ناضروری ہوتا ہے۔

قَوْلِ مَنَا ؛ بسمها نالوا فیھا، بعنی دنیوی زندگی تو ہر محص کو حاصل ہے نفس زندگی پراتر انامراد نہیں ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں ان کو جو کچھ حاصل ہواس ہواس ہوات اور بے جافخر کرنامراد ہے۔ جو کچھ حاصل ہوااس پراتر انااور بے جافخر کرنامراد ہے۔

### <u>تؚٙڣٚؠؗۯۅؖڗۺٙڂڿ</u>

اَفَمَنُ یَعْلَمُ اَنْکَ النِکَ النِح لِین ایک وہ خص جوقر آن کی حقانیت اور صداقت پریفین رکھتا ہواور دو مرااندھا ہولینی اسے قرآن کی صدافت میں شک ہو، کیا دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟!استفہام انکار کے لئے ہے بینی بیاسی طرح برابر نہیں ہوسکتے جس طرح جھاگ پانی کے،اور سونا جاندی اوران کامیل کچیل برابر نہیں ہوسکتے۔

اورجن کے پاس عقل سلیم اور قلب صحیح نہ ہواور انہوں نے اپنے دلوں کو گنا ہوں کی کثافت سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کرلیا ہووہ اس قر آن سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ، اللذین یؤ منون بعہد اللہ النع بیابل دانش کی صفات بیان کی جارہی ہیں۔

سَيُوان الله عبدے كيامواد -

جِيجُ النَّهِ عَهِد ہے عہد ہے مراداس کے احکام (اوامرونواہی) ہیں جنہیں وہ بجالاتے ہیں، یاوہ عہد ہے جوعہدانست کہلاتا ہے، اور عہد و پیان میں وہ قول وقر اربھی داخل ہیں جنہیں لوگ آپس میں کرتے ہیں۔

اوراہل دائش کی دوسری صفت ہے ہے کہ وہ کسی سے بھی کئے گئے عہد و بیثاق کی خلاف ورزی نہیں کرتے ان میں وہ عہد و پیان بھی شامل ہیں جواللہ سے کئے ہیں اوروہ بھی جواللہ کے رسول کے لئے ہوں اور آپسی عہد ومعاہدے بھی۔

وَ الْسَدْيِسَ يَسْصِيلُونَ مِا أَمْوِ اللَّهُ مِهِ اللَّهِ لِعِنْى رشتوں اور قرابتوں كوتو ڑتے ہيں ہيں بلكه ان كوجوڑتے اور قائم ركھتے ہيں

مشہورتفسیرتو یہی ہے کہ رشتہ داری کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں اوران کے تقاضوں پڑمل کرتے ہیں ،اوربعض حضرات نے فر مایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بیلوگ ایمان کے ساتھ مل صالح کرتے ہیں یا آنخضرت ﷺ اور قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ بچھلے انبیاءاوران کی کتابوں پرایمان کوملادیتے ہیں۔ (معادف)

اللّٰد کی نافر مانیوں اور گناہوں ہے بیجتے ہیں تکلیفوں اور آز مائشوں پرصبر کرتے ہیں ،اور حدود اللہ سے تجاوز کر کے من مانی زندگی بسرنہیں کرتے ،اور جب خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہےتو اپنوں اور برگانوں میں امتیاز کئے بغیرعلانیہ اور پوشیدہ طور پرخرچ کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کے ساتھ برائی ہے پیش آتا ہے وہ بھلائی ہے پیش آتے ہیں یاعفو در گذراور صربميل سے كام ليتے ہيں۔

یسد خسلونها و من صلح (الآیة) لیعنی اس طرح الله تعالیٰ قرابتداروں کوجمع کردے گاتا کہایک دوسرے کود مکھے کران کی آ نکھیں ٹھنڈی ہول حتی کے ادنی درجہ کے جنتی کواعلی درجہ عطا فر مادے گا تا کہ وہ اپنے قر ابتداروں کے ساتھ جمع ہو جائیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیک رشتہ داروں کوجمع فر مادے گا اور جس کے پاس ایمان کو پوجی نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے گا خواہ وہ جنتی کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔

وَيُقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ امِلِ سَكَةَ لَوْلَا مِلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ عـلى سحمدِ أَيَةُمِّنْ زَيَّةٍ كالعِصا واليدِ والناقةِ ۖ قُلَّ لمهم إِنَّ اللهَ يُضِلُّمَنَ يَّشَأَهُ اصلالَه فلا تُغنِي الآياتُ عنه شيئًا ۖ وَيُهْدِئَى يُرشِدُ اللَّهِ اللهِ دينِه مَنْ أَنَاكُ ۖ رجعَ اليه ويُبدلُ مِنْ مَن اللَّذِيْنَ الْمَنُوْاوَتُظُمَّيِنُ تَسكنُ قُلُويُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اي وعدِهِ اللَّابِذِكْرِاللَّهِ تَظْمَيِنُ الْقُلُوبُ ۚ اي قلوبُ المؤمنين **الَّذِيْنَ الْمُثُوَّا وَعَمِلُواالصَّلِحَتِ** مبتدأ خبرُه **طُولِي** سصدرٌ من الطيبِ اوشجرةٌ في الجنةِ يسيرُ الراكبُ فى ظلْها سائة عام سايقطعُها لَهُمُوكَحُسْنَمَايِهِ سرجع كَلْلِكُ كسما ارسلنا الانبياءَ قبلكَ ٱلسَّلَنَكَ فِي ٱلْمَةِ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمُمُّ لِتَتَلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي كَافِحَيْنَا اللَّكَ اي القران وَهُمُ لِكُورُونَ بِالرَّمْ الْرَحْ عَلَيْهِمُ الَّذِي كَافِحَيْنَا اللَّكَ اي القران وَهُمُ لِكُورُونَ بِالرَّمْ الْرَ لمَّا أسروا بالسجودِ لهُ وسا الرحمٰنُ قُلِّ لمهم يا سحمدُ هُوَرَكِّ َلَالْكَالِّلْهُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَهِ سَالِ<sup>®</sup> ونزلَ لمَّا قالُوَا له ان كنتَ نبيًّا فسيّرُ عنَّا جبالَ مكةَ واجعلُ لنا فيها انهارًا وعيونًا لِنغرسَ ونزرعَ وابعث لنا ابْآئَنَا المَوَتْ يُكِلِمُونا أَنَّكَ نبِيٌّ وَلَوْإَنَّ قُرْانًا لُهِيِّرَتُ بِهِ الْحِبَالُ نُقلتُ عن اما كنِها الْوَقُطِّعَتُ شُقِقتُ بِهِ الْاَرْضُ **ۚ أَوْكُلِّمَ بِهِ الْمُوَكِّىٰ** بِأَنَ يحيوا لما الْمَنُوا كِ**لْ لِلْهِ الْاَئْزَةِ يُعَا** لا يغيرِه فلا يُؤْمِنُ الْإَمَنُ يشاءُ اللَّهُ ايمانَه دونَ غيرِه وان أوتوا سا اقْتَرحُوا ونز لَ لـمـا ارادَ الـصحابةُ اظمهارَ مااقُترحُوا طمعًا في ايمانِهم أَفَلَمُوالِيَسِ يَعْلَمُ ال**َّذِينَ ا**مَنْوَاأَنْ سخففة اى أنَّهُ لَوْيَشَا أَوْاللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَيْعًا الى الايسان من غير الية وَلَايُوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا من اسل مكة تَصِيُّهُمْ بِمَاصَّنَعُوا بـصُنعهم اي بكُفرِهم قَارِعَةٌ داهية تـقـرعُهم بصنوفِ البلاءِ من القتل والاسر والحرب والجدبِ أَوْتَحُلُّ يا محمدُ بجيشك قَرِيبًا مِن دَارِهِم مِكةَ حَتَى يَأْتِي وَعُدُ بالنصرِ عليهم الله لِأَي الله لايُخلِفُ الْمِيعَادَ الله والجدبِ أَوْتَحُلُّ يا محمدُ بجيشك قَرِيبًا مِن دَارِهِم مِكة مَتْ مَكة .

تِنْ جَعِيمٌ : اور اہل مکہ میں ہے کا فرکہتے ہیں کہ کھر ﷺ پراس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی (معجزہ)عصااور ید بیضاءاور ناقۂ صالح جیسی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ان ہے کہدو کہ اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو بے راہ کردیتے ہیں نشانیاں (معجزات)اس کو پچھ بھی فائدہ نہیں دیتے ،اور جواس کی طرف رجوع کرتا ہےاس کی اپنے دین کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مَنْ ہے اگذین آمنو ۱، بدل ہے، جولوگ ایمان لائے ان کے قلوب اللہ کے ذکر بعنی اس کے وعدہ سے اطمینان حاصل کرتے ہیں ، یا در کھواللہ کے ذکر ہے ہی مومنوں کے دلول کونسلی ہوتی ہے جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کئے ان کے لئے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے (الگذین آمنوا) مبتداء ہے اور (طوبنی) اس کی خبر ہے (طوبنی) الطیب سے مصدر ہے یا جنت میں ایسا درخت ہے کہ (گھوڑ) سواراس کے سابیمیں سوسال تک چلے گا تب بھی اس کی مسافت طے نہ کر سکے گا، یعنی جس طرح آپ سے پہلے ہم نے انبیاء بھیجے اسی طرح ہم نے آپ کوالیمی امت میں بھیجا ہے کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں گذر چکی ہیں تا کہ آپ ﷺ ان کووہ قرآن پڑھ کر سنائیں جس کوہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجا ہے، بیرحمٰن کےمنکر ہیں اسلئے کہ جب ان سے کہا گیا کہ رحمٰن کو بجدہ کرو، تو انہوں نے کہار حمٰن کیا چیز ہے؟ آپ کہتے کہ میرا پرورد گارتو وہی ہے اس کے سواکوئی معبودنہیں،ای پرمیرا بھروسہ ہےاوراسی کی طرف میرارجوع ہے،اور ( آئندہ آیت اس وقت ) نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ نے آپ ﷺ کہاا گرتم نبی ہوتو مکہ کے پہاڑوں کو ہمارے یہاں سے ہٹاد واور ہمارے لئے مکہ میں نہریں اور چشمے جاری کردو، تا کہ ہم درخت لگا ئیں اور بھیتی کریں اور ہمارے مردہ آباءوا جداد کوزندہ کردوتا کہوہ ہمیں بتا ئیں کہتم اللہ کے نبی ہو، اور اگر بالفرض کوئی قرآن ایبا ہوتا کہ جس کے ذریعہ پہاڑا پنی جگہ سے منتقل کردیئے جاتے یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کردیئے جاتے یااس کے ذریعہ مُر دوں ہے باتیں کرادی جاتیں بایں طور کہان کوزندہ کردیا جاتا،تو پھربھی بیا بمان نہ لاتے، بلکہ پورا اختیاراللہ ہی کو ہے نہ کہ کسی اور کو، تو بھی کوئی ایمان نہ لاتا مگر وہی جس کے ایمان کواللہ چاہتا نہ کہ دوسرا، اگر چہان کی مطلوبہ نشانیاں دکھادی جاتیں،اور ( آئندہ آیت) اس وفت نازل ہوئی جبکہ صحابہ نے اہل مکہ کے ایمان کی خواہش کرتے ہوئے ان کی مطلوبہ نشانیوں کوظاہر کرنے کی تمنیا کی تو کیاا بمان والے اس بات کوئہیں جانتے کہ بات بیہ ہے کہا گراللہ جا ہتا تو بغیر نشانی کے سب لوگوں کو ایمان کی ہدایت دیدیتا اور کا فروں ( یعنی ) اہل مکہ پران کے کرتو توں یعنی کفر کی بدولت مختلف قتم کے ایسے حوادث مسلسل پہنچتے رہیں گے جوان کوجھنجوڑتے رہیں گے مثلاً قتل اور قیداور جنگ اور خشک سالی اے محمر آپ اپناشکر کے ساتھ مکہ کے قریب (حدیبیہ میں) نزول فرمائیں گے یہاں تک ان کے خلاف اللہ کا نصرت کا وعدہ آ جائے یقیناً اللہ (اینے)وعدہ کےخلاف نہیں کر تااورآپ نے حدیب میں نزول فرمایا یہاں تک کہ مکہ کی فتح آگئی۔ < (نِعَزَم پِبَلشَنِ )>

# عَجِقِيق ﴿ يَرِيبُ لِيسَهُ مِنْ الْحَاقِينَ اللَّهِ كَفَيْسَا يُرَى فُوالِدُ

فِيَوْلَنَى : هَلَّا، لَوْلا كَنْفيرهَلا بَكركاشاره كردياكه لولاتضيه بـ

فَيْخُولْكُنَّ : ويبدل مِنْ مَنْ لِعِيْ مَنْ انابَ سِي الَّذِيْنَ آمنوا النح جمله موكر بدل الكل بـ

فیخولی ای وعدہ ، ذکر اللّٰہ کی تغییر وعدہ سے کر کے اشارہ کردیا کہ یہاں عام بول کرخاص مراد ہے ورنہ ذکر اللّٰہ وعدہ اور وعید دونوں کوشامل ہے اور وعید سے قلوب مطمئن ہونے کے بجائے مضطرب ہوتے ہیں مفسر علام نے ای و عدہ سے اس سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔

هِ فَكُلْمَ ؛ طوبنی، خوبی،خوش حالی، جنت کے درخت کا نام،علامہ آلوی نے طوبی کو طاب مطیب (ض) کا مصدر بتایا ہے جیسا کہ بشریٰ، زُلفیٰ اور یاءساکن اپنے ماتبل ضمہ ہونے کی وجہ سے واؤ سے بدلی ہوئی ہےاصل میں طیبنی تھا۔

قِوَّلُكُ ؛ فَسَيِّرِعنا ، اى سيّر بقراء تِكَ عنا جبالَ مكة.

فَیُوَلِیْ : شُفِفَتْ لِین آپ کی قراءت کی وجہ سے زمین شق ہوکراس میں سے جشمے اور نہریں جاری ہوجا تیں ، اور بعض نے کہا ہے فُطعت کا مطلب ہے قرآن کے ذریعہ طبی الارض لیمنی سرعت کے ساتھ آنافانا مسافت طے ہوجایا کرے۔

فِيْ فُلِكُنَّ ؛ لَمَا آمنوا يه لَوْ كاجواب بجوكه محذوف بـ

قِحُولَى الله بغيره الله بن من الثاره بحد لِسلَه الامو جميعا، اصل عبارت ب الامر جميعا لِلله جار مجرور كواختصاص ك ليح مقدم كرديا جس كومفسر علام في لا بغيره كهدكر ظاهر كرديا ب-

هِ فَكُولَ اللهِ على اللهِ ال

قِولَكُ : الدّاهية، الامر العظيم.

ح (مَرَزُم بِبَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنِي اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنِي اللَّهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا لِلللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

### تَفَيِّيُ رُوَتَشِينَ حَ

ویقول الذین کفروا تعنی بیمشرکین مکهازراه طعن وعناد کہتے تھے کہ بیصاحب جومد کی نبوت پیدا ہوئے ہیں آخرا پنے خدا کے یہاں سے کوئی معجز ہ ہماری پیند کا کیول نہیں لا دیتے ؟

الگذین آمنو او تسطمن قلو بھر بذکر الله ، ذکر الله سمرادتو حیرکابیان ہے جس سے مومنوں کے دلوں میں انشراح اور کافروں کے دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے یا خدا کی بندگی ، تلاوت قرآن ، نوافل اور وعاء ومنا جات مراد ہیں جواہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے ، یااس کے احکام وفرامین کی بجاآ وری مراد ہے جس کے بغیراہل ایمان وتقوی بقرارر ہے ہیں ، لیمان کے دلوں کی خوراک ہے ، یااس کے احکام وفرامین کی بجاآ وری مراد ہے جس کے بغیراہل ایمان وتقوی بقرار رہتے ہیں ، لیمان کے خوراک ہے ، اور شرک سے بحن ذکر الہی کی خاصیت ہی ہے کہ بیانسان کے قلب کو غیراللہ کی طرف متوجہ ہونے کے الجھا و سے بچادیتا ہے ، اور شرک سے جوانت اور جنی پیدا ہوتا ہے بقینا تو حید اس کے لئے تریاق کا کام دیت ہے ، البتہ اس اظمینان کے بھی مختلف در جے ہیں جس درجہ کا ذکر الہی ہوتا ہے اس نسبت سے اظمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔

ذكرالهي كَ آثار ميں ہے ایک اثر خوف وخشیت كائے ''إِذَا ذكر اللّٰه وجلت قلوبهم'' لیكن به ماسوا كی طرف ہے اظمینان اور فراغت ،خوف خدا کے منافی بالكل نہیں بلكہ بیدونوں کیفیتیں تو عین ایک دوسرے کی تتم اور مکمل ہیں۔

مشرکین مکه ' رخمٰن ' کے لفظ سے بہت بدکتے تھے ، سلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بسسم اللّٰه الوحمٰن الوحیم کے الفاظ کھے گئے تو انہوں نے کہاتھا کہ بیرحمٰن اور رحیم کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ (ابن کنیر)

#### شان نزول:

لَوْ أَنَّ قَوْ آنَّ اللَّهِ المجعال المنع مشركين مكه في يهود كاتعليم وترغيب سے استم كى فرمائش كى تھيں كه دعويٰ تو بيغيبرى كا ہے مگر داؤد عليفة كا تفليد بيغيبر كى طرح بہاڑوں كى تسخير كا تماشا كيوں نہيں دكھا دیتے ، يا سليمان عليفة كا تفليد بن داؤد كى طرح ہوا كے دوش پرسفر كيوں نہيں كرواتے ياعيسى نى الله كى طرح مردوں ہے كيوں گفتگونہيں كراديتے ۔ فدكورہ آيت ان ہى بيہودہ فرمائشوں كے جواب ميں نازل ہوئى تفسير بغوى ميں اس مضمون كواس طرح بيان فرمايا گيا ہے۔

مشرکین مکہ جن میں ابوجہل بن ہشام اور عبداللہ بن امیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں ،ایک روز بیت اللہ کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور عبداللہ بن امیہ کورسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا، اس نے کہا اگر آپ بیرچا ہے ہیں کہ قوم اور ہم سب آپ کے رسول ہونے کو تسلیم کرلیں تو ہمارے چندمطالبات ہیں اپنے قر آن کے ذریعہ ان کو پورا کرد بیجئے تو ہم سب اسلام قبول کرلیں گے۔

**﴿ (صَّزَم بِسَاسَ لِيَ** 

مطالبات میں ایک تو یہ تھا کہ شہر مکہ کی زمین بڑی تنگ ہے جاروں طرف سے پہاڑوں ہے گھری ہوئی ہے اور زمین بھی سنگ لاخ ہے جس میں نہ کاشت وز راعت کی گنجائش نہ باغات کی اور دوسری ضروریات کی ،آپ معجز ہے کے ذریعہ ان پہاڑوں کو دور ہٹا دیجئے ، تا کہ مکہ کی زمین کشادہ ہوجائے آخر آپ کے کہنے کے مطابق داؤ د علیف کا الائی کے لئے پہاڑ مسخر کر دیئے گئے تے،اور داؤ د علیفیکاؤلات بیچ پڑھتے تو بہاڑ بھی تبہیج پڑھتے ،آپ بقول خو داللہ کے نز دیک داؤ د ع**لیف**لاؤلات کا سے کم تونہیں ہیں۔ دوسرا مطالبہ بیرتھا کہ جس طرح سلیمان علیجہ کا والٹاکو کے آپ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہوا کو سخر کر کے ز مین کے بڑے بڑے فاصلوں کومختصر کر دیا تھا آپ بھی ہمارے لئے ایسا ہی کر دیں کہ ہمارے لئے شام ویمن وغیر ہ کے سفرآ سان ہوجا نیں۔

تیسرامطالبہ بیقا کہ جس طرح عیسیٰ عَلیٰ کَا اَلٰ کُلا اُطافِیکُا اُطافِیکُ اُطافِیکُلا اُطافِیکُلا اُطافِیکُلا اُطافِیکُا اُطافِیکُلا اُلا اُلاطافِیکُلا اُلاطافِیکُلا اُلاطافِیکُلا اُطافِیکُلا اُلاطافِیکُلا اُلاطافِیکُلاطافِیکُلا لئے ہمارے دا داقصی کوزندہ کرد بیجئے تا کہ ہم ان سے بیدر یافت کرسکیں کہ آپ کا دین سچاہے یا نہیں۔

(معارف ، مظهري، بحواله يغوي وابن ابي حاتم وابن مردويه)

ندكوره آيت مين تسير جبال يهرار بهارول كواني جگه سے ہنادينااور قسط عن به الارض سے مراد مخضروفت مين طويل مسافت طے کرنا جس کوطی الارض کہاجا تا ہے،اور کلعربہ المعوتی سے مرددل کوزندہ کرکے ان سے کلام کرنامراد ہے۔ آیت کامفہوم یہ ہے کہا گرقر آن کے ذریعہ بطور معجز ہ ان کے بیمطالبات پورے کرا دیئے جائیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں کیونکہ وہ ان مطالبات سے پہلے ایسے معجزات کا مشاہرہ کر چکے ہیں جوان کے مطلوبہ معجزات ہے بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں،رسول اللہ ﷺ کے اشارہ سے جاند کے دو کھڑے ہوجانا، پہاڑوں کے اپنی جگہ سے ہث جانے سے اور تسخیر ہوا ہے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے، اسی طرح بے جان کنگریوں کا آپ کے دست مبارک میں بولنا اور تبییج کرناکسی مردہ انسان کے دوبارہ زندہ ہوکر بولنے ہے کہیں زیادہ عظیم معجز ہ ہے،لیلۃ المعراج میں مسجداقصی اوروہاں ہے آسانوں کاسفراور بہت مختصر دفت میں واپسی تنخیر ہوااور تخت سلیمانی کے اعجاز ہے بہت زیادہ عظیم ہے مگریہ ظالم بیسب پچھود تکھنے کے بعد بھی جب ایمان نہ لائے تو اب ان مطالبات ہے بھی ان کی نبیت محض دفع الوقتی معلوم ہوتی ہے اسلئے کہ جب ہمارے مطلوبہ مجز ہے پیش نہ کئے جائیں گے تو ہمیں بہ کہنے کا موقع مل جائیگا کہ بیاللہ کے نبی نہیں ہیں اسلئے کہ اگر بیاللہ کے سیجے نبی ہوتے تو ہمارے مطلوبہ معجزے دکھادیتے۔ اَفَكَمُ يا يئس الذين آمنوا المنع امام بغوى فِنْقَل كيائي كرسحابة كرام في جب مشركين كے بيمطالبات سنة ويد تمنا کرنے لگے کہ بطور معجز ہ کے بیمطالبات پورے کردیتے جائیں تو بہتر ہے سارے مکہ والے مسلمان ہو جائیں گے ،اور ا سلام کو بڑی قوت حاصل ہوجائے گی اس پر بیآیت نازل ہوئی جس کے معنی بیر ہیں کہ کیا اہل ایمان ان مشرکوں کی حیلہ جوئی اورمعاندانہ بحثوں کود کیھنے اور جاننے کے ہاوجوداب تک ان کے ایمان لانے سے مایوں نہیں ہوئے ہیں کہ الیی تمنا کرنے سگے جبکہ وہ بیجھی جانتے ہیں کہا گراللہ تعالیٰ جا ہتا تو سب ہی انسانوں کوالیٹی ہدایت دیدیتا کہ وہ ایمان لائے بغیر ندرہ سکتے مگر حکمت کا تقاضا بینه تھا کہ سب کوایمان واسلام پرمجبور کردیا جائے بلکہ حکمت یہی تھی کہ ہر شخص کا اپناا ختیار ہاقی رہےا ہے

اختیارے اسلام کو پہند کرے یا کفر کو۔

و لَا يـزالُ اللّذين كفروا النح حضرت ابن عباس نے فرمایا كه قاد عة كمعنى مصیبت اور آفت كے بیں آیت كا مطلب بیہ بے كه شركوں كے مطلوبہ مجزے ديكھنے كے بعد بھى بيلوگ الله تعالى كومعلوم تھا كه مطلوبہ مجزے ديكھنے كے بعد بھى بيلوگ ايمان نه لائيں گے، تو الله كے نز ديك بياسى كے سختى ہیں كه ان پر دنیا میں بھى آفتیں اور مصیبتیں آئیں جیسا كه اہل مكه پر بھى قحط كى مصیبت آئی اور بھى اسلامى غز وات، بدروغیرہ میں ان کے تل وقید ہونے كى آفت نازل ہوئى، كى پر بجلى گرى اور كوئى كسى بلا میں مبتلا ہوا۔ (معادف)

وَلَقَدِ السُّتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ كما استُهزئ بكَ وسِذا تسليةٌ للنبي صلى الله عليه وسلم فَالمُلَيْتُ اسهلتُ لِ**لَّذِيْنَ َلُفُرُوْاتُمُّ إَخَذْتُهُمُّرٌ** بِالعقوبةِ **فَكَيْفَكَانَءِقَابِ®** اي سو واقعٌ سَوقعه فكذلك أفَعل بِمَنِ اسْتهزأ بك **أَفْمَنُ هُوَقَايِكُمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَأَلَسَبَتْ** عَمِلَتُ من خير وشر وسو اللَّهُ كَمَنُ ليس كذلكَ من الاصنام لادلَّ على بِذَا وَجَعَلُوالِيَّاهِ شُوَكَاءً ۚ قُلْ سَمُّوْهُمُّرُ لِـ مَن بُمُ أَمْرِ بَلُ أَ تُنَبِّؤُونَهُ تُـخبرونَ اللَّهَ بِمَا اى بشريكِ لَايَعْلَمُ فِي الْلَاضِ استفهامُ انكارِ اي لاشريكَ لـ ا إذلوكانَ لَعَلِمَهُ تعالى عن ذلك أُمَّ بل أتُسمُّونَهم شركاءَ بِظَاهِرِمِّنَ الْقُولِ بِظنِ بِاطْلِ لاحقيقةَ له في الباطنِ بَكُنْيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُّوْا مَكُرُهُمُ كَفرُسِم وَصُدُّوُا عَنِ السَّبِيْلِ" طريق الهُدى وَمَنُ يُّضُلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَالِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَالْإِ خَرَقِ الشَّيْ الْحَيْوةِ الذَّنْيَا بالمقتلِ والأسرِ وَلَعَذَابُ الْإِخْرَةِ الشَّقُ الْحَيْدِةِ الدَّهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ اشدُ منه وَمَالَهُمْ مِنِّنَ اللهِ اي عذابه مِنْ قَالِق الله مَثَلُ صفةُ الْجُنَّةِ الْكَتِي وُعِدَالْمُتَّقُوْنَ مبتدأ خبرُه مجذوت اى فيما نَقُصُّ عليكم تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُّ الْكُلْهَا سا يُؤْكَلُ فِيها دَالِمٌ لا يفنى قَطِلْها وائم لا تنسخه شمسس لعدسها فيها تِلْكَ اى الجنة مُحَقِّبَي عاقبةُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْلَةُ الشركَ وَّعُقْبَى الْكَفِرِيْنَ النَّاكُ وَالَّذَيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ كَعِبِدِ اللَّهِ بِنُ سلامٍ وغيرِه من مُؤمِنِي اليهودِ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ لـموافقتِه ما عندَسِم وَمِنَ الْأَخْزَابِ الـذيـنَ تَـحزَّبوا عليك بالمعاداتِ مِنَ المشركينَ واليهودِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَةُ كذكر الرحمٰنِ وما عدَا القصصِ قُلُ إِنَّمَا أَمُورَتُ فيما أنزلَ الىَّ أَنَّ اى بِأَنُ أَعْبُدُاللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهُ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابٍ® مَرجعيُ وَكَذٰلِكَ الانوالُ أَنْزَلْنَهُ اى القرانَ كُلُمَّا عَرَبِيًّا "بلغةِ العرب تَحكُم به بينَ الناس وَلَبِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءُهُمْ اى الكفار فيما يَدْعُونَكَ اليه من ملتِهم فرضًا بَعْدَمَاجَاءُكُونَ الْعِلْمِ بالتوحيد مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ زائدةٌ قَرْلِيِّ ناصرِ قَلَا وَاقِيُّ مانع من عذابِه.

عرسه

میں ہراس شخص کے ساتھ ایسا ہی کروں گا جوآپ کا مذاق اڑائیگا، کیاوہ ذات جو ہر منتفس کے اچھے برے عمل کی تگراں ہے اور وہ اللہ ہے، اس کے مانند ہوگا کہ جوابیانہیں ہے کہ وہ بت ہیں نہیں ،اس (حذف جواب) پر وَجَعَلُوا لِلّٰہ المنح ولالت كرر ہا ہے، آپان سے کہئے کہان کے نام تو بتاؤ وہ کون ہیں؟ بلکہ تم اللہ کواس کے شریک کی خبر دے رہے رہوجس کو وہ زمین میں نہیں جانتا،استفہاما نکاری ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں اسلئے کہا گر (شریک) ہوتا تو وہ اس کے علم میں ہوتا،اللہ تعالی اس سے برتر ہے، یاتم نے یوں ہی ہے بات مگان باطل ہے کہی ہے کہ واقع میں اس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ حقیقت ہے ہے کہ کا فروں کے لئے ان کے مکر کو بعنی کفر کوآ راستہ کر دیا گیا ہے ،اوران کوراہِ ہدایت سے روکدیا گیا ہے اوراللہ جس کو گمراہ کرےاس کو کوئی ہدایت دینے والانہیں ان کے لئے دنیوی زندگی میں 'قتل وقید کاعذاب ہے اور آخرت کاعذاب تو اس سے بہت ہی زیادہ سخت ہے اور انھیں اللہ کے عذاب سے کو کی بیجانے والانہیں اس جنت کی صفت جس کامتقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، (السجد نمة التهی السخ) مبتداء ہے اس کی خبر محذوف ہے، اور وہ فیسما نقص علیکھر ہے، اس میں نہریں جاری ہوں گی اور اس کے پھل دائی ہوں کے (لیعنی) جنت کے ماکولات دائمی ہوں گے وہ بھی فٹانہ ہوں گے اوراس کا سایہ بھی دائمی ہوگا،اس کوسورج ختم نہ کر سکے گا،اس لئے کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا ہے تعنی جنت ان لوگوں کا انجام ہوگا جو نثرک سے بیچتے رہے ہوں گےاور کا فروں کا انجام دوزخ ہوگی اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے جیسا کہ عبداللہ بن سلام مونین یہود میں سے اس سے خوش ہوتے ہیں جوآپ کی طرف نازل کیاجا تاہے اس کےمطابق ہونے کی وجہ سے جوان کے پاس ہےاور یہودومشر کین کے سیچھ گروہ جو پیشنی کی وجہ سے متحدہ محاذبنا کرآپ پرحملیآ ورہوئے وہ ہیں جوقر آن کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں اورقصوں کےعلاوہ (احکام) کا انکار کرتے ہیں آپاعلانیہ کہہ دیجئے کہ جو چیز مجھ پرنازل کی گئے ہے <u>مجھے تواس میں حکم دیا گیا ہے</u> کہ میں (صرف)اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں،اوراسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے اوراسی طرح ہم نے قرآن کو عربی کا فرمان بنا کر عربی زبان میں نازل کیا تا کہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں ، اورا گرآپ کے پاس توحید کاعلم آنے کے بعد آپ نے کفار کی خواہشات کی بالفرض اگران باتوں میں جس کی طرف وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں اتباع کر لی تواللّٰد کی جانب سے نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ اس کے عذاب سے کوئی بیجانے والا ، مِن زائدہ ہے۔

# جَِّقِيق ﴿ يَكِيْكُ لِيسَهُ مِنْ الْحَاقَفَ لَمَا يَكُوالِالْا

قِحُولَكَمَى ؛ كيف كان عقابِ ، اى عَـلـى ايّ حـالَةٍ كـان عِـقـابـى ؟ هـل كان ظلمًا لَهُمْراو كان عَدُلًا ؟ يعنى ميرا عقاب ظالماندر بإياعادلانه، أس كاجواب شارح نے اپنے قول "هُوَ واقعٌ موقِعةً" سے ديديا۔

فِيْ فُلِكَنَّى : كمن لَيسَ كذلك مد أَفَمَنْ هو قائمٌ مبتداء كي خبر محذوف هي ، قرينهُ مقابله سے چونكه خبر كاحذف مفهوم باسك کلام بے فائد ہونے کا اعتراض نہیں ہوگا۔



**چَوُلِکُ، دَلّ علی هذا، بعن ندکور پر وَجَعَلوا لِلله شو کاء دلالت کرر بایداور ندکوره سے مراداستفهام کا نکاری بونااور خبر** محذوف پرولالت كامونا، يعنى اجعلوا المخ دونون باتون پرولائت كرر باب\_

**جِّوُلُكَنَى : مثل جنة التي وُعِدَ المتقون جمله بوكرمبتداء اس كي خبر محذوف باوروه فيما نقص عليكم ب تجرى من** تحتها الانهارُ ضميرمحذوف سے حال ب، تقريرعمارت بيب، "مَثلُ الجنة التي وُعِدَهَا المتقون تجرى من تحتها

يَجُولُكُم؛ أَكُلُها دَائمٌ، وظلُها دائمٌ، يدونون جليجي مبتداء خبر هوكرحال بي، اورظِلُها مبتداء ي خبر دائمٌ ماقبل كقرينه ك وجدے محذوف ہے۔

قِحُولُهُمُ : مايوكل فيها.

سَيْخُوالْ ، أَكُلُها كَيْفيرما يوكل كيس مقصد على بـ

جِيِحُ لَثِيعِ: اس كامقصد دواعتر اضول كو دفع كرناه، 🛈 اگر أنكلها كومصدر مانا جائة دانمٌ كاحمل اس پر درست نبيس اور اگراُنگل جمعنی ما کول لیاجائے تو ماکول تو کھانے کے بعیرمعدوم ہوجا تا ہے لہذا دوام کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ جَوُلَيْنِي: أَكُلُ سے مراد ما مِنْ شانه أنْ يوكل باس تفيريد دونوں اعتراض حتم ہوگئے۔ يَعِوُلَيْنَ ؛ فيها، اس ميں اشاره ہے كه أَكُلُها ميں اضافت جمعن في ہے اور بيا سناد كازى ہے، اور اس ميں علاقہ ظرفيت كا ہے۔ فِيَوْلِيْ ؛ حُكمًا عربيًا ، يه دونول انزلذاه كي ضمير يعني قرآن سے حال بين حالانكه حُكمًا اور عربيًا كا قرآن پرحمل درست

جِكُولَيْكِ: كا حاصل بيب كه حكمًا مصدر بمعنى مفعول يعنى ما يحكم بين الناس.

وَ لَمَقَدِ استُهُ إِنَّ بِرسُلِ من قبلك، احْمَر المُعْتَمَا الدَّجُوآبِ كُودر بِينَ بِين صرف آبِ بى كوبيش بيس آئِ آب سے پہلے انبیاء کو بھی ای تشم کے حالات سے سابقہ پڑتار ہاہے کہ انبیاء کے ساتھ تمسخرکرتے رہے ہیں مگر مجرموں اور منکروں کی فورا کپڑنہیں کی گئی جب حداوربس ہوگئی اورمجرموں کا جرم انتہا ءکو پہنچے گیا تو پھران کوعذاب الہی نے پکڑ لیااور کیسا پکڑا؟ کہ کسی کو اس کے مقابلہ کی تاب ندر ہی۔

صديث بين آتا ہے"إِنَّ اللَّه لَيُسمَلِي للظالم حَتى اذا احذَه لَمْريُفُلِنَّهُ" الله تعالى ظالم كومهلت ديّے جاتا ہے تى كه جب اسے پکرتا ہے تو چھوڑ تائبیں اس کے بعد نبی ﷺ تا اے بیآ یت تلاوت فرمائی، و کندلک آخیذُ رَبِّكَ إذا احد القری وهبی ظالمه اِنَّ احدُه المعرشدید'' (سورهٔ هود) ای طرح تیرے رب کی پکڑے جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے یقینااس کی بکر بہت الم ناک اور سخت ہے۔ (معید بعاری)

اَفَهَنَ هو قائمٌ على كل نفسِ ، اس آيت مين مشركين كى جهالت اور بيعقلى كواس طرح واضح فرمايا ہے كه يه كيے ب وقوف ہیں کہ بے جان و بےشعور بتوں کواس ذات پاک کے برابرتھہراتے ہیں جو ہرٹنس پرنگراں اوراس کےاعمال وافعال کا محاسبہ کرنے والی ہے، پھرفر مایا کہ اصل سبب اس کا بیہ ہے کہ شیطان نے ان کی اس جہالت ہی کوان کی نظروں میں مزین کررکھا ہےوہ اس کو بڑا کمال اور کامیا بی مجھتے ہیں۔ (معادف)

قُلْ سَمُّوْهم، لهُ اى قل يا محمد بِ التَّنَامُ خَعَلْتُمْ لَهُ شركاء فَسَمُّوهم، مَنْ هم العِن احْمَر آبِ مشركون ع کہیں کہتم نے اللہ تعالی کے جوشر یک تھہرار کھے ہیںتم ان کا نام تولووہ کون ہیں؟ بیعن ہمیں بھی تو بتاؤ تا کہ آٹھیں پہچان عمیں ، اسلئے کہان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے لیعنی ان کا وجود ہی نہیں ہے اسلئے کہا گرز مین میں ان کا وجود ہوتا تو اللہ تعالی کے علم میں تو ضرور ہوتا اس برتو کو کی شئی محفیٰ نہیں ہے۔

### اہل کتاب صحابہ اور صحابیات کی تعداد:

الَّذين آتينا هر الكتاب، اس آيت مين ان ابل كماب كاذكر به كدجومشرف باسلام بوكراصحاب رسول كى مبارك جماعت میں شامل ہوئے ،ان کی تعداد ۲۳ بتائی گئی ہےاور سے نام کتابیات کے ان کے علاوہ ہیں کل تعداد • مے ہوتی ہے۔ (ماجدى، ملخصًا)

وَ كَذالك انولناهُ حكمًا عوبيًا (الآية) جس طرح انبياءِ سابقين پركتابين ان كى مقامى زبان ميں نازل كيس اس طرح آپ برقرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیااس لئے کہ قرآن کے اولین مخاطب عرب ہی ہیں جوصرف عربی زبان ہی جانتے ہیں اگریے قرآن کسی اور زبان میں نازل کیا جاتا تو ان کی سمجھ سے بالا ہوتا اور قبول ہدایت میں ان کے لئے عذر بن جاتا ہم نے قرآن کوعر بی زبان میں نازل کر کے ان کا بیعذر بھی دور کر دیا۔

آپ ﷺ کومشر کین مکداوراہل کتاب کی خواہشات کی اتباع کرنے ہے منع کیا گیاہے مثلاً اہل کتاب کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کو ہمیشہ کے لئے قبلہ رہنے دیا جائے اور ان کے معتقدات کی مخالفت نہ کی جائے اسی طرح مشرکین کی خواہش تھی کہ ہارے بنوں کی تنقیص نہ کی جائے بلکہ ان کی شان میں پھیوضفی کلے فرمائے جائیں ،یا بید کہ ایک سال ہم تمہارے معبود کی بندگی کریں اورایک سال تم ہمارے معبودوں کی بند کی کرووغیرہ وغیرہ۔

ونزَلَ لهما عَيَّرُوه بكثرةِ النساءِ وَلَقَدُ آنَ لَنَا رُسُلَامِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا قَ ذُرِّيَيَةً اولادًا وانتَ مشلهم وَمَاكَانَ لِرَسُولِ منهم أَنْ يَأْلِيَ بِاليَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ لانهم عبيدٌ مَسرُبُوبُونَ لِكُلِّ أَجَلِ سدة كِتَّابُ® مكتوبٌ فيه تحديدُه يَ**يُتُحُوااللَّهُ** منه **مَايِشًاءُوكِينِّ بِثُنَّ** بالتخفيفِ والتشديدِ فيه ما يشاءُ من الاحكامِ وغيرِسا **وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِثْبِ® اصل الذي لا يُغ**يَّر سنه شيٌّ وبوسا كَتَبَه في الازل **وَإِنْ مَّا** فيه ادغامٌ نون إن تِرْجَعِيْمِ؟ • آئنده آیت اس وفت نازل ہوئی کہ جب انہوں نے آپﷺ کوکٹر ت از واج پر عار دلائی ، ہم آپ سے پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں،ہم نے ان میں سے ہرایک کو بیوی بچوں والا بنایا،اورآپ بھی ان کے مثل ہیں ان میں سے کسی رسول کی بیطافت نکھی کہوہ اللّٰہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجز ہ لا سکے ،اس لئے کہوہ تربیت یا فتہ بندے ہیں ، ہر دور کے لئے ایک کتاب ہے وہ اسی ( دور ) کے لئے محدود ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے اس میں سے مٹادیتا ہے اور جن احکام وغیرہ کو جاہتا ہے باقی رکھتا ہے ام الکتاب (اصل) اس کے پاس ہے اصل کتاب کہ اس میں کسی قتم کا تغییر نہیں کرتا اور وہ وہی ہے جس کو اس نے ازل میں لکھااور جس عذاب کی دھمکیوں کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے (اِمَّا) میں اِنْ شرطیہ کا میا زائدہ میں ادغام ہے ان میں ے بعض ہم آپ کودکھادیں (یعنی) آپ کی زندگی ہی میں (ان پر)وہ عذاب آ جائے اور جواب شرط محذوف ہے، ای ف ذاك، یعنی ایسا بھی ہوسکتا ہے، یاان کوعذاب دینے سے پہلے ہی آپ کو وفات دیدیں آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اور بس یعنی آپ پرتبلیغ کےعلاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ہارے ذمہ ان کا حساب ہے جب ہمارے پاس آئیں گےتو ہم ان کو بدلیہ دیں گے کیااہل مکنہیں دیکھتے کہ ہم نبیﷺ کوفتح دیکر زمین اس کےاطراف ہے گھٹاتے چلے آرہے ہیں اوراللہ اپنی مخلوق میں جو جا ہتا ہے حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کوٹا لنے والانہیں وہ جلد حساب لینے والا ہے ، ان سے پہلے امتوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ مکاریاں کی ہیں جیسا کہ آپ کے ساتھ مگاریاں کی ہیں، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں اوران کی تدبیریں اس کی تدبیرجیسی نہیں ہیں،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہرمتنفس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گالہٰذااس کے لئے اس کی جزاء تیار ر کھتا ہے اور یہی اس کی مکمل تدبیر ہے، اسلئے کہ اس کو اس طرح بروئے کا رلاتا ہے کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور کا فروں کوعنقریب معلوم ہوجائیگا اور کا فرسے مرادجنس کا فرہے، اورایک قراءت میں ( کا فرکے بجائے ) کفارہے کہ دارآ خرت کس کے ﴿ (مَ زُم بِهَ الشَّهُ إِنَّ ﴾

کئے ہے ( بعنی ) دارآخرت میں بہتر انجام کس کا ہے، ان کا یا نبی ﷺ کا اور ان کے اصحاب کا بیکا فرکہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ ان سے کہئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری صدافت پر اللہ گواہ کے اعتبارے کافی ہے اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کاعلم ہے (اور دہ) یہود ونصاری میں ہے مونین ہیں۔

# جَِّقِيق ﴿ لَيْسَهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِلْمِل

چَوُلَی ؛ فَذَك ، مبتداء ہے اور شافیك اس کی خبر محذوف ہے مبتداء خبر سے ل کر جملہ ہو کر (اِمَّا) کا جواب شرط ہے۔ چَوُلِی ؛ نتو فینك ہمی شرط سابق پر معطوف ہونے کی وجہ سے شرط ہاں کا بھی جواب محذوف ہے اور وہ فیلا تیقہ صیر منگ ہے فائما عَلَیْكَ اس محذوف کی علت ہے شاید مفسر علام نے شرط ثانی کے جواب کے حذف کی طرف اول پراعتا و کرتے ہوئے یا علت پراعتا و کرتے ہوئے اشار و نہیں کیا بخلاف پہلی شرط کے جواب کے کہ اس کی علت بیان نہیں کی گئے۔ چَوُلِی ؛ المراد به المجنس .

مَنْ وَأَلْ بَهِ بِياسِ وَالْ كَاجُوابِ ہِ كَهِ الْسَكَافُو مِن الفُ لام عَهِد كامانے كاتو كوئى قریز نہیں ہے اسلے كہ كوئى متعین وخصوص كافر مراز بیں ہے نہ مطلقا ایک كافر مراد ہے تو پھر الكافر كومفر ولانے كاكيا مقصد ہے؟ جَوَّلَ بِنِيْ وَالْكَافُو مِن الفُ لام جنس كا ہے جوجمع كے معنى پر مشتل ہے فلا اعتراض۔

# <u>ێٙڣٚؠؗڔۅۘڎۺٛۘڂڿ</u>

### تمام انبیاء ورسل بشر ہی ہتھ:

وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُلَا النّ لِينَ مَع آپ کے جتے بھی رسول اور نبی آئے سب بشر ہی تھے جن کا اپنا خاندان تھا بھیل تھا ، بیوی بچ تھے ، نہ دہ فرشتے تھے نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق بلکہ جن بشر ہی میں سے تھے ، کیونکداگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لئے ان سے مانوس ہوتا اوران سے قریب ہونا ناممکن تھا ، جس سے ان کے بیجے کا اصل مقصد جو اصلاح و تہذیب ہوفت ہو جا تا اوراگر وہ فرشتے بشری جامہ میں بشری خصوصیات کے ساتھ ہوتے تو وہی اعتراض ہوتا جو اب ہور ہا ہے اور بشری خصوصیات کے بیغیر آتے تو نہ ان کا دنیا میں کوئی خاندان ہوتا اور نہ قبیلد اور نہ ان کے بیوی بیچ ہوتے اس صورت میں وہ است کے لئے نمونہ نہ ہوتے کہ ان کی اقتداء واطاعت کی جاتی ، اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء بحیثیت جنس کے بشری تھے بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے نہ کورہ آیت میں از وائح اے رہانیت کی تر دید ہوتی ہاور فرید سے خاندانی منصوبہ بندی کی تر دید ہوتی ہاور فرید سے خاندانی منصوبہ بندی کی تر دید ہوتی ہاور فرید تھے خاندانی منصوبہ بندی کی تر دید ہوتی ہا سلئے کہ فرید تجمع ہے جس کا کم از کم تین پراطلاق ہوتا ہے۔

# نبیوں اور رسولوں کے متعلق کفار ومشرکین کاعام تصور:

کفار ومشرکین کارسول اور نبی کے متعلق ایک عام تخیل بیتھا کہ وہ جس بشر کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق مثل فرشتوں کے ہوئی چاہئے جس کی وجہ سے عام انسانوں سے ان کی برتر کی واضح ہوجائے ، قر آن کریم نے ان کے اس خیالِ فاسد کا جواب متعدد آیات میں دیا ہے کہتم نے نبوت ورسالت کی حقیقت اور حکمت کو بی نہیں سمجھا ، اس لئے تمہار سے ذہن میں اس قتم کے واہی خیالات پیدا ہوئے ، کیونکہ رسول کوحق تعالی ایک نمونہ بنا کر جیجتے ہیں تا کہ امت کے سارے انسان ان کی پیرو کی کریں ، انہی جیسے اعمال واخلاق سیکھیں ، اور بین طاہر ہے کہ انسان اپ ہم جنس انسان ، بی کی پیرو کی کرسکتا ہے ، جو اس کی جنس کا نہ ہواس کی پیرو کی انسان سے ناممکن ہے ، مثلاً فرشتے کو نہ موک گئی ہے نہ بیاس اور نہ فسانی خواہشات سے ان کوکوئی واسط نہ اس کو خیندا کے نہ اوگھ نہ تات ہو جو ان کی جو جاتی ۔

## آپ نظامی اور تعدداز واج:

آپ ﷺ کے متعلق بھی لوگوں کو بہی اعتراض اور شبہ ہوا ،اور آپ ﷺ کے تعدداز واج سے ان کا پیشبہ اور بڑھ گیا ، اس کا جواب آیت کے پہلے جملہ میں بیدیا گیا ہے کہ ایک یا اس سے زائد نکاح کرنے اور بیوی بچوں والا ہونے کوتم نے کس دلیل سے نبوت ورسالت کے منافی سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کی تو ابتداء آفرینش سے یہی سنت رہی ہے کہ اپنے پینمبروں کوصاحب اولاد بناتے ہیں جتنے انبیاء علیہ کا کا اللہ کا گذرے ہیں اور ان میں سے بعض کی نبوت کے تو تم بھی قائل ہووہ سب متعدد ہویاں رکھتے تھے اور صاحب اولا و تھے۔

### حضرت سليمان عَلا عَلَا عَلَى تَعْمِين ا

حضرت سلیمان عَلِیْ اَلْمُنْ اَلْمُنْ کَا نَیْن سو بیویاں آزاداور سات سو با ندیاں تھیں اوران کے والدحضرت داؤ د عَلیٰ اَلْمُنْ اَلْمُنْ اَلَٰهُ اَلَٰمُنَّا اَلَٰمُ اَلْمُنْ اَلَٰمُ اَلَٰمُ اَلِمُنْ اَلِمُنْ اَلِمُنْ اَلِمُنْ اَلِمُنْ اَلِمُنْ اَلْمُنْ اَلِمُنْ اَلْمُنْ اَلِمُنْ اَلْمُنْ اَلِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّمُ اللَّهُ اللَّ کی سو بیویاں تھیں اور کٹر ت از واج سے ان کی نبوت میں نہ کو نی تقام تھا اور نہ قباحت لہذا ہے؟ اور عیب کیسے ہوسکتا ہے؟

# آپ مِلْقِينَا عَلَيْهِ كَلَا وَكَا تَفْصِيلَ:

آپ نیک فیک اللہ تعلق کی سات اولاد تھیں جارلڑ کیاں اور تین لڑے ان کی ترتیب اس طرح تھی، سب سے بڑے قاسم وضائلہ تعلق کی ترتیب اس طرح تھی، سب سے بڑے قاسم وضائلہ تعلق کی ترتیب اس طرح تھی مسب سے بڑے قاسم وضائلہ تعلق کی ترتیب اس کے بعد زینب وضائلہ تعلق کی تعلق کی ترتیب حضرت خدیجہ سے تصوائے ابراہیم کے بعد عبد اللہ جن کا لقب طیب وطاہر تھا، ان کے بعد ابراہیم وضائلہ تعلق کے بعد عبد اللہ جن کا لقب طیب وطاہر تھا، ان کے بعد ابراہیم وضائلہ کے ابراہیم کی تعد عبد اللہ کے تعد عبد اللہ کی تعد عبد اللہ کے تعد عبد اللہ کی تعد اللہ کی تعد اللہ کی تعد عبد اللہ کی تعد اللہ کی تعد اللہ کی تعد اللہ کی تعد عبد اللہ کی تعد عبد اللہ کی تعد اللہ کے تعد اللہ کی تعد اللہ کے

کے کہ وہ ماریہ قبطیہ سے تھے اور سوائے فاطمہ دَضِعَالمَلائنَّعَالَیْحَفَّا کے سب کا انتقال آپ کی حیات ہی میں ہو گیا تھا، البتہ حضرت فاطمہ آپ ﷺ کے انتقال کے بعد جِھے ماہ بقید حیات رہیں۔

# كفارومشركين كےمعاندانه سوالات:

ہرزمانہ میں کفارمشرکین اپنے زمانہ کے نبی کے سامنے معاندانہ سوالات پیش کرتے رہے ہیں، آپ اللہ گا گان مانہ کے مشرکین نے آپ سے بھی اسی تنم کے سوالات کئے تھے، ان میں دوسوال بہت عام ہیں ایک یہ کہ اللہ کی کتاب میں ہماری خواہش کے مطابق احکام نازل ہوا کریں جیسا کہ سورہ یونس میں ان کا مطالبہ ندکور ہے "اِئتِ بقر آن غیر هذا اُو بدلے اُن ایعنی یا تو اس موجودہ قرآن کے بجائے بالکل ہی دوسرا قرآن لاد بیجے جس میں ہمارے بتوں کی عبادت کو منع نہ کیا ہو یا پھرآپ اس قرآن میں پھر دوبرل اور ترمیم کرکے ان آیتوں کو نکالد بیجے جن سے ہمارے بتوں کی ندمت نکلتی ہے یا جن میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے یعنی حلال کی جگہ جرام اور جرام کی جگہ حلال کرد ہیجے۔

# موجودہ اعداءِ اسلام کی ذہنیت آج بھی یہی ہے:

مغربی صیہونی ذہن میں یہ بات آپ کی بعثت کے روز اول ہی سے کھٹک رہی ہان کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوتا ہے کہ قرآن سے ان آیتوں کو جذف کر دیا جائے جن سے یہودیت اور نصرانیت کی فدمت ثابت ہوتی ہے بھتلف طریقوں سے اس کی ترغیب دی جاتی ہے بھی مالی لا کچ دیا جاتا ہے تو بھی اقتصادی پابندی کی دھم کی دی جاتی ہے ایسی کوششیں ماضی میں بھی متعدد بار ہو چکی ہیں جونا کا مر رہی ہیں اور انشاء اللہ آئندہ بھی نا کا مربی گی اسلے کہ اللہ تعالی نے خود ہی اپنی کتاب کی حفاظت کا تاکیدی وعدہ فر مایا ہے ، حال ہی میں اخبارات کے ذریعہ معلوم ہوا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنی مشتر کہ کوششوں سے ایک نیا قرآن ، ' فرقان الحق'' کے نام سے شائع کیا ہے جس سے وہ تمام آئیتیں جو یہود و نصاری کی فدمت پر دلالت کرتی ہیں نکالدی ہیں ، دنیا کا مسلمان صیہو نیوں کی اس سازش سے واقف اور باخبر ہے اور ان کے ناپاک عزائم کو دلالت کرتی ہیں نکالدی ہیں ، دنیا کا مسلمان صیہو نیوں کی اس سازش سے واقف اور باخبر ہے اور ان کے ناپاک عزائم کو ناکام کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار ہے۔

دوسرامطالبہنت نے معجزات طلب کرنے کا ہے کہا گرفلاں تنم کامعجز ہ دکھا دیا جائے تو ہم اسلام قبول کرلیں گے، حالا نکہاںٹد تعالیٰ کا کھلا اعلان ہے کہ کسی نبی یارسول کو بیاختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جب چاہے اور جس طرح کا چاہے معجز ہ ظاہر کرسکے۔

لیکل اَجَلِ سختاب ، اجل کے معنی مدت متعینہ کے ہیں اور کتاب اس جگہ مصدر کے معنی میں ہے، یعنی تحریر ، معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کی میعاد اور مقد اراللہ نعالی کے پاس کھی ہوئی ہے، اس نے از ل میں لکھ دیا ہے کہ فلاں فت سالہ وقت پیدا ہوگا اور استے دن زندہ رہے گا، کہاں کہاں جائے گا اور کہاں مرے گا۔

< (مَزَم بِبَلشَ إِنَّا الْمَالِيَّةِ إِنِيَّةٍ إِنَّا الْمُعْلِيِّةِ إِنَّا الْمُعْلِيِّةِ إِنَّا الْمُعْلِيِّةِ إِنَّا الْمُعْلِيِّةِ إِنِّهِ الْمُعْلِيِّةِ إِنِّهِ الْمُعْلِيِّةِ إِنِّهِ الْمُعْلِيِّةِ إِنِّ الْمُعْلِيِّةِ إِنَّ الْمُعْلِيِّةِ إِنِيِّ الْمُعْلِيِّةِ إِنِيِّ الْمُعْلِيِّةِ إِنِيِّ الْمُعْلِيِّةِ إِنَّ الْمُعْلِيِّةِ إِنِيِّ الْمُعْلِيِّةِ إِنَّ إِنْ الْمُعْلِقِ إِلَيْ الْمُعْلِقِ إِلَيْهِ إِلْمُعْلِقِيْظِيِّةِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِلْمُعِلِيِّةٍ إِلَيْهِ مِلْمُعِلِيِّةٍ إِلَيْهِ مِلْمُعِلِيِّةٍ إِلَيْهِ مِلْمُعِلِيِّةٍ إِلْمُعْلِيِّةٍ إِلْمُعْلِيِّةٍ إِلْمُعْلِيِّةٍ إِلْمُعْلِيِّةٍ إِلَيْمِ إِلَيْهِ مِلْمُعِلِيِّةٍ إِلْمُعْلِيِّةٍ إِلْمُعْلِيِّةٍ إِلَيْمِ مِلْمُعِلِيِّةٍ عِلْمِي مِلْمُعِلِيِّةٍ إِلَيْمِ مِلْمِيْعِيقِيْلِيِّ عِلْمِي مِلْمُعِلِيِّ عِلْمُ مِنْ مِنْ أَمْ الْمِيْعِلِيِّ عِلْمُ مِلْمِي مِنْ مِنْ مِنْ إِلَيْمِ مِلْمُعِلِيِّ عِلْمُ مِلْمِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِلْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ مِلْمِي مِنْ مِلْمِينِيِّ عِلْمُ مِلْمِي مِنْ مِلْمُ مِيلِيِّ عِلْمُ مِلْمِي مِنْ مِلْمِي مِنْ مِلْمِي مِنْ مِلْمُ مِلْمِي مِلْمُ مِلْمِي مِلْمِي مِلْمُ مِلْمِي مِلْمُ مِلْمِي مِلْمُ مِلْمِي مِلْمُ مِلْمِي مِلْمِي مِلْمِي مِلْمُ مِلْمِي مِلْمُ مِلْمِي مِلْمِي مِلْمِي مِنْ مِلْمِي مِلْمُ مِلْمِي مِنْ مِلْمِي مِي مِنْ مِلْمِي مِلْمِي مِلْمُ مِلْمِي مِلْمِي مِنْ مِلْمِي مِنْ مِلْمِي مِلْمِي مِلْمِي مِلْمِي مِنْ مِلْمِي مِنْ مِلْمِي مِنْ مِلْمُ مِنْ مِلْمِي مِلِي مِلْمِي مِلْمِي مِنْ مِلْمِي مِنْ مِلْمِي مِنْ مِلْمِي مِلْمِي مِلْمِي مِلْمِلْمِلِي مِلْمِلِي مِلْمِي مِلْمِلْمِلِي مِنْ مِلْمِي مِلْمِلِي مِلْمِلْمِلِي مِلْمِلِي مِلْمِلِي مِلْمِلِمِلِي مِلْمِلِمِلِي مِنْ مِلْمِلِي مِلْمِلْمِلِ

اس طرح بیجی لکھا ہوا ہے کہ فلا ل زمانہ میں فلا ل پیغمبر پر کیا دحی اور کیا احکام نازل ہوں گے اسلیے کہا حکام ہرقوم اور ہرز مانہ کے مناسب آتے ہیں اور بیجھی لکھا ہوتا ہے کہ فلا ں پیغمبر سے فلاں فلاں معجز ہ کس کس وفت ظہور پذیر ہوگا کس نبی کی شریعت کتنی مرت کے لئے ہے۔

### احكام قرآني مين محووا ثبات كامطلب:

يمحوا الله ما يشاء وَيثبتُ وعنده ام الكتاب، أمُّ الكتاب كفظى معنى بين اصل كتاب، مراداس سے لوح محفوظ ہےجس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔

آیت کے معنی یہ بیں کہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ہے جس تھم کو چاہتا ہے مٹادیتا ہے اور جس تھم کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس محووا ثبات کے بعد جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے پاس محفوظ ہے جس پر نہ کسی کی دست رس ہے نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہوسکتی ہے۔

ائمَهٔ تفسیر میں سے حضرت سعید بن جبیراور قیادہ وغیرہ نے اس آیت میں محووا ثبات سے احکام کامحووا ثبات مرادلیا ہے اور آیت کا بیمطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر زمانہ اور ہر قوم کے لئے مختلف رسولوں کے ذریعہ قوموں کے حالات اورز مانوں کے تغیرات کے مناسب احکام بھیجتے ہیں اور قوموں کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق احکام میں بھی محووا ثبات کرتے رہتے ہیں اوراصل کتاب بہر حال اس کے پاس محفوظ ہے جس میں محووا ثبات کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہےاور جواحکام شرا نط کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں وہ بھی اس میں لکھے ہوتے ہیں ،اور پچھا حکام علم الہی کے مطابق میعادی ہوتے ہیں مگران کومطلق بیان کیا جاتا ہے جس کو بند واپنی لاعلمی کی بناپر دائمی سمجھ لیتا ہے حالا نکہ جب ان کی میعا دیوری ہوجاتی ہےتو وہ حکم ختم ہوجا تا ہےاور بندہ بیٹمجھتا ہے کہ بیٹکم منسوخ ہوگیا حالا نکہ ایسانہیں ہوتا۔

# ندکوره آیت کی دوسری تفسیر:

سفیان توری، ولیع وغیرہ نے حضرت ابن عباس تعکافت کھالگھ اسے اس آیت کی ایک دوسری تفسیر نقل کی ہے جس میں آیت کا تعلق نوھنۂ تقذیرے سے قرار دیا ہے اور آیت کے معنی بہ بیان کئے ہیں کہ قرآن وحدیث کی تصریحات کے مطابق مخلوقات کی تقذیریں اور ہرشخص کی عمراورزندگی بھرمیں ملنے والا رزق اور پیش آنے والی راحت یا مصیبت اوران سب چیز وں کی مقداریں الله تعالی نے ازل میں مخلوقات کی پیدائش ہے بھی پہلے لکھ دی ہیں پھر بچہ کی پیدائش کے وقت فرشتوں کو بھی لکھوادیا جا تا ہے اور ہر سال شب قدر میں اس سال کے اندر پیش آنے والے معاملات کا چھٹھا فرشتوں کے سپر دکر دیا جاتا ہے۔

خلاصہ بیر کہ ہر فرد دمخلوق کی عمر، رزق ،حر کات وسکنات سب متعین ہیں اور لکھے ہوئے ہیں مگر اللہ اس نوشیۃ تقدیر میں سے جس كوچا بتاب مثادية به اورجس كوچا بتاب باقى ركھتا ہے، "وعدده ام الكتباب" يعنى اصل كتاب جس كےمطابق محودا ثبات

- ح [نَعَزُم بِبَالثَهْ ] >

کے بعدانجام کا رغمل ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس ہے اس میں کوئی ردوبدل نہیں ہوسکتا۔

تشرت کاس کی بیہ ہے کہ بہت می احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال سے انسان کی عمر اور رزق ہڑھ جاتے ہیں اور بعض سے گھٹ جاتے ہیں ، صحیح بخاری میں ہے کہ صلہ رحمی عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے غرضیکہ اسی قشم کی بہت می احادیث محووا ثبات پر دلالت کرتی ہیں۔

ندکورہ آیت کے مضمون کا ماحصل یہ ہے کہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی عمریارزق وغیرہ میں ردوبدل کسی عمل یا دعاء کی وجہ سے ہوتا ہے اس سے مرادوہ کتاب تقدیر ہے جوفرشتوں کے ہاتھ یاان کے علم میں ہے اس میں بعض اوقات کوئی تھم کسی شرط پر معلق ہوتا ہے جب وہ شرط نہ بائی جائے تو وہ تھم بھی نہیں بایا جاتا یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے جس میں اس آیت کی تصریح کے مطابق محووا ثبات ہوتا رہتا ہے لیکن آیت کے آخری جملہ میں "و مَن عندہ علم الکتاب" نے بتلا دیا کہ اس تقدیر معلق کے او پرایک تقدیر مبرم ہے، جوام الکتاب میں کھی ہوئی اللہ کے باس ہے وہ صرف علم اللی کے لئے مخصوص ہے اس میں وہ احکام کھے جاتے ہیں جوشر ائط اعمال یا دعاء کے بعد آخری نتیجہ کے طور پر ہوتے ہیں اس لئے وہ محووا ثبات اور کی بیشی سے بالکل یا ک ہے۔

(ابن کثیر، معارف)

واِمَّا نُوِينَّكَ بعض الله ی نعِدُهُمْ اَوِ نَتَوَقَّينَّكَ ، اس آیت میں آپ ﷺ کوستی دینے اور مطمئن کرنے کے لئے ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالی نے جو وعدے آپ ہے کئے ہیں کہ اسلام کی تعمل فتح ہوگی اور کفر اور کافر ذلیل ہوں گے بہتو ہوکر رہے گا مگر آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ بہ فتح مکمل کب ہوگی ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ہو، اور آپ کے اطمینان کے لئے تو اتنا کافی ہے آپ برابر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کفار کی زمینوں کو ان کے اطراف سے برابر گھٹاتے چلے آرہے ہیں یعنی یہ اطراف لگا تار مسلمانوں کے قبضے میں آتے جارہے ہیں اس سے ایک دن اس فتح کی تھیل بھی ہو جائے گی بھم انڈتعالی کے ہاتھ ہیں ہے اس کے کلم کوکوئی ٹالنے والانہیں وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔



#### ڔٷؙٳڔڡٟؽڴۣڐؿۜٷۜۿٵڗؙڹؾٵٷۺۅٳؽڗۿڛۼۯؖۅڠٵ ڛٷٳؠڔۿؽڴؾؽؖٷڰٵڗؙڹؾٵٷۺۅٳؽڗ؋ڛۼۯؖۅڠٲ

ہے یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے اے محمد اس کوہم نے آپ پر نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کو کفر کی ظلمتوں ہے ایکے رب کے حکم ہے ایمان کی روشنی کی طرف نکالیں ، اور المی المغور ہے المبی صراط العزیز بدل ہے بعنی غالب اور قابل ستائش الله كراسته كی طرف (لائيس) (السلّه) كاجر (المعزيز) سے بدل ياعطف بيان ہونے كى وجہ سے ہے،اس كاما بعد (يعنى المندى له المنع) الله كي صفت ما ور (الله) كرفع كي صورت مين المنه مبتداء هو كااور المندين له اس كي خبر هو كي وه الله كه آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، ملک اور تخلیق اور مملوک ہونے کے اعتبار سے، اور کا فروں کے لئے تو شدیدعذاب کی وجہ سے ہلاکت (وہر باوی) ہے جود نیوی زندگی کوآخرت کے مقابلہ میں پیند کرتے ہیں (السیدیسین) السكافرين كي صفت ہے، اورلوگول كوالله كے راسته ليعنى دين اسلام سے روكتے ہيں اوراس راسته ميں كجي نكالتے ہيں يہي لوگ پر لے درجہ کی ممراہی میں ہیں ( یعنی )حق ہے دور ہیں ہم نے ہر نبی کواس کی قومی زبان ہی میں بھیجا ہے تا کہ وہ جو پچھ کے کرآیا ہےا۔ ان کو تمجھائے اب اللہ جسے جاہے گمراہ کردے اور جسے جاہے ہدایت بخشے ، وہ اپنے ملک میں غلبہ والا اور ا پنی صنعت میں حکمت والا ہےاور بیامروا قعدہے کہ ہم نے مویٰ کواپنے نومعجز ہے دیکر بھیجااوران ہے کہا یہ کہا پنی قوم بنی اسرائیل کو تفرکی ظلمت ہے ایمان کی روشنی کی طرف نکال اور انھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد ولا بلاشبہ اس تذکیر میں طاعتوں پر ہرصبر کرنے والے اور نعمتوں پر شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں اور اس وفت کا ذکر جبکہ مویٰ علاج کا ڈاکٹاکا نے اینے قوم سے کہاتم اپنے او پرالٹد کی نعمتوں کو یا د کر وجبکہ تم کوقوم فرعون سے نجات دی وہتم کوشدید تکلیف پہنچار ہاتھااور تمهار <u>نومولودلژگون کول کول کول کرر با ت</u>ھااورتمهاری عورتوں کوزندہ جھوڑ رہا تھااوراس نجات یا عذاب میں ہمار ہے رب کی طرف ہے براانعام یابری آ زمائش تھی۔

# جَّقِيق الْبِرِيكِ لِيَسَهُ مِنْ الْحَقْفَ الْمِنْ الْحَقْفَ الْمِنْ الْحَقْفَ الْمِنْ الْحَقْفَ الْمِنْ

اس کی خبر،اسلئے کہ کتاب نکرہ محضہ ہے جس کا مبتداء واقع ہونا درست نہیں ہے۔

فَيْخُولْكُمَّا: ويبدل من الى النور ، الى صراط العزيز ، الى صراط العزيز ، الى النور ــــــاعادة عامل كـــساته

قِعُولَكُما : بالجر بدل أوعطف بيان، يعنى لفظ الله العزيز عبرل إعطف بيان إ-

من الله علم إورالعزير صفت علم كاصفت سے بدل واقع موناليجي نبيل ب

جَوُلُبُعُ: العزيز صفت مختصه مونى كى وجد المم كر العلم كر المها الله كااس سے بدل واقع مونا درست بر

#### قاعدة معروفيه:

صفت معرفه اگرموصوف پرمقدم ہوتو صفت كا اعراب حسب عامل ہوتا نے اور موصوف بدل يا عطف بيان واقع ہوتا ہے، اصل عبارت اس طرح ہے، "الى صراط الله العزيز الحميد الذى له مافى السموات و ما فى الارض " لفظ الله كي تين صفات بيں ان بيں ہے دومقدم بيں اور ايک مؤخر ہے العزيز اور الحميد مقدم بيں اور المندى له مافى السموات النح مؤخر ہے۔ السموات النح مؤخر ہے۔

ای معروف قاعدہ کے اعتبار سے لفظ اللہ ،العزیز سے بدل یاعطف بیان واقع ہے ، دوسری صورت لفظ اللہ میں رفع کی ہے ، اس میں لفظ اللہ مبتداءاور الذی لا مافی السیمو ات النجاس کی خبر ہوگی۔

فَيُولِكُنَى : نعت، لین الذین یستحبون النع جمله جوکر للکافرین کی صفت جونے کی وجہ سے محلا مجرور ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ مبتداء ہونے کی وجہ سے محلا مرفوع ہے اور او لئك فی صلال بعید اس کی خبر ہے۔

عَلَيْنَ ؛ بنعمه - ایسام الله سے نعمت مراداس طرح ہے کہ بیظرف بول کرمظر وف مراد لینے کے قبیل سے ہے نعمتیں اور احسانات چونکہ ایام میں عاصل ہوتے ہیں اسلئے ایام بول کر انعامات اور احسانات مراد لئے ہیں۔

چُولِی : یستبقون، یستحیون کی نفیریستبقون ہے کرکے اشارہ کردیا کہ یستحیون کے معنی موضوع لہ مراز ہیں ہیں بلکہ لازم معنی مراد ہیں۔

### لِّفَسِّيُرُولِيَشِينَ حَ

سورہ ابراہیم ترتیب کے لحاظ سے چودھویں سورت ہے، باختلاف تعداد چندآیتوں کے علاوہ پوری سورت کمی ہے، سورت کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسورت مکہ کے آخری دور کی سورتوں میں سے ہے اس سورت کے مرکزی مضامین میں ان لوگوں کوفہمائش اور تنبیہ کرنا ہے کہ جونبی ﷺ کی رسالت کو ماننے سے انکار کررہے تھے، اور آپ کی دعوت کونا کام کرنے کے لئے ہرطرح کی تدبیریں اور بدتر سے بدتر چالیں چل رہے تھے۔

اس سورت کی شروع میں رسالت اور نبوت اور ان کی کچھ خصوصیات کا ذکر ہے ، پھرتو حید کا بیان ہے اور اس کے شواہد کا ذکر ہے اس سلسلہ میں حضرت ابراجیم عَلیجنگاؤُولٹیکو کا قصہ ذکر کیا گیا ہے ، اور اس کی مناسبت ہے سورت کا نام سور وَ ابراجیم ہے۔

الّه ، کتب انزلناہ الیك لمتحوج الناس من الطلمات الی النور باذن ربھم ، الّه الناہ الیک لمتحو جے الناس من الطلمات الی النور باذن ربھم ، الّه الناہ الیک لمتحوج الناس من الطلمات الی النور باذن ربھم ، الّه النام اور مختاط مریقہ سلف صالحین کا ہے کہ اس پرائمان ویقین رکھیں کہ جو پچھ اس کی مراد ہے وہ حق ہے کیکن اس کے معنی کی تحقیق و قفیش کے در پے نہ ہوں۔ تاریکیوں سے نکال کرروشنی میں لانے کا مطلب شیطانی راستوں سے ہٹا کہ خدا کے راستہ پرلانا ہے یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ جوشنس خدا کی راہ پڑہیں وہ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہاہے خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی روشن خیال سمجھ رہا ہو، بخلاف اس کے کہ جس نے خدا کا راستہ یالیاوہ علم کی روشن میں آگیا خواہ وہ ان پڑھ دیہاتی ہی کیوں نہ ہو۔

# ہدایت صرف خدا کافعل ہے:

لتحر ج المناس من الظلمت الى النور باذن ربهم، ناس عتمام عالم كانسان مرادين، ظلمت، ظلمت، كرجمع بهان ظلمت سے كفروش كرد وربدا عماليول كى ظلمت مراد بهاورنور سے مرادا يمان كى روشى ہے، چونكه كفروشرك كى بهت كى انواع واقسام بين اسليے ظلمات كوجمع لايا گيا ہے اور ايمان اور حق ايك بى ہے اسليے نور كومفرد كے صيغہ كے ساتھ لايا گيا ہے، اس آيت ميں تاريكى سے نكال كرروشنى ميں لانے كواگر چه آپ ين الله كافعل قرار ديا گيا ہے مگر حقيقت ميں بدايت و ينالله كاكام ہے بيا سادى ان السبب كوبيل سے ہاس لئے كه بدايت و ينامش كام ہے آپ كاكام مرف رہنمائى كرنا ہے "الله لاتھ دى من احببت" آپ اپنے مهربان چھا خواجہ ابوطالب كوتمام ترخواہش كے باوجودا يمان پرندلا سكاى آيت كة خرمين الا باذن ربهم كالفظ برحاديا تاكه بيشة خم ہوجائے كه كفر وشرك كى ظلمتوں سے نكالنا آپ كاكام ہے، اس ميں دراصل اس حقیقت كی طرف اشارہ ہے كہ كوئي مبلغ خواہ وہ نبى اور سول ہى كيوں نہ ہوراہ راست چيش كرد ہے ہے نيا وہ چھنيس كرسكا۔

#### الله كراسته يروكنه كامطلب:

اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بدظن کرنے کے لئے مین میکھ نکا لئے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کومسخ کر کے پیش کرتے ہیں دوسرا مطلب ہیہ ہے کہ اپنی اغراض وخواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ تعالی نے اہل دنیا پر احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لئے کتابیں نازل کیس اور کتابوں پرعمل کر کے دکھانے کے لئے رسول ہم پھیجاتو اس احسان کی تعمیل اس طرح فرمائی کہ ہررسول کوائس کی قومی زبان میں بھیجاتا کہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں دشواری نہ ہولیکن اس کے با دجود مدایت سلے گی اس کوجس کو اللہ چاہے گا۔

جس طرح ہم نے اے محمد آپ کواپنی قوم کی طرف بھیجا اور کتاب نازل کی تا کہ آپ اپنی قوم کو کفروشرک کی تاریکیوں سے نکال کرامیان کی روشنی کی طرف لا ئیں اسی طرح ہم نے موسیٰ علاقتات کا کومجزات و دلائل دے کران کی قوم کی طرف بھیجا تا کہ وہ انھیں کفروجہل کی تاریکیوں سے نکال کرامیان کی روشن سے روشناس کرائیں۔

ان فسی ذلک الایات لکل صبار شکور، صبراورشکریددوبژی خوبیاں ہیںا سلئے یہاں صرف ان ہی دوکا ذکر کیا گیا ہے یہاں دونوں مبالغہ کے صیغے استعمال ہوئے ہیں''صبار'' بہت صبر کرنے والا''شکور'' بہت شکر کرنے والا، رسول اللّه ﴿ فَالْمَالَةُ اللّٰهِ خَلْالِلَةُ نَا فرمایا که جس شخص کوشکرادا کرنے کی تو فیق مل گئی وہ بھی نعمتوں اور برکتوں ہے محروم نہ ہوگا،اوراللہ نے فرمایا اگرتم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میراعذاب بھی سخت ہے۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ اعلم مَ تُكُمُ لَكِنْ شَكُرْتُمْ نعمتي بالتوحيد والطاعة لَأَزِيْدَتَّكُمْ وَلَبِنَ كَفَرْتُمْ جحدتم النعمة بـالكفر والمعصية لاعذبنكم دل عليه إنَّ عَذَالِيُ لَشَدِيْدٌ ﴿وَقَالَ مُوسَى لقوسه إِنْ تَكُفُرُوٓۤ اَنْتُمُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا فَإِنَّا اللَّهَ لَغَنِيٌّ من خلقه حَمِيْدٌ۞ محسود في صنعه بهم ٱلَمْرِيَأْتِكُمْ استفهام تقرير نَبَؤُاالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمُ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ قوم هود وَتُمُودَةُ قوم صالح وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ لَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا اللهُ الكهُ الكه جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ بالحجج الواضحة على صدقهم فَرُدُّوٓا اى الاسم أَيْدِيَهُمْ فِي ٓ أَفُواهِهِمْ اى اليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ **وَقَالُوٓا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَّا أُرْسِلْتُمُ بِهِ** على زعمكم وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُوْنَنَّا الْيُهِمُرِيْبٍ® سوقع للريبة قَالَتُ رُسُلُهُمُ أَفِي اللهِ شَكُّ استفهام انكار اي لاشك في توحيده للدلائل الظاهرة عليه فَاطِرَ خالق السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ يَدُعُوْكُمُ الى طاعته لِيَغْفِرَلْكُمُمِّنُ ذُنُوْبِكُمْ مِن زائدة فان الاسلام يغفربه ما قبله اوتبعيضية لاخراج حقوق العباد وَيُؤخِّرَكُمْ بلا عذاب إِلَى أَجَلِ شُسَمَّى اجل الموت قَالْوَاإِنْ ما ٱنْتُمْرِالْاَبِشَرُّمِّتِلْنَا تُرِّرِيُدُوْنَ أَنُ تَصُدُّوْنَاعَمَّا كَانَ يَعْبُدُا بَآؤُنَا <sub>مِن</sub> الاصنام فَأَتُوْنَا بِسُلْطِن مُّبِينِ © حجة ظاهرة على صدقكم قَالَتْ لَهُمْرُسُلُهُمْ إِنْ مِا نَحْنُ إِلَّا بَشَرَّمِّ تُلْكُمْ كِمَا قلتِم وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَتَمَا أَوْمِنْ عِبَادِمْ بالنبوة وَمَاكَانَ ما ينبغي لَنَآ اَنُ تَّاٰتِيَكُمْ بِسُلْطِنِ الْآبِإِذْنِ اللَّهُ باسره لانا عبيد سربوبون وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ® يثقوا به وَمَالُنَآ الرُّنْتُوكِّلُ عَلَى اللهِ اى لامانع لنا من ذلك وَقَدْ هَدْ بنَاسُبُلَنَا وَكُنْصِيرَنَّ عَلَى مَآ اذَيْتُمُونَا فَعلى اذاكم وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَّلِ الْمُتَوِّكِلُونَ ﴿

سیس بیش کی در بعد میری نعتوں کاشکر کرویا کہ اگرتم تو حید اور اطاعت کے ذریعہ میری نعتوں کاشکر کرو گے تو ہیں تم کومزید دوں گا، اور اگرتم کفرومعصیت کے ذریعہ (میری) نعتوں کی ناشکری کرو گے تو ہیں تم کو ضرور عذاب دوں گا، لا عہذ به نہ کھر، (جواب محذوف پر) ان عہذا بہی لشد دید دلالت کر رہا ہے، یقیناً میراعذاب نہایت بخت ہے، اور موئی گا، لا عہذ به نہ کھر ان عہدا ہے لشد دلالت کر رہا ہے، یقیناً میراعذاب نہایت بخت ہے، اور موئی گا، لا عہذا بہی قوم سے کہا کہ اگرتم اور دوئے زمین کے تمام باشند نے ناشکری کریں تو بھی اللہ اپنی گلوق سے بے نیاز ہے اور اپنی صنعت میں قابل ستائش ہے کیا تمہارے پاس استفہام تقریری ہے تم سے پہلے لوگوں کی (یعنی) قوم نورج کی اور عاد کی اور ان لوگوں کی جوان کے بعد ہوئے جرین نہیں آئیں جن کی تعداد ان کی کثر سے کی وجہ اور قوم ہود اور ثمود کی اور ان لوگوں کی جوان کے بعد ہوئے جرین نہیں آئیں جن کی تعداد ان کی کثر سے کی وجہ سے کا شخ کے لئے اپنی ان کے رسول اپنی صدافت پر واضح دلائل کیکر آئے تو ان امتوں نے اپنے ہاتھ شدت غضب کی وجہ سے کا شخ کے لئے اپنے منہ میں دبائے اور کہد دیا کہ برعم خود جس چیز کوتم دے کر بھیج گئے ہواس کے ہم

مثر ہیں اور ہم تو یقینا اس کے بارے ہیں جس کی تم دعوت دے رہے ہوا بجھن میں ڈالنے والے شک میں ہیں ،ان کے رسولوں
نے ان سے کہا کیا تم تق تعالیٰ کے بارے میں شک میں ہوا ستفہام انکاری ہے، تو حید پر واضح ولائل موجود ہونے کی وجہ ہے اس کی قب کہ رکی سخائش نہیں ہے وہ آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ تم کو اپنی اطاعت کی طرف بلا رہا ہے تاکہ تم ہے تبارے گئا میں معاف کرد ہے جا سلام کی وجہ ہے اسلام می وجہ ہے اسلام می وجہ ہے گئا ہوا کو حات کہ اسلام کی وجہ ہے اسلام ہے پہلے کے گناہ معاف کرد ہے جاتے ہیں یا (مین تبعید صدیدہ) ہے حقوق العباء کو خارج کرنے کے لئے اور یہ کہ ایک مقررہ ووقت تک کے گئا ہوں کو موت تک ان لوگوں نے جواب ویا تم تو ہمارے جسے انسان ہوتم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں بتوں ہے روک دوجن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اچھا تو ہمارے سیسے انسان ہوتم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں بتوں ہے روک دوجن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اچھا تو ہمارے سیسا کرتم نے کہا لیکن اللہ اپنے ہندوں میں سے ان کی پغیروں نے ان سے کہا یہ فضل کرتا ہے اور ہماری مجال نہیں جیسا کرتم نے کہا لیکن اللہ اپنے ہندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت عطا کرکے اپنافضل کرتا ہے اور ہماری کیا لئیس کہ ہم اللہ کے تم کے بھر وہ کہ کہ ہم اللہ باکہ کو کہا کیں اللہ بی بی واللہ جواید اکم ہم اللہ پر تو کل کرتم ہمیں دو گے ہم ضروراس کے بین ہماری لئے ہیں لائن ہے کہ انگر ہمیں دو گے ہم ضروراس کی جا رہیں وکھا نئیں واللہ جواید اکم ہمیں دو گے ہم ضروراس کی جا رہیں کہا نئی ہمیں دو گے ہم ضروراس کی جو بی ہمیں دو گے ہم ضروراس کی جو بی ہمیں دو گے ہم ضروراس کی جو کہ کہ کہ کہ کہ ہمیں دو گے ہم ضروراس کی جو کہ کہاری یہ دوراس کیلئے ہمیں واللہ ہواید اکر کی کر کر کر کر کے والوں کیلئے ہیں لائن ہے کہ اللہ پرتو کل کریں۔

# جَِّقِيقَ الْآرِيْ لِسَهُ الْحَالَةِ الْفَيْسِيرِي فَوَالِالْ

چۇلى ؛ اعلىم، تاذن كى تفيىر اعلىم ئى كىركاشارەكردىيا كەتاذن بابتفعل اپى خاصىت كاعتبارىت تكلف پردلالت كرتا ہے جوشان بارى تعالى كے مناسب نہيں ہے لېذا تا ذن جمعنی اذن ہے۔

فَحُولُ كُمْ : لاعدند بلكم بيشرط كى جزاء ہے جومحذوف ہے ، نه كه ان عدابى لشديد لهذا ان عدابى كے شرط پرعدم ترتب كا اعتراض فتم ہوگيا ، اور حذف جواب پران عذابى لشديد ولالت كرر ہاہے۔

فَیُوُلِیْ : ای المیها ، اس میں اشارہ ہے کہ نی بمعنی الی ہے ، اید یہ ہر اور افو اھھ ہر ، دونوں کی شمیریں کفار کی طرف راجع ہیں بعنی کفار نے اپنے ہاتھ شدید غصہ کی وجہ ہے اپنے منہ میں دہائے اور یتفییر عبضو اعلیہ کھر الا نامل من الغیط کے مطابق ہے ، اور بعض حضرات نے ثانی ہمر کی ضمیر رسل کی طرف لوٹائی ہے ، مطلب یہ بیان کیا ہے کہ امت کے لوگوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ پررکھ دیئے تا کہ ق بات نہ بول سمیں ، یہ خلاف ظاہر ہے۔

فیکولیکی: بیز عمکم بیاس سوال کاجواب ہے کہ بسما ارسلتھ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مساجاء به الرسل کے قائل تصح حالانکہ حقیقت الی نہیں ہے، جواب کا حاصل بیہ ہے کہ میں تو تمہارار سول ہوتات کیم نہیں مگر بقول شاہمی ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ قَوْلَیْ الله الله فی تو حیده ایک شبه کاجواب ہے کہ شہریہ ہے کہ ہمزه انکاری کاحق یہ ہے کہ شک (مظر وف) پرداخل ہونہ کرظرف پر اور یہاں الله پر داخل ہے جو کہ ظرف ہے حاصل جواب یہ ہے کہ کلام شک میں نہیں ہے بلکہ مشکوک میں ہے فقد ہو.

### ؾٙڣٚؠؙۯ<u>ۅؖڷۺٛ</u>ڽؗ

اذ تأذن ربکم، تأذن، اعلم کے عنی میں ہے، بولاجاتا ہے تأذن بوعدہ لکم، ای اعلمکم بوعدہ لکم، اس نے اپنے وعدہ سے اس نے اپنے وعدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفرانِ نعمت اللہ کو تخت ناپند ہے اس وجہ ہے اس نے ناشکری پر شخت عذا ہی وعید بیان کی ہے، آپ فیلٹی تھا نے ایک صدیث میں فرمایا '' کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گ'۔ (صحیح مسلم)

مطلب بیہ ہے کہ شکر گذاری میں خود بندہ ہی کا فائدہ ہے اور اگر ناشکری کرے گا تو اس میں اللّٰہ کا کو کی نقصان نہیں ہے وہ تو بے نیاز ہے اگر سارا جہان ناشکرا ہوجائے تو اس کا کیا گڑے گا؟

#### ایک حدیث قدسی:

ایک صدیث قدی مین آتا ہے، الله تعالی فرماتا ہے۔

"يا عبادى! لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا، ياعبادى! لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم مانقص ذلك فى ملكى شيئا، يا عبادى! لو أن اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد، فسالونى فاعطيت كل انسان مسألته مانقص ذلك من ملكى شيئا الاكما الاكمان قصال الدخل فى البحر".

(صحيح مسلم كتاب البر)

< (مَزَم بِسَائتُ لِذَا ﴾ •

میں جھر ہے ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں وا اگر تہارے اول وآخر اور روئے زمین کے تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہوجا کیں جوتم میں سب سے زیادہ تبقی اور پر ہیزگار ہوتو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا ، اس میرے بندو! اگر تمہارے اول وآخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کے طرح ہوجا کیں جوتم میں سب سے بردانا فر مان اور فاجر ہوتو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کی واقع نہیں ہوگی ، اے میرے بندو! آگر تمہارے اول وآخر اور انسان وجن سب ایک میدان میں جمع ہوجا کیں اور جھے سے سوال کریں ، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتن ہی کی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبوکر تکا لئے سے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتن ہی کی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبوکر تکا لئے سے

سمندرك پانى ميں ہوتى ہے۔ (فسبحانه وتعالى الغنى الحميد).

# فردوا ایدیهمرفی افواههم، مفسرین نے اس کے ختلف معانی بیان کے ہیں:

- انہوں نے باتھ اپنے مندمیں رکھ لئے اور کہا ہماراتو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منگر ہیں۔
- انہوں نے اپنی انگلیوں ہے اپنے مونہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہواور ریہ جو پیغام لے کرآئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو۔
  - 🙃 انہوں نے اپناہاتھ استہزاء اور تعجب کے طور پراپنے منہ پرر کھ لئے جس طرح کوئی شخص ہنسی صنبط کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے۔
    - نبول نے اپنا ہاتھ رسول کے مند پررکھ کر کہا خاموش رہو۔
- کو بطور نیظ وغضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر رکھ لئے جس طرح منافقین کی بابت دوسرے مقام پرآتا ہے"عصو ا عملیہ تکھر الانامل من الغیظ"وہ نمیظ وغضب کی وجہ ہے تم پراپنی انگلیاں کائے ہیں، اکثر مفسرین نے اس آخری معنی کو پہند کیا ہے ان میں طبری اور شوکانی بھی شامل ہیں۔

قالوا انا تکفرنا بما ارسلتمربه و انا لفی شك مما تدعوننا الیه مریب تعنی جس بیغام كے ماتھ تم بھیج گئے بوہم اس كؤبيس مانتے اور جس چیز كی تم دعوت دے رہے ہواس كی طرف ہے ہم شخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں ، لین ایسا شک كہ جس كی وجہ ہے اطمینان رخصت ہوگیا ہے۔ (باتی آیات كی تفسیر واضح ہے)۔

وَقَالَ الْذِنِ كُفُرُوا لِرُسُلِهِ مُلِنَحُوبِ كُمُون الضِنَا اَوْلَكُودُنَ اى لتصيره فِي مِلْتِنَا ديدنا فَاوَحَى الَيْهِ مُرَبُّهُمُ لَهُمُ لِكُالُمُ الصهم مِن عَرَاهُمُ العداب وَاستَفَعُوا استنصر الرسل بالله على قومهم وَخُافَ وَعُيلِ بالعداب وَاستَفَعُوا استنصر الرسل بالله على قومهم وَخُافَ مَعْيلِ العداب وَاستَفَعُوا استنصر الرسل بالله على قومهم وَخُافَ مَعْيلِ العداب وَاستَفَعُوا استنصر الرسل بالله على قومهم وَخُافَ مَعْيلِ الله عَنْيلِ العداب وَاستَفَعُوا استنصر الرسل بالله على قومهم وَخُافَ مَعْيلِ الله عَنْيلِ الله على الله على قومهم وَخُولُون الله وَلَا الله على الله وَمُن وَلِهُ الله وَلَا الله الله الله الله الله الله المعتصدة له من انواع العداب مِن عُلَ مَكُون وَمَاهُولِم الله الله على المناب المقتصية له من انواع المعذاب مِن عُلَ مَكُون وَمَاهُمُولِم الله الله العداب عَدَابُ عَلَا المُعْتَوْقُ وَلِي مَكُون وَمَاهُمُولِم الله الله الله العداب عَدَاب مِن عَلَى الله الله المعتصل مَثَلُ صفة الله المعذاب مِن المعتلق وصدة في عدم الانتفاع بها كُرمَالِهُ اللهُوكُون المعالي الله الله المعالم المعتلق المعالي ال

ت اور کا فروں نے اپنے رسولوں ہے کہا ہم تم کو یقیناً ملک بدر کر دیں گےالا بید کہ تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، توان کے بروردگارنے ان کی طرف وحی جیجی کہ ہم ان ظالموں کا فروں ہی کوغارت کردیں گے اوران کی ہلاکت کے بعد تم کوان کی زمین پر بسادیں گے، یہ مدداورورا ثت ارضی اس کے لئے ہے جومیرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈرر کھے گاإور عذاب کی وعید کا ڈرر کھے گا اور رسولوں نے اپنی قوم کے مقابلہ میں اللہ سے مدد طلب کی اور اللہ کی اطاعت کے مقابلہ میں ہر سرکشی کرنے والاضدی حق کا دشمن نامراد ہوگیا،اس کے سامنے جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوگا جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائیگا،اوروہ ابیا یانی ہے کہ جوجہنمیوں کےاندر سے نکلے گاجو پیپ اورخون کا آمیزہ ہوگا جس کو وہ مجبوراً پیئے گا (بیعنی)اس کی تلخی کی وجہ سے تھوڑ اتھوڑ اکر کے پیئے گااس کی قباحت اور کراہت کی وجہ ہے اس کونگل نہ سکے گا،اوراس کو ہرطرف ہے موت آتی نظر آئے گی بعنی موت کے اسباب جوموت کے متقاضی ہوں گے مختلف اقسام کے عذابوں سے ،مگر وہ مرے گانہیں اور اس عذاب کے بعد ا یک ناختم ہونے والا سخت عذاب ہوگا اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والے لوگوں کے اعمال صالحہ مثلا صلہ رحمی اور صدقہ کی مثال ان ہے منتفع نہ ہونے میں الذین کفرو ا مبتداء (مبدل منه) اور اعمالهم بدل ہے اس را کھ کی ی ہے کہ جس پرآندهی کے دن تیز وتندہوا چلی ہو (اور)اس کواڑتا ہواغبار کر دیا ہو کہاس کے اجر کے پانے پر قادر نہ ہو نگے (بعنی اپنے اعمال صالحہ کا اجر یانے پر قادر نہ ہو )اور مجرور ( کسو میاد) مبتداء کی خبر ہے، جو بھی انہوں نے دنیا میں عمل (صالح) کیا کفار اس پر یعنی اس کا اجر یانے پراس کی شرط نہ پائے جانے کی وجہ ہے قا در نہ ہوں گے یہی دور کی گمراہی ہلاکت ہے، اے مخاطب! کیا تونے بہیں دیکھا استفہام تقریری ہے، کہامرواقعہ بیہ ہے کہاللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا، بسالہ حق، حلق کے متعلق ہے اگر وہ جا ہے تو تم سب کوختم کردے اور تمہارے بجائے ایک نئ مخلوق پیدا کردے اور اللہ کے لئے بیکوئی مشکل نہیں ہے، اور پوری مخلوق (روزمحشر)اللہ کے روبروحاضر ہوگی اورتعبیریہاں اورآئندہ صیغهٔ ماضی کے ذریعہ یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے ہے اس وقت کمزورلوگ یعنی تابعین سربراہوں (یعنی)متبوعین ہے تہیں گے ہم تو تمہارے تابعدار تھے تبعا، تابع کی جمع ہے تو کیاتم اللہ کے عذاب میں سے پچھ ہم سے دفع کر سکتے ہو پہلا من تبیین کے لئے ہاور دوسر اتبعیض کے لئے ہے ،مخدومین جواب دیں گےاگراللہ ہمیں ہدایت ویتاتو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے (یعنی) ہم تم کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے ،اب ہم خواہ وائے — ﴿ [زمَزُم بسِّلشَهِ اَ ﴾ -

ویلاکریں یاصبر کریں دونوں ہمارے لئے برابر ہیں (اب) ہمارے لئے کوئی جائے پناہ ہیں ہے من ذائدہ ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَيُولِكُ التصيرة مفسرعلام في لتعودن كي تفير لتصيرة كركايك سوال كاجواب ويا بـ

میکوانی: سوال میہ ہے کہ عود کے لئے پہلے اس حالت پر ہونا ضروری ہے جس سے عود کرے اس کا مطلب میہ ہوا کہ انبیاء علیجالا طالت کا پہلے اپنی امت کے دین پر ہوتے تھے بعد میں اس سے فکل کر دین حق پر آتے تھے حالا نکہ امر واقعہ ایسانہیں ہے نبی ابتداء ہی سے دین حق پر ہوتے ہیں؟

جَوُلُ بِيعَ: جواب كا حاصل يه بتعودن، تصيون كمعنى مين به يعنى تم مارد وين يرموجاؤ

فِيُولِينَ : بعدهلا كهمر، اس مين حذف مضاف كي طرف اشاره --

چَوَلِیَ : ید حلها، ید حلها محذوف مان کراشاره کردیا که یسقی کاعطف محذوف پر ہے تا که عطف فعل علی الاسم لازم تریم

قِوَلْكَ، فيها.

سَيُواك : (فيها) مقدر مان كاكيافا كده ب؟

جِحُولَثِيْ: جب معطوف جملہ واقع ہوتا ہے تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے جومعطوف علیہ کی طرف راجع ہوتا ہے۔ چَوُلِکُمُ ؟: یتجرعه، ای یتکلف

فَيْكُولْكُونَا : يزدرده، الازدراد خوشگوارى اور سهولت سے كن چيز كاحلق ميس اتار تا\_

چَوُلِمْ): اسبابه المقتضية للموت، اس ميں اشارہ ہے كہ جہنم ميں موت نييں ہوگی اسلئے كہ موت كے لئے توايك ہی سبب كانی ہوتا ہے چه جائے كہ بہت سے اسباب موجود ہوں اور پھر بھی موت نه آئے، بيموت نه آنے كی دليل ہے۔

فِحُولَكُ : ويبدل منه يهايك سوال كاجواب --

سَيُواكَ: مبتداءاورخبركے درمیان (اعمالهم) كافصل بالاجنبی لازم آر ہاہے جو درست نہیں ہے۔ سیجا شری فصلہ جنبر نہوں کی میت میں اور میاں اور ایسان جنبر نہیں ہے۔

جَوَلَثِيْ : بيصل اجنی نہیں ہے بلکہ وہ مبتداء ہے بدل ہے اور بدل مبدل منہ ہے اجنی نہیں ہوتا۔ میں ہر

قِجُولِی : فی یوم عاصف، عاصف کی یوم کی طرف اسنادمجاز کے طور پر ہے اور یوم عماصف، نھارہ صائم ولیلہ قائمر کے قبیل ہے ہے۔

قَوْلَ الله عن الاولى للتبيين يعنى من النابع بعدوا تع مون واللفظ فى كيان كي لئه بيان جوكه عذاب الله ب مبين يعنى فى يرمقدم بي تقديم إرت بيري، "هل انتمر مغنون عنا بعض الشى هو بعض عذاب الله".

- ﴿ (مَ زَم يَهُ لِشَهُ إِنَّ ا

### تِفَيْدُوتَشِينَ

قال الذین کفروا لرسلهم النے حضرات انبیاء کے وعظ و تذکیر سے بجائے اس کے کمنکرین کے دل پھیزم پڑتے اور خفنڈ سے دل سے اپنے رسول کی بتائی باتوں پرغور کرتے الئے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہتم ہی ہمارے دھرم میں آ جا وُور نہ ہم تہمیں ملک بدر کردیں گے، اس کا مطلب یہ ہر گزنہیں کہ انبیاء علیہم السلام منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے گراولوگوں کے دین دھرم میں شامل ہوا کرتے تھے اور وہی ہدایت آنے کے بعد دین باطل کور کرکے دین حق کی طرف آتے تھے بلکہ مطلب یہ کہ نبوت سے پہلے چونکہ وہ ایک طرح خاموش زندگی بسر کرتے تھے کسی دین کی تبلیغ اور رائج الوقت دین کی تر دیز نہیں کرتے تھے اس لئے ان کی قوم یہ بچھتی تھی کہ وہ بھی ہماری ملت میں ہیں ، اور کا رنبوت شروع کرنے کے بعد ان پر یہ الزام لگایا جا تا تھا کہ وہ ملت آبائی سے نکل گئے ہیں ، حالا نکہ وہ نبوت سے پہلے بھی بھی بھی مشرکوں کی ملت میں شامل نہیں ہوئے تھے کہ ان پر اس سے خروج کا الزام عائد کیا جائے۔

ولنسكننكم الارض النج اى وعده كے مطابق الله تعالی نے نبی ﷺ كى مد دفر مائی ،اگرچ آپ ﷺ كوبادل ناخواسته مكه سے نكانا پڑاليكن چندسالوں كے بعد ہى آپ فاتحانه مكه ميں داخل ہوئے اور آپ كو نكلنے پر مجبور كرنے والے ظالم مشركين سرجھكائے كھڑ ہے آپ كاشارة ابرو كے منتظر تھے، كين آپ نے خلق عظيم كامظا ہرہ كرتے ہوئے لا تشريب عليكمر الميوم كه كرسب كومعاف فرماديا۔

مثل الذین کفرو ابر بھم اعمالھم کرماہ النح یعن جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ بے وفائی ، خود مختاری نافر مانی اور سرکشی کی روش اختیار کی اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کردیا کہ جس کی دعوت انبیاء کرام لے کرآئے تھے، ایسے لوگوں کی زندگی بھر کا سرمایئ مل ایسالا حاصل اور بے معنی ثابت ہوگا جیسا کہ راکھ کا ایک ڈھیرتھا، مگر صرف ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اڑا دیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہوکر رہ گیا ، جتی کہ ان کی عبادتیں اور ان کی ظاہری نیکیاں اور ان کے خیر اتی اور رفا ہی کا رنا ہے بھی جن پر ان کو فخر و نازتھا سب کے سب آخر کا رراکھ کا ڈھیر ہی ثابت ہوں گے جسے یوم قیامت کی تنرہ کی بالکل صاف کرد ہے گی اور عالم آخرت میں اس کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق ندر ہے گا کہ اسے خدا کی میز ان میں رکھ کر کچھ وزن یا سکیں۔

# دوزخيول کي آپس ميں گفتگو:

جہنمی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لئے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہ وزاری کریں چنانچہ وہ روروکرخوب آہ وزاری کریں گےلیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، پھر کہیں گے جنتیوں کو جنت ان کے صبر کی وجہ ہے ملی چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں پھر وہ صبر کا بھر پورمظا ہرہ کریں گے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ ھارفٹنڈ م پہنجائین سے کے سبر کی وجہ سے ملی چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں پھر وہ صبر کا بھر پورمظا ہرہ کریں گے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ

#### مبیں ہوگا، تواس وفت کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزع وفزع اب رہائی کی کوئی صورت نہیں بیان کی گفتگوجہنم کے اندر ہوگی۔

<u>وَقَالَ الشَّيْظِنُ</u> ابليس لَمَّاقَضِيَ الْأَمْرُ وادخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار واجتمعوا عليه إِنَّ اللَّهَ وَعَدَّلُمُ وَعُدَالْحَقِّ بالبعث والجزاء فصدقكم وَوَعَدُنَّكُمْ انه غير كائن فَلَخْلَفُتُكُمْ وَمَاكَانَ لِيَعَلَيْكُمْ مِّنْ **سُلَطِن** قوة وقدرة اقهركم على ستابعتي إلاَّ لكن أَن**َ دَعَوْتُكُمُّ فَالْسَجَبْتُمُّ لِلْ ثَلُوْمُوْنِ وَلُوْمُوْا أَنْفُسَكُمْ ع**لى اجابتي **مَّااَنَا بِمُصْرِفِكُمُ** بمغيثكم وَم**َّاَانْتُمُربِمُصْرِفَيُّ** بفتح الياء وكسرها **إنِّنَ گَفَرْتُ بِمَّاَ اَشُرَّتُتُمُونِ** باشراككم اياى مع الله مِنْ قَبُلُ في الدنيا قيال تعالى إنَّ الطَّلِمِينَ الكيافرين لَهُمُّ عَذَا كَ الْيُمُّ وَأُدُخِلَ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيٰ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِيْنَ اى حال سقدرة فِيهَا بِإِذْنِ لَيُّهِمُّ ا تَحِيَّتُهُمْ فِيها من الله من الملتكة وفيما بينهم سَلَامُ المُثَرَّرُ تنظر كَيْفَضَرَبُ اللهُ مَثَلًا ويبدل منه كَلِمَةً طَيْبَةً اى لا الله الله كَتَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ هي النخلة أَصْلُهَا تَابِثُ في الارض قَوْزُعُهَا غيصنها **فِ السَّمَاءِ اللَّهُ تُؤُنِّنَ** تعطى **أَكُلُهَا** ثمرها كُلَّحِينٍ إِذْنِ رَبِّها لَا بارادته كذلك كلمة الايمان ثابتة في قلب الـمـؤمـن وعـملـه يـصـعـد الـي السـماء ويـنـالــه بـركتــه وثـوابــه كــل وقــت **وَيَضْرِبُ** يبيـن اللهُ الْمُثَّالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ © يتعظون فيؤمنون **وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِيْثَةٍ هي ك**لمة الكفر كَلَثَحَرَةٍ خَيِيْثَةٍ هي الحنظلة إِجْتُلْتُ استوصلت مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالْهَامِنْ قَرَادٍ® مستقر وثبات كذلك كلمة الكفر لانسات لها ولا فرع ولابرك يُتَنِيِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوَّا بِالْقَوْلِ التَّابِيِّ هـ وكـلـمة النوحيد في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا **وَفِي الْإِخْرَةِ ۚ اِي فِي القِبرِ لِما يسالهِم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب كَمافي** حديث الشيخين **وَهُضِلُّ اللهُ الطّلِمِ أَنَّ** الكفار فلا يهتدون للجواب بالصواب يقولون لاندري كما في عُ الحديث وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ۗ

ت اور جب فیصله چکادیا جائیگا، اورانل جنت، جنت میں، دوزخی دوزخ میں داخل کردیئے جائیں گے اور دوزخی شیطان کے پاس جمع ہوں گے تو اہلیس ان سے کہے گا،حقیقت بیہ ہے کہ اللہ نے بعث اور جزاء کے جتنے وعدے تم سے کئے تھے وہ سب سیجے تھے اور میں نے تم ہے جو وعدہ کیا تھا کہ (بعث وغیرہ) کچھ ہونے والانہیں ہے میں نے اس کو پورانہیں کیا ( بعنی اس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہوگیا ) اور میری تم پر کوئی زور زبردی تو تھی نہیں کہ جس کے ذریعہ میں تم کواپنی اطاعت پرمجبور کرتا البنة اتنی بات ضرورت ہے کہ میں نے تم کو دعوت دی تو تم نے میری بات پر لبیک کہد دیا ، للبذا ابتم میری دعوت پرلبیک کہنے پر جمھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کوملامت کرو۔

میں نہ تہاری فریا درسی کرسکتا ہوں اور نہتم میری (مصب حبی) یاء کے فتحہ اور کسرہ کے ساتھ ہے اس سے پہلے دنیامیں جوتم نے مجھے خدا کا شریک تھہرا رکھا تھا میں اس ہے بری الذمہ ہوں اللہ تعالی نے فرمایا ایسے ظالموں کے لئے وردناک سزایقینی ہے ( بخلاف ) ان لوگوں کے جوایمان لائے اور نیک اعمال کئے ان کوایسے باغوں میں داخل کیا جائےگا کہ جن میں نہریں بہہرہی ہوں گی جن میں وہ اپنے رب کی اجازت ہے ہمیشہ رہیں گے اس میں ان کے لئے اللہ اور فرشتوں کی طرف ہے اور خود آپس میں بھی سلامتی کی مبارک با دی ہوگی خیالیدین ( جنّت) سے حال مقدرہ ہے، کیاتم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کوئس چیز ے مثال دی ہے؟ یعنی لا الله الا الله كواور كلمة طيبة. مثلا سے بدل ہے،اس كى مثال الى ہے كما چھى سل كا درخت ہو اوروہ تھجور کا درخت ہے، کہ اس کی جڑیں زمین میں ( گہری) جمی ہوئی ہیں اوراس کی شاخیں آ سان تک پینچی ہوئی ہیں ہرآن وہ ا پنے رب کے حکم وارا دہ سے پھل دے رہاہے کلمہ ایمان کی مثال ایسی ہی ہے کہ قلب مومن میں جما ہوا ہے اوراس کاعمل آسان کی طرف چڑھتا ہےاورمومن اپنے عمل کی برکت اور ثواب ہرآن یا تاہے، بیمثالیں اللہ تعالی اس لئے دیتا ہے تا کہ لوگ اس سے تصیحت (سبق) حاصل کریں اورا بیان لے آئیں ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال کہوہ کلمۂ کفرہے برے سل کے درخت کی ہی ہے اوروہ خظل کا درخت ہے کہاس کوسطح زمین ہے جڑے اکھاڑ پھینکا اور اس کے لئے کوئی استحکام نہیں ہے کلمہ کفراییا ہی ہے کہ نہاس کیلئے استحکام ہےاور نہاس کی شاخیں ہیں اور نہ برکت ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ ایک قول ثابت کی بنیاد پر کہوہ کلمہ 'تو حید ہے د نیااورآخرت کی ( یعنی ) قبر کی زندگی میں ثبات عطا کرتا ہے جبکہ دوفر شنتے ان کے رب اوران کے دین اوران کے نبی کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ درست جواب دیں گے،جیسا کہ سیحین کی حدیث میں ہے، اور ظالموں کا فروں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ درست جواب تک رسائی نہیں یاتے بلکہ وہ کہتے ہیں (ھاء ھاء لاندری) ہائے افسوس کہ ہم نہیں جانتے ، جیسا کہ حدیث میں وار دہے ، اور اللہ کواختیار ہے جو چاہے کرے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

فَحِوُّلَ ﴾؛ وعدالحق، اى وعدا من حقه ان ينجز، لين ايباوعده كه جس كاحق بيه كداس كو پورا كياجائ اوراضافت موصوف الى الصفت بھى قرار دياجا سكتا ہے الى الوعد الحق.

فَحِوُّلِی ؛ بالفتح یعنی مصوحی میں یاء پرفتہ اور کسرہ دونوں قراء تیں ہیں فتہ تخفیف کے لئے ہے اور کسرہ اصل کے مطابق، مصوح اسم فاعل مذکر، فریا دری کرنے والا (افعال) اصراخ ، اضداد میں سے ہے اس کے معنی فریا دری کرنے والا ، اور فریا دخواہ یعنی دا دریں اور دا دخواہ۔

قِحُولَكُم؟ : حال مقدرة ليني مقدرين حلو دهم، خالدين، جنّت سے حال ہے جنت كاو جودمقدم ہے اور دخول جنت بعد

میں ہوگامعلوم ہوا کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک نہیں ہے حالانکہ ایک ہونا ضروری ہے، جواب بیہ ہے کہ حال مقدرہ ہے ای مقدرین خلو دھمہ

> فِيْوُلْكَى : تعطى اس مِن اشاره ہے كہ تؤتى ابتاء سے ہند اتبان ہے۔ فِيُولِكَى : اجتنت اس كوا كھاڑا گياماضى مجھول واحد مؤنث غائب، مصدر اجتثاث (افتعال).

# <u>ێٙڣٚؠؗڔۘۅؾۺۘٛڽٛ</u>

#### الله كاوعده:

و قبالَ الشبيطان لما قضى الامر (الآية) يهال فيصلے سے مراديہ ہے كمطبع جنت ميں اور نافر مان دوزخ ميں پہنچ چکيں گے،اللّٰد كاوعدہ يہ ہے كہ ایك روز جزاءاورسزا كا آنے والا ہے،اہل ایمان كواس روزنجات نصیب ہوگی اوراہل كفركو ہلاكت۔

#### شيطان كاوعده:

شیطان کا وعدہ یہ ہے کہ گفر پر ایمان کوتر جی نہیں، جنت اور دوزخ سب ڈھکو سلے ہیں، آخرت میں جزاسز اکسی کونہیں ہوگ۔
دوزخ میں جب دوزخی سار الزام ابلیس پر ڈالیس گےتو شیطان کیے گا کہ تمبارے گلے شکو ہاں حد تک توضیح ہیں کہ اللہ ہوا اور ہر وعدہ تھا اور میں جھوٹا تھا، اس سے مجھے ہرگز ا نکار نہیں، اللہ کے وعدے ادراس کی وعید میں تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی ہر بات اور ہر وعدہ صدفی صدفی صدحیح فکلا، اور میں خود بہتلیم کرتا ہوں کہ جو بھرو سے میں نے تمہیں دنیا میں دلائے اور خوشما باغ تم کو دکھائے اور پر فریب تو قعات کے جال میں میں نے تم کو بھانسا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے بیدیقین جو تمہیں دلایا کہ اول تو آخرت کچھ ہے، ہی نو قعات کے جال میں میں نے تم صاف نیج نکلو گے، بس ان کی خدمت میں نیز رونیاز کی رشوت پیش کرتے رہواور پھر جو چا ہو کرتے پھر ونجات دلانے کا ذمہ ان کا، یہ ساری با تیں جو میں تم سے کہتار ہایا اپنے نذرونیاز کی رشوت پیش کرتے رہواور پھر جو چا ہو کرتے پھر ونجات دلانے کا ذمہ ان کا، یہ ساری با تیں جو میں تم سے کہتار ہایا اپنے نذرونیاز کی رشوت پیش کرتے رہواور پھر جو چا ہو کرتے پھر ونجات دلانے کا ذمہ ان کا، یہ ساری با تیں جو میں تم سے کہتار ہایا اپنے ایک نور سے ذریعہ کہلوا تار ہاسب دھو کا اور فریب تھا۔

و ما کان کی علیکھر من سلطان الع جہنم میں ابلیس جہنیوں کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہ گا کہ میں کبتہارا ہاتھ پکڑ کرزبردی غلطراستے بر تھنج کرلایانہ میراتم پرکوئی دباؤتھانہ زورزبردی میں نے اس کے سوا پھی نہیں کیا کہ دعوت جن کے مقابلہ میں اپنی دعوت باطل تمہارے سامنے پیش کی سچائی کے مقابلہ میں جھوٹ کی طرف بلایا، باتی ماننے اور نہ ماننے کا اختیار تو آپ حضرات کو ہی حاصل تھا میرے پاس آپ کو مجود کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی لبندااس غلطانتا ب کی ذمہ داری مجھ پر ذالنے کے بجائے خود تہمیں اٹھانی چاہئے کہ اس استخاب میں تمام ترقصور تمہارا ہی ہے تم نے عقل وشعور سے ذرا کام نہ لیا دلائل واضحہ کو تم نے نظر انداز کیا اور دعوائے محض کے بیچھے لگے رہے جس بی پشت پرکوئی دلیل نہیں تھی لہذا نہ تم کو اس قہر وغضب سے واضحہ کو تم نے نظر انداز کیا اور دعوائے محض کے بیچھے لگے رہے جس بی پشت پرکوئی دلیل نہیں تھی لہذا نہ تم کو اس قہر وغضب سے

ه (مَزَم بِبَالشَرِ) ≥

نگلواسکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہواور نہتم اس عذاب ہے مجھے نگلواسکتے ہو، کہ جس میں میں مبتلا ہوں، اور مجھے اس بات سے بھی انگار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں اگرتم مجھے یا کسی اور کواللہ کا شریک سمجھتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نا دانی تھی، جس اللہ نے ساری کا ئنات بنائی اس کی تدبیروہی کرتار ہا بھلااس کا شریک کوئی کیونکر ہوسکتا ہے؟

المرتو كيف ضوب الله مثلا النج اس كامطلب به كهمون كى مثال اس درخت كى طرح به كه جوگرى سردى غرضيكه برموسم ميں پھل ديتا ہے، اس طرح مومن كے اعمال صالحہ شب وروز كے لمحات ميں ہر آن اور ہروقت آسان كى طرف جاتے رہے ہيں كلمه طيبہ سے اسلام يا لا الله الا الله اور الله اور جره طيبہ سے مجور كا درخت مراد ہے جيسا كہ تھے حديث ميں ہے۔

كلمه نجيشة سے مراد كفراور شجرة خبيشة سے مراد خطل (اندرائن) كا درخت ہے جس كى جڑيں زمين ميں اوپر ہوتى ہيں اور ذراسے اشارہ ميں اكھ جاتى ہيں ، يعنى كا فركے اعمال نيك بالكل بے حيثيت ہيں نہ وہ آسان پر چڑھتے ہيں نہ اللہ كى بارگاہ ميں وہ قبوليت كا درجہ ياتے ہيں۔

ے ظاہراور پوشیدہ طور پرخرج کریں بل اس کے کہوہ دن آجائے کہ جس میں نہ خرید وفروخت ہوگی نہ دوئی (نہ ان کے پاس پچھ ہوگا کہ جس کوہ فدرید میں دیے ہیں) اور وہ دن قیامت کا ہوگا ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسانوں اور زمین کو بیدا کیا اور بوجھ کو اللہ کی برسایا اس پانی کے ذریعہ تہمارے رزق کے لئے پھل پیدا کئے اور کشتیوں کو تابع کر دیا کہ دریا میں سواریوں اور بوجھ کو اللہ کی اجازت سے لے کرچلتی ہیں اور اس نے دریا تمہارے افتیار میں کردیئے اور سورج وچا نہ کوتہ ہارے کئے مسخر کردیا (فرہ برابر) سستی نہیں کرتے اور رات کو بھی مسخر کردیا (فرہ برابر) سستی نہیں کرتے اور رات کو بھی تمہارے کا میں لگار کھا ہے تا کہتم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو بھی تا کہتم اس میں اللہ کافضل (روزی) تلاش کرو اور جو چیزتم نے اس سے طلب کی اس میں سے تمہاری مصلحت کے مطابق عطا کی ، اگرتم اللہ کے انعامات کوشار کرنا چا ہوتو شار نہیں کر سے تعنی تمہارے اندی ان کوشار کرنے کی طافت نہیں بھینا کا فر انسان بڑا ہی ناانصاف اور ناشکرا ہے لیمی اپنی طرب کی نعموں کی ناشکری اور معصیت کر کے اپنے اور پرا ہی ظام کرنے والا ہے۔

# جَيِقِيق الْرِيْبُ لِيَسَهُ مِيكُ لَقَسِّلُو لَقَسِّلُو كَفَسِّلُو كَفَسِّلُو كَفَسِّلُو كَفُولُولُ

فِيُولِكُمُ : اى شكرها، ياضافدايك سوال كاجواب يـ

میر وال الله کا بیار الله الله کفواکم عنی میں کا ان الوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفرے بدل لیا ، حالا نکہ نعمت عین ہے اور کفروصف ہے اور تبدیل عین بالوصف کے وکی معنی ہیں ۔

جَوُلَثِعِ: مضاف محذوف ہے مطلب ہیہ کا نعمت کے شکر کوناشکری سے بدل دیا، یعنی شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی۔ ا قِیمُولِکُمُ : لیضلو ا

مَنِيَّ وَاللَّهُ اللَّهُ الدادا، كَاعْرَض اصْلال اور صلال كوقر ارديا ہے حالا نكه شريك قر اردينے سے مشركين كى غرض اصلال اور صلال نہيں تقی۔

میری الله به المصلوة النصلوة النب كامقوله واقع بهونا درست نہیں ہے اسلئے كدا قامت صلوة مخاطب كاعمل ہے نه كه قائل كامقوله، حالانكه مقوله كے لئے قائل كا بى مقوله بهونا ضرورى ہے۔

جَوُلَيْنِ: قل كامقوله محذوف باورجواب امرجوكه يبقيه موا المصلوة بحدف پردال ب، تقدير عبارت بيب فل لعبادى المذين آمنوا أقيموا وأنفقوا، ليقيموا الصلوة وينفقوا، بعض حضرات ني كهاب كهام مقوله ب تقدير عبارت بيب قل لهم ليقيموا النع قُلْ كى دلالت كى وجهت لام كوحذف كرديا كياب يقيموا هو كيااورا كرابتداء حذف ك

ساته يقيمو اكومقولة قرارديديا جائة ورست نههوگار

چَوَلَیْ : سرا وعلانیة دونول أنفقو اامرکی خمیرے حال واقع ہونے کی وجہے منصوب ہیں،ای پدنفیقون مسرین معلند

چَوُلِی السفن، اسد کے وزن پرجمع ہے لہذا تجری فعل کامؤنث لا نا درست ہے۔

فَيْحُولْ مَنَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### تَفَيْدُوتَشَحُجَ

نسعہ کا لفظ اگر چہ مفر داستعال ہوا ہے گرم اداس سے جنس کے طور پر عام ہے اس سے دنیا کی تمام تعتیں جو محسوں و مشاہد جیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر کی منافع سے ہے مراد ہو سکتی ہیں اور معنوی وروحانی نعتیں بھی جن کا تعلق انسان کے رشد و ہدایت کے لئے حق تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور آسانی کتابوں اور نشانیوں کی شکل میں نازل ہوتی ہیں مراد ہو سکتی ہیں ، اور دونوں بھی۔ دونوں تسم کی نعتوں کا شکر گذار ہوتا اس کی فرما نبر داری دونوں تسم کی نعتوں کا تقاضا بیتھا کہ انسان اللہ کی عظمت اور قدرت کو بہجانتا اس کی نعتوں کا شکر گذار ہوتا اس کی فرما نبر داری اختیار کرتا گرکھار و مشرکین نے نعتوں کا مقابلہ سرکشی اور نافر مانی سے کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت و ہربا دی کے مقام میں ڈال دیا اور خور بھی ہلاک ہوئے۔

قل تمتعوا، تمتعوا کے معنی کسی چیز سے چندروز ہ عارضی فائدہ حاصل کرنے کے ہیں ،اس آیت میں مشرکیین کو ہٹلا دیا گیا ہے کہ چندروز دنیا میں عیش کرلواور دنیا کی نعتوں ہے چندروز فائدہ اٹھالو مگرانجام کارتمہاراٹھ کانہ جہنم ہے۔

قبل لعبادی، سابقہ آیت میں نافر مان بندوں، کفار ومشرکین کی فدمت اوران کے انجام بدکا ذکر ہے اور دوسری آیت میں اپنے فر مانبر داراورشکر گذارمومن بندوں کا ذکر ہے اوران کوا دائے شکر کے طریقوں کی ہدایت ہے جس میں سب سے پہلی ہدایت اقامت صلوۃ کی ہے اقامت صلوۃ کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر تعدیل ارکان کے ساتھ اور خشوع وخضوع کے ساتھ اوا کیا جائے ،صلدحی کی جائے ،ضرورت مندول کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اللہ تعالی کے مالی فرائض ادا کئے جا کیں۔

لابیع فیه و لا خلال لفظ خلال حلة کی جمع ہے جس کے معنی بے غرض مخلصانہ دوئی کے ہیں، نیز اس لفظ کو باب مفاعلہ

کا مصدر بھی کہہ سکتے ہیں جیسے، قبال، دفاع وغیرہ اس صورت میں اس کے معنی دوشخصوں کے درمیان مخلصانہ دوستی کے ہوں گے، پیسب نیکیاں دنیا ہی میں موت سے پہلے پہلے کرلینی چاہئیں، اس کے بعد قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہاں نہ خرید وفروخت ممکن ہوگی اور نہ ہی خودغرضی کی دوستی کسی کے کام آئیگی۔

الله الذي حلق السموات والارض النح اس آیت ہے آخررکوئ تک الله تعالیٰ نے اپی بردی بردی نعمتوں کی یاد دہانی کراکے انسان کواپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت وترغیب دی ہے، غرضیکہ الله کی نعمتیں ان گنت اور بے ثار ہیں انہیں کوئی حیطۂ شار میں نہیں لاسکتا چہ جائے کہ ان نعمتوں کے شکر کاحق ادا کر سکے، ایک اثر میں حضرت داؤد علاظ کا الله کا توافی کا فیل کے انہوں نے کہا'' اے دب میں تیراشکر کس طرح ادا کروں؟ جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف ہے میرے اوپرایک نعمت ہے' الله تعالیٰ نے فرمایا'' اے داؤداب تونے میراشکر ادا کر دیا جبکہ تونے بیاعتر اف کرلیا کہ اے اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں''۔ (ابن کھیں)

ت بعربی : اوراس وقت کا ذکر کرو که جب ابراہیم علی کا الطاق نے دعاء کی کہاہے میرے پروردگار تواس شہر مکہ کوامن

والا بنادے اور بلا شبہاللہ نے ان کی دعاء قبول فر مالی اوراس کومحتر م بنادیا ، کہوہاں نہسی انسان کا خون بہایا جاتا ہے اور نہ وہاں کسی پرظلم کیا جاتا ہے اور نہاس کے جانور کا شکار کیا جاتا ہے اور نہ اس کی ہری گھاس اکھاڑی جاتی ہے، اور تو (اے میرے پرور دگار) مجھےاورمیریاولا دکواس بات سے کہ ہم بت پرتی کریں دورر کھ،اے میرے پرور دگاران بتوں نے بہت ہےانسانوں کو ان کے ان کی بندگی کرنے کی وجہ سے گمراہ کر دیا، پس جس نے تو حید کے معاملے میں میری اتباع کی تو وہ میر ایعنی میرے اہل ملت میں ہے، اور جس نے میری نافر مانی کی تو آپ بہت ہی معاف کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں (حضرت ابراہیم عَلا ﷺ وَالسَّلَا كَى ) بيدعا اس علم سے پہلے كى ہے كہ اللّٰہ تعالىٰ شرك معاف نه فرمائيں گے ، اے ہمارے پروردگار ، میں نے اپنی بعض اولا دکو کہوہ اساعیل ہیں مع اس کی والدہ ہاجرہ کے بے آب وگیاہ وادی میں تیرے محتر م گھرکے پاس کہوہ طوفان (نوح) سے پہلے گھر تھا بسادیا ہے، اے ہمارے پروردگاریہ اس لئے کیا ہے تا کہ وہ نماز قائم کریں تو پچھلوگوں کے دلوں کو ( اس گھر کی طرف) مائل ومشتاق کردے، حضرت ابن عباس تضحَاتِکْ تَعَالنَّتُکُا النَّحْنُاکُ نَعْالنَّتُکُا النَّاکُ النَّالِی کہتے تو اس کی طرف فارس اورروم اورتمام لوگ مائل ہو جاتے ، اورتو انھیں بھلوں ( ہرفتم کی پیداوار ) کی روزی عطافر ما تا کہوہ تیراشکر ادا کریں اور خطۂ طائف کومنتقل کر کے بید دعاء قبول کر لی گئی ، اے ہمارے پروردگارتو بخو بی جانتا ہے جسے ہم چھپا نمیں یا ظاہر کریں اور اللہ پرزمین اور آسان کی کوئی شی پوشیدہ نہیں میں زائدہ ہے، ندکورہ کلام میں احتمال ہے کہ اللہ تعالی کا کلام ہواور بیہ بھی اختال ہے کہ ابراہیم عَلا ﷺ کا کلام ہو، اللہ کاشکر ہے کہ جس نے اس بڑھا پے میں اساعیل بیٹا عطا کیا اساعیل کی پیدائش اس وقت ہوئی جبکہ ابراہیم علیق کا کھا گئے کی عمر ۹۹ سال بھی ، اور اسحٰق عطا کیا (اسحٰق) کی پیدائش اس وقت ہوئی جبکہ ابراہیم علاقتلا گلتٹلا کی عمر۱۱ اسال تھی ، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرارب دعاء کا سننے والا ہےا ہے میرے پرور د گارتو مجھے نماز کا یا بندر کھاورمیری اولا دمیں بھی ایسےلوگ پیدا فر ما کہ جونماز قائم کریں ،اورلفظ مسن استعال فر مایا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراجیم علیقتلاً فالنتائز کو بتلا دیا کہان میں کچھ کا فربھی ہوں گے، اے ہمارے پروردگارتو مذکورہ دعاء کوقبول فرما، اے ہمارے پروردگارتو مجھےاورمیرے والدین کو بخشد ہےاور دیگرمومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے اور والدین کے لئے بیدوعاءاللہ ے ان کی عداوت ظاہر ہونے ہے پہلے کی تھی اور کہا گیا ہے کہ ان کی والدہ ایمان لے آئی تھیں اور ایک قراءت میں و السدی اور ولدی افراد کے ساتھ ہے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

مَنْ <u>حُولاً نَ</u>؛ سورهٔ بقره میں بلدا نکرہ استعال ہوا ہے اور یہاں البلد معرِفہ اس میں کیا حکمت ہے؟ جَجُولِ ثُنِے: سورهٔ بقره میں تغمیر بلد سے پہلے دعاءفر مائی کہ یا اللہ تو یہاں ایک شہر تغمیر فر مادے اور یہاں جودعاء ہے وہ تغمیر بلد کے بعداس کے مامون ہونے کی ہے۔

فِيُولِكُنُّ : ذا امن.

سِیکوان، آمنا کی تغیر ذا امن سے کرنے میں کیامصلحت ہے؟

جَرِّ النِّئِ بیہ کہ آمن نسبت کاصیغہ ہے نہ کہ اسم فاعل کا ، جسیا کہ تامو تمریجے والا ، آمن کے معنی ہیں امن والا ، نہ کہ امن دینے والا ، اسلئے کہ آمن نسبت کاصیغہ ہے نہ کہ اسم فاعل ہمعنی امن دینے والا درست نہیں ہے اس لئے کہ بلد غیر ذی روح اور غیر ذوی العقول میں سے ہے لہٰذا اس میں امن دینے کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ امن کی نسبت بلد کی طرف مناسب اس لئے کہ امن دینا در حقیقت اللہ کا کام ہے۔

چۇلىكى: يىخىلى، يەاخىلاء (افتعال) سے سے معنى سبرگھاس وغيره ا كھاڑنا۔

ﷺ اجنبنی (ن) امرواحد مذکر حاضراصل میں اجنب ہے اس میں نون وقایہ یاء منتکلم کی ہے تو مجھے بچا، تو مجھے کو دورر کھ۔ فی کو کی امرواحد مذکر حاضراصل میں اجنب ہے اس میں نون وقایہ یاء منتکلم کی ہے تو مجھے ہوا، تو مجھے کو دورر کھے۔ فی کو کی کہ ان تغییر میں ان مصدر یہ ہے نہ کہ تغییر بیاسلئے کہ اُن تغییر کے لئے ماقبل میں لفظ قول یا اس کے ہم معنی ہونا ضروری ہے جو یہاں نہیں ہے۔

جَوْلِيْ اصللن كثيرا، اصلال كاسناد بنول كاطرف مجازى بيداسف دالشى الى سببه كتبيل سے بے چونكه بيد بت لوگول كي مراه ہونے كاسب بيں اسلئے اصلال كانبت انهى كاطرف كردى۔

فَيَوْلِكُمْ ؛ الذى كان قبل الطوفان، ياضافه اسوال كاجواب كه عند بيتك المحرم فرمانا كيدرست بجبكه وادى غير ذى ذرع مين كوئى بيت تقابى نبين \_

جِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قِحُولَكُ ؛ تحن اى تشتاق وتميل.

فَيْحُولْنَى ؛ افلدة الناس يعنى الربغير من تبعيضيه كے كہتے توہرانسان كى رغبت ہوتى۔

فَیُولَیْ اسمعیل، استخق ، اسمعیل کا نام اساعیل اس کئے ہوا کہ حضرت ابرا نیم علیہ کا اللہ تعالیٰ ہے اولاد کے لئے دعاء فرماتے تھے، است معی یا ایل، است معی امر جمعنی من اورایل عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں، اب اسمعی یا ایل، است معی امر جمعنی من اورایل عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں، اب اسمعیل کا ترجمہ ہوا اے خدا تو من اور جب اللہ نے حضرت ابرا ہیم علیہ کا فرائے کا دعاء من کی اور فرزند عطا کر دیا تو اس کا نام اسمعیل رکھ دیا، اور اسمی کوعبرانی میں اضحاک کہتے ہیں۔

فِيْ وَلَكُ اللَّهُ عَن يقيمها بيا شاره م كه اجعلني كامفول ناني محذوف م

- ≤ (مَزَم ہِبَاشَہٰ اِ

# تِفَسِّيُرُوتَشِّيْ

### ربطآيات:

واذقال ابر اهیمرالخ، گذشته آیات میں عقیدهٔ تو حید کی معقولیت اوراہمیت کا اورشرک و جہالت کی مذمت کا بیان تھا، اب یہاں اسی مناسبت سے ابراہیم علیہ کا قصه ذکر فر مایا، اس قصه کے خمن میں اہل مکہ کو یہ بھی بتا نامقصود ہے کہ اسے اہل مکہ! تمہارا دعویٰ ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ کا گالٹ کی نسل سے ہوا ورتمہارار شدئہ نسب حضرت خلیل اللہ سے ملتا ہے، مگر ذراغور تو کرو کہ تمہارے جدا مجد کا عقیدہ اور قمل کیا تھا؟ تو حید کے معاملہ میں زمرہ انبیاء پیبہ لیا میں سب سے زیادہ کا میاب جہاد حضرت خلیل اللہ کا جہادتھا، اسی لئے ملت ابراہیمی کو دین صنیف کا نام دیا جا تا ہے تا کہ اہل مکہ تقلید آبائی کے خوگر شایدا ہے جدا مجد کے عقیدہ وعمل پر نظر کرکے کفروشرک سے باز آجا کیں، اسی مصلحت سے ابراہیم علیہ کا گالٹ کا قصہ سنایا گیا ہے۔

### دعاءابرا ہیمی کی تا ثیر:

واد ذقصه من الشهرات لىعىلهم يشكرون، دعاءابرا بيمى كى تا ثيركس قدرعياں ہے كەمكەجيسى ہے آبوگياہ سرز مين ميں جہاں كوئى بچلدار درخت نہيں، دنيا بھر كے پھل اور ميو ہے نہايت فراوانی كے ساتھ مہيا ہيں اور حج كے موقع پر بھى جَبكہ لاكھوں افراد كااضافی اجتماع ہوتا ہے بچلوں كی فراوانی ميں كمی نہيں آتی، نہ صرف پھل بلكہ دنيا بھركی مصنوعات مكہ ميں بآسانی دستياب ہوتی ہيں۔

رب اجعلنی مقیم الصلوۃ و من فریتی ، اس دعاء میں اپنے ساتھ اپنی اولا دکوبھی شریک فرمایا اوراپنے ساتھ اپنی اولا دکوبھی شریک فرمایا اوراپنی ساتھ اپنی اولا دے لئے بھی مغفرت کی دعاء فرمائی دعاء فرمائی حالانکہ والدیعن آذر کا کا فرہونا قرآن میں مذکورہ ہوسکتا ہے کہ بیممانعت سے پہلے کی دعاء ہو، اور جب آذر کا عدواللہ ہونا معلوم ہوگیا تو دعاء ترک کردی۔

قال تعالى وَلَاتَحْسَبَنَّاللَّهُ غَافِلُاعُمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُوْنَ اللَّهُ الكافرون سن اهل مكة إنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ بلاعذاب لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ اللهول ساترى يقال شخص بصر فلان اى فتحه فلم يغمضه مُهْطِعِيْنَ سسر عين حال مُقْنِعِيْ رافعى رُءُوسِهِمُ الى السماء لَايَرْتَدُّ اللَّهِمُ طَرُفُهُمُ بصرهم وَنَعَلَى سسر عين حال مُقْنِعِيْ رافعى رُءُوسِهِمُ الى السماء الايَرْتَدُّ اللَّهِمُ طَرُفُهُمُ بصرهم

وَالْفِكُنُّهُمْ قِلُوبِهِم هَوَالْحُ خَالِية مِن العقل لفزعهم وَلَنْذِرِ خوف يا محمد التَّاسَ الكفار يَوْمَرِيَاتِيْهِمُ الْعَذَابُ هـويـوم الـقيمة فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا كَـفروا رَتَّبَنَا أَخِرْنَا بـان تـردنـا الـي الـدنيـا إِلَى اَجَلِ قَرِيبٌ نُجِبُ دَعُوتَكَ بالتوحيد وَنَتَبِعِ الرُّسُلُ فيقال لهم توبيخا أُولَمُ تَكُونُو ٓ اَقْسَمْتُمُ حلفتم مِّنُ قَبْلُ في الدنيا مَالَكُمْ مِّنْ زائدة زَوَالِ الله عنها الى الأخرة وَسَكَنْتُمْ فيها فِي مَسْكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُو الْفُسَهُمْ بالكفرس الاسم السابقة وَتَبَيَّنَ لَكُمْرِكُيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ سن العقوبة فلم تنزجروا وَضَرَيْنَا بينا لَكُمُّ الْأَمْثَالُ في القران فلم تعتبروا وَقَدُمُكُرُوْا بالنبي صلى الله عليه وسلم مَكُرُهُمْ حيث ارادوا قتله اوتقييده اواخراجه وَعِنْدَاللَّهِ مَكُرُهُمْ اللَّهِ عَلَمَهُ اوجزاؤه وَإِنَّ مَا كَانَ مَكُرُهُمْ وان عظم لِلتَّزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ @ الـمعنى لا يعبأبه ولا ينضر الاانفسهم والمراد بالجبال هناقيل حقيقتها وقيل شرائع الاسلام المشبهة بها في القرار والثبات وفي قراءة بـفتـح لام لتـزول ورفع الفعل فان مخففة والمراد تعظيم مكرهم وقيل المراد بالمكر كفرهم ويناسبه على الثانية تكاد السموات يتفطرن سنه وتنشق الارض وتخر الجبال هدًّا وعلى الاولى ماقرئ وما كان فَلَاتَحْسَبَنَّاللَّهُ مُخْلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ النصر إِنَّ اللهَ عَزِيْزُ غالب لا يعجزه شي ذُوانْتِقَامِ الله من عصاه اذكر يُوْمُرُّنُبُدُّلُ الْأَرْضُ عَيْرالْلَرْضِ وَالسَّمَاوْتُ هـ و يـ وم الـ قيـٰمة فيحشـ رالـنـاس على ارض بيضاء نقية كما في حديث الصحيحين وروى مسلم حديث سئل صلى الله عليه وسلم اين الناس يومئذ قال على الصراط وَبَرَزُوْل خرجوا من القبور يلله الواجد القَهّار ﴿ وَتَرَى يا محمد تبصر المُجْرِمِينَ الكافرين يَوْمَهِذٍ **مُّقَرَّنِيْنَ** مشدودين مع شياطينهم فِي الْ**لَصْفَادِ** فَي اللَّصْفَادِ فَي اللَّصْفَادِ فَي اللَّهُ الله الله الله الله الله لاشتعال النار وَّتَغُشٰى تعلوا وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِي ستعلق ببرزوا اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ سن خير وشر **إِنَّ اللَّهَ سَرِيْحُ الْحِسَابِ®** يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من ايام الدنيا لحديث بذلك **هٰذَا** القرآن بَلْغُ لِلنَّاسِ اي انزل لتبليغهم وَلِيُنْذَرُوْا بِهِ وَلِيَعْلَمُوْا بِما فيه سن الحجج أَنَّمَاهُوَ اي اللَّهُ وَالْحِدُّ وَّلِيَذُكِّرَ ع بادغام التاء في الاصل في الذال يتعظ أُولُوا الْأَلْبَابِ أَن اصحاب العقول.

ت جيئي ؛ مكه كے كافر جو پچھ كرتے ہيں اس ہے تم خدا كو ہر گز غافل نه مجھو، وہ تو ان كو عذاب ہے اس دن تك كے لئے مہلت دیئے ہوئے ہے کہ جس دن منظر کی ہولنا کی کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کہاجا تا ہے مشہدے <u>ہے۔ وفیلان، یعنی اس کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جس کووہ بندنہ کرسکا، حال بیر کہ وہ آسان کی طرف اپنے سروں کواٹھائے</u> ہوئے ( داعی کی آ واز کی طرف) تیزی ہے دوڑے چلے جارہے ہوں گے ( ایک لمحہ کے لئے بھی ) ان کی پلک نہ جھیکے گی اوران کے قلوب ان کے خوف کی وجہ سے عقل ہے خالی ہوں گے اوراے محمد ﷺ آپ کا فرلوگوں کواس دن ہے ڈرا ؤجس دن ان پر عذاب آویگااوروہ قیامت کا دن ہوگا، اور ظالم کا فر کہیں گےاہے ہمارے پروردگار، تو ہمیں تھوڑے وقت کی مہلت دے بایں صورت کہ تو ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دے تا کہ ہم تیری تو حیدی دعوت قبول کرلیں اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں تو ان سے جھڑ کی کےطور پر کہا جائیگا ، کیاتم اس سے پہلے دنیا میں شم کھا کرنہیں کہا کرتے تھے کہ ہمارے لئے تو دنیا سے آخرت کی طرف ثلنا ہی نہیں ہے حالانکہ تم دنیا میں ان کی بستیوں میں رہ چکے ہو کہ جنہوں نے امم سابقہ میں سے کفر کرکے اپنے اوپر ظلم کیا اورتمہارے لئے ظاہر ہو چکاتھا کہ ہم نے ان کے ساتھ عذاب کا کیسامعاملہ کیاتھا؟ پھر بھی تم بازنہیں آئے ، اور ہم نے تمہارے (سمجھانے) کے لئے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کیں مگرتم نے عبرت حاصل نہ کی ،اور بیلوگ نبی ﷺ کے ساتھ ا پنی چالیں چل رہے ہیں اس طریقتہ پر کہان لوگوں نے آپ کے تل کایا قید کرنے کا یا وطن سے نکالنے کا ارا دہ کیا اور اللہ کوان کے تمر کاعلم ہے یااللہ کے پاس ان کی سزاہے، اوران کی جالیں اگر چہ تنی ہی عظیم ہوں ایسی نتھیں کہان ہے پہاڑا پنی جگہ ہے ل سکیس، معنی بیہ ہیں کہان کی حیالیں قابل توجہ نتھیں اور وہ اپنا ہی نقصان کررہے ہیں اور پہاڑوں ہے مراد حقیقۃ پہاڑ ہی ہیں ، یا اسلامی احکام ہیں جن کو ثبات وقر ارمیں پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی اور ایک قراءت میں (لتے ول) کے لام کے فتہ اور فعل کور فع کے ساتھ ہے اور ان مخففہ ہے اور مقصدان کے مکر کے عظیم ہونے کو بیان کرنا ہے اور کہا گیا ہے کہ مکر سے مرادان کا کفر ہے اور تكاد السموات يتفطرن (الآية) الني قراءت كمناسب ب،اور كيلي قراءت كمناسب وبي بجور واليا ہ، (بعنی) و ما کان مکر همر النح آپ ہرگزیہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے نصرت کے بارے میں وعدہ خلافی کرے گا اللہ تعالیٰ غالب ہے اس کوکوئی چیز عاجز نہیں کرسکتی اور اپنے نافر مانی کرنے والے سے بدلہ لینے والا ہے (اور) اس دن کو یا دکرو کہ موجودہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسان بھی اوروہ قیامت کا دن ہوگا،تو لوگوں کو ایک صاف ستھری سفید زمین پرجع کیا جائیگا، جیسا کہ سحیحین کی حدیث میں ہے، اور روایت کی مسلم نے ایک حدیث جس میں سوال کیا گیا رسولﷺ ہے کہ (تبدیلی ارض) کے دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بل صراط پر،اور (سب لوگ) قبروں سے نکل کر خدائے واحد غالب کے روبرو حاضر ہوں گے اور اے محمد آپ اس دن مجرموں کا فروں کو بیڑیوں میں یا طوقوں میں شیاطین کے ساتھ جکڑے ہوئے دیکھو گے حال ہے ہے کہ ان کالباس گندھک (یا تارکول) کا ہوگا، اسلئے کہ گندھک آ گ بھڑ کانے والی بہت زیادہ ہوتی ہے اورآ گ ان کے چہروں پر بھی جھائی ہوئی ہوگی تا کہاللہ ہر شخص کواس کے اعمال نیک و بد کابدلہ دے، لیہ جنوی، بر ذو اے متعلق ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ یوری مخلوق کا حساب د نیا کے دنوں کے اعتبار سے نصف دن میں لے لیگا اس مضمون کی حدیث کی وجہ سے بیقر آن تمام لوگوں کے لئے اطلاع نامہ ہے بعنی لوگوں کی تبلیغ کے لئے نازل کیا گیا ہے تا کہاس کے ذریعہان کوآ گاہ کردیا جائے اور تا کہلوگ ان دلائل کو جان لیں جوقر آن میں ہیں کہاںٹدا یک اکیلامعبود ہے اور تا کہ اہل عقل (وبصیرت) اس سے نصیحت حاصل کریں ، (لیذکر) اصل میں یاءذال میں ادغام کے ساتھ ہے۔

﴿ الْمُؤَمِّ بِبُلشَ لِهُ ﴾

# جَيِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

**جَوُلَ** ﴾: تشخص (ف)مضارع واحدموً نث غائب،مصدر شخو ص، تکثلی بانده کردیکینا، آنکھوں کا کھلارہ جانا، آنکھوں کا چڑھ جانا۔

فَيْحُولْنَى : مهطعین به مهطع اسم فاعل کی جمع ہے (افعال) اهطاع سر جھکانا تیزی سے دوڑنا مهطعین ، اصحاب مضاف محذوف سے حال ہے تقدیر عبارت بیہ ہے ،اصحاب الابصار مهطعین .

فَيَوْلَكُونَ ؛ افلدتهم، افلدة، فؤادكى جمع بيمعنى ول\_

چوگی : هواء بیاسم ہے بمعنی خالی ،خوف ادر گھبراہٹ کی وجہ سے دل کا خالی ہونا ہر بھلائی سے خالی ، ہواءاس فضاء کو کہتے ہیں جو آسان اور زمین کے درمیان ہے ،محاورہ میں ڈریوک دل کی صفت واقع ہوتی ہے۔

فِيْ فُلْكُمْ ؛ نجب يه اخونا امر كاجواب بـ

فِيُولِكُمُ : يقال لهمر، ماتبل سے ربط پيداكرنے كے لئے اس كے محذوف مانے كى ضرورت بيش آئى۔

چِوُلْکُ ؛ تبین، اس کا فاعل دلالت کلام کی وجہ ہے مضمر ہے اور وہ حال ہے ، تقدیر عبارت سیہ ہے تبین لے کے سر کیف فعلنا بھیر؟

هِ فَوْلِكُمْ ؛ ان ما ، اس میں اشارہ ہے کہ ان نافیہ ہے اور لقنزول میں لام تاکیدنی کے لئے ہے، وفسی قبراء ت بفتح لام الاولی و رفع الاحیرة ای لقزول ، اس صورت میں ان مخففہ عن الثقیله ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ ان کا مکرا تناشد یہ تھا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ل جائے ، (لقزول) کالام ، مخففہ اور نافیہ کے درمیان فارقہ ہے۔

فَی کی کی کی کی این قراءت یعنی اُن مخففہ کی صورت میں (لتزول) سے کفار کے مرکو عظیم اور شدید ہونے کو بیان کرنام قصود ہے،
اور پہلی قراءت یعنی ان نافیہ اور لام کے کسرہ کے ساتھ (لتزول) سے ان کے مرکے ضعف کو بیان کرنام قصود ہے یعنی ان کا مکر خدائی تدبیر کے مقابلہ میں اتناضعیف اور کمزور ہے کہ وہ قابل توجہ بھی نہیں ہے اور نہ وہ تہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، دوسری قراءت کے اللہ تعالی کا قول ناکان مکر هم لتزول اللہ تعالی کا قول ناک ماکان مکر هم لتزول منه الجمال "مناسب ہے۔

چَوُلِیْ ؛ قطران ، قطران ایک سیال سیاہ غلیظ مادہ ہوتا ہے جس میں خدت ہوتی ہے ، اگراس کی خارثی اونٹول کے مالش کردی جائے تو خارش ختم ہوجاتی ہے یہ مادہ آگ بہت جلدی پکڑتا ہے اور بد بودار ہوتا ہے ، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ گندھک

< (مَرْمُ بِهَ الشَّرِيَّ عِن السَّرِيِّ عَالَى الْحَالِيَّةِ إِلَيْهِ الْحَالِيَّةِ إِلَيْهِ الْحَالِيَةِ إِل

اوربعض نے تارکول کیاہے۔

قِيُّوُلِينَ ﴾: متعلق بِبَرَزُوْ ا، لِيعن ليجزى، بوزو ا كمتعلق ہے اور درمیان میں جمله معترضہ ہے۔

قِوُلِيْ : انول لتبلیعهم ، هذا بلاغ میں چونکہ وصف کاحمل ذات پرلازم آرہاہاں کئے شارح رَیِّمَ کالله اُنگان نے مذکورہ عبارت مقدر مانی تا کے حمل درست ہوجائے ، یعنی یہ ہذا کی خبرہیں ہے بلکہ خبرمحذوف ہے خبر کی علت کے قائم مقام کردیا ہے۔

### تَفَيْدُرُوتَشِينَ حَ

و لا تحسبن الله غافلا عمایعمل الظلمون، پہلی آیت میں رسول الله ﷺ اور ہر مظلوم کوسلی اور ظالم کے لئے سخت عذاب کی دھمکی ہے کہ فالا عمایعمل الظلمون میں آیت میں رسول الله ﷺ اور ہر مظلوم کوسلی اور خالم کے لئے سخت عذاب کی دھمکی ہے کہ ظالم لوگ الله تعالیٰ کو طان کے عذاب کی دھمت اور جرائم کی خبر نہیں اسلئے کوئی عذاب اور مصیبت ان پرنہ آئے گا، بلکہ الله کی نظر سے ان کا کوئی عمل مخفی نہیں مگر اس نے اپنی رحمت اور عکمت کے نقاضے سے دھیل دے رکھی ہے۔

تشخص فییه الابصار ، لینی قیامت کا ہولنا ک نظارہ ان کے سامنے ہوگا اور ٹکنگی لگائے اسے دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کہان کے دیدے پھرا گئے ہیں نہ پلک جھیکے گی اور نہ نظر ہٹے گی۔

اول مرت کونوا اقسمتر من قبل مالکر من زوال ، لینی دنیا میں مسمیں کھا کھا کرکہا کرتے تھے کہ نہ کوئی حساب کتاب ہے اور نہ دوزخ و جنت اور نہ کسی کو دوبارہ زندہ ہونا ہے ، ان کی عبرت کے لئے گذشتہ قوموں کے حالات وواقعات بیان کردیئے جن کے گھروں میں ابتم چل پھرر ہے ہواور ان کے گھنڈر بھی تہمیں دعوت غور وفکر دے رہے ہیں ، اگرتم ان سے عبرت نہ پکڑواور ان کے انجام سے بیخ کی فکر نہ کروتو تمہاری مرضی ، پھرتم بھی اس انجام کے لئے تیار بہو، حالانکہ تم دیکھ جکے تھے کہ تمہاری پیش روقو موں نے قوانین الی کی خلاف ورزی کے نتائج سے بیخ اور انبیاء کی دعوت کونا کام کرنے کے لئے کیسی کسی زبر دست چالیں چلیں اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی ایک ہی چال سے وہ کس طرح مات کھا گئے ، مگر پھر بھی تم حق کے خلاف چالبازیاں کرنے سے بازند آئے ، اور یہ سی حقے رہے کہ ہماری چالیں ضرور کا میاب ہوں گی۔

وف دم کروا م کر در است السخ اس آیت میں مخالفانہ تدبیروں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان لوگوں نے دین حق کومٹانے اور مسلمانوں کوستانے کے لئے بھر پور تدبیریں کیس اور اللہ تعالیٰ ان کی مخفی اور ظاہر تدبیروں سے واقف ہے اللہ ان کے ناکام بناوینے پر قادر ہے اگر چہان کی تدابیراتن عظیم وشدید تھیں کہ ان کے مقابلہ پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے جث جاتے مگر اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کے سامنے ساری تدبیریں گردوغبار کی طرح ہاء منثورا ہو گئیں، یہ مطلب ان مخففہ عن المثقلہ کی صورت میں ہوگا اور ان کونا فیہ قرار دے کریم عنی ہوں گے،اگر چہانہوں نے بہت سی تدبیریں اور حالیں چلیں،لیکن ان کی تدبیروں اور حالوں سے بیہ ممکن نہ تھا کہ پہاڑا بنی جگہ ہے ٹل جا کیں ،اور پہاڑ ہے مرادآ پے ﷺ کاعزم واستقلال ہے۔

فىلا تىحسىبن الله مىحلف وعده ، اگرچەاس مىں روئے تىن آپ ﷺ كى طرف ہے گرمراد مخالفين بيں يعنى كوئى يہ نه ستمجھے کہ اللّٰد تعالیٰ نے اپنے رسول سے جو وعدے فنخ ونصرت اور کامیا بی کے کیے ہیں وہ ان کے خلاف کرے گا اللّٰہ بڑا زبر دست ہے وہ ضرور دشمنوں سے انتقام لے گااوراپنے پیغمبروں سے جو وعدے کئے ہیں ان کوضرور پورا کرے گا۔

يوم تبدل الارض غير الارض والسموات (الآية) اس آيت مين موجوده زمين وآسان كى تبديلي كاذكر ب یہ تبدیلی ذات کے اعتبار سے بھی ہوسکتی ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی اور دونوں طریقوں سے بھی ،بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہارض وساء کی تبدیلی کے وفت مخلوق بل صراط برہوگی ،غرضیکہ موجودہ نظام طبعی درہم برہم کردیا جائیگاا در نفخهٔ اولی اور ثانیه کی مدت کے درمیان زمین وآسان کی موجودہ ہیئت بدل ڈالی جائیگی ، اورایک دوسرا نظام طبیعت دوسر ہے قوا نین فطرت کے ساتھ بنادیا جائیگا پھرفخۂ ٹانیہ کے ساتھ ہی تمام وہ انسان جوتخلیق آ دم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے از سرنوزندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کئے جا کیں گے اس کا نام حشر ہے، قرانی اشارات اور حدیث کی تصریحات ہے یہ بات ٹابت ہے کہ حشراسی زمین پر ہوگا تیہیں عدالت قائم ہوگی تیہیں میزان عدل قائم کی جائی گی ،اوریہ بات بھی ثابت ہے کہ ہماری وہ دوسری زندگی جس میں بیہ معاملات پیش آئیں گے محض روحانی نہیں ہوگی ، بلکہ ٹھیک اسی طرح جسم وروح کے ساتھ ہم زندہ کئے جا کیں گے جس طرح آج زندہ ہیں۔



## ٨٠٤ أَلَا مُعَلِّدُ مِنْ الْمُعْلِقِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ وَمُعْمِدِ اللَّهِ وَمُعْمِدُ مِنَ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللْمُعِمِّ الللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللْمُعُولُ اللْمُعِمِدُ اللْمُعِمِّ اللْمُعِمِّ الللَّهِ وَمُعْمِدُ اللْمُعِمِلُ اللْمُعِمِدُ اللْمُعِمِدُ اللْمُعِمِدُ اللْمُعِمِدُ اللْمُعِمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ مُعْمِدُ اللَّهِ مُعْمِدُ اللَّهِ مُعْمِدُ اللَّهِ مُعْمِدُ اللْمُعِمِي مُعْمِدُ اللْمُعِمِي مُعْمِدُ اللْمُعِمِي مُعْمِدُ اللْمُعِمِي مُعْمِدُ اللْمُعِمِي مُعْمِدُ اللْمُعِمِي مُعِلِمُ اللْمُعِمِي مُعِلِمُ اللْمُعِمِي مُعْمِي مُعْمِدُ اللْمُعِمِي مُعْمِدُ اللْمُعِمِي مُعْمِدُ اللْمُعِمِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِمُ مِنْ اللْمُعِمِي مُعْمِعُ مِنْ اللْمُعِمِ

سُورَةُ الحِجْرِ مَكِّيَّةٌ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ ايَةً.

## سورۂ حجر مکی ہے ۹۹ آبیتی ہیں۔

بِسْ عِرَاللَّهِ الرَّحْ مَن الرَّحِيْدِ وَالرَّالَ الله اعلم بمراده بذلك يِلْكُ هذه الايات اليت الْكِتْبِ القران والا ضافة بمعنى من وَقُواْنِ شَبِينِ • مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة **رُنَجُما** بالتشديد والتخفيف يَوَدُّ يتمنى الدِّنْنَكُفُرُوا يوم القيْمة اذا عاينوا حالهم وحال المسلمين **لَوْكَاثُوَّا مُسَامِينِنَ** ورب للتكثير فانه يكثر سنهم تمنى ذلك وقيل للتقليل فان الاهوال تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك الافي احيان قليلة ذُرْهُمَ اترك الكفاريا محمد يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا بدنياهم وَيُلْهِهِمُ يِشغلهم أَلْأَمُلُ بطول العمروغيره عن الايمان فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ®عاقبة امرهم وهذا قبل الامر بالقتال وَمَّا**اَهُلَكُنَامِنَ** زائدة **قَرْيَةٍ** اريد اهلها **الْآوَلَهَاكِتَابُ** اجل <del>مَّعْلُومٌ</del>۞ سحدود لهلاكها مَ**الَّسْبِقُمِنَ** زائدة أُمَّتِهِ آجَلَهَاوَمَالِيَسُتَأْخِرُونَ© يتاخرون عنه وَقَالُوُّا اي كفار سكة للنبي صلى الله عليه وسلم لَيَّتُهُا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ السَسَران في زعب إنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوْمَا هلا تَأْتِيْنَابِالْمَلَيِّكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيِّنَ۞ في قولك انك نبي وان هـذا القران من عندالله تعالى قال تعالى **مَانُنْزِلُ** فيه حذف احدى التائين **الْمُلْلِكَةَ اللَّابِالْحَقِّ** بالعذاب وَمَاكَانُوٓالْأَوْا اي حين نزول الملائكة بالعذاب مُّنْظِرِيْنَ<sup>©</sup> سؤخرين اِنَّالَعَنُ تَاكيد لاسم ان اوفصل نَزَّلْنَا الذِّكْرَ القران وَانَّالَهُ لَحُفِظُوْنَ۞ من التبديل والتحريف والزيادة والـنقص **وَلَقَدْ أَمُّ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ** رسلا فِي شِيَعَ فرق الْأَقَلِيْنَ®وَمَا كان يَأْتِيهِمْ مِنْ تَرَسُولِ الْأَكَانُوا بِهِيَسْتَهْزِءُوْنَ® استهزاء قومك بك وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كَذْلِكَ نَسْلُكُهُ اي مثل ادحيالهذا التكذبيب في قلوب اولئك ندخله فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اللهِ اللهِ كَفار مِكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ بالنبي صلم الله عليه وسلم وَقَلَدُ خَلَتُ سُنَّةُ الْأَوْلِينَ® اي سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم ادبيائهم وهؤلاء مثلهم وَلَوْفَتَعْنَاعَلَيْهُمْ بَالَّامِّنَ السَّمَّاءِ فَظَلُّوْا فِيهِ في الباب يَعْرُجُوْنَ ﴿ يصعدون لَقَالُوْٓا إِنَّمَاسُكِّرَتُ سدت عُ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمُ مِنْ اللهِ عَوْرُونَ فَي يخيل الينا ذلك.

ہے اور قر آن مبین کی ( آبیتیں ہیں ) جوحق کو باطل سے ممتاز کرنے والا ہے لیزیاد تی صفت کے ساتھ عطف ہے بعید نہیں کہ کا فرلوگ قیامت کے دن جب اپنے حال کواورمسلمانوں کے حال کو دیکھیں تو تمنا کریں کاش ہم سرتشلیم خم کر دیتے (ربیمیا) تشدیداور تخفیف کے ساتھ ہے، رُب تکثیر کے لئے ہے بایں صورت کیان کی جانب ہے اس کی کثر ت ہے تمناہو اور کہا گیا ہے کہ (ڈب) نقلیل کے لئے ہے امروا قعہ بیہ ہے کہ ( قیامت کی ) ہولنا کیاں ان کومد ہوش کئے ہوں گی جس کی وجہ ہے ان کو ہوش ہی نہ ہوگا کہ وہ اس کی تمنا کریں ،الا بیر کہ بہت فلیل وقت کے لئے اے محمد ﷺ ان کا فروں کو جھوڑ و کہ اپنی دنیامیں کھائیں (پئیں)اور مزے کریں اور درازی عمر کی امید ان کوایمان وغیرہ سے غفلت میں ڈالے رہے، ا پیغمل کا انجام انھیں عنقریب معلوم ہو جائیگا اور بیچکم قبال سے پہلے کا ہے ، اور ہم نے کسی بستی کو یعنی بستی والوں کو ہلاک نہیں کیا مگر بیر کہاں کے لئے مقررہ نوشتہ تھا ( یعنی )اس کی ہلاکت کاوفت مقرر تھامن زائدہ ،اور قریہ سے اہل قریہ مراد ہیں ، کوئی (متنفس) اپنیموت کے وفت مقررہ ہے نہ آ گے بڑھ سکتا ہے اور نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، من زائدہ ہے کفار مکہ نبی ﷺ ہے کہتے ہیں کہ اے وہ مخص کہ جس پر برغم خود ذکر (بعنی) قرآن نازل کیا گیا ہے بلاشہ تو دیوانہ ہے اگر تو اینے اس دعوے میں کہتو نبی ہےاور بیر کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سچاہےتو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لا تااور ہم فرشتوں کوحق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں (بعنی)عذاب کے ساتھ اور جب فرشتے عذاب لے کراتر تے ہیں تو پھران کومہلت نہیں دی جاتی ہم نے ہی اس قر آن کونازل کیا ہے (نصن) ان کے اسم کی تاکید ہے یاضمیر قصل ہے اور ہم ہی تبدیل وتحریف اور زیادتی ونقصان سے حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے گذشتہ قوموں میں (بھی برابر)رسول بھیجاوراہیا بھی نہیں ہوا کہان کے یاس رسول آیا ہواوراس نے تیری قوم کے تیرانداق اڑانے کے مانند مذاق نداڑایا ہو اور بیہ نبی ﷺ کوتسلی ہے اور اس طرح یعنی ان لوگوں کے دلوں میں تکذیب (استہزاء) ڈالنے کے مانند مجرموں یعنی کفارمکہ کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں (جس کی وجہ ہے) پیلوگ نبی ﷺ کی (رسالت) کی تصدیق نہیں کرتے اور یہ دستور پہلے ہی سے چلا آتا ہے بعنی ان کی تکذیب کی وجہ سے ان کوسزا دینے کا اللہ کا دستور پہلے ہی ہے چلا آتا ہے، اور پیجھی ( تکذیب میں ) ان جیسے ہیں اور اگرہم ان کے لئے آسان کا درواز ہ کھول بھی دیں اور بیاس درواز ہ ہے چڑھ بھی جائیں تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کردی گئی بلکہ ہمارے اوپر جادو کردیا گیا یعنی یہ (آسان پرچڑھنا) ہمارے خیال میں ڈال دیا گیا۔

— <[زمَئزَم پِبَلشَهٰ]≥ -

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فِيُولِنُّ ؛ هذه الأيات.

سَيْحُواكَ: تلك كَيْفير هذه بي كرن كاكيافا كده ؟

جِيْ لَئِيْ : قرب حسى كوبيان كرنامقصود ہے۔

مِنْ وَكُولِ عَدْهُ مِن كُيون نهاستعال كيا كيا-

جِيَحُ لِبْعِ: تسلك ہے علورتبی کو بیان کرنامقصود ہے، تسلك کو ہذہ کے معنی میں لینے سے دونوں فائدے حاصل ہو گئے علورتبی اور قرب حسی اگر تلك کی جگہ ہذہ استعمال ہوتا تو صرف قرب حسی ہی کا فائدہ حاصل ہوتا۔

فِحُولِكُم : اضافت جمعى من اى آيات من الكتاب.

قِحُولُهُم : مظهر الحق.

میں مفسرعلام عام طور پر مبین کی تفسیر بین ہے کرتے ہیں اور بیقرین قیاس بھی ہے اسلئے کہ متعدی بمعنی لازم لینامقصود ہوتا ہے گریہاں بین سے متعدی معنی ہی مراد ہیں نہ کہ لازم اس لئے مفسرعلام نے بین کی تفسیر مظھو سے کی ہے۔

فِحُولُكُ : عطف بزيادة الصفة.

مِينُولِكُ: أس اضافه كاكيافا ئده ؟

جِيْ كُلْبُعِ: يها يك سوال كاجواب ہے۔

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِيهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

جِهِ لَبْعِ: كَتَابِ جُوكَم معطوف عليه بِ مطلق بِ اورقر آن صفت مبين كي ساته مقيد بلندايه عطف مقيد على المطلق كي المطلق كي المعطلة على المعطلة عند المعلقة عند المعلقة المعلقة عند المعلقة عند المعلقة الم

جواب دیا<u>ہے۔</u>

فِيُولِكُ ؛ يتاخرون عنه يهجى ايك وال كاجواب --

مِيكُولُكَ: بَ كَه يستاخرون باب استفعال بجوطلب پرلالت كرتا بحالانكه يهال طلب معنى مقصود نبين بين؟ جَجُولِ ثِيعَ: استفعال بمعنى تفعل ب-

قَوْلَى ؛ انسا نحن نزلنا الذكر وانباله لحافظون يمثركين كردوا نكاركا جواب بجومثركين في انك لم جنون "كهدرزول ذكركا تاكيد كساتها نكاركيا تقالبذا الله تعالى فيزول ذكركا اثبات بهى تاكيد كساته انسا نحن نزلنا الذكر النع كهدر فرمايا -

فِيْوُلْكُونَا : تاكيد او فصل يعني نحن اسم ناكى تاكيد إيدك قصل ب نحن كوصل قراردي كي صورت ميس بيسوال مولًا كه فصل دواسموں کے درمیان ہوتا ہے نہ کہ اسم اور فعل کے درمیان جبیبا کہ یہاں ہے اور دوسراسوال بیہوگا کہ فصل ضمیر عائب سے ہوتا ہے نہ کہ اس کے علاوہ سے البتہ جر جانی رَیِّحَمُ کا مذہ کا قات نے اسم اور تعل کے درمیان بھی قصل کو جائز کہا ہے غالبامفسر علام نے جرجانی ریخم کلدنه منعات کے مسلک رحمل کیا ہے۔

**جِيْوُلْكَنَّى : كان، كان كالضافه اس سوال كاجواب ہے كه ما حاليه اس مضارع پر داخل ہوتا ہے جو حال كے معنى ميں ہويا اس ماضى** پر داخل ہوتا ہے جو قریب الی الحال ہو مفسر علام نے کان مقدر مان کراشارہ کردیا کہ ما حالیہ ماضی قریب الی الحال پر داخل ہے۔ قِوْلَكُونَ : ندخله، اى الاستهزاء، هُ ضميركامرجع استهزاء بـ

## <u>ێٙڣٚؠؗڒۅۘؾۺٛۘڕؾ</u>

#### سورت كانام:

اس سورت كانام تجرب جوكم آيت ٨ ك فقره كذب اصحب الحجر المرسلين سے ماخوذ بــ

### مقام حجر كالمخضر تعارف:

حجربی تو مثمود کا مرکز تھا اس کے کھنڈر مدینہ سے شال مغرب میں موجودہ شہرالعلا ہے چندمیل کے فاصلہ پرواقع ہیں ، مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے بیشہرشاہ راہ عام پر پڑتا ہےاور قافلے اس وادی ہے ہوکر گذرتے ہیں وج میں آنخضرت میں تشکیلا تبوک جاتے ہوئے اس علاقہ سے گذرے تھے گرآپ نے اس معذب بستی سے جلدی سے گذرنے کا تھم فر مایا تھا دولت عثانیہ کے زمانہ میں بہجاز ریلوے کااسٹیشن تھا۔

آ تھویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا، وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑ وں میں قو م ضود کی تراثی ہوئی عمارتیں موجود ہیں جوانہوں نے پہاڑوں کوتراش کران کے اندر بنائی تھیں ان کے نقش ونگاراس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسا آج بیر بنائے گئے ہوں ،ان مکانات میں اب کلی سڑی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔

المور اس کی حقیقی مرادتواللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ آیتی ہیں ایک کامل کتاب کی ، کتاب مبین سے مراد قر آن کریم ہی ہے قر آن کی تنوین محیم کے لیے ہے بعنی بیقر آن کامل اور نہایت عظمت وشان والا ہے۔

ربسما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ، كفارومشركين به آرزوكس وقت كرير كي؟ موت كووتت جب فرشة اتھیں جہنم کی آگ دکھاتے بیں، باجہنم میں واخل ہو نے کے احد میا حید ان حیثر میں جہاں سانب کیاب ہور ہاہو گااور کافرمسلمانوں کوج ک، میں اور کا امرول کود وزرق میں جاتا ہوا دیکسیں کے واس وفت وا قرآ رز وکریں گے کہ کا ٹن وہ محک مسلمان ہوتے" د ہما" اکثر

و تکشیر کے لئے استعمال ہوتا ہے گر بھی قلت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے رُب بغیر ما کے فعل پر داخل نہیں ہوتا۔

اس سے بیبھی معلوم ہوا کہ کھانے پینے کو مقصد اصلی اور مشغلہ بنالینا اور دنیوی عیش وعشرت کے سامان میں موت سے بے فکر ہوکر طویل منصوبہ سازی کرتے رہنا کفار ہی کا شیوہ ہوسکتا ہے جن کا آخرت اور اس کے حساب و کتاب اور جزاء وسرا آ پرایمان نہیں ، مومن بھی کھاتا پیتا ہے ، اور معاش کا بفتدر ضرورت سامان بھی کرتا ہے اور آئندہ کاروبار کے منصوبے بھی بناتا ہے گرموت اور فکر آخرت سے خالی ہوکریہ کا منہیں کرتا۔

ما تسبق من امة اجلها و ما بستاخوون ، جس بستی کوبھی ہم نافر مانی کی دجہ ہے ہلاک کرتے ہیں،تو فوراہلاک نہیں کر التے ، بلکہ ہم ایک دفت مقرر کئے ہوئے ہیں اس دفت تک اس بستی والوں کومہلت دی جاتی ہے کیکن جب وہ مقررہ دفت آ جا تا ہے تو آخیں ہلاک کردیا جاتا ہے پھروہ اس ہے آگے چیجے نہیں ہوتے۔

#### قرآن اورحفاظت قرآن:

انا نسحن نزلنا الذكو و انا له لحافظون ، اس آیت میں پیشین گوئی کردی گئی ہے کہ قر آن کریم قیامت تک اپنی اصلی میں محفوظ رہے گا، دنیا کی کوئی طافت اے مثانے یا اس میں تحریف و ترمیم کرنے میں کا میاب نہیں ہوسکے گی، ہم نے مقدمہ میں حفاظت قر آن کے زیرعنوان گفتگو کی ہے وہاں آپ نے غالبا پڑھ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کوئی طور پر کس طرح مجانز کے اس پیشین گوئی کوئی طور پر کس طرح حفاظت کی، چنا نچہ آج یہ بات پورے و ثوق اور دعوے کے ساتھ بلاخوف تر دید کہی جا سکتی ہے کہ قر آن کریم ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہے جس شکل میں آنخضرت پی تعلیم دی تھی، اور اس کی سر آجنگ کس ایک نقطہ یا شوشے کا بھی فرق نہیں ہو سکا، معاندین اسلام نے ماضی میں بھی قر آن میں تحریف و ترمیم کی کوششیں کی اور اس کے بھی ہاتھ نہیں نگا۔

ایس اور آج بھی یہ کوششیں جاری ہیں مگر ما ہوں اور ناکا می کے علاوہ ان کے بچھ ہاتھ نہیں لگا۔

### حفاظت قر آن غيروں كى نظر ميں:

قرآن محفوظ ہونے کاعقیدہ صرف مسلمانوں ہی کانہیں بلکہ منصف مزاج غیرمسلموں نے بھی اس حقیقت کوشلیم کیا ہے وراس سے انکار کی جرائت نہیں کی کمیکن جب نگا ہوں پر تعصب کا پر دہ پڑجائے تو ایک شفاف چشمہ بھی گدلانظر آنے لگتا ہے حفاظت قرآن کا وعدہ الہی جس جیرت انگیز طریقہ پر پورا ہو کر ہا سے دیکھ کر بڑے بڑے متعصب ومغرور مخالفوں کے سرینچے ہوگئے" میور''کہتا ہے۔ ''جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا بھرمیں ایک بھی ایسی کتاب نہیں کہ جو قرآن کی طرح بارہ صدیوں تک ہرفتم کی تحریف سے پاک رہی ہو''۔

#### ایک اور بوروپین لکھتاہے۔

"ہم ایسے ہی یفین سے قرآن کو بعینہ محمد ظلال کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سجھتے ہیں ہوئے الفاظ سجھتے ہیں '۔

### حفاظت قرآن کے سلسلہ میں مامون رشید کے دربار کا ایک واقعہ:

قرطبی نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المونین مامون کے در بار کانقل کیا ہے کہ مامون گاہے بگاہے علمی مسائل پر بحث ومباحثے اور نذا کرے کرایا کرتا تھا، ایسے ہی ایک مباحثہ میں ایک بہودی بھی ایک مرتبہ آگیا، جب مجلس ختم ہوگئ تو مامون نے بلاکر دریافت کیا، کیاتم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا ہاں، مامون نے امتحانا کہا اگرتم مسلمان ہوجاؤتو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھاسلوک کریں گے۔

اس نے جواب دیا کہ میں اپنے آباء واجداد کے دین کونہیں چھوڑ سکتا ، پھرائ شخص نے ایک سال بعد مسلمان ہو کر در ، ایس مجلس نذا کرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریرا ورعمہ ہ تحقیقات پیش کیس مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہتم وہی شخص ہو جو سال گذشتہ آئے تھے اس نے کہا ہاں وہی ہوں ، مامون نے دریافت کیا اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے! نکارکر دیا تھا پھراب مسلمان ہونےکا سبب کیا ہوا؟

اس نے جواب دیا کہ سال گذشتہ جب پہال سے واپس گیا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا، میں ایک خطاط اورخوش نولیں آدمی ہوں، کتابیں لکھ کرفروخت کرتا ہوں، اچھی قیمت سے فروخت ہوجاتی ہیں، میں نے آزمائش اورا متحان کے طور پر تو رات کے تین نسخ کتابت کئے جن میں میں نے بہت ہی جگہا پنی طرف سے حذف واضافہ کر دیا اور میں وہ نسخ لے کر کنیسہ میں پہنچا، یہود یول نے بڑی رغبت سے ان کوخرید لیا، پھرائ طرح انجیل کے تین نسخ حذف واضافہ کے ساتھ کتابت کئے اور نساری کے بین نسخ حذف واضافہ کے ساتھ کتابت کئے اور نساری کے باس لے گیا وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدرومنزلت کے ساتھ سے نسخ مجھ سے خرید لئے، پھریہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس کے بھی تین نسخ عمدہ کتابت کئے جن میں اپنی طرف سے کی بیشی کر دی پھران کو لے کرمیں فروخت کے لئے فکا تو جس مسلمان کے باس لے کرگیا اس نے دیکھا کہا تھے بھی ہیں یا نہیں جب کی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے وہ نسخے واپس کرد ئے۔

اس واقعہ سے میں نے سبق لیا کہ بیہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اسی وجہ سے میں مسلمان ہوگیا۔

واقعات بنلاتے ہیں کہ ہرزمانہ میں ایک بڑی تعدادعلاء کی ایسی رہی ہے کہ جس نے قرآن کریم کے علوم اور مطالب کی حفاظت کی ہے، کا تبول نے رسم الخط کی ، قاریوں نے طرزا دااور تلفظ کی ، حافظوں نے اس کے الفاظ اور عبارت کی وہ حفاظت کی کہ خوں ہے ، کا تبول نے رسم الخط کی ، قاریوں نے طرزا دااور تلفظ کی ، حافظوں نے اس کے الفاظ اور عبارت کی وہ حفاظ قرآن کہ نزول کے وقت سے لے کر آج تک کوئی لمحہ اور کوئی ساعت نہیں بتلائی جاسکتی کہ جس میں ہزاروں لا کھوں کی تعداد حفاظ قرآن کی موجود نہ رہی ہوآٹھ دس سال کا بچہ جھے اپنی ما دری زبان میں دوتین جز کارسالہ یا دکرنا دشوار ہے وہ ایک اجنبی زبان کی اتن سی خیم کتاب کس طرح فرفر سادیتا ہے۔

والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت وهى منازل الكواكب السبعة السيارة المريخ وله الحمل والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت وهى منازل الكواكب السبعة السيارة المريخ وله الحمل والعقرب والزهرة ولها الثور والميزان وعطاردوله الجوزاء والسنبلة والقمر وله السرطان والشمس ولها الاسند والمشترى وله القوس والمحوت وزحل وله الجدى والدلو وَزَيَّنُهَا بالكواكب لِلتَظِرِيْنَ وَحَفِظُلها بالشهب مِنْ كُلِّ شَيْطِن تَجِيْرِ سرجوم إلَّا لكن مَن السَّرَق السَّمَع خطفه فَاتَبَعَه لحقه وَحَفِظُلها بالشهب مِنْ كُلِّ شَيْطِن تَجِيه اويخبله والأرضَ مَدَدُنها بسطناها وَالْقَيْنَافِيهارَواسِي شِها لُهُ مُنِينَ السَّرَق السَّمَع خطفه فَاتَبَعَه ارواسِي بين علوم مقدر وَجَعلنالكُمْ فِيهامَعالِيشَ جبالا ثوابت لئلا تتحرك باهلها وَانْبَتْتَنافِيها مِنْ لَلْمَدُّ لَهُ الْمُؤْرُونِ السعاء من العبيد والدواب والا نعام فانما يرزقهم بالياء من الثمار والحبوب وجعلنالكم وَمَنْ لَسَّتُم لَه المِرْوقينَ السعب والدواب والا نعام فانما يرزقهم المها وَانْبَلْتَنَافِيها المُسْتَقْرِفِينَ أَسُدُ الله وَانْ ما فَانَرُلْنَامِن السّمَاء وَالْمَالِيلِيلَ وَاقِحَ تلقت السحاب فيمتلئ ماء فَانَزَلْنَامِن السّمَاء السحاب مَاءً مطرا المصالح وَارْسَلْنَالزِيلَ وَاقِحَ تلق السحاب فيمتلئ ماء فَانَوْلُنَامِن السّمَاء السحاب مَاءً مطرا المصالح وَارْسَلْنَالمُسْتَعْرِفِينَ مِنْكُمُ المُسْتَقْرِمِينَ مِنْكُمُ المُ من تقدم من الخلق من لدن ادم وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقْرِمِينَ مَنْكُمُ الله مَا الخلق وَلَقَدُ عَلَمُنَا الْمُسْتَقْرِمِينَ مِنْكُمُ الله مَا مَا المنا ويم القيمة وَلَنَّ دَبِّكَ هُونَا مِنْ المَعْمُ وَلَقَدَ فَي صَنعه عَلِيمُ فَي المَعْمَ وَلَقَدَ عَلَمُ المُسْتَقْرِمِينَ مِنْكُمُ المُ مَن الخلق مَن المناه ويم القيمة وَلَنَّ دَبِّكُ هُونَا أَنْهُ مَرَيْمَ فَي فَي صَنعه عَلِيمُ مَن الخلق من الخلق مَن الفي يوم القيمة وَلَنَّ دَبَّكُ هُونَةُ الْفُهُمُ الْفُونُ فَي صَنعه عَلِيمُ فَي صَنعه عَلِيمُ فَا الله في المناه الم

تَرْجَعِيْمُ : اور بِشَكَ ہم نے آسان میں بڑے بڑے بارہ برج بنائے ① حمل ۞ ثور ۞ جوزاء ۞ سرطان ۞ اسد ۞ سنبلہ ۞ میزان ۞ عقرب ۞ توس ۞ جدی ۞ دلو ۞ حوت، بیسات

المَكْزَم بِبَلشَهُ

سیاروں کی بارہ منزلیس ہیں مربخ کے لئے حمل اورعقرب ہیں اور زہرہ کے لئے توراورمیزان ہیں اورعطار دکے لئے جوزاءاور سنبلہ ہیں اور قمرکے لئے سرطان ہے اور شمس کے لئے اسد ہے، اور مشتری کے لئے قوس اور حوت ہیں اور ہم نے آسان کودیکھنے والوں کے لئے تاروں سے سجایا اورآ سانوں کوہم نے ستاروں کے ذریعہ ہر شیطان مردود سے محفوظ کیا،الا بیاکہ کوئی چوری سے س بھا گے تو اس کے تعاقب میں ایک روشن ستارہ ہوتا ہے، (جو )اس کوجلاڈ التا ہے یا بیندھ ڈ التا ہے یا بدحواس بنادیتا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں ہم نے نہ ملنے والے پہاڑ ثبت کر دیئے تا کہ زمین اپنے باشندوں کو لے کر (اضطرابی) حرکت نہ كرے اور ہم نے اس ميں ہر چيزايك مقررہ اندازہ سے اگائی ،اور ہم نے تمہارے لئے معاش كے سامان پيدا كئے (معاييش) یا ء کے ساتھ ہے اور وہ سامان کچل اور غلے ہیں ،اورتمہارے لئے وہ چیزیں بھی بنا کیں جن کوتم (حقیقت میں ) روزی نہیں دیتے اوروہ غلام اور چوپائے اورمو کبتی ہیں ان کو ( درحقیقت ) اللہ روزی دیتا ہے ، اورجتنی بھی چیزیں ہیں ان کے خزانے ہمارے پاس ہیں من زائدہ ہے یعنی ان خزانوں کے سرچشمے (ہمارے پاس ہیں )اور ہم ہر چیز کو مصلحت کے مطابق مقررہ انداز سے اتارتے ہیں اور ہم ہی بھردینے والی ہوا وَل کو چلاتے ہیں جو بادلوں کو (پانی سے ) بھردیتی ہیں جس کی وجہ سے باول پانی سے بھرجاتے ہیں، ہم بادلوں سے پانی برساتے ہیں اور وہ پانی تمہیں پلاتے ہیں ،اورتم اس کاذخیرہ کرنے والے نہیں تھے ،یعنی اس کےخزانے تمہارے قدرت میں نہیں ہیں اور بلاشبہ ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں اور (بالآخر) ہم ہی وارث ہیں، باقی رہنے والے ہیں کہ تمام مخلوق کے وارث ہوں گے، اور تمہار ہے پیش رو ہمار ہے کلم میں ہیں بینی اولا د آ دم میں سے جومخلوق آ گے جا چکی ہے وہ جارے علم میں ہے،اورپس ماندگان بھی ہمارے علم میں ہیں (یعنی) قیامت تک بعد میں آنے والے اور یقیناً آپ کا رب تمام انسانوں کوجمع کردے گایقیناً وہ اپنی صنعت میں باحکمت (اور) اپنی مخلوق کے بارے میں باخبر ہے۔

## عَجِقِيق ﴿ لَكِنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهِ لَكُوالِلا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُلْلِمُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّل

**جَوُلُنَّ؟؛ بروجا، بروج، برج کی جمع ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں اسی معنی میں تبرج ہے عورت کے اظہارزینت کو کہتے** ہیں، یہاں آ سان کےستاروں کو برج کہا گیا ہے اس لئے کہ وہ بھی بلنداور ظاہر ہوتے ہیں،اوربعض مفسرین کا خیال ہے کہ سبع سیارہ کی بارہ منزلوں کا نام برج ہے علم ہیئت میں یہی مراد ہے۔

فِيُوْلِينَ ؛ المريخ، يَكِنْ ساره كابيان --

**جَوُلْكَنُ**؛ السمريخ وله المجمل والعقرب ، حمل اورعقرب كے مريخ كى منزل ہونے كا مطلب ہے كەمریخ ان دونوں منزلوں میں داخل ہوتا ہے اور کتب تفاسیر اور حکمت میں جو بیدرج ہے کہ بارہ برج سمس کے ہیں اس کا مطلب بیہ ہے کہ ستنس ان کی محاذ ات میں واقع ہوتا ہے نہ ریہ کہ تنس ان میں داخل ہوتا ہے دیگر سیاروں کا بھی یہی حال ہے لہذا دونوں نظریوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

چَوُلِیَ ؛ مرجوم، اس میں اشارہ ہے کہ عیل بمعنی مفعول ہے۔

فَيُوْلِكُمْ ؛ لَكن ، الا كَيْفير لكن سے كرك اشاره كرديا كه استثناء منقطع ہے اسلے كه استراق جنس حفظ سے نہيں ہے۔ فَيُوْلِكُمْ ؛ خطفه ، استرق كي تفيير خطفه ہے كركے ايك اعتراض كاجواب دينامقصود ہے ، اعتراض يہ ہے كہمع ايك صفت

مرح من المع كساته المنظول في ير مسك من رحم، بين المراس في المباري المواجرة من المراس والمباري المراس ويب له ب جوسامع كساته قائم ب للبنداس كا انقال ممكن نبيس ب البذا استوق المسمع كاكيام طلب م ؟

جَوُلُنْ استوق بمعنى الاحتلاس سوا لعني جيك ايك لينااوري بطور تثبيه ك بهذااب كوئى اعتراض نبيل ـ



# نقشه سيارات

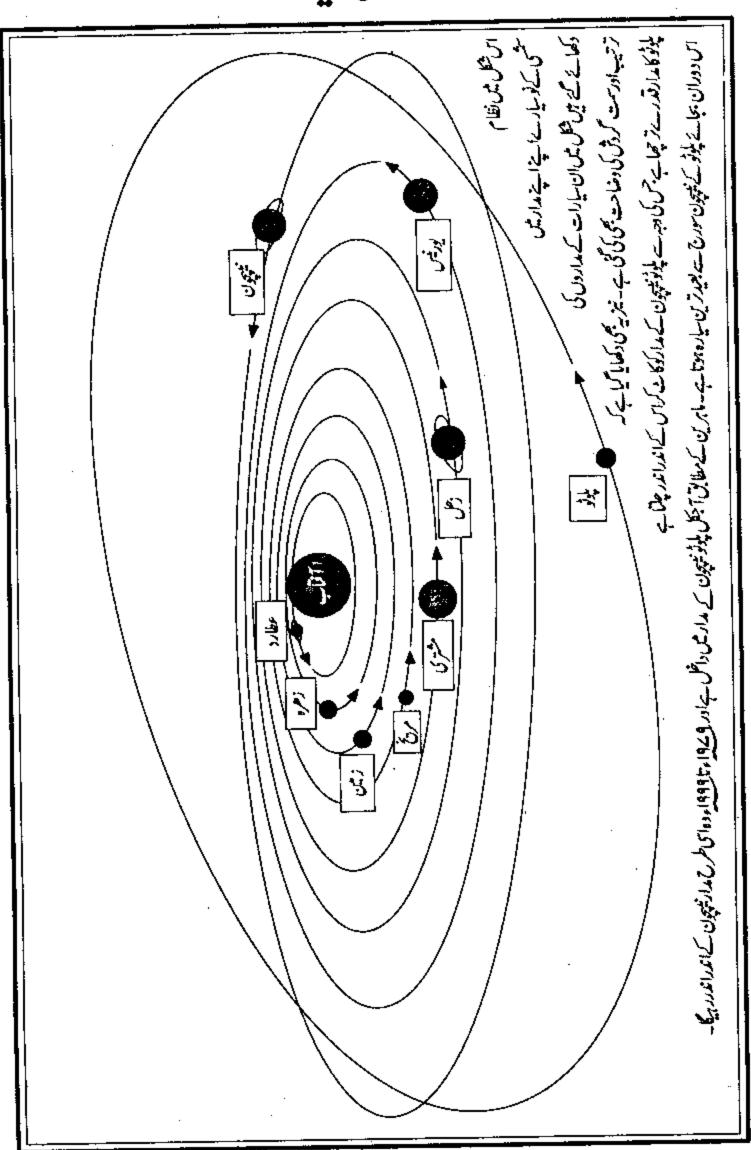

چَوُّلِی ؛ لحقہ، اتبعہ کی تفسیر لحقہ ہے کر کے اشارہ کردیا کہ افعال جمعنی مجردلازم ہے لہٰذامعنی درست ہیں۔ چَوُّلِی ؛ یخبلہ یہ خبل ہے ہے اس کے معنی ہیں بدحواس کرنا، باؤلا بنانا، شیطان شہاب کی مارے سے بدحواس ہو کرغول یعنی جنگلی بھوت ہوجا تا ہے جولوگوں کو جنگل میں ڈراتا ہے اور بہکا تا ہے۔

فَحِوُلْ ﴾ : وجعلنالكم، اس ميں اشارہ ہے كہ من لستمر كاعطف معايش پر ہے لہذا بيشبختم ہو گيا كہ من لستمر كاعطف لكمركي ضمير مجرور پر ہے اورضمير مجرور پرعطف بغيراعاد هُ جار درست نہيں ہے۔

### تَفْسِيرُوتشِيءَ

''برج''عربی زبان میں قلعی قصراور مستحکم عمارت کو کہتے ہیں، قدیم علم ہیئت میں برج کالفظ اصطلاحاان بارہ منزلوں کے
لئے استعال ہوتا ہے جن پرسورج کے مدار کوتقسیم کیا گیا ہے اس وجہ سے بعض مفسرین نے یہ سمجھا کہ قرآن کا اشارہ بھی انہی
برجوں کی طرف ہے بعض دیگر مفسرین نے اس سے سیارے مراد لئے ہیں، و جد علیا فی المسماء ہو و جا، یہاں آسان کے
تاروں کو برج کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی بلنداور ظاہر ہوتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ بروج سے مرادش وقمر اور دیگر سیاروں ک
منزلیں ہیں جوان کے لئے مقرر ہیں، سیارے سات ہیں اوران کی منزلیں بارہ ہیں تقسیم اس طرح ہے شمس وقمر کے لئے ایک ایک
منزل ہے اور باقی پانچ کے لئے دودومنزلیں ہیں اس طرح سات سیاروں پر بارہ منزلیں قشیم ہیں۔

حفظنا ہامن کل شیطان رجیمر، رجیمر، موجوم کے معنی میں ہے رجم کے معنی سنگسار کرنے کے ہیں شیطان کورجیم اسلئے کہاجا تا ہے کہ جب وہ آسان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو آسانی شہاب ٹا قب ان پرٹوٹ پڑتے ہیں، رجیم ملعون کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔

### ایک اشکال اوراس کاجواب:

یہاں ایک قوی اشکال سے پیدا ہوتا ہے کہ فضائے آسانی میں شہابوں کا وجود اور ان کا ٹوٹنا کوئی نئی بات نہیں ہے ہے ہمیشہ ہوتار ہا ہے، آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ، اور اب بھی بے سلسلہ جاری ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ شہاب فا قب شیاطین کو مارنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں جو کہ عہد نبوی کی خصوصیت ہے، فلا سفہ کا خیال ہے کہ آفتا ب کی گرمی سے جود ھنی اجزاء زمین سے اٹھتے ہیں ان میں آتش گیر مادہ بھی ہوتا ہے اوپر جاکر جب ان کو مزید گرمی ملتی ہے تو وہ سلگ اٹھتے ہیں دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ستارہ ٹوٹا۔

جِجُوُلِبُّۓ: جواب بیہ ہے کہ ان دونوں ہاتوں میں کوئی تعارض واختلاف نہیں زمین سے اٹھنے والے بخارات مشتعل ہوجا ئیں بیہ بھی ممکن ہے اور ریبھی بعید نہیں کہ کسی تارے یا سیارے سے کوئی شعلہ نکل کر گرے بعثت نبوی سے پہلے ان شعلوں سے کوئی خاص کا منہیں لیا جاتا تھا، آنخضرت طِلِقَائِی کی بعثت کے بعدان شہانی شعلوں سے بیکام لیا گیا کہ شیاطین جوفرشتوں کی ہاتیں چوری ے سننا جا ہیں ان کوشعلوں ہے مارا جائے۔ ( علامہ آلوی نے بھی یہی تو جیہ فر ما کی ہے )۔

تصحیح مسلم کی ایک حدیث میں بروایت ابن عباس خود آنخضرت پلتائی کا بیارشادنقل کیا گیا ہے کہ ایک شب آپ پلتائیں صحابہ کی مجلس میں تشریف فر ما تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا آپ نے لوگوں ہے دریافت فر مایا کہتم زمانۂ جاہلیت میں اس ستارہ ٹو نے کو کیا سمجھتے تھے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم بیسمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ رونماہونے والا ہے، یا تو کوئی بڑا شخص پیدا ہونے والا ہے یا مرنے والا ہے۔ آپ ﷺ تعلیمانے فرمایا ریلغوخیال ہے اس کا کسی کے مرنے جینے ہے کوئی تعلق نہیں ، یہ شعلے تو شیاطین کود فع کرنے کے لئے تھینکے جاتے ہیں۔

و جسعل فسال كمرفيها معايش ، اس مرادنوكر جياكر،غلام اور جانور بين، يعني جانورول كوتمهار يا الع كردياجن برتم سواری بھی کرتے ہواور بار برداری بھی اوربعض کوان میں ہے ذبح کرکے کھاتے بھی ہو، بیا گرچے تمہارے ماتحت ہیں اورتم ان کے حیارہ خوراک وغیرہ کاانتظام بھی کرتے ہولیکن حقیقت میں ان کاراز ق اللہ تعالیٰ ہے تم نہیں ہو۔

وَلَقَدُخَلَقُنَا الْإِنْسَانَ أدم مِنْصَلْصَالِ طين يابس تسمع له صلصلة اي صوت اذا نقر مِّنْحَمَإ طين اسود مَّسُنُونٍ ﴿ منغير وَالْجَانَ ابا الجن وهو ابديس خَلَقُنُهُ مِنْ قَبَلُ اي قبل خلق أدم مِنْ نَّارِالسَّمُومِ هي نار لادخان لها تنفذ في المسام و اذكر إِذْ قَالَ مَ تُبَكَ لِلْمَلَلِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًامِّنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونٍ ٣ فَإِلْاَ السَّوِّيَتُهُ الله منه وَنُفَخُتُ جريت فِيهِمِنْ رُّوْتِي فيصار حيا واضافة الروح اليه تشريف لآدم فَقَعُوْالَهُ سِجِدِيْنَ ۞ سجود تحية بالانحناء فُسَجَدَالُمَلَلِكُةُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ۞ فيه تاكيدان إِلْآابْلِيسَ ابوالجن كان بين الملائكة أَلِي استنع من أَنْ تَكُوْنَ مَعَ الشِّجِدِيْنَ® قَالَ تعالى لِيَالْمِلِيْسُ مَالَكَ ساسعك الَّلَ زائدة تَكُوْنَ مَعَ الشَّجِدِيْنَ® <u>قَالَ لَهُ ٱلْنُ آلِكُنُهُ كُدُرِينِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ صَلْحَالِ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونِ ۞ قَالَ فَاخْمُحُ مِنْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَ</u> الجنة وقيل من المسموات فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿ مطرود قَالَ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ الجزاء قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ إِنِّى إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ۞ اى الساس قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ۞ إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ۞ وفس السفخة الاولى قَالَرَبِ بِمَّاأَغُويْتَنِي اي بناغوائك لي والباء للقسم وجوابه لَأُنَرِيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اي المعاصى وَلَاغُوِينَهُمُواَجْمَعِيْنَ۞ اللَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ۞ اي السمؤسنين قَالَ تعالى ُ هٰذَاصِرَاطُاعَلَىٰٓ مُنْسَقِيْمُ ﴿ وهِ وِ إِنَّ عِبَادِي اي السؤسنين لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُ قوة الآلك مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْعُويِينَ ﴿ السَحَافِرِين ۚ وَالْنَّجَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ۖ أَا الى من اتبعك سعك لْهَاسَبَعَةُ أَبُوابِ اطباق لِكُلِّ بَابٍ منها مِّنْهُمْ حُزَءٌ نصيب مَّقْسُومُ فَي

ت جنگی : بشک ہم نے انسان ( یعنی ) آدم کو کالی سڑی ہوئی کھنگھناتی مٹی سے پیدا کیا یعنی ایسی خشک مٹی ہے کہ جب اس کو بجایا جائے تو اس کی آ واز سنی جائے اور اس سے پہلے (یعنی ) تخلیق آ دم سے پہلے ہم نے جنات (یعنی ) ابوالجن کو کہ وہ ابلیس ہے شعلے سے کہ جس میں دھواں نہ ہواور وہ مسامات ( یعنی بدن کے مسامات ) میں نفوذ کر جائے پیدا کیا اور اس وقت کا تذکرہ کروکہ جب تیرے پروردگارنے فرشتوں سے فر مایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اس کومکمل کر چکوں اور اس میں اپنی روح ڈال چکوں اوروہ زندہ ہوجائے اورروح کی نسبت اللہ کی طرف آ دم کے لئے کرامت کے طور پر ہے، تو تم سب اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا، یعنی جھک کر تعظیم کرنا، چنانچے تمام فرشتوں نے مجموعی طور سجدہ کیا مگرابلیس نے اور وہ ابوالجن تھا جوفرشتوں کے درمیان رہتا تھا، بجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے (صاف) انکار کردیا، الله تعالیٰ نے فرمایا ہے اہلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا میں زائدہ ہے وہ بولا کہ میں ایسا کرنے والانہیں (یعنی)میرے لئے ہرگز مناسب نہیں کہ میں ایسےانسان کو بحدہ کروں کہ جس کوتو نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا (اللہ نے ) فرمایا جنت سے نکل جااور کہا گیا ہے کہ آسانوں سے نکل جا، بلا شبہتو مردود ہےاور تجھ پرمیری پھٹکار ہےروز جزاء تک، کہنے لگا مجھے اس دن تک ڈھیل دیدے کہلوگوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے (اللہ نے) فرمایا اچھا تو تخجے وقت مقرر تک مہلت ہے یعنی نفخۂ اولی تک، (شیطان نے ) کہااے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے یعنی تیرے مجھے کو گمراہ کرنے کی وجہ ے،اور باء قسمیہ ہےاوراس کا جواب لا زیدندہ ہے، مجھے بھی قشم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لئے معاصی کو مزین کروں گا،اوران سب کو بہکا وَں گابھی سوائے تیرےان بندوں کے کہ جومومنین ہیں ارشاد ہوا یہی مجھ تک پہنچے کی سیدھی راہ ہے، میرے مخلص بندوں بیعنی مومن بندوں پر تیرا قابو نہ چلے گا،سوائے ان گمراہ کا فرلوگوں کے جو تیری پیروی کریں یقیناً ان سب کے وعدہ کی جگہ جہنم ہے لیعنی اس شخص کی جو تیرے ساتھ تیری پیروی کرے، جس کے سات طبقے ہیں ہر طبقے کے لئے ان میں ہے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیاہے۔

## جَّقِيق الْمِنْ الْحَالَةِ الْمَالِمُ الْحَالَةِ الْمَالِمُ الْحَالَةِ الْمَالِمُ الْحَالَةِ الْمَالُونَ الْمُلْكُونِ الْمِلْمُ الْمُؤْلِمُونَا الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُونَا الْمُؤْلِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْلِمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ

فِيُوَلِنَى : آدم، الانسان كَ تَفْير، آدم، كركاشاره كردياكه الانسان مين الف لام عهد كا ب-فِيُوَلِنَى : حماء، كَيْجِرْ، گارا، سياه مثى -

فِيُولِكُمْ : تنفذ في المسام، ال مين سموم كي وجيسميه كي طرف اشاره --

 یامریم" میں جمع کااطلاق بعض پر ہواہے مگرابھی احتال انفراد باقی ہےاس کو اجمعو ن کہ کرختم کردیا،اب آیت کامفہوم یہ ہوگا کے تمام فرشتوں نے محبدہ کیا ہے گویا کہ حکم موجودین کو ہوا جن میں ابلیس بھی داخل ہے۔

فِيْقُولِينَ : باغوانك ال ميں اشارہ ہے كہ بها اغويتنى ميں مامصدريہ ہے نه كهموصوله كه عائد كى ضرورت ہواور با قسميہ ہے، یعنی شم ہے تیرے مجھے گمراہ کرنے گی۔

**جِيُوْلِينَ**؛ اذينن، بي<sub>ه</sub> تزيين (تفعيل) ہے مضارع واحد متعلم بانون تا كيد ثقيلہ ہے ميں زينت دوں گا،آ راسته كروں گا۔

**جَوْلِيَ** : المعاصى اس ميں اشارہ ہے کہ ازينن متعدى ہے، اور اس كامفعول معاصى محذوف ہے۔

قِوْلَيْ ؛ مخلصين، اي اخلصته لعبادتك.

فِجُولِكُما : هذا اي تخلص المؤمنين من اغوانك.

فِحُولُهُ ؛ صراط على، اى حق على.

يَجُولُنَى : وهو ، أس مين الثاره بكه هو كامرجع ان عبادى النع ب، اور ان عبادى، صراط مستقيم كابيان بـ ِ هِوْلَكَنَّ : اطب اق به طب ق کی جمع ہے یعنی وہ در جات جن میں حسب اتباع مرا تب شیطان جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا ،اور جہنم کے حسب ترتیب سات درجے ہیں، 🛈 جھنمر 🏵 لظی 🤁 الحطمہ 🏵 السعیر 🕲 السقر 🏵 الجحيم 🙆 الهاوية.

### تَفَسِيرُوتَشَيْحُ بَحَ

## انسان كى اصل آ دم عَلا ﷺ كَا وَالسُّكَا السُّكَا السَّان كَى اصل آ دم عَلا السَّلَا السَّاكَا السَّاكَ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّالَ السَّاكِ السَّلَّ السَّاكِ السَّالْطِيلِي السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّلْقِ ا

ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون ، يبال قرآن اس بات كي صراحت كرتا بكدانسان كا يبلا فردآ دم عَلِيجَةَلاَ طَالِيَةٌ ہے اورآ دم کی اصل منی ہے، ایسانہیں کہ انسان بندریا کسی اور حیوان سے ترقی کے منازل طے کرتا ہواانسان بنا ہوجیسا کہ ڈرارون کا نظریۂ ارتقاء ہے اوربعض ڈارون زدہ ذہنیت کےلوگ قر آن کی صراحت کے باوجوداس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنا جدامجد بندریائسی اور جانورکو ثابت کریں ،حقیقت ریے کہ انسان کی تخلیق براہ راست ارمنی مادہ سے ہوئی ہے جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے صلصال من حماء مسنو ن کے الفاظ سے بیان فرمائی ہے حماء عربی زبان میں الیم سیاہ کیچڑکو کہتے ہیں کہجس کےاندر بوپیداہوگئی ہو، یا بالفاظ دیگرخمیراٹھ آیا ہو''مسنون'' کے دومعنی ہیں ،ایک معنی ہیں ،متغیر،مسنت اور امسلس بعنی ایسی سڑی ہوئی مٹی کہ جس میں سڑنے کی وجہ ہے چکنا ہٹ پیدا ہوگئی ہو،اس کا مصدر سَنَّ ہے،(ن)متغیر،سٹرا ہوا،علامہ سیوطی نے یہی معنی مراد لیئے ہیں، دوسر ہے معنی ہیں مصور ، یعنی سانچے میں ڈھلی ہوئی جس کوکوئی خاص شکل دیدی گئی ہو، ''صلصال''اس سو کھے گارے کو کہتے ہیں کہ جو خشک ہوجانے کے بعد بجنے لگے،ان الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خمیر اُٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیاتھا جو بننے کے بعد خشک ہوااس کے بعد اس میں روح پھونگی گئی۔

### روح کی حقیقت کیاہے؟

روح کوئی جسم لطیف ہے یا جو ہر مجرد؟ اس میں علاءاور حکماء کا اختلاف قدیم زمانہ سے چلا آتا ہے، ہمارے محققین علاء نے روح کوجسم لطیف تشکیم کیا ہے۔

الروح جسم لطيف. (قرطبي)

الروح جسم لطيف يحيابه الانسان. (معالم)

واجسم هل السنة على انها جسم لطيف يخالف الاجسام بالماهية والصفة متصرف في البدن حال فيه حلول الزيت في البدن حال فيه حلول الزيت في الزيتون اوالنار في الفحم، يعبر عنه بانا وانت والى ذلك ذهب امام الحرمين. (روح)

ت المستخرج المرام السنت كامسلك بيه كدروح ايك جسم لطيف ہے ماہيت اور صفت ميں اجسام كے عكس ہے بدن ميں متحد اللہ السنت كامسلك بيہ كدروح ايك جسم لطيف ہے ماہيت اور صفت ميں اور آگ كوئلہ ميں ،اس ميں متصرف ہے،روح جسم ميں اس طرح حلول كئے ہوئے ہے جس طرح زينون كا تيل زينون ميں اور آگ كوئلہ ميں ،اس كوميں اور تو ، سے تعبير كيا جاتا ہے۔

لیکن بعض کی تحقیق جن میں امام غزالی بھی شامل ہیں ہے ہے کہ روح ایک جو ہر مجرد ہے جونہ جسم میں داخل ہے نہ خارج ، نہ اس سے متصل نہاس سے منفصل ۔

مولا ناعبدالماجددریابادی اپنی تفسیر ماجدی میں لکھتے ہیں کہ' احقر کے نزدیک روح کی ماہیت وحقیقت کے باب میں زیادہ کھودکرید کچھ مناسب نہیں، مسلمان کے لئے صرف اس قدرعقیدہ کافی ہے کہ روح موہبت الہٰی میں ہے کوئی خاص چیز ہے جسے اللہ تعالی براہ راست انسان کونتقل کردیتا ہے اور اس سے انسان ، انسان بن جاتا ہے اور جو ل ہی وہ اپنے اس عطیہ کوواپس لے لیتا ہے انسان مردہ بے جان ہوجاتا ہے ،' (اسی حقیقت کی جانب اللہ تعالیٰ نے ''قبل الروح من امو رہی '' سے اشارہ فرمایا ہے )۔

انسان کی بیدائش میں اگر چی تضرغالب مٹی ہے اوراس لئے قرآن عزیز میں انسان کی بیدائش کومٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے کیکن انسان در حقیقت دس چیزوں کو جامع ہے جن سے پانچ عالم خلق کی جیزوں میں اور پانچ عالم امر کی ۔ عالم خلق کی چیزوں میں چارتو عناصر اربع آگے۔ پانی ،مٹی ، ہوا ہیں اور پانچواں ان چاروں سے پیدا ہونے والا بخار لطیف جس کوروح سفلی پانفس کہا جا تا ہے اور عالم امر کی پانچ چیزیں ہے ہیں قلب ، روح ،سر ، خفی ،اخفی ،اسی جامعیت کی وجہ ہے انسان خلافت الہید کا

مستحق بنااورنورمعرفت اورنارعشق ومحبت كالمتحمل هوا، جس كانتيجه بے كيف محبت الهميه كاحصول ہے كيونكه رسول الله ﷺ كا ارشاد ہے "المعرء مع من احب".

اورانسان تجلیات الہید کی قابلیت اور محبت الہید کا جو درجہ اس کو حاصل ہے اسی وجہ سے حکمت الہید کا نقاضا یہ ہوا کہ اس کو مبحود ملائکہ بنایا جائے ارشاد ہوا ''فقعو الله مساجدین'' معادف (معادف)

## آ دم عَالِيْ لَا وُالسَّلُو كُوسِجِده كَ حَكم مِين البيس شامل تقايانهيس؟

سورہ اعراف میں ابلیس کو خطاب کر کے ارشاد فر مایا، "مام نعك ان لا تسجد اذ امر تك اس معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کا تختم فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی دیا گیا تھا، ندکورہ آیات جن سے بظاہراس تھم کا فرشتوں کے لئے مخصوص ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مفہوم یہ ہوسکتا ہے کہ اصالة تھم فرشتوں کو دیا گیا مگر ابلیس بھی چونکہ فرشتوں میں موجود تھا اسلئے جعاوہ بھی اس تھم میں شامل تھا، اس لئے کہ جب فرشتوں کو جو کہ اللہ کے نزد یک بزرگ ترین مخلوق اور ابلیس سے بہر حال افضل بھی اس تھم دیا گیا تو دوسری مخلوق جو کہ ترین کہا کہ بین تھم دیا گیا تو دوسری مخلوق جو کہ ترین میں جو اور ابلیس نے جواب میں بینیس کہا کہ مجھے بحدہ کا تھم دیا ہی نہیں گیا تو عدم تھیل کا جرم مجھے پر عاکم ہی ہوتا۔

قال فاحرج منها فانك رجیم النج الله تعالی نے جب ابلیس كاجواب سنا تو فرمایا'' اچھا تو یہاں ہے نكل جا كيونكه تو مردود ہے' اوراب تجھ پرروز جزاء تك لعنت ہے، يعنی قيامت تک تو ملعون رہے گا اوراس كے بعد جب روز جزاء قائم ہوگا تو تجھے تيری نا فرمانيوں کی سزاد بجائيگی۔

قال رب بسما اغویتنی لازینن لهمرفی الارض (الآیة) لیمن جس طرح تونے اس حقیراورکم ترمخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کردیا کہ تیراحکم نہ مانوں،اس طرح اب میں ان انسانوں کے لئے دنیا کوابیا دلفریب بنادوں گا کہ بیسب اس سے دھوکا کھا کر تیرے نافر مان بن جا کیں گے۔

اغوااوراضلال کایہ انتساب ذات باری تعالیٰ کی جانب جس صد تک بھی سی ہے سرف تکوین حیثیت سے یاعلت العلت کے معنی میں ہے، 'ہما' میں باء سیبہ ہے ای بسبب اغوائك ایای.

هدا صراط علی مستقیم، اس فقرہ کے دومعنی ہیں ایک تو یہ کہ''راستہ ہے جومجھ تک سیدھا پہنچا تا ہے' اور راستہ ہے۔ سے مرادا خلاص کاراستہ ہے، دوسرے معنی بیہ ہیں ہدا طریق حق علی أن اد اعیه ''بیعنی بیہ بات درست ہے میں بھی اس کا پابندر ہوں گا''۔ (بیضادی)

ان عبیادی لیس لک عبلیهه مرسلطان (الآیة) شیطان کامنتهائے توت بس بیہ که شیطان دم دلاساخوب دیتا ہے ازبان کوفوری لذتوں کی جاٹ خوب چٹا تاہے بس اس سے زیادہ اس کوکوئی اختیار نہیں ،انسان گناہ کرنے پرمجبور ومضطرنہیں ،جب

و فیق الہی ساتھ چھوڑ دیتی ہے تب خود انسان شیطان کے دام فریب میں پھنس جاتا ہے امام رازی رَحِمَـُ کُلاللّٰمُ مَعَالیّٰ نے فرمایا کہ شیطان نے جواو پر دعویٰ کر دیا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گااورخوب سنر باغ دکھاؤں گا،تواس ہے بیگمان پیدا ہوسکتا تھا کہ شاید شیطان کو پچھ نہ پچھ قوت واقتد ارحاصل ہے اس آیت میں اسی غلط قہمی کی تر دید ہے ، اور اعلان ہے کہ شیطان کی راہ پر چلنے لگے تو ے اختیار ہے ،غرض اس آیت سے حق تعالی نے خود شیطان کی بھی غلط ہمی دور کر دی۔ (کبیر، ملعصا)

لهاسبعة ابواب (الآية) دوزخ كے دروازول ياطبقات كى ية تعداد ممكن ہے كما ستحقاق عذاب كاظہار كے لئے ہو لان صلها سبع فرق (بيناوي) اي سبعة اطباق. (ابن حرير، عن عكرمة)

اور بیجھی ممکن ہے کی محض تعداد مراد ہو،اوراس ہے مراد دوزخ میں داخل ہونے والوں کی کثر ت تعداد کاا ظہار ہو۔

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ بِساتين قُحُيُونٍ فَي تجرى فيها ويقال لهم أُدْخُلُوْهَا بِسَلْمِرَ اي سالمين من كل حنوف اوسع سلام اي سلموا وادخلوا 'امِنِيْنَ® من كل فزع وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُوْدِهِمْ مِثِّنَ غِلِّ حَقد إِخْوَانًا حال من هم عَلَىٰ سُورِيُّتَ **قَبِلِيْنَ @ ح**ال ايضا اي لاينظر بعضهم الى قفا بعض لدوران الاسرة بهم لَايَمَشُّهُمْ فِيْهَانَصَبُ تعب قَمَاهُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ۞ ابدا نَبِيُّ خبريا محمد عِبَالِكَيَا أَنَّ أَنَا الْغَفُورُ للمؤسس لرَّحِيْمُ فَ بِهِم وَأَنَّ عَذَالِي للعصاة هُوَالْعَذَابُ الْإَلْيُمُ المؤلم وَنَيِّئُهُمْ عَنْضَيْفِ إِبْرِهِيَهُ وهم ملائك التا ﴿ مشر اوعشرة اوثلاثة منهم جبرئيل إذْ دَخَلُواْعَلَيْهِ فَقَالُوُاسَلُمًا " اي هذا اللفظ قَالَ ابراهيم لما عرص مليهم الاكل فلم ياكلوا إ**نَّامِنَكُمْ وَجِلُوْنَ**۞خائفون قَالْوُالْاتُوْجَلْ لاتخف إنَّا رسل ربك نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِعَلِيْمِ@ ذي عـلـم كثيــر هــو اسـحـان كـمـا ذكـر فــي هـود قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْرُنَى بـالـولـد عَلَى أَنْ مَّسَّنِي الْكِبَرُ حال اى سع سسه اياى فَيِمَر فياى شئ تُبَيِثَرُونَ@استفهام تعجب الْوُابَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ بـالـصدق فَلَاتُكُنْ مِّنَ الْقَنِطِيْنَ® آئىسين قَالَ وَمَنْ اي لا يَّقْنَطُ بكسر النون ِفتحها مِنْ تَحْمَةِ رَبِّهَ إِلَّا الضَّالُّوْنَ® الكافرون قَالَفَمَا خَطْبُكُمْ شانكم لَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ®قَالُوَّا إِنَّا أَنْسِلْنَا إلى قَوْمِ شُجْرِمِيْنَ ﴿ كَافَرِينَ أَى قُومُ لُوطُ لَاهُ لَا كَهُمَ إِلَّالَ لُوْطٍ ۚ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴾ لايسانهم لَّا الْمُوَاتِهُ قَدَّرُنَا النَّهَا لَمِنَ الْعٰبِرِيْنَ أَنَّ الباقين في العذاب لكفرها.

ہے کہا جائیگا ہر گھبراہٹ سے سلامتی اورامن کے ساتھ اس میں دخل ہوجاؤ، (بیعنی) حال بیر کہتم ہر خطرہ سے سلامتی کے ساتھ اخل ہوجاؤ، پاسلام کے ساتھ، بعنی سلام کرو اور داخل ہوجاؤ، ان کے دلوں میں جوتھوڑی بہت کھوٹ کیٹ ہوگئی ہم اس کو نکالدیں گےوہ آپس میں بھائی بھائی بن کرمسہریوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے (احوانا) همرضمیر سے حال ہے (متقابلین) بھی اخسو انسا سے حال ہے یعنی کوئی کسی کی گدی (پشت) کونہ دیکھے گا ،اسلئے کہان کے بخت دائر ہ کی شکل میں ہوں گے ، نہ وہاں انھیں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں ہے بھی نکالے جائیں گےا ہے محمد میرے بندوں کو بتا دو کہ میں مومنوں کے لئے درگذر کرنے والا اوران پر بہت مہر بان ہوں (اور ساتھ ہی ہی بھی بتا دو کہ) نافر مانوں کے لئے میرے عذاب بڑے در دناک ہیں، اور انہیں ابراہیم علیج کا والے کے مہمانوں کا قصہ بھی سنادو اوروہ (مہمان) بارہ یا دس یا تین فرشتے تھے ان میں جبرائیل عَلِيْ اللَّهُ النَّاكُةُ بَعِي يَتِع جب وه ابراجيم عَلَيْ النَّاكِةُ كَالنَّاكُةُ كَالنَّاكِةُ كَا إِس آئے اوران كوسلام كيا يعني انہوں نے لفظ مسلام ا كہا، جب ان ك سامنے ابراہیم علیقتلا والشکلانے کھانا پیش کیاا ورانہوں نے نہ کھایا تو ابراہیم علیقتلا والشکلانے کہا، ہمیں توتم ہے ڈرلگتا ہے انہوں نے کہاڈ روہیں ہم تیرے رب کےفرستادے ہیں ایک ذی علم فرزندگی آپ کوخوشخبری دیتے ہیں بیعنی زیادہ علم والےفرزند کی ، وہ فرزنداسحاق ہیں جیسا کہ سورہ ہود میں ذکر کیا گیا، (ابراہیم علیقلاً قالتانی) نے کہا کیاتم بڑھا یا لاحق ہونے کی حالت میں مجھے لڑ کے کی خوش خبری دیے ہے ہو؟! (علی ان العے) حال ہے بعنی حال ہے ہے کہ مجھے بڑھا پالاحق ہو گیا ہے بیخوش خبری تم کس بنا پردےرہ ہو؟استفہام مجمی ہے، فرشتوں نے جواب دیا ہم آپ کو بالکل سچی خوش خبری سنارہے ہیں ،لہذا آپ مایوس ہونے والول میں نہ ہوں، (ابراہیم عَلا ﷺ کا اللہ کا این نے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ کا فرلوگ ہی ناامید ہوتے ہیں (یقنط) نون کے کسرہ اوراس کے فتھ کے ساتھ ہے، ابراہیم عَلاِ اللّٰا کُلا کُلا کُلا اے (خدائی) فرستادوآ پے کس مہم پرتشریف لائے ہووہ بولے ہم ایک مجرم کا فرقوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی قوم لوط کی جانب ان کو ہلاک کرنے کے لئے ، جس کے لئے (اللہ فرما تاہے) کہ ہم نے مقدر کردیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل رہے گی بعنی اپنے کفر کی وجہ سے عذاب میں تصنفے والوں میں رہے گی۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ

چَوُلگی: سالمین، سلام کی تفییر سالمین ہے کرنے کا مقصدا یک سوال کا جواب ہے۔ میرکوانی: میہ ہے کہ سسلام مصدر ہے اس کاحمل ہے، ضمیر پر درست نہیں ہے اسکئے کے تمیر سے مراد جنت ہے جوذات ہے اور مصدر کاحمل ذات پر درست نہیں ہوتا۔

فِحُولِكُما: اى سلموا اى سلم عليكم الملائكة.

قِجُولُكُم، ادخلوا.

سَيُوال المحلوا مقدر مان كى كياضرورت بيش آئى؟

جِجُولَثِيْ: اس میں اشارہ ہے آمذین ادخلوا کی خمیرے حال ثانیہ ہےنہ کہ بسلام ہے اسلے کیمل میں اصل فعل ہے ندکہ صدر۔

فَيُولِكُمُ : حال من، همر، لعني اخوانا، همر ے مال بند كه صفت ہے۔

مِينُوْلِنَ: حال مضاف ہے ہوا کرتا ہے نہ کہ مضاف الیہ سے اور یہاں احبو انا، همر ضمیر سے حال واقع ہے جو کہ مضاف المله ہے۔

جِهُ لَيْنِ عَفَاف الميه جب مضاف كاجز بوتو حال واقع بونا درست بوتا ہے يہاں چونكه مضاف الميه مضاف كابعض ہے للذا حال واقع بونا درست ہے اور ادخلو اكی شمير سے حال واقع بونا بھی درست ہے اور منتق ابلين، اخو انا سے بھی حال واقع بوسكتا ہے جبكہ اخو انا متصافين يامتحابين كے عنى ميں بواور اخو اناكی صفت بھی واقع بوسكتا ہے۔

فِحُولَكُم : كما ذكر في الهود اي فبشرنها باسخق.

فَيُولِكُما : بكسر النون أي من باب ضرب، وبفتح النون أي من باب فتح.

### <u>ێٙڣؠٚؠؗۯۅؖڎۺٛڂڿ</u>

آن المعتقین فی جنات و عیون (الآیة) قرآن کریم کاایک خاص اسلوب بیان ہے کہ وہ متقابلین کو بیان کرتا ہے تاکہ دونوں کا فرق خوب واضح ہوجائے یہاں وہی اسلوب اختیار کیا ہے بچھلی آیتوں میں جہنم اور اہل جہنم کا ذکر تھا اب اس کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ ہے تاکہ جنت کی رغبت اور دوزخ سے نفرت پیدا ہو، اور متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفروشرک سے بچتے رہا وربعض کے نزدیک وہ اہل ایمان مراد ہیں جو ہرشم کے معاصی سے بچتے رہے فرضیکہ اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو شیطان کی پیروی سے بچے رہے کرندگی گذاری ہو۔

متقی اور پر ہیز گارلوگ ہرحزن وملال ہے بےخوف اور ہرمصیبت وآفت سے مامون اور ہرتعب ومشقت سے محفوظ سلامتی کے ساتھ آپس میں مبارک بادی ویتے ہوئے اور سلامتی کی دعا کمیں دیتے اور لیتے ہوئے اورخود ذات خداوندی کی طرف سے دائی سلامتی کا اعلان سنتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔

ای آیت کو پڑھ کرحفزت علی نے فرمایا تھا، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور طلحہ اور زبیر کے در میان بھی صفائی کرادے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباس فَعَالِلهُ تَعَالَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ع

### كينه كي موتى موع جنت مين داخل نه مون كامطلب:

حدیث میں وارد ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کی طرف ہے کینہ ہوگاوہ جنت میں نہ جائیگا ،اس ہے مراد وہ کینہ ہے جود نیوی غرض ہے اوراپنے قصد واختیار ہے ہواوراس کی وجہ سے میشخص اس کے در پے رہے کہ جب موقع ملے اپنے دشمن کو تکلیف اور نقصان پہنچائے ،طبعی انقباض جو خاصۂ بشری اور غیراختیاری ہے وہ اس میں داخل نہیں ،اس طرح جوکس شرعی بنیا دیر بینی ہو، وہ بھی اس کینا وربغض میں داخل نہیں۔

قال ان مذکھرو جلون المنح حضرت ابراہیم علیج لافلٹی کوان فرشتوں ہے ڈراس کے محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیج لافلٹی کا تیار کیا ہوا کھا نانہیں کھایا، اور عرب میں یہ بات مشہورتھی کہ اگر آنے والامہمان میز بان کے یہاں کھا نانہ کھائے تو سمجھا جاتا تھا کہ آنے والے مہمان کی نیت اچھی نہیں ہے، اس کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ ہے، حضرت ابراہیم علیج کا کوکوئی غیب کاعلم تو تھا نہیں کہ وہ مجھ جاتے کہ انسانی شکل میں آنے والے فرشتے ہیں اور ان کے لئے کھا ناتیار نہ کرائے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ انہیاء کوغیب کاعلم نہیں ہوتا۔

حضرت ابراہیم عَلیٰ کھنا کھنا کو بڑھا ہے کی عمر میں اولا دہونے پر جوتعجب اور جیرت تھی وہ صرف اپنے بڑھا ہے اورضعف کی وجہ سے تھی نہ ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے ناامیدیا خدانخو استدان کوخدا کی قدرت میں شک تھا۔

حضرت ابرا ہیم علیق کا اللہ انہ فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ بیصرف اولاد کی بشارت دسینے ہی نہیں آئے بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد پچھاور ہے چنانچہ ان سے پوچھا، فیما خطبہ کھر ایھا الممر سلون؟

اجنبی معلوم ہوتے ہو، میں تم کونہیں پہچانتا، فرشتوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہی چیز کے کرآئے ہیں جس (کے آنے) میں تمہاری قوم شک کررہی تھی اور وہ عذاب ہے، اور ہم تمہارے پاس صریح حق لے کرآئے ہیں اور ہم اپنی بات میں بالکل سیچے ہیں،ابتم رات کے کسی حصہ میں اپنے اہل کو لے کرنگل جانا،اورتم ان کے پیچھےر ہنا، یعنی ان کے پیچھے (پیچھے ) چلنا، اورتم میں ہے کوئی پیچھے مڑ کرنہ دیکھے تا کہاس عظیم ہولناک (عذاب) کونہ دیکھے جوان پرِنازل ہور ہاہو، اور جہاں جانے کا تنہیں تھکم دیا گیا ہے اور وہ شام ہے(سیدھے) چلے جا وَاور ہم نے آھیں اپنا یہ فیصلہ پہنچادیااور وہ بید کمبیح ہوتے ہوتے ان کی جڑیں کا ٹ دی جا کیں گی (مصبحین) حال ہے، یعنی مجھ وتے ہوتے ان کی جڑیں اکھاڑ دی جا نیں گی ،اورشہروالے (یعنی) امرد (بےریش) لڑکے ہیں حالانکہ وہ فرشتے تھے (یستبشرون) حال ہے،ان کےساتھ بدفعلی کی خواہش کرتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے آئے ، لوط عَلا ﷺ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اوران کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کر کے میری فضیحت نہ کرووہ کہنے لگے کیا ہم نے تم کود نیا بھر کی ٹھکید اری لیعنی ان کی مہمان نوازی کرنے سے منع نہیں کیالوط (علاقۃ کلاہُ کلاہ کا اگر تمہیں قضاء شہوت کرنی ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں ان سے نکاح کرلو، الله تعالیٰ نے فرمایا تیری عمر کی تتم بیات ﷺ کوخطاب ہے یعنی تیری زندگی کی تتم، وہ تو اپنی بدمستی میں بھٹک رہے تھے ھ (فَئزَم ہِبَلشَن )>-

﴾ آخرصبح ہوتے ہوتے ان کوایک چیخ نے ( یعنی ) جرائیل علاقالٹائلا کی چیخ نے کیٹرلیا یعنی سورج طلوع ہونے کے وقت بالآخر ہم نے اس شہر کونتہ و بالا کر دیااس طریقتہ پر کہ ان بستیوں کو جبرائیل عَلیجَنیٰ طَالتُناکِا نے او پر کی طرف اٹھایااور زمین پر بلیٹ کر بھینک دیا اور ان لوگوں پر کنگر یلے پھر برسائے تعنی آگ میں کی ہوئی مٹی کے پھر بلاشبہ ان مذکورہ ( واقعات ) میں اہل بصیرت عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے خداتعالی کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں اور قوم لوط کی یہ بستیاں قریش کے شام جانے والی شاہ راہ پر واقع تھیں اور (ابھی تک) ان کے نشانات مٹے نہیں تھے تو کیا بیلوگ ان سے نصیحت حاصل نہیں كرتے بے شك اس (مذكور) ميں مومنين كے لئے عبرت ہے اور ان مخفضہ ہے يعنی انسه محان اوراصحاب ايك كه وه (ايكه) مدین کے قریب کہ وہ شعیب علیج لاؤٹلٹ کو م تھی ایک جھاڑی تھی یہی حضرت شعیب علیج لاؤٹلٹ کی تکذیب کی وجہ ہے بڑے ظالم تنے جن سے ہم نے انتقام لے ہی لیا کہ ہم نے ان کوسخت گرمی کے ذریعہ ہلاک کر دیا اور بید دونوں یعنی قوم لوط کی بستیاں اورا یکه شاہ راہ پرواقع تھیں کیا بداہل مکدان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔

## عَجِقِيق لِبَرِيكِ لِيسَهِيكَ لَقَسِّارِي فَوَالِا

**جَوُلْنَ** : ای لسوطها ، اس میں اشارہ ہے کہ آل لوط سے صرف لوط عَلاجِ لَا اُلاَئِلاً مُراد ہیں اسلئے کہ اللہ تعالی کے قول ''ولے جاء ت رسلنا لوطا" \_ ي بي مفهوم \_ ي \_

**جِيُّوَلِكُنَّ**؛ لا اعسر فسكسر، تم انجان ہواسكئے كەنەتوتم مقامى ہوورنە مين تم كوضرور پېچانتا،اورنەتم مسافرمعلوم ہوتے ہوا سكئے كه تمہارے او پرسفر کی کوئی علامت نہیں ہے۔

**قِيْنُ لَكُنُ**؛ او حینا، بیاس وال كاجواب ب كه قضینا كاصله الى بیس آتا حالانكه یبان صله، الى استعال مواب جواب به ب کہ قضینا، او حینا کے عنی کو تضمن ہے اور او حینا کا صلاالی آتا ہے۔

فَيْخُولْنَى : ذلك الامر يميم ج،اس كتفصيل، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين سے كى بــ

**جَوُلَهُ﴾؛ حال تعنی هؤ لاء سے حال ہے اور بعض حضرات نے مقطوع کی ضمیر سے حال قرار دیا ہے اور مقطوع معنی میں** مقطوعین کے ہوگا۔

فِيْ فَلْنَا : مودا يه امود كى جمع ب، بريش نوجوان كوكت بي -

فَيُولِكُما : حال بعنی يستبشرون، اهل المدينة سے حال بنه كه صفت اسكے كه جمله كره مونے كى وجه سے معرفه كى صفت واقع نہیں ہوسکتا۔

فِيَوْلِكُ : عن اضافتهم، اى ضيافتهم، ميز بانى كرنار

قِخُولَكَ ؛ يترددون اي يتحيرون فكيف يسمعون نصيحتك.

قِیُوَ لِکُنَّ ؛ وقت منسرو فی المنسمس عذاب کی ابتداء طلوع فجر کے وقت ہوئی اور تکیل حضرت جرائیل کی چیخ کے ذریعہ طلوع شمس کے وقت ہوئی لہٰذا کوئی منافات نہیں ہے۔

چَوَلَیْکَ : تندرس، اندراس، خراب شدن، منار

چین آن علی بی اس میں اشارہ ہے کہ امام سے یہال معروف معنی مراز ہیں ہیں ای مایو تعربہ بلکہ یہاں راستہ مراد ہے است اسلئے کہ راستہ کی بھی مسافرا قتداء کرتا ہے راستہ جدھر جاتا ہے مسافر بھی اس طرف جاتا ہے۔

فَحِوُلِی : متوسمین، متوسم اسم فاعل کی جمع ہے (تفعل) توسم مصدر ہے، اہل فراست، گہرائی ہے دیکھنے والے وسم مادہ ہے، علامت۔

### تَفَيْدُرُوتَشِينَ عَ

فلما جاء آل لوط نِ المرسلون ، یہاں بات بہت مختصر بیان ہوئی ہے سورہ ہود میں اس واقعہ کو مفصل بیان کیا گیا ہے۔ ہاں کا خلاصہ بیہ ہے کہان فرستادوں کی آ مدسے حضرت لوط عَلَيْظَ کَا اَلَّا اَلَٰ کَا اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِلْمِی اَلَٰ اَلَٰ اِلْمِی اَلَٰ اِلْمِی کَا اَلَٰ اِلْمِی اِلْمُی اِللّٰمِی اِلْمُی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اللّٰمِی اللّ

و جاء اهل المدینة یستبشرون، ادهرتولوط عَلِیْلاَهٔ النَّلاَکُ کَر مِیں قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہور ہاتھا،ادهرقوم لوط کو پہۃ چلا کہ لوط عَلیْجُناهُ کَالنَّلاَ کے گھر چندخوش شکل نو جوان مہمان آئے ہیں تو وہ اپنی امر دیری کی وجہ سے بہت خوش ہوئے اور حضرت لوط عَلیْجَناهُ طَلْتَلَا کے گھر پر چڑھ آئے اوران نو جوان کوسپر دکرنے کا مطالبہ کیا۔

حضرت لوط عَلِيْقَةَ الْمُنْتِلِاً نِے اَنْھِيں بہت سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی رسوائی اور بےعزتی کے حوالہ سے بہت پچھ کہا مگران کی سمجھ میں پچھ نہ آیا اسلئے کہ وہ اپنی بدمستی اور شہوت برستی کے جوش میں شراب کے نشے کی مانند دھت تھے۔

وان اصحاب الايكة لظلمين، اليكه كهن درخت كوكمت مين چونكه بيلوگ زراعت پيشه تصاور جانور بهي بكثرت ركهت

تھاسلئے بیلوگ اس آب وگیاہ والے مقام پر رہتے تھے، کہا گیاہے کہ اس سے مرادقوم شعیب ہے ان کا زمانہ لوط علاقالا کالگائے کے اس سے مرادقوم شعیب ہے ان کا زمانہ لوط علاقالا کالگائے کہ اس سے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا۔

وَلَقَدُكُذُبُ أَصَحْبُ الْحِجْرِ وادبين المدينة والشام وهم ثمود الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ بِتَكَذَيبِهِم صالحا لانه تكذيب لباقى الرسل لاشتراكهم في المجئ بالتوحيد وَاتَيْنَهُمُ النِّبَا في الناقة فَكَانُوْاعَنُهَ الْمُعْرِضِيْنَ ﴿ لايتفكرون فيها وَكَانُوْايَنُحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتَا الْمِنِينَ ﴿ فَاخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ وقت التصباح فَمَّا أَغْنَى دفع عَنْهُمْ العذاب مَّا كَانُوْ أَيُّكُسِبُونَ ﴿ سناء الحسون وجمع الاسوال وَمَاخَلَقُنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّ اللَّإِ الْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَابِينَةٌ لاسحالة فيجازي كل احد بعمله **فَالْصَفَح** يا محمد عن قومك الصَّفْحَ الْجَعِيْلُ® اعرض عنهم اعراضا لاجزع فيه وهذا منسوخ بآية السيف إِنَّ رَبِّكَ هُوَالْخَلْقُ لِكُلِ شَيْ الْعَلِيمُ ﴿ بَكُلِ شَيْ وَلَقَدُ الَّذِينَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَالِي قال صلى اللَّه عليه وسلم هي الفاتحة رواه الشيخان لانها تثني في كل ركعة **وَالْقُرْانَالْعَظِيْمَ®َلَاتُمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ**الِلْمَا مُتَعْنَابِهَ أَزُوَاجًا اصنافا مِنْهُمُ وَلَانَتُحْزَنْ عَلَيْهِمْ ان ليم يؤسنوا وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ الن جانبك **لِلْمُؤْمِنِيِّنَ۞وَقُلِ اِنِّنَ أَنَا النَّذِيْرُ م**ن عذاب الله ان ينزل عليكم ا**لْمُبِيْنُ۞ ا**لبين الانذار كَمَا اَنْزَلْنَا العذاب عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ۞ اليهود والنصاري الَّذِينَجَعَلُوا الْقُرُانَ اي كتبهم المنزلة عليهم عِضِينَ® اجزاء حيث أمنوا ببعض وكفروا ببعض وقيل المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الاسلام وقال بعضهم في القرآن سحر وبعضهم كهانة وبعضهم شعر فُورَبِّكَ لَنُسَّلَنَّهُمُ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ ﴿ سَوال تَوْبِيخِ عَمَّاكَانُوْالِيَعْمَلُوْنَ ﴿ فَاصَّدَعُ يِاسِحِمد بِمَاتُوْمَرُ اي اجهربه واسضه وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكَيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ هذا قبل الامر بالجهاد إِنَّالَّفَيْنِكَ الْمُسْتَهْزِءِيُنَ<sup>®</sup> بك بـان اهـلـكـنـا كلامنهم بآفة وعم الوليدين المغيرة والسعساص بسن وائسل وعسدي بسن قيسس والاسمود بين الممطلب والاسمود بين عبد يبغموث الَّذَيُّنُّ **يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إللَّا الْحَرِّ** صفة وقيل ستدأ ولتضمنه سعنسي الشرط دخلت الفاء في خبره وهو فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ عَاقِبَهُ اسرهم وَلَقَلُ للتحقيق نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِينُ صَدُّرُكِ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ س الاستهزاء والتكذيب فَسَيّخ متلبسا بِحَمْدِيِّكِ اي قبل سبحان الله وبحمده قُكُنٌ مِّنَ السِّجِدِيْنَ ﴿ السمسلين ع وَاعْبُدُرِيَّكِ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ أَوْ الموت.

< (فَرَمْ بِبَاشَٰ لِهَ) ≥

تکذیب کرکے (سب)رسولوں کی تکذیب کی ، اسلئے کہ صالح عَلا ﷺ کی تکذیب باقی رسولوں کی بھی تکذیب ہے اسلئے کہ تو حید کے لانے میں سب مشترک ہیں اور ہم نے ان کو ناقہ کی شکل میں اپنی نشانیاں بھی دیں مگروہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے بعنی انہوں نے ان نشانیوں میں غور وفکرنہیں کیا، اورلوگ بےخوف ہو کریہاڑوں کوتر اش کر گھر بناتے تھے آخرانھیں بھی صبح ہوتے ایک زور دارآ واز نے آ پکڑا پس ان کی کسی تدبیر وعمل نے ان کو عذاب دفع کرنے میں کوئی فائدہ نہیں دیا یعنی ان کے تلعوں نے اور مال جمع کرنے نے ان کوکوئی فائدہ نہیں دیا اور ہم نے آسانوں اور زمین کواور جو کچھان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ (لیعنی ہامقصد) پیدا کیا ہے اور قیامت ضرور بالضرور آنے والی ہے ہرشخص کواس کے ممل کی جزاء دی جائے گی اےمحمہ تم اپنی قوم ہے حسن وخو بی کے ساتھ درگذر کرو، یعنی ان ہے آپ صرف نظر کرلیں اس طور پر کہاں میں جزع فزع نہ ہوا وربیحکم آیت سیف سے منسوخ ہے، یقیناً تیرارب ہرشی کا پیدا کرنے والا (اور ) ہرشی کا جاننے والا ہے اور یقیناً ہم نے آپ کوسات ہ بیتیں دے رکھی ہیں (یعنی) سبع مثانی آپﷺ نے فر مایا وہ سورہَ فاتحہ ہے(رواہ الشیخان) اسلئے کہ اس کو ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے، اور قرآن عظیم بھی عطا کیا ہے اور آپ ہرگز اپنی نظریں ان چیز وں کی طرف نہ اٹھا کیں جوہم نے ان میں ہے مختلف قشم کے لوگوں کودے رکھی ہیں اور اگروہ ایمان نہ لائیں تو آپ ان پڑم نہ کریں اور مومنوں کے لئے اپنے باز و جھ کائے رہیں ( یعنیٰ ) ان کے ساتھ نرمی کا برتا وَ کریں ، اور کہد دیجئے کہ میں تو اللہ کے عذاب سے کھلا ڈرانے والا ہوں میہ کہتمہارے اوپر عذاب نازل ہوجائے جیسا کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والے یہود ونصاری پرنازل کیا جنہوں نے قر آن کو بعنی ان کتابوں کو جوان پرنازل کی گئی تھیں عکڑے ٹکڑے کردیااس طور پر کہ بعض (حصہ ) پرایمان لائے اور بعض کاا نکار کردیااور کہا گیاہے کہ مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کےراستوں کو( آنیوالے )لوگوں کواسلام ہےرو کئے کے لئے تقسیم کرلیا تھااوربعض نے قر آن کے بارے میں سحر کہااور بعض نے کہانت کہااوربعض نے شعرکہا، <mark>قشم ہے تیرے ر</mark>ب کی ہم ان سب سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور باز پرس کریں گے اور بیسوال تو بیخ کے لئے ہوگا، پس اےمحمد اس حکم کو جو آپ کو دیا جار ہاہے کھول کر سنا دیجئے اور نافذ کرد بیجئے اورمشرکین سے صرف نظر کر لیجئے بیتکم جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے آپ سے جولوگ استہزاء کرتے ہیں ہم ان کے لئے آپ کی طرف ہے کافی ہیں اس طریقہ پر کہ ہم ان سب کوئسی آفت کے ذریعہ ہلاک کردیں گے،اور وه ولید بن مغیره اور عاص بن وائل اور عدی بن قیس ،اوراسود بن المطلب اوراسود بن عبد یغوث ہیں ، جولوگ الله کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انھیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہوجائے گا کہا گیا ہے کہ صفت ہے اور کہا گیا ہے کہ مبتدا متصمن بمعنی شرط ہےاوراسی وجہ ہےاس کی خبر پر فا داخل ہےاوروہ (خبر فسو ف تعلمو ن ہے)اورہمیں خوب معلوم ہے کہان کی باتوں ہے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اور وہ باتیں استہزاءاور تکذیب ہیں ، آپ اپنے رب کی سبیح وتخمید بیان کرتے ر ہیں یعنی سبحان اللّٰہ و بحمدہ کہتے ہیں اور بجدہ کرنے (نماز پڑھنے) والوں میں شامل رہیں اوراپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہآ پ کا یقینی (موت کا)وفت آ جائے۔

## جَعِيق ﴿ يَكِيكُ لِيسَهُ الْحِ لَفَيْسَارُ كَافِينَا الْحِرَا الْحِرَالِينَ الْحَالِمَ الْعَلَىٰ الْحَالَمُ الْحَلَمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

فَخُولِكُمْ ؛ فَى الْنَاقَة ، مفسرعلام نے فى الناقة كه كراس وال كاجواب ديا ہے كه آيتنا جمع ہاوراس كي تفير الناقة مفرد سے كى ہے جوكدرست نبير، جواب كاحاصل يہ ہے كه نساقة كئ آيات كوشمل تھى اؤ منى كا پہاڑ سے نكلنا، آكر فورا بچد ينا، اورا بنى بارى ميں تمام يانى بى جانا اورزيادہ مقدار ميں دودھ دينا، للبذا آيتنا كي تفير ناقة ہے درست ہے۔

قِیُوْلِیْ : اصنافا، ازواجا کی تفییر اصنافایے کرے اشارہ کردیا کہ ازواجا کے معروف معنی مراز ہیں ہیں بلکہ اصناف واقسام مراد ہیں مثلا کافریہود، نصاری، مجوس، بت پرست وغیرہ۔

فَیُوَلِی : کتبھم قرآن کی تغییر کتبھم سے کرکے اشارہ کردیا کرقرآن سے یہاں معروف قرآن مرادہیں ہے۔ فَیُوَلِی : اجزاء، یہ عسضین کے لغوی معنی کو بیان کرنے کے لئے اضافہ کیا ہے عضین، عسضة کی جمع ہے اس کی اصل عُضُوَة بروزن فُعلة تھی یہ عضی الشاۃ سے ماخوذ ہے یعنی ٹکڑ نے کرنا۔

فَيُولِكُم : صفة لين الذين، مستهزئين كصفت بالبذا فصل بالاجنبي نبيس بـ

### ؾٙڣٚؠؙڔؘۅٙؾ<u>ٙۺ</u>ؙڂ

و کمقد کذب اصحب المحجو الموسلین ، حجرقوم ثمود کامرکزی شہرتھااس کے گھنڈرمدینہ کے شال مغرب میں موجودہ شہرالعلاء سے چندمیل کے فاصلہ پرواقع ہیں مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے بیشہرشاہ راہ عام پر پڑتا ہے، قافلوں کی آمدورفت ای وادی سے ہوتی ہے ہوتی ہوئے ہوئے جب رسول اللہ ﷺ ای بستی سے گذر ہے تو آپ نے سر پر کپڑ البیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کرلیا اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گذرو (ابن کشر، بخاری وسلم) آخویں صدی ہجری میں ابن بطوط ہج کو جاتے ہوئے یہاں سے گذرا تھا، وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم شمودی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کوتر اش کران کے اندر بنائی تھیں ، ان کے نقش نگاراس وقت تک ایسے تازہ میں جسے آج ہی بنائے گئے ہوں۔

ولے د آتینک سبعا من المثانی و القر آن العظیم سیخ مثانی ہے کیامراد ہے؟ اس میں مفسرین کا ختلاف ہے رائج قول ہے ہے کہ اس سے مراد سور ہُ فاتحہ ہے جو ہرنماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ (مثانی کے معنی بار بارد ہرانے کے ہیں)۔ الاتمدن عینیک (الآبة) لیمی ہم نے سور ہُ فاتحہ اور قر آن جیسی عظیم نعتیں آپ کوعطا کی ہیں اس لئے دنیا اور اس کی زینت

اور د نیا داروں اور سرمایہ دارون کی طرف آپ طلب وحسرت کی نظر نہ اٹھا کیں بیسان پوعظا کی ہیں اس سے د نیا اور اس ک اور د نیا داروں اور سرمایہ دارون کی طرف آپ طلب وحسرت کی نظر نہ اٹھا کیں بیسب عارضی اور فانی چیزیں ہیں ، اور آپ اپنی تکذیب پڑم نہ کریں اسلئے کہ ہرنبی کے ساتھ ایسانی معاملہ ہواہے ، اور مونین کے ساتھ نرمی کا برتا وکریں۔

ه (مَزَم بِهَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ

کے ما انو لناعلی المقتسمین، بعض مفسرین کے نزدیک انو لنا کامفعول العداب محذوف ہے معنی یہ ہیں کہ ہیں تہمہیں واضح طور پرعذاب سے ڈرانے والا ہوں مثل اس عذاب کے جو مقتسمین پرنازل ہوا، مقتسمین سے کیا مراد ہے؟ بعض کا کہنا یہ ہے کہاں سے وہ مراد ہیں جنہوں نے کتاب الٰہی کے نکڑ ہے نکڑ ہے کردیئے ، بعض نے کہا کہ اس سے قریثی قوم مراد ہے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو قسیم کردیا، بعض کہتے ہیں مقتسمین سے اہل کتاب اور قرآن سے تورات اور انجیل مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ صالح علی تلاق کا تعلق کا قوم کے وہ افراد مراد ہیں جنہوں نے تسم کھائی تھی کہ ہم رات کو صالح علی کا کا کہنا ہے کہا کہ میں علامہ سیوطی بھی شامل ہیں کہ مکہ کے وہ اوگ مراد ہیں جنہوں نے مکہ کے وہ اوگ میں جا کر میں جنہوں نے مکہ کی طرف آنے والے راستے تقسیم کر لئے تھے اور ہر مخص اپنے متعین راستہ پر جج کے موسم میں جا کر میں جا تھا کہ آنے والوں کو محمد شیخ کا تھی ہے۔ وہ اور ہر مخص اپنے متعین راستہ پر جج کے موسم میں جا کر جی خات تھا کہ آنے والوں کو محمد شیخ کا تھا کہ آنے والوں کو محمد شیخ کا تھا ہے۔ وہ اور ہر محتوں اپنے متعین راستہ پر جج کے موسم میں جا کر جاتھا کہ آنے والوں کو محمد شیخ کا تھا کہ آنے والوں کو محمد شیخ کی طرف آنے والے راستے تقسیم کر لئے تھے اور ہر مخص اپنے متعین راستہ پر جج کے موسم میں جا کر اس خاتھا کہ آنے والوں کو محمد شیخ کی طرف آنے والے راسے تقسیم کر لئے تھے اور ہر محتوں اپنے متعین راستہ پر جج کے موسم میں جا کہ اس کے خواتا تھا کہ آنے والوں کو محمد میں جا کہ اس کو میں ہو کیا گھی کے دور اور کی کو میں کے دور کے دور کے میں جا کہ کی طرف آنے والے کی میں جا کہ کہ کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کی کر کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کی کر کے دور کے دور



## مِلِيَةُ النَّا وَاللَّهُ وَمَا وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# سُورَةُ النَّحٰلِ مكية اللَّ وَانْ عاقَبْتُمْ الى آخرها مأة وثمانٌ وعشرون آيةً.

سورة کل مکی ہے، سوائے و ان عاقبتم سے آخرتک ۱۲۸ آبیتی ہیں۔

المساعةُ وأتنى بنصيغةِ السماضي لتحقق وقوعه اي قَرُب فَكَلاَتَسَتَعْجِلُوهُ لَيْطلُبوه قبلَ حينِه فانه واقعٌ لاسحالةَ سُبُخِنَهُ تنزيها له وَتَعلى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ به غيرَه يُنَزِّلُ الْمَلْلِكَةَ اي جبرئيلَ بِالرُّوحِ بالوحِي مِنُ آمُرِمَ بِنَارِادِتِه عَلَى مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِمَ وسم الانبياءُ أَنْ سفسرةٌ أَنْذِرُولَ خَوِفُوا الكافرينَ بالعذاب واَعْلِموسِمِ اَنَّهُ لِاَالْهَ اِلْاَانَافَاتُّقُونِ ﴿ خَافُونِ خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اي مُحقًا تَ**عْلَى عَمَّا ا**يُشْرِكُونَ ﴿ ب سن الاصنام خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ سنيّ اللي أنْ صيَّرة قوياً شديدًا فَالْأَلْهُوَ خَصِيْمٌ شديدُ الخصومةِ **مُّبِيِّنُٰ**® بَيِّنُها في نـفي البعثِ قائلاً مَنُ يُحي العظامَ وبي رسيمٌ **وَالْأَنْعَامُ** الابـلَ والبقرَ والغنمَ ونصبُه بفعل يُفسِّرُه تَحَلَّقُهَا لَكُمْ فِي جملةِ الناسِ فِيهَادِفَحُ مَاتَستد فِئُونَ به من الاكسيةِ والارديةِ من اشىعارها واصوافِها قَ**وَمَنَافِحُ** من الـنسـل والدر والركوب **وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ قُدِمَ ال**ظرفُ لـلفاصلةِ <u>وَلَكُمْ فِيْهَاجَمَالُ</u> زينة حِيْنَ تُرِيْجُوْنَ تَرُدُّوْنَها الى مراجها بالعشِي وَجِيْنَ تَسُرَّحُوْنَ ۖ تُخرجونَهَا الى المَسرِعْسي بِالعَداةِ وَتَتَحْمِلُ أَنْقَالُكُمْ أَحِسالِكِم إلى بَلَدٍ لِمُرَّتَكُونُوْ اللِغِيْلِي واصلينَ اليه على غيرِ الابل اِلْايشِقِ الْاَنْفُسِ بجهدِها اِنَّرَتَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيْمُ الله عين خلقَها لكم وَّ خلقَ **الْخَيْلُ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيْرَلِلَّرُكُبُوْهَا وَ زِيْنَةً** ﴿ سفعولُ له والتعليلُ بهما لتعريفِ النعمِ لايُنافي خلقَها لغيرِ ذلكَ كَالاكِـلِ في النخيـل الشابتِ بحديثِ الصحيحين **وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُوْنَ**۞ من الاشياءِ العجيبةِ

الغريبةِ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اي بيان الطريقِ المستقيمِ وَمِنْهَا اي السَّبيلِ جَآيِرٌ حائدٌ عن الاستقاسةِ **وَلُوْشَاء** بدايتَكم لِهُلَائكُمُ الى قصدِ السبيلِ ٱلْجَمْعِيْنَ۞ فتهَتدونَ اليه باختيارِ مِنكُمُ.

ت و الاہے، جب مشروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رقم والا ہے، جب مشرکوں نے عذاب آنے میں تاخیردیکھی( توعذاب کامطالبه کیا)اس وفت ( آئندہ آیت) نازل ہوئی ، اللّٰہ کا حکم آگیا لینی قیامت اور قیامت کے یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے (أتنی) ماضی کاصیغہ استعال ہوا ہے، اور أتنی بسمعنی قَربَ، ہے بعنی قیامت کا وقت قریب آگیا، توتم اس کے وفت سے پہلے طلب میں جلدی مت مجاؤ وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے، اللّٰہ پاک ہے،اورجس غیراللّٰہ کو وہ اللّٰہ کا شرکیک تُلمبرا رہے ہیں اللہ اس سے بالا وبرتر ہے (اللہ) فرشتوں (یعنی) جبرئیل کو دحی دیکرایئے تھم اورارادہ سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا یہ نازل کرتا ہے اور وہ انبیاء ہیں ، یہ کہلوگوں کوآگاہ کروو اُن مفسرہ ہے ، کا فروں کوعذاب سے ڈراؤ اوران کو بیہ بتاؤ کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں لہٰذا مجھ ہی ہے ڈرو، اس نے آسانوں اور زمین کو برحق لیعنی بامقصد پیدا کیا وہ ان بتوں سے وراء الوراء ہے جس کو بیلوگ اس کا شریک تھہراتے ہیں ،انسان کونطفہ منی سے پیدا کیا یہاں تک کہاس کوقوی اورمضبوط کر دیا، تو وہ بعث (بعدالموت) کا انکارکرکے (صریح) جھگڑالو بن گیا ہے کہتے ہوئے کہ بوسیدہ مڈیوں کو (بھلا) کون زندہ کرسکتا ہے؟ اور تمہارے لئے جانوروں کو (مثلاً) اونٹ اور گائے (بیل) اور بکریاں پیدا کیں اور (اَنْسعَامَ) کانصب اس فعل مقدر کی وجہ ہے، ہے جس کی تفسیر حسل قبھا لکھرکررہاہے، منجملہ دیگرلوگوں کے تمہارے لئے وہ مویثی پیدا کئے کہان کی اون اور بالوں سے بنی ہوئی ( گرم ) جا دروں اورلباسوں میں سردی ہے حفاظت ہے ( اس کےعلاوہ )نسل، دودھ،اورسواری کےمنافع ( بھی ) ہیں اور ان میں ہے بعض کوتم کھاتے (بھی) ہواورظرف (منھا) کوفواصل کررعایت کی وجہ سے مقدم کیا ہے ، اورتمہارے لئے وہ باعثِ زینت بھی ہوتے ہیں جب کہتم اُن کوشام کے دفت ان کے باڑوں کی طرف دالیں لاتے ہواوراس دفت بھی (باعث زینت ہوتے ہیں) کہ جبتم انہیں صبح کے دفت ان کی چرا گاہ کی طرف لے جاتے ہو،اور وہ تہارے سامان کا بوجھ اٹھا کرایسے شہروں تک لیجاتے ہیں کہتم وہاں اونٹوں کے بغیرنہیں پہنچ سکتے مگر سخت جانفشانی کے بعد، حقیقت بہ ہے کہ تمہارارب بڑا ہی شفیق ومہربان ہے ،اس لئے کہاس نے تمہارے لئے ان جانوروں کو پیدا کیا، اوراس نے گھوڑے اور خچراور گدھے پیدا کئے تمہاری سواری کے لئے اور زینت کے لئے دونوں مفعول لہ ہیں،اور (رکوب وزینت) کوعلت قرار دینانعتوں کے تعارف کے لئے ہے،لہذااس کے علاوہ کیلئے تخلیق کے منافی نہیں،جیبا کہ گھوڑا کھانے کے لئے ( بھی) جو کہ سیحین کی حدیث سے ثابت ہے اور وہ بہت ہی عجیب وغریب چیزیں پیدا کرتا ہے جن کوتم جانتے بھی نہیں، اورسیدهاراسته بتاناالله کے ذمہ ہے جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں ، اگروہ تمہاری ہدایت جا ہتا تو سب کو ہدایت دید تا تو تمہارے اختیار ہے اس تک رسائی ہوجاتی۔

ھ (نَصَرَم پِسَلشَرِن) >-

# عَجِفِيق ﴿ لَكِنْ لِيَهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قِحُولَكَ ؛ اَى قَرُبَ اَى قَرُبَ وقوعُهُ، تطلبوه، اى تَطُلبوا وقوعَهُ.

فَيُولِكُمُ : سبحانَة ، يفل محذوف كامفعول مطلق ب، اى سَبَّحَ سبحانة .

جَوِّ لَكُنَى : بِهِ اس میں اشارہ ہے کہ عَمَّا میں ما موصولہ ہے جس کےصلہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے ، اورا گر ما مصدریہ ہوتو عائد کی ضرورت نہ ہوگی۔

قِحُولَ آئی ؛ عَمَّا میں سبحانه اور تعالی دونو ل فعل تنازع کررہے ہیں ہرایک عَمَّا میں ما کواپنامفعول بنانا چاہتا ہے یہ بات تنازع فعلا<u>ن سے ہے، ب</u>صریین کے نز دیک ٹانی فعل کواور کوئیین کے نز دیک اول فعل کومل دیں گے۔

فِيُولِكُمُ ؛ اى جبرئيل.

مَنْ وَالْنَ الْملائكة صيغه جمع بول كروا حدم ادليا باليا كيون؟

جِجُولُشِعِ: ایسامجاز اکیاہے جسیا کہ اِذف التِ الملائکۃ یا مریعر میں ملائکہ سے مراد جرئیل امین ہی ہیں ، واحدی نے کہا ہے کہ جب فرد جماعت کا رئیس ہوتو اس پرجمع کا اطلاق درست ہے ، جبرئیل چونکہ ملائکہ کے سردار ہیں للہٰ داان پرجمع کا اطلاق سیجے ہے۔

قِخُولُكُم، أَنْ مفسره.

مَنْ وَالْنَ الْمُفْرُهُ قَالَ مِا قَالَ كَ مُشْتَقَاتَ مِا قَالَ كَهُمُ مَعَىٰ كَ بِعِدُوا تَعْ ہُوتا ہے اور يہاں ايمانہيں ہے۔ جَوَلَ اللّٰهِ بِيہاں دوح چونكه وى كِمعنى ميں ہے اور وى قال كے معنى ميں ہے لہذا أن مفير ه ہونا ورست ہے۔

هِ فَيْ فَلْمَى ؛ وَاعلموهم ، بياضا فه ايك سوال مقدر كا جواب ب-مِنْ <u>يَنْ فُولَان</u> ؛ انذار متعدى بيك مفعول باوروه محذوف باى انذروا المشركين ، للهذا أنَّة لا الله مين أنَّ كَفْتَه كَ كياوجه به ؟ قياس كا تقاضا به كداِنَّ بكسر الهمزه مو

جَوْلَتُكِ: يهيه كريهال اعلموا مقدر باورانه لا إله الا انا، مفعول ثاني ب، اى وجد الله الا اياكياب-

فَيُولِكُم : محقًا،اس ميں اشاره ہے كه بالحق عال مونے كى وجهدے منصوب ہے۔

فِيُولِكُونَى: شديد الخصومة اس مين اشاره بكه خصيم (فعيل) مبالغه ك لئ ب-

چَوُلْکَ، نصبُهٔ بفعلٍ یفسره حلَقَها، لینی به مااضم عاملہ کے بیل ہے ہے، تقدیر عبارت بہ ہے حَلَق الانعام حلَقَها لکھر چَوُلِکَ، دفْءٌ جاڑے کی پوشاک، گرم کیڑا، گرمی حاصل کرنے کا سامان، اونٹوں کی پیداوار اور ان ہے جونفع حاصل ہو، (س

- ﴿ (فَرُمُ بِبَاشَلِ ) ﴾

ك) دَفَأَ، دُفُوءً ١، دَفَاء ةً، كرم بونا كرم محسوس كرنا، استدفاءٌ، كرم كير ايبننا\_

فِجُولِكَمَى: من اشعارها واصوافها بيمًا تستَذْفِئونَ، مين ما كابيان ہے، دِفْءٌ كَنْفيرما تستَذْفِئونَ ہے كركے اشاره كردياكه دفعة مصدراسم مفعول ك معنى مين بهاس طرح دفء كاحمل بهي درست موكيار

**جَوُّلَ**كُم : قدّم الظرف للفاصلة ليحنى ومنها تاكلون اصل مين تساكلون مِنها تها، فواصل كرعايت كي وجه *عظرف كو* 

فِيْ فُلِكُ يَ مُواح بضمر المهدر، آرام كى جُلد، تُعكاند، جانورول كابارًا-

فِجُولَكُمْ ؛ وخَلَقَ، خَلَقَ مقدر مان كراشاره كردياكم النحيل كاعطف الانعام پرے، اى خَلَقَ الانعامَ وخلق النحيل

فِيَوْلِكُونَى؛ مفعولٌ لَهُ ، زينةً مفعول لهب، اور لتركبوها كحل يرعطف بيعنى تركبوها اور زينةً دونول حَلَقَ

مَ<del>نِيَّ وُال</del>َّنِيَّ: دونوں مفعول له ہیں مگر دونوں کوایک طرز برنہیں لایا گیا۔

جِيجَ الشِّيعِ: دونوں میں فرق ہے کہ رکوب مخاطبین کا فعل ہے اور زینتہ خالق کا فعل ہے۔

فِيْ وَالتعليلُ بهما لتعريف النعم الخ، بيا حناف كاستدلال كاجواب ب، احناف كااستدلال اس آيت ساس طرح ہے کہاللّٰد تعالیٰ نے گھوڑ وں اور خچروں اور گدھوں کی تخلیق کی علت زینت بیان فر مائی ہے اوران نتیوں کی تخلیق کو کھانے کی علت قرارنہیں دیا جبیہا کہ انعام میں تخلیق کی علت اکل بیان فر مائی ہے حالانکہ منفعت اکل دیگرمنفعتوں ہے اعلی ہے اور آیت بیان نعمت ہی کے لئے لائی گئی ہے اور یہ بات ہر گز مناسب نہیں ہے کہ احسان جمّانے کے موقع پر اوٹی نعمت کا ذکر کیا جائے اور

وَ فَكُولَكُ ﴾ : قبصد السبيل، رياضا فت صفت الى الموصوف ہے، اى السبيل القصد، اور قبصد بمعنى قاصد ہے تا كھل ورست ہوجائے قصد سیر ھےراستہ کو کہتے ہیں، یقال سبیلٌ قصدٌ و سبیلٌ قاصدٌ سیدھاراستہ۔

# تَفَسِّيُرُوتَشِينَ

#### سورت كانام:

اس سورت کا نام سور الحل اس مناسبت ہے رکھا گیا ہے کہ اس میں محل بعنی شہد کی تھیوں کا ذکر قدرت کی عجیب وغریب صفت كے بيان كے سلسلے ميں ہوا ہے ،اس كا دوسرانا مسورة نِعَد جي ہے ( قرطبي ) نِعَدهُ نعمت كى جمع ہے ،اس لئے كماس سورت ميں خاص طور پراللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر فر مایا ہے۔

#### موضوع اورمركزي مضمون:

مرکزی مضمون شرک کابطلان اورتو حید کاا ثبات ، دعوت پیغیبر کونه ماننے کے برے نتائج پر تنبیه اورفہمائش ، اورحق کی ممانعت ومزاحمت پرزجروتو بیخ ہے۔

ای سورت کوبغیر کسی خاص تمهید کے ایک شدید وعیداور ہیبت ناک عنوان ہے شروع کیا گیاہے جس کی وجہ شرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد ظیفی ہمیں قیامت ہے اور اللہ کے عذاب ہے ڈراتے رہتے ہیں، اور یہ دعوی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو غالب کرنے اور مخالوب کرنے اور مزاد ہے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں تو یہ کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا، اس کے جواب میں ارشاد فربایا کہ '' آپنچا تھم اللہ کاتم جلد بازی نہ کرو' (معارف) یعنی عنقریب پہنچ والا ہے جس کوتم خود عنقریب بچشم سردیکھ لوگے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں تھم اللہ ہے مراد قیامت ہے اس کے آپنچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع دنیا کی گذشتہ مدت کے اعتبارے قریب ہے۔

گذشتہ مدت کے اعتبارے قریب ہے۔

ندکورہ آیت کا خلاصہ ایک وعید شدید کے ذریعے تو حید کی وعوت دینا ہے، دوسری آیت میں دلیل نقلی ہے تو حید کا اثبات ہے کہ آدم علیج کلا خلاط سے لے کرخاتم الا نبیاء بلا خلیاء کلا خلی تک دنیا کے مختلف خطوں، مختلف زمانوں میں جو بھی رسول آیا، ہے اس نے یہی عقید ہُ تو حید پیش کیا ہے حالا نکہ ایک کو دوسر ہے کے حال اور تعلیم کے اسباب ہے کوئی اطلاع بھی نتھی ،غور کروکہ کم از کم ایک لاکھ بیس ہزار حصرات عقلاء جو مختلف او قات میں مختلف ملکوں مختلف خطوں میں پیدا ہوں اور وہ سب کے سب ایک ہی بات کے قائل ہوں تو فطر ہُ انسان یہی سمجھنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ یہ بات خلط نہیں ہو سکتی ، ایمان لانے کیلئے تنہا یہی دلیل کا فی ہے ، لفظ روح ہے مراداس آیت میں بقول ابن عباس وجی اور بقول بعض دیگر مفسرین ہوایت ہے۔

### عقيدهٔ تو حيد كاعقلى طور پرا ثبات:

خَلَقَ السموات والارض بالحق (الآیة) ان آینوں میں تخلیق کا ئنات کی تظیم نشانیوں سے حق تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے، اول توسب سے پہلی مخلوق آسان اور زمین کا ذکر فرمایا اس کے بعد تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا، جس کو الله تعالیٰ نے مخدوم کا مُناب بنایا، انسان کی ابتداء ایک حقیر نطفہ سے ہونا بیان کر کے فرمایا، فَافَا اُهُوَ حصیم مبین یعنی جب اس ضعیف الخلقت کو طافت اور قوت کویائی عطاموئی تو خدا ہی کی ذات وصفات میں جھڑنے لگا۔

انسانی تخلیق کے بعدان اشیاء کی تخلیق کا ذکر فر مایا جوانسان کے فائدے کے لئے خصوصی طور پر بنائی گئی ہیں ، اور قرآن کے سب سے اول مخاطب چونکہ عرب تصاور عرب کی معیشت کا بڑا دارو مدار پالتو جانوروں میں سے اونٹ ، گائے ، بکری پرتھا اس لئے پہلے ان کا ذکر فر مایا ،'' وَ الْانعام خَلَقها'' پھر جانوروں سے جونو اکدانسان کو حاصل ہوتے ہیں ان میں سے دوفا کدے خاص طور سے بیان کردیئے۔

﴾ فَا وَكِنْ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهِ الْورول كَى اون سے انسان اپنے گرم كيڑے اور كھال ہے يوشين وغيرہ تيار کر کے سردی کے موسم میں گر مائش حاصل کرتا ہے۔

فَأُوكِكُا ﴾ ومنها تاكلون ، يعنى انسان جانورول ميں ہے بعض كوذ بح كركا بنى خوراك بھى بناسكتا ہے، غرضيكه انسان كى بنیادی ضرورتوں میں ہے دو بعنی خوراک اور پوشاک کی ضرورت جانوروں سے پوری ہوشتی ہیں، اور ان کے دودھ سے اپنی بہترین غذاتیار کرسکتا ہےاور باقی عام فوا کد کے لئے فرمایا''و مـنـافـع لـلناس'' اور بےشارفوا ئدانسان کے جانوروں کے گوشت چمڑے، ہڑی، اور بالوں سے وابستہ ہیں، اس ابہام واجمال میں ان سب نئ سے نئی ایجادات کی طرف بھی اشارہ ہے جوحیوانی اجزاء سے انسان کی غذا،لباس، دواءاستعالی اشیاء کے لئے ابتک ایجاد ہو چکی ہیں یا آئندہ قیامت تک ہوں گی۔

ولکھرفیھا جمالٌ حین تربحون، اس میں ایک فائدہ عرب کے ذوق کے مطابق یہ بیان کیا گیا ہے کہوہ تمہارے لئے جمال اور زینت کا ذریعہ ہیں خصوصًا جب وہ شام کو چرا گاہوں ہے اپنی آ رام گاہوں کی طرف آتے ہیں یاضبح کو جب وہ آ رام گاہوں ہے نکل کر چرا گاہوں کی طرف جاتے ہیں ، کیونکہ اس وقت مویشیوں ہے ان کے مالکان کی خاص شان وشوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے،آخر میں ان جانور دں کا ایک اور فائدہ یہ بیان کیا کہ یہ جانورتمہارے بوجھل سامان دور درازشہروں تک پہنچادیتے ہیں جہاں تمہاری اورتمہارے سامان کی رسائی جان جوکھوں میں ڈالے بغیرممکن نہ تھی ،آج رمیل گاڑیوں اورٹرکوں اور ہوائی جہازوں کے زمانہ میں بھی انسان ان جانوروں سے سنتغنی نہیں۔

کھائے جانے والے حلال جانوروں کا ذکر کرنے کے بعداب ان جانوروں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوا جن کی تخلیق ہی سواری اور بار بر داری کے لئے ہےان کے دودھ یا گوشت ہے انسان کا فائدہ متعلق نہیں کیونکہ از روئے شرع وہ اخلاقی بیاریوں كاسبب بون كى يجد منوع بين ، فرمايا ، "و السحيل و البعال و الحمير لتركبوها و زينةً ، ليعن بم في كمور ، فجر ، گدھے پیدا کئے تا کہتم ان پرسواری کرواوروہ تمہارے لئے باعثِ زینت بھی ہوں۔

منت کی از آن کریم نے اول انعام یعنی اونٹ، گائے ، بکری، کا ذکر فرمایا، اور ان کے فوائد میں ہے ایک اہم فائدہ ان کا گوشت کھانا بھی قرار دیا، پھراس ہے الگ کر کے فرمایا، و النحیل و البغال و النحمیر ان کے فوائد میں ان ہے سواری لینے اور ان ہےا پنی زینت حاصل کرنے کا ذکر ہے گر گوشت کھانے کا یہاں ذکرنہیں کیااس میں بیدولالت یائی جاتی ہے کہ گھوڑے، خچر، گدھے کا گوشت حلال نہیں، گدھے اور خچر کا گوشت حرام ہونے پرتو جمہور فقہاء کا اتفاق ہے اور ایک مستقل حدیث میں ان کی حرمت کا صراحة بھی ذکر ہے مگر گھوڑے کے معاملہ میں حدیث کی دوروایتیں متعارض آئی ہیں ایک سے حلت اور دوسری سے حرمت معلوم ہوتی ہےاسی لئے فقہاءامت کے اقوال اس میں مختلف ہو گئے بعض نے حلال قرار دیا اور بعض نے حرام ،امام اعظم ابوصنیفہ رَیِّمَ کاہنا کہ تعکانی نے اس تعارض دلائل کی وجہ ہے گھوڑے کے گوشت کو گند ھےاور خچر کی طرح حرام نہیں کہا مگر مکروہ قرار دیا۔ (احكام القرآن حصاص)

اینے دل کی خوشی یا اللہ تعالی کی نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ (معادف)

وعلى اللَّه قصد السبيل ، يه يت درميان ميں بطور جمله معترضه كے اس بات پر تنبيه كرنے كے لئے لائى گئى ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ قدیمہ کی بنا پراپنے ذ مہ نے لیا ہے کہ لوگوں کے لئے وہ صراط منتقیم واضح کردے جواللہ تک پہنچانے والا ہے۔

کیکن اس کے برخلاف کیجھالوگوں نے دوسرے ٹیڑ ھےراستے بھی اختیار کرر کھے ہیں وہ ان تمام واضح آیات اور دلائل ہے کچھ فائدہ ہیں اٹھاتے بلکہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں ، پھرارشادفر مایا کہ صلحت کا تقاضا بیتھا کہ جبر نہ کیا جائے ، دونو ں راستے سامنے کردیئے جائیں چلنے والا جس راستہ پر چلنا جاہے چلا جائے ،صراط منتقیم اللہ تعالی اور جنت تک پہنچا ئیگا اور میڑھےرائے جہنم پر پہنچا ٹیں گے۔

هُوَالَّذِي َانْزِلَ مِنَ التَّمَاءِ مَا عُلِي التَّمَاءِ الصَّامِينِ مُعَنِّهُ شَرِيُونَه وَمِنْهُ شَجَرٌ ينبت بسببه فِيهِ تَسِيمُونَ ﴿ تَرْعَوْنَ دوابَكم يُنْكِيتُ لَكُمْ بِهِ النَّرِيمُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّحِيْلَ وَالْأَعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ الشَّمَرِٰتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ المذكور لَآيَةً دالةُ عملي وحدانيتِه تعالى لِلْقُومِ تَيَتَقُكُرُونَ® في صمنعِه فيؤمنونَ وَسَخُرَلُكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ ۗ وَالنُّهُمُسَ بالنصب عطفاً على ماقبله والرفع مبتدأ وَالْقَــَمَرَ ۚ وَالنُّحُومُ بالوجهين مُسَخِّرَتُ النصب حالُ والرفع خبرٌ بِأُمْرِمُ سِارادتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ لِقَوْمٍ تَبَعُقِلُونَ ۞ يَسَدَبُرُونَ ۖ وَ سِيخِ رِلْكِ مَا ذُرَا خِيلِقَ لَكُمْرِفَى الْأَرْضِ سن الحيوان والنباتِ وغير ذلك مُخْتَلِقًا ٱلْوَالُةُ ۚ كَاحِمرَ واخْصَرَ واصفرَ وغيربا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِلْقَوْمِ يَكْكُرُونَ ﴿ يَتِعظونَ وَهُوَالَّذِي سَخَّرَالْبَحْرَ ذَلَهُ لركوبه والغوص فيه لِتَأْكُلُوْآمِنُهُ لَكُمُّاطَرِتًا بوالسمكُ قُلَسْتَخْرِجُوْامِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُوْنَهَا ﴿ سِي اللَّوْلُو والمرجانُ وَتَرَى تُبصِرُ اللَّهُلَكَ السفنَ مَوَاخِرَ فِيلِهِ تمخَرُ الماءَ اي تَشُقُّه بجريِما فيه مقبلةً ومدبرةً بريح واحدة وَلِتَبْتَغُوا عطفٌ على لتنا كُلُوا تَطْلُبُوا مِنْ فَضَلِهِ تعالى بالتجارةِ وَلَعَلَّكُمُونَ ۗ اللَّهَ على ذلِكَ **وَٱلْقَٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ** جِبَالاَ ثَوَابِتَ لِ أَنْ لا تَ**مِيَّدَ** تتحركَ **بَكُمْرَوَ** جَعَلَ فيها أَنْهَارًا كالنِيلِ **وَّبُسُلًا** طُرْقَا **لْعَلَّكُمْ رَبَّهَ تَكُوْنَ فَ ال**ى مقاصدِ كم وَعَالِمَتْ تَسُتَدِلُونَ بِها على الطرقِ كالجِبالِ بالنَّهارِ وَبِالنَّجْمِر بمعنى الـنُجُومُ هُمُريَهُتَكُونَ السَّرِق الطَّرُق والقبلةِ بالليل أَفَمَنُ يَخُلُقُ وسِواللَهُ كَمَنُ **لَايَخُلُقُ** وسِو الاصنام حيث تُشْرِكُونَهَا معه في العبادة لا أَفَلاتَذَكَرُونَ® بِذَا فَتُؤْمِنُونَ وَلِنْتَعُدُّوْالِغُمَةَ اللهِ لاَتُحْصُوهَا ۚ تَضْبِطُوبَا فَتَسَالاً ان تُطِيْفُوا شُكْرَسِا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيْمُ عيث ينعِمُ عليكم سع تَفْصِيْرِكم وعِصْيَانِكم وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا أَيْرُونَ وَمَا أَعُلِنُونَ ﴿ وَالْمَالِيَ مُكُونَ بِالسَاءِ وَاليَاءِ تَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ وبو الاصنام لَا يَخُلُمُونَ شَيْعًا وَهُونَ اللهِ وَالرَّا اللهِ وَالرَّا اللهُ وَالْمَالِيَّةُ اللهُ وَالْمَالِيُّ اللهِ وَمَا يَتُعُونَ اللهِ اللهِ وَالرَّالِيُ اللهُ اللهِ وَمَا يَتُمُونَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ت جيئي ؛ (الله) وہي ہے جس نے تمہارے فائدہ كے لئے آسان بادلوں سے پانی برسایا اى كوتم پیتے ہواوراى سے نبا تات اگتی ہیں جس کو چرنے کے لئے تم اپنے جانوروں کو چھوڑتے ہو،ای (پانی) سے تمہارے لئے کھیتی زیتون اور کھجوراور انگوراور ہرقتم کے پھل اگاتی ہے بے شک ان تمام مذکورہ چیزوں میں خدا تعالیٰ کی وحدا نیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں ، ان لوگوں کے لئے جو اس کی صنعت میں غور وفکر کرتے ہیں جس کے نتیج میں وہ ایمان لے آتے ہیں ، اوراسی نے رات اور دن کواور تمس وقمر کواورستاروں کو (اپنی قدرت ہے) تمہارے کا میں لگار کھا ہے (الشّبہ سس) پرنصب کے ساتھ اس کے ماقبل پر عطف کرتے ہوئے ،اور رقع کے ساتھ مبتداء ہونے کی وجہ ہے اور (المقهم اور المنجوم) میں بھی ندکورہ دونوں اعراب ہیں ، (مستحواتٍ) نصب کے ساتھ ہے، حال ہونے کی وجہ سے اور رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے بلاشباس میں بہت می نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوعقل ہے کام لیتے ہیں ( یعنی )غور وفکر کرتے ہیں ، بہت سی چیز وں کواس نے زمین میں تمہارے لئے پیدا کیا جن کے رنگ روپ مختلف قتم کے ہیں جیسا کہ سرخ ،سبز اور زرد وغیرہ ، وہ حیوان اور نبات وغیرہ ہیں یقیناً ان (مذکورہ) چیزوں میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے بہت تی تصیحتیں ہیں اور دریا بھی اس نے تمہاری سواری کے لئے اور اس میں غوطہ زنی کے لئے بس میں کردیئے ہیں تا کہتم اس میں ہے نکال کرتازہ گوشت کھاؤوہ مچھلی ہے،اوراس میں ہے زیورنکالو کہ جن کوتم پہنو اور وہ موتی اور مونگے ہیں ، اورتم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں ، یعنی ایک ہی ہوا ہے آتے جاتے دریامیں یانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں،اور تا کہتم تجارت کے ذریعہ اللہ کافضل (روزی) طلب کرو (لِتبتغوا) کاعطف لِتا کلو ا پر ہے، اور تا کہ اس پر تم اللہ کاشکرادا کرواوراس نے زمین میں نہ ملنے والے پہاڑ ثبت کر دیئے تا کہتم کو لے کرنہ ملے (یعنی اضطرابی) حرکت نہ کرے اور زمین میں نیل کے، ما نُند نہریں بنا کیں اور رائے بنائے تا کہتم اپنے مقاصد تک رسائی حاصل کرسکواور بہت سی الیبی نشانیاں بنا ئیں جن ہےتم رہنمائی حاصل کرتے ہوجیسا کہ پہاڑوں سے دن میں اورستاروں کے ذریعیہ اور نجہ جمعنی نجو م ہےراستہ کی اور قبلے کی ،رات میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں کیاوہ اللہ جو پیدا کرتا ہے اس کے برابر ہے جو ( کچھ) پیدانہیں کرتا اور وہ بت ہیں، کہ جن کوتم عبادت میں اللہ کا شریک گھہراتے ہو نہیں (لیعنی برابرنہیں ہوسکے) کیاتم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ایمان لے آؤ، اورا گرتم اللہ کی نعمتوں کوشار کرنا جا ہو تو شارنہیں کر سکتے ، چہ جائیکہ تم ان کاشکرا دا کرسکو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہر بان ہے اسلئے کہ وہ تمہاری کوتا ہیوں اور نافر مانیوں کے باوجود تمہیں اپنی نعمتوں ≤ (نَصَّزَم پِسَلِشَهُ اِ

ے نواز تا ہے اور جوتم چھپاؤاور جوظا ہر کر واللہ اس کو جانتا ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں (بندگی) کرتے ہیں اور وہ بین ہوں ہیں ، وہ کسی چیز کو پیدائہیں کر سکتے وہ تو خودمخلوق ہیں ، یعنی پھر وغیرہ سے تر اشے ہوئے ہیں ، بے جان ہیں یہ خبر ٹانی ہے ان میں جان نہیں کہ مخلوق کو کب اٹھایا جائے گا؟ تو پھر ان کی کیوں بندگی کی جائے؟ اسلئے کہ معبود تو وہی ہوسکتا ہے جو خالق ہو، زندہ ہو، عالم الغیب ہو۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَيْحُولَنَّهُ: بالنصب حالٌ (مَسَنَّحُوات) الشهس پرنصب کی صورت میں حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا اور ماقبل میں ندکورسب سے حال ہوگا اور عامل سَنَّحُو کی خمیر ہوگی ، اور الشه سُ پر رفع کی صورت میں مستِّحواتٌ مبتداء کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔

> فِيَوْلِيْ ؛ ماذراً اس كاعطف الليلَ پرئ مفسرعلام نے ستحو محذوف نكال كراى كی طرف اشاره كيا ہے۔ ويون است

فِيْغُولِكُمْ: مَوَاحِرَ بِيمَاحِر كَى جَمْعِ ہے(ف) مَخْرًا، مِحُورًا، بِإِنْ كُوجِيزنا\_

فِيَوُلَى ؛ عطفٌ على لِمَا كلوا (يعني) تبتغوا اس كاعطف لمّا كلوا برب، درميان مين جمله معترضه بـــ

فَيْخُولْكُونَى ؛ وجعلَ فيها، ال كاعطف رواسِي برب اسك كه القلى كاندر جعل كمعنى بين ـ

فَيُولِنَى ؛ حبرٌ ثان، ليعنى امّوات، الذين يدعون ك خبر الى جاوراول خبر مِنْ دونِ الله جـ

فَيُولِنَى : تَاكيد، يعنى غير أحياء، اموات كى تاكيد ب، للذاعدم عاجت كااعتراض ختم موكيا ـ

### ؾ<u>ٙڣ</u>ٚؠؙڒۅٙؿؿۘڽؙڿ

منه شجرٌ فیه تسیمون، شجر کالفظ اکثر نے داردرخت کے لئے بولا جاتا ہے،اور بھی زمین ہے اگنے والی ہر چیز کیلئے بھی بولا جاتا ہے،جیسا گھاس،بیلیں وغیرہ اس آیت میں بہی معنی مراد ہیں اسلئے کہ آ گئے جانوروں کے چرانے کا ذکر ہے اس کا تعلق زیادہ تر گھاس ہی ہے۔

> ------تسيمون،اسامت ہے شتق ہے جس كے معنى ہيں جانوروں كوچرا گاہ ميں چرنے كے لئے جھوڑنا۔

ان فسی ذلك الم یه لفوم بتفكرون ، ان تمام آیات میں نعماء الہیادر عجیب وغریب حکمت كے ساتھ تخلیق كائنات كاذكر ہے جس میں غور وفكر كرنے والوں كواليے دلائل وشواہد ملتے ہیں كدان سے حق تعالی كی تو حید كا گویا مشاہدہ ہونے لگتا ہے اس لئے ان آیتوں میں ذكر كرتے كرتے بار بار درمیان میں فرمایا كداس میں سوچنے والوں كے لئے دليل ہے، كيونكہ تھيتی اور درخت اور

ان کے پھل پھول وغیرہ کاتعلق اللہ جل شانہ کی صنعت وحکمت کے ساتھ غور وفکر جیا ہتا ہے کہ آ دمی بیسو ہے کہ ذانہ یا تشکی زمین کے اندرڈ النے سے اور پانی دینے سے تو خود بہ خود رہبیں ہوسکتا کہ اس میں سے ایک عظیم الثان درخت نکل آئے اور اس پر رنگارنگ پھول کننے لکیں بیسب قا در مطلق کی صنعت و حکمت ہے۔

وسسخو لسكم الميل والنهار النع خدائي قدرت كالمه كى نشانيول ميں ہے رات اور دن كا ايك دوسرے كے پیچھے جلے آنا بھی ہے، تا کہلوگوں کا کاروبار چلے اوران کوسکون وراحت بھی ملے،اس طرح چا نداورسورج بھی ایک معینہ نظام کے ساتھ نکلتے اور چھپتے ہیں رات اور دن کی آمد درونت اور تمس وقمر کے طلوع وغروب کے ساتھ انسانوں کے بے ثنار فوائد وابستہ ہیں بلکہ غور ہے دیکھا جائے توان کے بغیرانسانی زندگی محال ہے خدا تعالی نے اپنے اقتدار کامل سے جاند سورج اور تمام ستاروں کوایک ادنی خادم کی طرح جارے کا موں میں لگار کھاہے ، مجال نہیں کہ ذرا بھی ستی یاسر تانی کرسکیں۔

ہو اللذی سخر البحر للا کلوا، آسان اورزمین کی مخلوقات اوران میں انسان کے فوائدومنا فع بیان کرنے کے بعد سمندروں کے اندر حق تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے انسان کے لئے کیا کیا فوائد ہیں ان کا بیان ہے کہ اس ہے تم کومچھلی کا تاز ہ گوشت ملتا ہے،اور دریا کا دوسرا فائدہ بیہ ہے کہ اس میںغوطہ لگا کرانسان اپنے لئے زینت کا سامان نکال لیتا ہے،مراد موتی مو نکے اور جواہرات ہیں جوسمندرے نکلتے ہیں اگر چہزیورات کے پہننے کی نسبت مردوں کی طرف کی گئی ہے مگر مراد عور تنیں ہیں ،اس لئے کہ دراصل عورتوں کی زیب وزینت مردوں ہی کے لئے ہے،اس کےعلاوہ انگوٹھی وغیرہ کی صورت میں مردمجھی استعال کرتا ہے۔

وَتَوَى المفلك مواخر فيه المنع درياؤل كايتيسرافا كده بتايا كياب، مطلب بيب كه الله تعالى في درياكو بلا دبعيده ك سفر کا راستہ بنایا ہے ہوائی جہاز کی ایجاد ہے پہلے دور ودرازملکوں کے سفر کا سب سے آسان طریقہ دریا کے راستہ سفر کرنا تھا اور تجارتی مال کی درآمہ برآمہ کا آسان وسیلہ بھی۔

والقلی فی الارض رواسِی أن تمید بکم ، رواسِی، راسیة کی جمع ہے بھاری پہاڑکو کہتے ہیں، تمید، میڈ سے مشتق ہےجس کے معنی ڈ گرگانے اوراضطرابی حرکت کرنے کے ہیں ،معنی آیت کے بیہ ہیں کہ کر ہُ ارض کوحق تعالیٰ شانہ نے اپنی بہت ہی حکمتوں کے تحت تھوں اور متواز ن اجزاء ہے نہیں بنایا اس لئے وہ کسی جانب سے بھاری اور کسی جانب سے ہلکی واقع ہوئی ہے اس کا لازمی نتیجہ بیتھا کہ زمین کو عام فلاسفروں کی طرح ساکن مانا جائے یا حرکت متدیرہ کے ساتھ متحرک قرار دیا جائے اور دونوں صورتوں میں زمین میں ایک اضطرابی حرکت ہوتی اس اضطرابی حرکت کورو کئے کے لئے اور اجزاء زمین کومتواز ن کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کا وزن رکھ دیا تا کہ وہ اضطرابی حرکت نہ کر سکے باقی رہا سوال حرکت متدریرہ کا تو دیگر سیارات جیسے حرکت کرتے ہیں زمین بھی و لیبی ہی حرکت کرتی ہے اور قدیم فلاسفہ میں ہے فیٹا غورث کی بھی یہی تحقیق ہے اور جدید فلاسفہ سب اس پرمتفق ہیں اور نئے تجربات نے اس کواور بھی زیادہ واضح کردیا ہے،تو قرآن کریم میں نہاس کا اثبات ہے - ﴿ (مِكْزَم بِسَكِلتَهُ إِنَّ } =-

اور نہاس کی کہیں نفی بلکہ بیاضطرابی حرکت جس کو پہاڑوں کے ذریعہ بند کیا گیا ہے اس کی حرکت متدیرہ کے لئے اور زیادہ معین ہوگی جودیگرسیارات کی طرح زمین کے لئے ثابت ہے۔ (معادف)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور تخلیق کا ئنات کامفصل ذکر کرنے کے بعداس بات پر تنبیہ فر مائی جس کے کئے ان سب نعمتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ ہے ت تعالی کی تو حید کہ اس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں ،اسلئے فر مایا کہ جب بیثا بت ہوگیا کہ اللّٰہ نے تنہاز مین وآ سان بنائے کوہ ودریا بنائے ، نبا تا ت اور حیوانا ت بنائے ، درخت اوران کے پھل پھول بنائے کیاوہ ذات کہ جوان سب چیزوں کی خالق وما لک ہےان بتوں کی ما نند ہو جائے گی جو پچھ بھی پیدانہیں کر سکتے ،تو کیاتم اتنا بھی نہیں سمجھتے ؟؟؟۔

**اِلْهُكُمْ** المستحقُّ للعبادةِ مِنكم **اللهُوَّاحِكُ** لَا نَظِيُرَ لـه في ذاتِه ولا في صفاتِه وبو اللهُ تعالى **فَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُّمُنْكِرَةٌ ج**احدةٌ للوحدانيَّةِ وَ**هُمْ مُّسْتَكُبِرُونَ** مُتَكَبِرُونَ عن الايمان بها لَاجَرَمَ حَتًّا ۚ أَنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ فَيُجَازِيُهِمُ بِذَلِكَ اِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْتَكَلِبِرُنِيَ ۖ بِمعنى انه يُعَاقِبُهِم وَنَزَلَ في النضر بن الحارثِ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُرَمَّا استفهاسيةٌ ذَّا سوصولةٌ أَنْزَلَ رَثَّكُمُرٌ على محمدٍ قَالُوَّا سِو **لَسَاطِئِرُ** اكاذيبُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ إِضَلَالًا للناسِ لِيَحْمِلُوّا في عاقبةِ الاسرِ أَوْزَارَهُمْ ذُنُوبَهِمُ كَامِلَةً لم يُكفُّرُ منها شيٌّ يُّوْمَ الْقِيلِ مَا يُوْمِنْ بعض أَوْمَ الِ الَّذِيْنَ يُضِلُّونَهُمْ لِغِيْرِعِلْمِرْ لانهم دَعَوْبُهُ الى الضَّلال ﴾ فَاتَّبَعُوْسِم فَاشتَرَكُوا في الاثم الاسكاء بئس مَايزِرُونَ فَي يَحْمِلُونَه حِمُلْمِم بِذَا.

ت برای عبادت کامسخق تو صرف ایک معبود ہے ، ذات وصفات میں اس کی کوئی نظیر نہیں ، اور وہ اللّٰہ تعالیٰ میں اسکور ہے ، ذات وصفات میں اس کی کوئی نظیر نہیں ، اور وہ اللّٰہ تعالیٰ ہے اور جولوگ آخرت پرایمان نہیں رکھتے ان کے قلوب وحدانیت کے منکر ہیں اور وہ وحدانیت پرایمان لانے ہے تکبر کرنے والے ہیں بیبی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہراس بات کو جانتا ہے جس کووہ چھیاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں ،لہذا وہ اس کی جزاءان کو دے گا، وہ تکبر کرنے والوں کو بیندنہیں کرتا بایں معنی کہان کوسزا دے گا،اورنضر بن الحارث کے بارے میں (آئندہ) آیت نازل ہوئی،اور جبان ہے پوچھاجا تا ہے کہ تمہارے رب نے محد ﷺ پر کیانازل کیا؟ (ما) استفہامیاور (ذا) موصولہ ہے تولوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے جواب دیا، پہلےلوگوں کے جھوٹے قصے ہیں،اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہانجام کاربیلوگ اپنے تمام گنا ہوں کے ساتھ کہ جن میں ہے کچھ بھی کم نہ کیا گیا ہوگا قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ان لوگوں کے گنا ہوں کا بھی کچھ حصہ جن کوان لوگوں نے ان کی لاعلمی کی وجہ ہے گمراہ کیا ہوگا اس لئے کہان لوگوں نے اُن کو گمراہی کی طرف بلایا توانہوں نے ان کی اتباع کی جس کی وجہ ہے گناہ میں دونوں شریک ہو گئے ، دیکھوتو کیسائر ابو جھ ہے؟ جس کو بیہ اٹھار ہے ہیں ، یعنی ان کا بیا ٹھا نا نہایت براہے۔

------ < [زمَزَم پبَاشَن] > ----

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِحُوُلِ ﴾ : متكبرون، مستكبرون كي تفير متكبرون ئي كركاشاره كرديا كه استفعال تَـفَعُّل كِمعني ميں ہے لہذا بيہ اعتراض ختم ہوگيا كه يہاں طلب كے معنى درست نہيں ہے۔

فِيْحُوْلِيْ ؛ بمعنی اَنَّهُ يُعاقِبُهم بياسوال کاجواب ہے کہ حب کالفظ الله تعالیٰ کے لئے استعال کرنا درست نہیں ہے اسلئے کہ حُبِّ کاتعلق قلب سے ہے اور قلب مجسم ہوتا ہے جس سے الله تعالیٰ پاک ہے۔ جَجُولِ نُبِعِ: عدم حب کے لازم معنی مراد ہیں یعنی سز ا، لہذااب کوئی اعتراض نہیں۔

قِولَكُ : هو.

سَيُواك، (هو) مقدر مان كى كياوجه؟

جِجُولُ بُئِے: اسا طیر الاولین چونکہ قال کامقولہ ہے اور مقولہ کے لئے جملہ ہونا ضروری ہے حالانکہ اساطیر الاولین مفرد ہے بعنی جملہ تا مہیں ہے،مفسر علام نے هو محذوف مان کراشارہ کردیا کہ اسساطیسر الاولین مبتداء محذوف کی خبر ہوکر حملہ تام سر

فِي فَلِينَ ؛ فِي عاقبة الامر السين اشاره م كه ليحملوا مين لام عاقبت كام ــ

فِيْوَلِينَ : حملهم هذا مِيْضُوص بالذم بــ

### تِفَيْهُوتَشِيحَ

الله كمرالله واحد (الآية) يعنى أيك إلله كالتليم كرنا منكرين ومشركين كے لئے بهت مشكل بوه كتے بين "أجَعَلَ الآلِهةَ اللها واحِدًا إِنَّ هذا لشَى عُجابٌ" اس نے تمام معبودوں كا ايك بى معبودكرديا بي يتوبرى عجيب بات به سورة زمر بيس فرمايا گيا "وَإِذَا ذُكِرَ اللّه وَحُدَةُ الشمأزَتُ قُلُوبُ الّذين لا يؤمنون بالآخرةِ وَإِذَا ذُكِرَ الذين مِنْ دونِهِ إِذَا هِ مَن دونِهِ الله عَلَى الله كاذكركركيا جاتا بي ومنكرين كول تنگ موجات بين اور جب الله كسوادوسرك معبودوں كاذكركيا جاتا بي ومنون كا دكركيا جاتا بي ومنون الله كسوادوسرك معبودوں كاذكركيا جاتا بي وفوش موتے بين -

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا انوَلَ دِبِكُمَ اللّه گذشته آیت میں الله تعالیٰ نے مشرکوں کی گمراہی اوراپنے انعامات واحسانات کا ذکر فرمایا اب مشرکین کے دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذکر ہے ، نبی ﷺ کی دعوت کا چرچا جب اطراف وا کناف میں پھیلاتو مکے کوگ جہاں کہیں جاتے تھے ان سے جب پوچھا جاتا کہ تمہارے یہاں جوصاحب نبی بنکراٹھے ہیں وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ قرآن کس قتم کی کتاب ہے؟ اس کے مضامین کیا ہیں؟ وغیرہ وغیرہ ، اس قتم کے سوالات کا جواب کفار مکہ ہمیشہ ایسے الفاظ میں

﴿ ﴿ وَمُؤَمِّ بِهِكُ الشَّرَادِ ] ◄

دیتے تھے کہ جن سے سائل کے دل میں نبی ﷺ اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے متعلق کوئی نہ کوئی شک بیٹھ جائے یا کم از کم اس کوآپ ہے اور آپ کی دعوت ہے کوئی دلچیس نہ رہے ، جو بات مشرکین سوالوں کے جواب میں کہا کرتے تھے ان میں ہے ان کا ا یک جملہ یہ بھی تھا''قبالو ا اَسَاطیوُ الاولین'' گذشتہ لوگوں کے گھڑے ہوئے قصے ہیں قرآن کریم نے اس پریہ دعید سنا کی کہ بیہ ظالم قر آن کوکہانیاں بتلا کر دوسروں کوبھی ٹمراہ کرتے ہیں اس کا نتیجہان کو بھگتنا پڑے گا،روز قیامت ان کے گنا ہوں کا بورا بوجھ تو ان پریژنا ہی ہے، جن کو بیلوگ گمراہ کررہے ہیں ان کا بھی وبال ان پریڑے گا ، اور پھرفر مایا کہ گنا ہوں کے جس بوجھ کو بیلوگ اینے او پر لا در ہے ہیں وہ بہت بُر ابو جھ ہے۔

**قَدُّمَكَرَالَذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ** وسِو نـمروذ بـنـى صَـرْحُـا طـويلاً لِيَـضـعَـدَ مـنه الى السماء ليُقَاتِل اسِلَهَا فَالْهُ اللَّهُ قَصَدَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ الاساسِ فَسَارُسَ لَ عَلَيْمَهُ السريَّحَ وَالرَّلْزَلَةَ فَهَدَمَتْهُما فَخَرَّعَلَيْهِمُ السَّفَفُ مِنْ فَوقِهِمْ اي وسِم تَحْنَهُ وَأَتَنْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَتْمُعُرُونَ<sup>©</sup> من جهة لا يخطُرُ ببَالِمهم وقيل سِٰذا تَـمُثِيُلَ لِا فُسَادِ مَا أَبْرَمُوهُ من المكر بالرُّسُل ثُمَّرَيُومَ الْقِيلُمَةِ يُخَزِيْهِمُ يُذِلَهم وَيَقُولُ أَ لهم اللَّهُ على لسان الملائكةِ توبيخاً لَيْنَشُرُكَاءِي بِزَعْمِكُمْ ال**َّذِيْنَ كُنْتُمُرُّتُشَاَقُوْنَ** تُخَالِفُونَ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِمْ في شانِهِم قَالَ اي يَقُولُ الَّذِيْنَ أُوتُواالْعِلْمَ من الانبياءِ والمؤمنين لنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَوَالسُّوَّءَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴿ يَغُولُونَهُ شمِاتَةُ بِهِمِ اللَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ بِالنَّاءِ والياءِ الْمَلْلِكَةُ ظَالِمِنَ أَنْفُسِهِمْ بِالكفر فَأَلْقُوا السَّكَمَ انقادُوا واسْتَسْلَمُوا عند الموتِ قَائِلِينَ مَاكُنَّانَعْمَلُمِنْ سُوَّةُ شركِ فَتَقُولُ الملائكةُ بَلَى إِنَّ اللّهَ عَلِيْمُكِمَا كُنْتُمْرَتَعْمَلُوْنَ® فيُـجَــازِيْكُـهُ بِـ ويُنَـالُ لههم فَادْتُحُلُّوْالْبُواكِجَهَنَّمَخْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَلَيِئْسَمَثُتُوَى اى سَاوى الْمُتَكِبِّرِيْنَ®وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْ الشركَ مَاذَا اَنْزَلَ رُتَكُمُّ قَالُوْاخَيْلٌ لِلَّذِيْنَ آحْسَنُوْا بالايمان فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۖ حياةً طيّبَةٌ وَلَدَارُالْلِخِرَةِ اي الجنةُ خَيْرٌ من الدنيا وسا فيها قَالَ تعالَى فيها وَلَنِعْمَرَدَارُالْمُتَّقِيْنَ ﴿ سِي جَنْتُ عَدْنِ اقساسةِ سِتداً خَبَرُهُ يَّدُخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُ لِهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُ وَنَ كَذَٰلِكَ السجزاء يَجْرِياللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ۞ الَّذِيْنَ لهم نعتَ تَتَوَفُّهُمُ الْمَلَّكَةُ طَيِّينِينَ للهامِن من الكفر يَقُولُونَ لهم عند الموتِ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ويُقَالُ لهم في الأخِرةِ الْحُكُواالْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْعَلَامُونَ يَنْتَظِرُ الكَفَّارِ الْآلَنَ <u>تَأْتِيَهُمُ</u> بِالنَّاءِ واليَّاءِ الْمَلَلْكِكُةُ لقبض أَرُوَاجِبِهِ أَفْيَأْتِيَ أَمْرُرَتْكِثُالعدابُ اواليقيامةُ المشتملةُ عليه كَلَالِكَ كما فَعَلَ سِؤُلَاءِ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن الأمَم كَذَّبُوا رُسُلَهِم فَأَسْلِكُوا وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ سِاسْلَا كِهِمْ بغير ذَنْبِ وَلَكِنْ كَانُوَّا اَنْفُسَهُمْ بَيْظَلِمُوْلَ۞ سِالسَكِنْ فَأَصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَا عَمِلُوَّا اى حِزاؤُ سِا وَحَاقَ نَزَلَ عُ يِهِمُ مُّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ أَ الى العذابُ.

تبر جبیم : پیر جبیم : ان ہے پہلےلوگوں نے بھی مکر کیا تھا ،اوروہ نمروذ تھا جس نے ایک بہت اونچا منارہ بنایا تھا تا کہاس پر چڑھ کرآ سان والوں سے قبال کرے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان بنیا دوں کو جڑ ہے اکھاڑ دیا کہان پرآندھی اور زلزلہ بھیج کران کومنہدم کر دیا ، اوران کے سروں پران کی حجیتیں اوپر ہے آپڑیں جس وقت وہ ان کے نیچے تھے اوران پرعذاب وہاں ہے آگیا جہاں کا انھیں وہم وگمان بھی نہ تھا، یعنی ایسی جہت ہے کہان کے خیال وخواب میں بھی نہ تھا،اور کہا گیا ہے کہ پیٹمثیل ہےان منصوبوں کو نا کام کرنے کی جن کوانہوں نے رسول کےخلاف استوار کیا تھا، پھرروز قیامت بھی اللّٰدانھیں رسوا کرے گااورفرشتوں کے ذریعہ اللہ ان سے تو بیٹا کہے گا بزعم شامیرے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کے بارے میں تم مونین سے جھکڑتے تھے یعنی مونین سے اختلاف کرتے تھے، اور جن کوعلم عطا کیا گیا یعنی انبیاءاورمومنین کہیں گے یقیناً آج رسوائی اور بدبختی کا فروں کے لئے ہے ،اور ۔ یہ بات ان کی مصیبت پراظہارمسرت کے طور پر کہیں گے جن کا فروں کی جان فرشتے حالتِ کفر پر قبض کرتے ہیں ( آخر وفت تک) کفرکر کےاپنے اوپرظلم کرتے رہے ،اس وفت ہیلوگ ہتھیارڈ ال دیتے ہیں اورموت کے وفت تشکیم ورضا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے تھے ،تو فرشتے کہیں گے ہاں کیوں نہیں اللہ خوب جانتا ہے جو پچھتم کرتے تھے ،وہتم کواس کی سزادے گااوران ہے کہا جائےگا پس تم جہنم کے درواز وں میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ ، وہ کیا ہی براٹھ کا نہ ہے تکبر کرنے والوں کا،اور جولوگ شرک سے بچتے ہیں ان سے (فرشتے) پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں خیر ہی خیر (نازل کی) یعنی جن لوگوں نے ایمان کے ذریعہ اس دنیا میں نیکی کی ان کے لئے بھلائی ہی بھلائی ہے بعنی یا کیزہ زندگی ہے اور دارآ خرت بعنی جنت بہت ہی بہتر ہے دنیااور مافیہا سے اللہ تعالیٰ نے دارآ خرت کے ا بارے میں فرمایا، جنت متفتوں کے لئے کیا ہی خوب گھرہے ، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں (جسٹست عدن) مبتداء ہے ید حلو نہا، اس کی خبرہے جن میں وہ داخل ہوں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی ، جو پچھ بیلوگ اس میں طلب کریں گےوہ ان کو ملے گاپر ہیز گاروں کواللہ اس طرح جزاءعطا فرما تا ہےوہ پر ہیز گار کہ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہوہ کفرے پاک صاف ہوتے ہیں (فرشتے )ان سے موت کے وفت کہتے ہیں تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے ،اور آخرت میں ان ہے کہا جائیگا اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاوً انھیں صرف اسی بات کا ا تظارے کہ فرشتے ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لئے آ جائیں ریاتیھم) یاءاور تاء کے ساتھ ، یا تیرے رب کا تحکم یعنی عذاب یا قیامت کا دن جوعذاب برمشمل ہوگا آ جائے ،اسی طرح جس طرح انہوں نے کیاان سے پہلی امتوں نے بھی کیا (بعنیٰ )ا پنے رسولوں کو جھٹلا یا تو وہ ہلاک کر دیئے گئے ،ان کو بغیر جرم کے ہلاک کر کے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیالیکن وہ کفرکے ذریعہ اپنے اوپرظلم کرتے تھے پس ان کے برےاعمال کے نتیجے آٹھیںمل گئے یعنی ان کے اعمال کی سز اان کومل گئی ، اورجس عذاب کی وہ ہنسی اڑا یا کرتے تنصے وہی عذاب ان پرٹوٹ پڑا۔

# يَجِفِيق لِيَكِيكِ لِيَسَهُيكُ لَقَسِّيلُ لَفَيْسَايِرِي فَوَالِلا

يَحُولُنَى : فَصَدَ، اتيان كااطلاق الله تعالى كي لئ چونكه محال إسلى اتيان كي تفير مجازًا قَصَد سے كى ب

فِيْ فَكُنَّ ؛ بُنيانَهم اس يهلَ مضاف محذوف ٢٠١٥ قَصَدَ استيصال بُنيانِهِمْ.

هِ وَكُولِينَ ﴾ لِإفساد مَا أَبْرَ مُوه ، يعنى تمثيل مراد لينے كى صورت ميں ان كے منصوبوں كوجن كووہ استوار كر چكے تھے نا كام بنا نامراد ہوگانه كەنمرود كى تغيير كروہ عمارت كومنهدم كرنا۔

### لَفَسِٰيُرُولَشِينَ فَيَ

و قد مکر الدین من قبلهم فاتئی الله بنیانهم من القواعد، بعض مفسرین اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں اس سے مراد نمرود یا بخت نقر ہے جنہوں نے بلندوبالا کل یا منارے بنا کر آسانوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اورلوگوں کو بے وقوف بنایا کہ ہماری آسانی مخلوق ہے جنگ ہوئی جس میں ہمیں فتح اوران کی شکست ہوئی لہذا اب ہمارا کوئی سہیم وشریک نہیں، مگر اللہ تعالی نے ان کونا کام ونا مراد کر دیا اوران کا تعبیر کردہ کل چشم زدن میں زمین ہوس ہوگیا، اور یہ واقعہ عراق کے شہر بابل کا بتایا جاتا ہے۔

گربعض دیگرمفسرین نے فرمایا کہ میمنس کے بھی مکان کی بنیادیں متنزلزل ہوجا کیں اور وہ جھت کے بل گر پڑے ،گر والوں کے مل اسی طرح برباد ہوں گے جس طرح کسی مکان کی بنیادیں متزلزل ہوجا کیں اور وہ جھت کے بل گر پڑے ،گر زیادہ صحیح بات ہیہ کداس تمثیل سے مقصودان قو موں کے انجام کی طرف اشارہ ہے جن قو موں نے پیغیبروں کی تکذیب پر اصرار کیا اور ان کے خلاف منصوبہ سازیاں کیس بالآخر عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور اپنے گھروں سمیت تباہ ہو گئے ، مثلاً قوم عادا در قوم لوط و شمود وغیرہ ۔

۔ اگلِذِینَ تتو فَھُمُر الملاٹکۃ (الآیۃ) یہ مشرک ظالموں کی اس وقت کی کیفیت بیان کی جارہی ہے جب فرشتے ان کی رومیں قبض کرتے ہیں تو ووصلے کی بات کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے برتسلیم خم کر دیتے ہیں ،اور طاعت وعاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی (شرک) نہیں کرتے تھے ،مشرکین میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے روبرو

**الْمُزَمُ بِبَلَشَلِ**ا ﴾

جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے "وَاللّٰه ربنا ما کنا مشرکین".

فرضے جواب دیں گے کیوں نہیں؟ یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری عمر برائیوں میں گذری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے تمام اعمال کار کارڈ موجود ہے تمہارے اس انکار سے بچھ نہیں ہوگا، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد فورًا ان کی رومیں جہنم میں پہنچ جاتی ہیں اور جسم قبر میں رہتے ہیں۔

### د فع تعارض:

سورہ اعراف کی آیت ٣٣ کے تحت بیر صدیث گذر چکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائےگا، حبت کہ اللہ کی رحمت نہ ہوگی الیکن یہاں فر مایا جارہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہوجاؤ، دراصل ان میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لئے اعمال صالحہ ضروری ہیں گویا کہ عمل صالح اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہیں اس لئے عمل کی اہمیت بھی بجائے خود مسلم ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا، نہ اس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت میں اللہ کی دے دور سلم میں اللہ کی رحمت میں اللہ کی دور سلم کی اللہ کی رحمت میں اللہ کی رحمت میں اللہ کی رحمت میں اللہ کی دور سلم کی دور سلم کیا جا سے دور سلم کی دور سلم

وَاصَابِهِ مرسیّاتُ ما عملوا (الآیة) لیمن جبرسول اللّه ﷺ ان ہے کہتے کہا گرتم ایمان نہ لاؤ گئوتم پراللّه کا عذاب آجائیگا تو وہ استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ جااپنے اللّه ہے جاکر کہہ کہ عذاب بھیج کرہمیں تباہ کردے، چنانچہ اس عذاب نے ایک تعداب نے کہ کہ عذاب کے باس بیاؤ کا کوئی راستہ نہ رہا۔ نے انھیں گھیرلیا جس کاوہ نداق اڑاتے تھے، پھران کے پاس بیاؤ کا کوئی راستہ نہ رہا۔

وَقَالَ الّذِيْنَ اَشْرَكُوْ اسْ الْهِلِ مِكَةً لُوْشَاءَ اللهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءَ فَحَنُ وَلَا الْبَاقُونَا وَالْمَا وَاللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا عَلَى الرَّسُلِ اللهُ اله

وَّلِكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ اى ابلَ ، كَمَّ لَايَعْلَمُوْنَ ﴿ ذَٰلِكَ لِلْيُبَيِّنَ مَنْ عِلْقُ بِيَبِعِثُهِم المقدر لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُوْنَ سع المؤمنين فِيلِي سن اسرِ الدينِ بتعذيبهم واثابةِ المؤمنينَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهِ الْأَذِيْنَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُوْا كَذِينِ فَي ﴾ انكارِ البعبِ إِنَّمَاقَوْلُنَالِشَيءِإِذَّا أَرْدُنْهُ اي أردنا ايجادَه وقولُنا مبتدأً، خبرُه أَنْ نَتَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ۗ فَي فَهُو يَكُونُ وَفَى قراء مِ بالنصبِ عَطَفًا عَلَى نقول والآيةُ لتقريرِ القدرةِ على البعب.

ت اور مکہ کے مشرکول نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ كرتے اور نه بحائد اور مسوائب ميں سے كى كواس كى مرضى كے بغير حرام تفہراتے ،تؤمعلوم ہوا كه ہماراشرك كرنااور حرام تھبراناای کی مثیت ہے ہاوروہ اس ہےراضی ہے، اور ای طرح (کے حرکت ) ان سے پہلے لوگوں نے کی ، یعنی رسول جو تھم کیگرآئے تنصاس میں انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو کیارسولوں پرصاف صاف بات پہنچانے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری ہے؟ (بعنی) واضح طور پر پہنچانے کی ،اوران پر ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں ہے جس طرح ہم نے ان میں آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے ہم نے ہرقوم میں رسول بھیبا کہاے (لوگو) صرف اللہ ہی کی بندگی کرواس کی توحید کاعقیدہ رکھو، اور بنوں سے بچو ( یعنی )ان کی بندگی ہے بچو تو ان میں ہے کچھا لیے بھی ہوئے کہ جن کواللہ نے ہدایت دیدی تو وہ وایمان لے آئے ،اوران میں سیچھا لیے بھی ہوئے کہ جن پراللہ کے علم میں گمرا ہی ثابت ہو چکی تھی جس کی وجہ ہے وہ ایمان نہ لائے ،لہٰذااے مکہ کے کا فروتم زمین میں چلو پھرواور دیکھو کہ اپنے رسولوں کو حجثلانے والوں کا ہلاکت کے ذریعیہ کیسا پچھانجام ہوا؟! اے محمر آپ ان کی ہدایت کےخواہ کتنے ہی خواہشمندہوں اوراللہ نے ان کو گمراہ کردیا تو آپان کی ہدایت پر قاورنہیں ، اس لئے کہ اللہ جس کی گمراہی کا فیصلہ فرمالیتے ہیں تو پھراس کو ہدایت نبیس دیا کرتے ، (یکھسلدی)مجھول اورمعروف( دونوں قراء تیں ہیں )اور نہان کا کوئی مددگار ہوتا ہے لیعنی اللہ کے عذاب ہے بیجانے والا ، وہ لوگ بوی زور دارفشمیں کھا کھا کر کہتے ہیں لیعنی انتہائی مؤ کدفشمیں کہ الله برگزمردوں کوزندہ نہ کریگا، کیوں نہیں ضرورزندہ کرے گا، یہ تواس کا برحق وعدہ ہے (وعدًا اور حقًا) دونوں مصدرتا کیدی ہیں جوایے تعل مقدر کی وجہ ہے منصوب ہیں ، تقذیر عبارت ہے ہے وَ عَـدَ ذلك وَ عَـدًا وَ حَقَّا كَيَكُن اكثر لوگ يعني اہل مكه اس کو جانتے نہیں ہیں ،ابیا ہونااس لئے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے کہ جس دین کی بات میں یہ مومنوں کے ساتھ جھگڑرہے ہیں ،ان کوعذاب دے کراورمومنین کوثؤاب دے کر ،اوراسلئے بھی ضروری ہے کہ کا فرجان لیس کہ وہ بعث بعدالموت سے انکار کے بارے میں تلطی پر ہیں، (لیُبَیّن) یَبْعثھم مقدر کے متعلق ہے جب ہم کسی شی کے ایجاد کا ارادہ كركيتے ہيں تو ہم اس كے لئے كہدد ہتے ہيں كہ ہوجا تووہ ہوجاتى ہے ، قبول ما مبتداء ہے ان نبقول له المنع اس كى خبر ہےاور ا یک قراءت میں (یسکون) کے نصب کے ساتھ ہے نسقول پرعطف کی وجہ سے ،اور آیت مرنے کے بعدزندہ کرنے پر قدرت کوٹا بت کرنے کے لئے ہے۔

- ﴿ [زَمَزَم بِبَاشَرِنَ ﴾ -

# عَجِفِيق مِنْ لِينَ لِيسَهُ مِنْ الْعِنْ لَفِينَا يُرَكُ فَوَالِالْ الْعَنْ لِيَعْ فَوَالِلا

قِحُولَیْ : فَهُ وَاضِ بِیاضا فداس شبه کاجواب ہے کہ کفارومشر کین کا بیکہنا ہے کہ ہمار شریک کرنااور کسی چیز کوحرام کرنااللہ کی مشیت اور اس کے ارادہ سے بے بیات تو بالکل درست ہے اسلئے کہ اللّہ کی مشیت اور ارادہ کے بغیر تو سیحے ہیں ہوتا پھراس پرنگیر کرنے اور اس کوردکرنے کا کیا مقصد ہے؟

جِي**َ لَئِئِ : ف**ھو داخي به سے ای شبه کا جواب ہے خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰہ کی مشیت اور ارادہ سے ان کا مقصد اللّٰہ کی رضا مندی اور پندیدگی ہے، حالانکہ مشیت اور ارادہ کے لئے رضا ضروری نہیں ہے۔

قِحُولِكُمُ : أَن تعبدوها اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے اسلئے کنفس اوثان سے اجتناب کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ قِحُولِكُمُ : اَمَنَ اس میں اشارہ ہے کہ ہدایت سے مراد ایصال المی المطلوب ہے، لہذایہ شبختم ہوگیا کہ اللہ کی ہدایت ورہنمائی توعام ہے تو پھر تخصیص کا کیا مطلب ہے؟

فَيُولِكُنَّ ؛ لاتقدرُ اس ميس اشاره بكه ان تحرص كى جزاء محذوف باوروه لا تقدرُ على ذلك بــ

قِحُولِكُمُ ؛ بالبناء للمفعول اس كى وجهيه عن يُضلُّ ، مبتداء عاور لا يهدى اس كى فبرع ، معنى يه بين مَنْ يضل الله لا يُهُدى اليه لعدم تغيير فعل الله تعالى.

فَيْحُولْنَى ؛ من يويد اضلاله النع يعني الرمن يُضلُّ سے حقيقة ضلالة مراد بِ وَيُحربدايت كَانْفَى كَاضرورت نبيں ہے۔ فَيْحُولْنَى ؛ لِيُبَيِّنَ متعلق بيبعثه مرالمقدر اس عبارت كامطلب بيہ كه (لِيُبيِّنَ) كاتعلق يَبْعَثُهُمْ سے ہدك لا يعلمون سے للذاية شبخم ہوگيا كه وَلِيُبيِّنَ كا، لا يعلمون كى علت بنا سيح نبيں ہے، اب تقدير عبارت بيہ وكى انّهم يُبعثونَ لِيبَيِّنَ لهم الذي يختلفون فيه.

قِرُ لَی فہو یکون اس میں اشارہ ہے کہ بیمبتداء کذوف کی خبر ہے اور جملہ ہوکر کل میں نصب کے ہے اور جن حضرات نے یکون کو جواب امر قرار دیکر منصوب قرار دیا ہے درست نہیں ہے اسلئے کہ دونوں مصدر متحد ہیں حالا نکہ جواب امر میں بیشرط ہے کہ اول ٹانی کے لئے سب ہوا وریہ تغایر کو چا ہتا ہے ،نصب کی صورت بھی صحیح ہے اگر نسفول پر عطف ہونہ کہ جواب امر ہونے کی وجہ ہے ، ورنہ تو ایک موجود (مسکون) کے لئے (دود جودوں) یعنی دو کونوں کا ہونالازم آئے گا کہ ان میں ایک دوسرے کا سبب ہوگا۔

قِيَّوُلْكُ ؛ والآية لتقرير القدرة على المبعث اس عبارت كاضافه كامقصداس اعتراض كود فع كرنا به كه الله تعالى كا

قول "سُکنْ" یا تو موجود ہے ہوگا اس صورت میں تخصیل حاصل لازم آئے گایا بیمعدوم سے خطاب ہوگا تو معدوم کوخطاب لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ جواب کا حاصل ہی کہ (سکن) کا مقصد قدرت علی البعث کا اثبات ہے اور سرعت فی الا یجاد ہے لہٰذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

### <u>ێٙڣۜؠؗڔۘۅؾۺؖڂڿٙ</u>

وَقَالَ الَّذِیْنَ امْسُو کُوا (الآیة)اس آیت میں الله تعالیٰ نے مشرکیین کے ایک وہم اور مغالطہ کودور فرمایا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم جواللہ کو چھوڑ کودوسروں کی بندگی کرتے ہیں یااس کے حکم کے بغیر ہی کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ کوحرام تھہرالیتے ہیں اگر ہماری ہیہ باتیں غلط ہیں تو اللہ اپنی قدرت کا ملہ سے ہمیں زبردی روک کیوں نہیں دیتا؟اگروہ نہ چاہے تو ہم ان کاموں کوکر ہی نہیں سکتے ، جب وہ نہیں روکتا تو اللہ اپنی قدرت کا ملہ سے ہمیں زبردی روک کیوں نہیں دیتا؟اگروہ نہ چاہے تو ہم ان کاموں کوکر ہی نہیں سکتے ، جب وہ نہیں روکتا تو اس کا دوروہ کا م اس کے نزد کیا بہندیدہ ہے۔

مشرکین کے مذکورہ مغالطہ کا یہ کہ ترازالہ فرمادیا، کہ تمہارا خیال سیحے نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے تہہیں اس سے روکانہیں ہے،اللہ تعالی نے تہ تہیں اس سے روکانہیں ہے،اللہ تعالی نے تو تمہیر البہ مشر کا نہ امور ہے بڑی تختی اور تا کید کے ساتھ روکا ہے ای لئے اس نے ہرقوم میں رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیس اور ہر نج میں کرسب سے پہلے شرک ہی ہے بچانے کی کوشش کی ہے اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالی زبروسی باتھ پکڑ کر ان کا موں سے روک کیوں نہیں دیتا،اس کی قدرت میں توسب کچھ ہے۔

اس شبہ بلکہ حماقت اور عزاد کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم دنیا کا نظام ہی اس بنیاد پر قائم فرمایا ہے کہ انسان کو بالکل مجبور نہیں رکھا بلکہ انسان کو ایک گونہ اختیار دیا گیا ہے، اب وہ اس اختیار کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعال کرے تو اجرو تو اب کا مستحق قرار پائے اور اگر نافر مانی میں استعال کرے تو زجرو تو بیخ وعید اور عذا ب کامستحق قرار پائے ، اس کے پس منظر میں قیامت اور حشر ونشر کے سارے ہنگا ہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ جا ہے تو سب کواپنی اطاعت پر مجبور کردے کس کی مجال کہ اطاعت وفر ما نبر داری سے میر موانح اف کرسکے، مگر بتقاضائے حکمت مجبور کردینا درست نہ تھا اس لئے انسان کو اختیار دیدیا گیا، تو اب کا فروں کا یہ کہنا کہ اگر انٹہ کو بمارا طریقہ پندنہ ہوتا تو ترک کرنے پر ہمیں مجبور کیوں نہیں کردیتا ایک احتمانہ اور معاندانہ موال ہے۔

وَلَمَقَد بعثنا فی کل امة رسولاً ، یعنی تم ایخ شرک اورا پی خود مختارانه تحلیل و تحریم کے قل میں ہماری مشیت کو کیے سند جواز بنا سکتے ہو جبکہ ہم نے ہرامت میں اپنے رسول بھیجا وران کے ذریعہ سے لوگول کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہارا کا مصرف ہماری بندگی کرنا ہے، طاغوت کی بندگی کے لئے تمہیں پیدائیس کیا گیا اب ہماری مشیت کی آڑلیکرا پی گمرا ہیوں کو جا نز تھہرا ناکسی طرح بھی معقولیت نہیں رکھتا۔

۔ اِنْ تبصر ص عبالی ہداہم (الآیة) اب پھرخطاب نبیﷺ کو ہے آپ کی افراط شفقت علی انخلق کی بناپر آپ کواس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جارہی ہے کہ جولوگ خودا پی ہدایت کی پرواہ نہیں رکھتے ان کے لئے قانون تکو بی بدلانہیں جائےگا وہ یوں ہی بدستور گمرا ہی میں پڑے رہیں گےاوراپنے آخری انجام کو پہنچ کر ہی رہیں گے جہاں ان کا کوئی مدد گارنہ ہوگا۔

آن نیقولَ کے محن فیکون، اس سے بیلازم نہیں آتا کہ ق تعالیٰ اس کلمہ'' کن' کا (جوخودایک دوحرفی حادث لفظ ہے) تلفظ بھی کرتے ہوں، مراد صرف اس فقد رہے کہ چھوٹی بڑی کوئی بھی شکی ہواس کی تکوین کے لئے اس کے وجود میں آجانے کے لئے حق تعالیٰ کا محض ارادہ کافی ہے، ادھرارادہ الٰہی اس ہے متعلق ہوا اور ادھروہ شکی معنا عدم سے وجود میں آگئ، شکی کا اطلاق موجود فی الخارج ہونے سے پہلے وجود ذہنی پر بھی درست ہے اسلئے کہ علم الٰہی میں شکی کے وجود سے پہلے اس کاعلم ہوتا ہی ہے۔

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي اللهِ لا قامة دينه مِنْ بَعْدِمَاظُلِمُوا بالأذي سن اسل سكة وسم النبي صلى الله عليه وسلم، واصحابُه لَنُبَوِّئَنَّهُمْ نُنزِلَنَّهم فِي الدُّنْيَا دارًا حَسَنَةٌ سِي المدينةُ وَلَاَجْرُالْاخِرَةِ اي الجنةِ أَكُبُرُ ﴿ اعظمُ لَوْكَانُوْايَعْلَمُوْنَ® اي الكفارُ اوالمتخلفونَ عن المجرةِ ما للمُهاجرينَ من الكرامةِ لَوَا فَقُوْسِم، سم الَّذِيْنَ صَبَرُولًا على أذى المشركينَ وَ الهجرةِ لا ظهارِ الدين وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ @ فيرزقُهم من حيثُ لا يحتَسِبُونَ وَمَآ اَرْسَكُنَامِنْ قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نَّوْجَى اللَّهِمْ لاملائكة فَسْتُلُوْاَهُلَ الذِّكْرِ العلماءَ بالتورَّةِ والانجيلِ **إِنْكُنْتُمُولَاتَعُلْمُوْنَ** ۚ ذلك فَاِنَّهُمُ يعلمونَه وانتم الى تصديقهم أقربُ من تصديق المؤمنينَ بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيِّنْتِ متعلقٌ بمحذوبِ اي ارسلناسم بالحجج الواضحةِ وَالنُّرُرُ الكتبِ وَأَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ الذِّكْرَ القرانَ لِثُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ الْيُهِمْ فيه سن الحلالِ والحرامِ ۖ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوُنَ۞ فَى ذَٰلِكَ فَيَعتبرونَ ﴿ إِلَيْ لَكُولُونَ ۖ إِلَيْ **اَفَاكِنَ الَّذِيْنَ مَكُرُوا** المكراتِ السّيّاتِ بالنبي صلى الله عليه وسلم في دارالندوةِ من تقييدِه اوقتلِه اواخــراجـه كـما ذُكِرَ في الانفال أَنْ تَيْخُسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضُ كَقَارُونَ ۚ أَوْيَالْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ۗ اى من جهةٍ لا تخطرُ ببالِهم وقد أُسِلِكُوا ببدر ولم يكونوا يقدِر واذلِكَ أَوْيَانُحُذَهُمْرِ فِي تَقَلِّبِهِمْ في ٱسفارِهِم للتجارةِ **فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۚ** فَائتينَ العذابَ أَوْ**يَاخُذُهُمْ عَلَى تَخَوَّفِ ۚ** تَنَقُّصِ شيئًا فشيئًا حتى يهلِكَ الجميعُ حالٌ مِن الفاعل اوالمفعولِ فَإِنَّ رَبُّكُمُ لُرَّءُوفَ رَّحِيمُ عيثُ لم يُعاجِلُهم بالعقوبةِ **ٱوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَاخَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ له ظلَّ كشجرٍ وجَبلٍ تَّيَتَفَيَّؤُا يميلُ ظِلْلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَا يَلِ جمع شمال** اي عن جانِبَيْها اوّلَ النهارِ واخِرَه سُجَّدًاتِتُهِ حال اي خاضعينَ بما يُرادُ منهم وَهُمْر اي الظلالُ لٰخِرُوْنَ<sup>®</sup> صاغرونَ نُزِّلواً سنزلةَ العقلاءِ **وَلِلْهِ يَسْجُدُمَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ** اى نسمةٍ تَدبُ عليها اى يَخُضَعُ لَه بِما يُراد منه وغُلِبَ في الاتيانِ بِما، مالايعقِلُ لكثرته قَالْمَلَيْكَةُ خَصَّهم بالذكر تفضيلاً **وَهُمْلَالِيَسْتَكَبِرُوْنَ**® يَتكبَّرونَ عن عبادتِه يَخَافُوْنَ اي الملائكةُ حالٌ من ضميرِ يَستكبرونَ رَبَّهُمْمِيِّنَ فَوْقِهِمْرِ حالٌ سن بُمُ اى عالياً عليهم بالقهرِ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤُمَرُوْنَ فَا لِهُ،

تِ رَجْعِيمٌ ؟ اوروہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کوقائم کرنے کے لئے اہل مکنے کی اذبیوں کے ظلم سہنے کے بعد ترک وطن کیا،اوروہ نبی ﷺاورآ پ کےاصحاب ہیں، ہم ان کود نیامیں بہترین ٹھکا نہ عطا کریں گے وہٹھکا نہ مدینہ ہے،اورآ خرت کااجر یعنی جنت بہت ہی بڑا ہے کاش کافریا ہجرت نہ کرنے والے اس بات کوجان لیتے کہ مہاجروں کے لئے کس قدراعز از ہے تو ضرورمہاجرین کی (ججرت میں)موافقت کرتے ہیوہ لوگ ہیں جنہوں نے مشرکوں کی اذبیوں اورا ظہار دین کے لئے ہجرت پر صبر کیااورا پنے رب پرتو کل کرتے ہیں تو وہ ان کوایسے طریقہ سے رزق دیتا ہے کہ ان کو وہم و مگان بھی نہیں ہوتا ، اور آپ سے پہلے بھی ہم مردوں ہی کورسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں، کہ جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے نہ کہ فرشتوں کو، سوتم اہل علم یعنی تورات اورائجیل کے عالموں ہے معلوم کرلوا گرتم اس بارے میں نہیں جانتے ،اسلئے کہوہ اس بارے میں جانتے ہیں ،اورتم ان کی تصدیق کے قریب تر ہو بہ نسبت رسول اللہ ﷺ پرایمان لانے والوں کی تصدیق کے (اور ہم نے ان کو) دلائل کے ساتھ بھیجا (بالبینٹ) محذوف کے متعلق ہے، یعنی ہم نے ان کوواضح دلیلوں کے ساتھ بھیجااور کتابوں کے ساتھ اور ہم نے آپ پر ذکر قرآن نازل کیا تا کہآپ لوگوں کے لئے وہ احکام واضح طور پر بیان کردیں جوان کے لئے اس قرآن میں حلال وحرام کے احکام نازل کئے گئے ہیں اور تا کہ وہ اس میں غور وفکر کریں اورعبرت حاصل کریں ، کیا وہ لوگ جو نبی کے ساتھ دارالندوہ میں آپ ﷺ کوقید کرنے یافقل کرنے یاان کووطن ہے نکالنے کے بارے میں بدترین حالیں چل رہے ہیں،جیسا کہ سور ہُ انفال میں ذکر کیا گیاہے، اس بات سے بےخوف ہو گئے ہیں کہاللہ انہیں قارون کے مانند زمین میں دھنسادے یاان پرعذاب ایسی جگہ ہے آ جائے کہانہیں وہم وگمان بھی نہ ہو ، یعنی ایسی جہت ہے کہاس کا ان کے دل میں بھی خطرہ بھی نہ گذرا ہو ،اوران کو بدر میں ہلاک کر دیا گیا،اورانہوں نے بھی ایسا سوحیا بھی نہیں تھا یا تھیں ان کے تجارتی سفر کے دوران چلتے پھرتے بکڑ لے،اور وہ ا ہے عاجز نہیں کر سکتے بعنی اس کے عذاب ہے نے کرنہیں نکل سکتے ، یاان کی بتدریج گرفت کرے یہاں تک کہ سب کو ہلاک کردے (عملی تنحوفٍ) فاعل یامفعول ہے حال ہے یقیناً تمہارا پروردگار،اعلی شفقت والا اور بڑامہر بان ہے اس لئے کہان کی فوری گرفت نہیں کرتا کیاان لوگوں نے ان چیزوں کونہیں دیکھا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سابیددار پیدا کیا ہے جیسا کہ درخت اور پہاڑ کہان کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کراللہ تعالیٰ کو بحدہ کرتے ہیں ، شِسمانیل، شِسمال کی جمع ہے یعنی شی اپنی دائیں بائیں دن کے اول حصے اور آخر حصے میں (سُجّدًا) ظلاله کی ضمیر سے حال ہے، یعنی جوان سے مطلوب ہے اس کے لئے سرتسلیم نے رہتے ہیں، اور وہ یعنی سائے اظہار عاجزی کرتے ہیں اور سابوں کو ذوی العقول کے درجہ میں اتارلیا، اور آسانوں اورزمین کا ہر جاندار جوزمین پر چلتا پھرتا ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے بعنی جواس ہے مطلوب ہے اس کے لئے سرتشلیم خم کرتا ہے اور 'ما' لانے میں غیر ذوی العقول کوان کی کثرت کی وجہ ہے ( ذوی العقول پر ) غلبہ دیا گیا ہے اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں ،ان کی فضیلت کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیاہے، اور وہ اس کی عبادت سے تکبرنہیں کرتے اور فرشتے حال ہہ ہے کہ

ا ہے رب سے جوغلبہ کے ساتھ ان کے اوپر ہے لرز ہ براندام رہتے ہیں اوران کو جو حکم دیا جا تا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

## عَجِفِيق الْمِرْكِينِ لِسَهْيَالُ لَفَسِّلُو كَفَسِّلُوكُ فُوالِدُلُ

فِيُولِكُ ؛ لِإِقامة دينِه ،اس اضافه ميس اس وال كاجواب م كه فِي الله ميس ، الله ، مهاجرت كاظرف واقع مور ما م حالانکہ اللّٰہ کے ظرف ہونے کے کوئی معنی ہیں ،جواب کا حاصل بیہے کہ فسی جمعنی لام ہے اور مضاف محذوف ہے فسی اللَّه، اي لدين اللَّه.

هِ فَكُلْنَى : لَنُبَوِّ أَنَّهُمْ (تفعيل) سے مضارع جمع متكلم لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله، جم ان كوضر درا تاري گے، ضر در ٹھكانہ ديں گے مادہ بَوءٌ ہے، همر، ضمير جمع مذكر غائب كى ہے۔

فِيْ فَلِينَ الكفار او المتخلفون عن الهجرة، اس مين يعلمون كي شمير مين دوا حمّالول كي طرف اشاره بـــ

فِحُولِينَ ؛ مَاللمهاجرين، به يعلمون كامفعول إـ

فِيُوَلِّنُ اللهُ الْفَقُوهِ مِرَاسَ مِينَ إِشَارِهِ مِهِ كَهُ لَوْ كَاجُوا بِمُحَدُوفَ مِهِ

فِيْوَلِيْنَ : فانهم ليعلمونه، بيران شرطيه كاجواب ب جوكه محذوف ب-

**قِخُولَنَّى}: متعلق بمحذوف ، لینی بالبینٹ، اَرْسلنا محذوف کے متعلق ہے نہ کہ ما اَرْسَلْنَا نہ کور کے اور نہ نوحی کے** اورنہ تعلمون کے اس کئے کہ پہلی دوصورتوں میں متعلق اور متعلق کے درمیان فصل بالاجنبی لازم آتا ہے اور وہ ف اسٹلوا اہل الذكر ہےاورتيسرى صورت ميں شرط تبكيت اورالزام كے لئے ہےاسكئے كدان كے عالم ہونے كى نفى تحقق ہے۔ قِعُولِكُمْ : المكرات يه السيئات كي وجه تانيث كي طرف اشاره --

فِيْ فُلِكُ اللَّهُ وَمَنْ مُضَارَعُ وَاحْدَمْدَ كُرِعَا سُبِ مصدر تَفَيُّنيُّ (تَفَعُّلُ) ماده فَي جَفَ جَاتِ إِيل -

فِوْلِكَ ؛ تَلَقُصٌ ، تحوُّف كَاتفيرت نقص سے بيان معنى كے لئے ب اسلئے كه تحوُّف كے معنى خوف اور دُركے بھى آتے ہیں اور بتذریج کم کرنے کے بھی ،کمی خواہ نفس میں ہو یااموال میں مفسرعلام نے یہی معنی مراد کئے ہیں ، یہ قے ال تُخَوِّ ف الشئ اى تُنَقِّصُه.

قِحُولَهُ ؛ حال من الفاعل او المفعول ليني عَلَى تخوفٍ ياتو ياخذُ، كَاشْمير فاعِل سے حال ہے، يا همر شمير ہے۔ فِيوَلَيْ : جمع شمال بيانسان كيمين وشال سے كنابيه إور غالبًا يمين كومفر دلانے ميں 'ما' كے لفظ كى اور شمائل كو جمع لانے میں 'ما' کے معنی کی رعایت کی ہے جیسا کہ ظلالہ میں 'ما' کے لفظ کی رعایت ہے اور سُجَّدًا میں ما کے معنی کی۔ **جِّوُل**َکُنَ ؛ نُزَّلُوا منزلة العقلاء اس میں اس شبه کا جواب ہے کہ واؤنون کے ساتھ جمع ذوی العقول کی لائی جاتی ہے اور ظلال ذوی العقول سے نہیں ہے،حالانکہ اس کی جمع داخرون، واؤنون کے ساتھ لائی کئی ہے۔

جِحُولَ بَيْعِ: چونکہ ظلال کی طرف دخور (عاجزی کرنا) کی نسبت کی گئی ہے جو کہ ذوی العقول کی صفت ہے، اس لیے واؤ 'ون کے ساتھ جمع لائی گئی ہے۔

قِی فُلْ اَن الله من دابة ، یه مافی السموات و ما فی الارض کابیان باوراس میں اسوال کے جواب کی طرف اشارہ بے کہ دابد اس کو کہتے ہیں جوز مین پر چلے لہٰدااس میں وہ مخلوق شامل نہیں ہے جوآ سانوں یا فضا میں حرکت کرتی اور چلتی ہے، اس کا جواب دیا کہ اِن اللہ بیب ھی حرکہ جسمانیہ سواء کان فی الارض او فی السماء لہٰدایہ کہنا کہ دابد ، ما یدب علی الارض ہی کو کہتے ہیں جس میں ملائکہ وغیرہ داخل نہیں ہیں درست نہیں ہے۔

#### ت<u>ٙ</u>ڣٚؠۣٚڔۘۅٙؾۺؘۣڂڿ

وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوا فِی اللَّه النح هاجروا بجرت ہے مشتق ہے بجرت کے لغوی معنی ہیں ترک وطن، اصطااح میں بجرت کہتے ہیں وین کی خاطر اللہ کی رضا جوئی کیلئے اپنے وطن، اپنے عزیز وا قارب، دوست واحباب وغیرہ کو چھوڑ کر ایسے علاقہ میں جلے جانا جہال آسانی سے اللہ کے دین پڑمل ہوسکے، بجرت اللہ کی راہ میں بڑی عبادت ہے رسول اللہ ایسے علاقہ میں خرمایا، المه جرۃ تنہ نے جوانسان نے بجرت اللہ کا مول کوئتم کردیتی ہے جوانسان نے بجرت سے بہلے کئے ہوں۔

ہجرت بعض صورتوں میں فرض اور بعض میں واجب اور بعض میں مستحب وافضل ہوتی ہے اس کے مفصل احکام سور وُ نسا ، کی آیت نمبر ۹۷ کے تحت بیان ہو چکے ہیں ،اس جگہ صرف ان وعدوں کا بیان ہے جواللّہ نے مہاجرین سے کئے ہیں۔

یہ آ بت عام ہے جوتمام مہاجرین کوشامل ہے اور یہ بھی اختمال ہے کہ خاص ہواوران مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہو جوانی قوم کی ایذاؤں ہے تنگ آ کر حبشہ جمرت کر گئے تھے ان کی تعدادعورتوں سمیت ایک سویا اس سے بچھ زیادہ تھی ، جن میں حضرت عثمان دَفِحَانَفلُهُ تَغَالِظَةً اور آپ کی زوجہ دختر رسول حضرت رقبہ دَفِحَانِفلُهُ تَغَالِظَةً الجمی تھیں۔

### کیا ہجرت د نیامیں فراخی کا سبب ہوتی ہے؟

آیات مذکورہ میں چندشرا نظ کے ساتھ مہاجرین کے لئے دوعظیم الشان وعدے کئے گئے ہیں اول دنیا ہی میں احچھا ٹھکا نہ دینے کا، دوسرے آخرت میں بے حساب اجرعظیم کا، دنیا میں احچھا ٹھکا نہ ایک نہایت جامع لفظ ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ مہاجرین کوسکونت کے لئے مکان اورا چھے پڑوس ملیں اور یہ بھی شامل ہے کہ رزق احچھا ملے دشمنوں پر فتح وغلبہ نصیب ہوعزت وشرف ملے۔

بعض مفسرین نے کہاہے یہ وعدےان مہاجرین کے لئے ہیں جنہوں نے پہلی ہجرت یعنی ہجرت حبشہ میں حصہ لیا ،اوریہ بھی اجتمال ہے کہ ہجرت حبشہ اور اس کے بعد کی ہجرت الی المدینہ دونوں اس میں وافل ہوں چنانچہ اللّٰہ تعالی نے مہاجرین ہے کئے

٠ ه (نَمُزَمُ بِبَاشَرِزَ) ع

ہوئے وعدے مکمل اور احسن طریقہ پر بورے فرمادیے۔

ہجرت کے فضائل اور فوائدان ہی مہاجرین کے لئے ہیں جنہوں نے مطلوبہ شرائط پوری کردی ہوں ان شرائط میں پہلی شرط '' فی اللہ'' ہے بعنی ہجرت کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہواس میں دنیوی منافع تجارت، ملازمت وغیرہ نفسانی فوائد پیش نظرنہ ہوں دوسری شرط مہاجرین کا مظلوم ہونا ہے جیسا کہ من بعد ما ظلمو اسے معلوم ہوتا ہے، تیسری شرط ابتدائی تکلیف ومصائب برصبر کرنا اور ثابت قدم رہنا ہے، جس کی طرف ''الگذیت صَبَوُو ا'' سے اشارہ ہے چوتھی شرط تمام مادی تدبیروں کا اہتمام کرتے ہوئے بھی بھروسے مرف اللہ پررکھنا، و علی د بھریتو کلون سے اس کی طرف اشارہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائی مشکلات و تکالیف تو ہر کام میں ہوا ہی کرتی ہیں ان کوغبور کرنے کے بعد بھی اگر کسی مہاجر کو اچھاٹھ کا نا اورا چھے حالات نہ ملے تو قرآن کے وعدہ میں کوئی شبہ کرنے کی ہجائے اپنی نیت اخلاص اور اس کے حسن عمل کا جائزہ لینا چاہئے جس پر بیہ وعدے کئے ہیں تو اس کو معلوم ہوگا کہ قصور اپنا ہی تھا، کہیں نیت میں کھوٹ ہوتا ہے اور کہیں صبرو ثبات وتو کل میں کمی ہوتی ہے۔ (معارف)

# ترک وطن کی مختِلف قسمیں اور ان کے احکام:

امام قرطبی نے بحوالہ ابن عربی لکھاہے کہ وطن سے نکلنا اور سفر کرنا بھی تو کسی چیز سے بیخے کے لئے ہوتا ہے اور بھی کسی چیز کی طلب کے لئے پہلی قتم کے سفر کو جو کسی چیز سے بیخے کے لئے ہواس کو ججرت کہتے ہیں اور اسکی چھے تعمیں ہیں۔

- وارالکفر ہے دارالاسلام کی طرف جانا، پیسفر ہجرت بشرط استطاعت فرض ہے (جبکہ دارالکفر میں اپنے جان و مال اور آبر و کا امن نہ ہویا دینی فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو) ایسی صورت میں دارالکفر میں مقیم رہنے ہے گئہگار ہوگا۔
- وارالبرعت سے سفر کرنا، ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لئے اس مقام پر قیام کرنا حلال نہیں جس میں سلف صالحین پر سب وشتم کیا جاتا ہو، ابن عربی یہ قول نقل کرکے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ اگرتم کسی منکر کا از النہیں کر سکتے تو تم پر لازم ہے کہتم خود و ہاں سے زائل ہوجاؤ۔
  - تیسراسفروہ ہے کہ جس جگہ حرام کاغلبہ ہووہاں سے نکل جانا ، کیونکہ طلب حلال ہرمسلمان پر فرض ہے۔
- وہاں سے نکل جائے تا کہ اس خطرہ سے نیخے کیلئے سفر، یہ سفر جائز ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت محسوس کرے وہاں سے نکل جائے تا کہ اس خطرہ سے نجات حاصل ہو، حضرت ابراہیم علاقۃ کا گالٹ کا سنے بھی ایذاؤں سے نجات حاصل کرنے کے لئے عراق سے شام کا سفر کیا تھا، اس کے بعد حضرت موسی علاقۃ کا کا کا کیا تھا، ''فَخَورَ جَ منھا خائفا یترقب''
- کی پانچواں سفر آب وہوا کی خرابی اور وبائی امراض کے خطرہ سے بیچنے کے لئے سفر کرناہے، شریعت اسلام نے اس کی اجازت دی ہے جبیما کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل محر ینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کی اجازت دی تھی، اسی طرح

حضرت عمر يَضَحَانَفُهُ مَّغَالِثَكُ بِنَهُ اللهُ مَعَالِثُكُ كُوتُكُم دياتُها كه دارالخلافه اردن ہے منتقل كركےكسى مرتفع منظح يرلے جائيں جہاں کی آب وہواخراب نہ ہو۔

## وبانی امراض کے مقام پرجانے یا وہاں سے آنے کا حکم:

جہاں وبالچھیلی ہواس کا علم بیہ ہے کہ جولوگ اس جگہ پہلے ہے موجود ہیں وہ تو وہاں سے نہ بھا کیس اور جو باہر ہیں وہ وہاں نہ جائیں،جبیبا کہ حضرت فاروق اعظم رَفِحَافِلْاُنَائِهُ کوسفرشام کے وقت پیش آیا تھا، کہ سرحدشام پر پہنچ کرمعلوم ہوا کہ ملک شام میں طاعون بھیلا ہوا ہےتو آپ کواس ملک میں داخل ہونے میں تر د دپیش آیا صحابۂ کرام ہے سلسل مشوروں کے بعد آخر میں جب حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ان کو بیصدیث سنائی کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے۔

إذا وقع بارضٍ وانتمربها فلا تخرجوا منهاوإذا وقع بارضٍ ولستمربها فلا تهبطوا عَلَيْها.

(رواه الترمذي)

جب کسی خطه میں طاعون پھیل جائے اورتم وہاں موجود ہوتو اب وہاں ہے نہ نکلوا اور جہاں تم پہلے ہے موجود نہیں وہاں طاعون تھیلنے کی خبر سنوتو اس میں داخل نہ ہو۔

اس وفت فاروق اعظم نے تھم حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے پورے قافلہ کو لے کر واپسی کا اعلان کردیا ،بعض علماء نے فر مایا کہ حدیث شریف کے اس حکم میں ایک خاص حکمت بیجی ہے کہ جولوگ اس جگہ مقیم ہیں جہاں کوئی و بانچیل چکی ہے یہاں کے لوگوں میں دبائی جراثیم کا موجود ہوناظن غالب ہے،وہ اگریہاں ہے بھا کیس گےتو جس میں وہ وبائی مادہ سرایت کر چکا ہےوہ تو بجے گانہیں اور جہاں پہ جائیگا و ہاں کےلوگ اس سے متاثر ہوں گےاسلئے پیچکیمانہ فیصلہ فر مایا۔

🐿 چھٹاسفراینے مال کی حفاظت کے لئے ہے جب کوئی صحص کسی مقام میں چوروں ڈ اکوؤں کا خطرہ محسوں کرے تو وہاں ہے متعل ہوجائے ہشریعت میں اس کی اجازت ہے۔

سفر کی یہ چھشمیں تو کسی چیز ہے بچنے اور بھا گنے کی ہیں ،اور جوسفر کسی چیز کی طلب دجیتجو کے لئے کیا جائے اس کی نوشمیں ہے۔ 🕕 سفرعبرت لیعنی دنیا کی سیاحت اس لئے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور قدرت کاملہ کا اور اقوام سابقہ کے آثار کا مشاہدہ كرك عبرت حاصل كرئة آن كريم نے ايسے سفر كى ترغيب دى ہے فرمايا" اُوَلے ميسيروا فيہ الاد ض فيہ نظروا كيف كان عاقبة الَّذِيْنَ من قبلهم.

- 🕜 سفر حج اس کا چندشرا بکط کے ساتھ فرضِ اسلامی ہونا سب کومعلوم ہے۔
  - سفر جہاد،اس کا فرض یا واجب یامتخب ہوناسب کومعلوم ہے۔
- 🕜 سفرمعاش، جب نسی کواپیخ وطن میں ضرورت کےمطابق معاشی سامان حاصل نہ ہوتو اس پر لا زم ہے کہ وہاں ہےسفر کر کے دوسری جگہ تلاش روز گارکرے۔

- 🙆 سفر تبجارت لیعنی قند رضر ورت ہے زائد حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا ریجھی شرعا جائز ہے حق تعالیٰ نے فر مایا''لیہ س عليكم جناح ان تبتغوا فضلًا من ربكم" ابتغاء ضل عراداس آيت مي تجارت بـــ
- 🕥 طلب علم کے لئے سفر علم دین کا بفتر رضر ورت فرض عین ہونا اور زائد از ضرورت کا فرض کفایہ ہونامعلوم ومعروف ہے لہذااس کی طلب بھی اسی درجہ میں ہے۔
- 🗗 کسی مقام کومقدس اورمتبرک سمجھ کراس کے لئے سفر کرنا ، یہ بجز تمین مسجد دل کے درست نبیس مسجد حرام ( مکہ مکر مہ )مسجد نبوی (مدینه طبیبه)مسجداقصی (بیت المقدس) بیقرطبی اورابن عربی کی رائے ہے دوسرے اکابرعلماءسلف وخلف نے عام مقامات متبرکه کی طرف سفرکرنے کو بھی جائز قرار دیاہے۔ (معادف)
  - 🐼 اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لئے سفر ،جس کور باط کہاجا تا ہےاحادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔
- 🗨 عزیزوں اور دوستوں سے ملا قات کے لئے سفر ، حدیث میں اس کوبھی باعث اجر وثواب قرار دیا گیا ہے جبیبا کہ پیجے مسلم میں اقر باءوا حباب کی ملا قات کے لئے سفر کرنے والے کے لئے فرشتوں کی دعاء کا ذکر فر مایا گیا ہے بیاس وفت ہے جب اس ملا قات سے اللہ کی رضامقصو دہو، کوئی مادی غرض نہ ہو۔ (واللہ اعلم)۔ (قرطبی، ملعصا)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قبلكَ إِلَّا رجالًا (الآية) روح المعانى ميں ہے كہاس آيت كے نازل ہونے كے بعد شركين مكه نے اپنے قاصد مدینہ کے یہود کے پاس دریافت حال کے لئے بھیجے کہ کیا سے بات واقعی ہے کہ پہلے بھی سب انبیاء جنس بشرہے ہوتے آئے ہیں۔

اس آیت میں ' اہل ذکر' سے مراداہل کتاب یہود ونصاری ہیں:

### ائمُہ مجہزرین کی تقلید غیر مجہزرین پر واجب ہے؟

آیت ذکورہ کا بہ جملہ ''فَسْسَلُسُلُوا اَهْسُلُ الْسُدْكُو ان كَنْتُمُ لا تَعْلَمُون'' اسْ جُكُمَاكُر چِدا يك خاص مُضْمُون كے بارے میں آیا ہے،مگرالفاظ عام ہیں جوتمام معاملات کوشامل ہیں ،اس لئے قر آنی اسلوب کے اعتبار ہے درحقیقت میہ اہم ضابطہ ہے جوعقلی بھی ہےاورتعلی بھی کہ جولوگ احکام نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے بو چھے کڑھمل کریں اس کا نام تقلید ہے بیقر آن کا واضح تھم بھی ہےاورعقلا بھی اس کے سواعمل کو عام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو عتی ،امت میں عہد صحابہ ے لے کرآج تک بلااختلاف ای ضابطہ پڑمل ہوتا آیا ہے جوتقلید کے منکر ہیں وہ بھی اس تقلید کاا نکار تہیں کرتے کہ جو لوَّب عالم نہیں وہ علماء سے فتو کی لے کرعمل کریں ،اور بیہ ظاہر ہے کہ ناوا قفعوام کوعلماءا گرقر آن وحدیث کے دلائل بتلا بھی دیں تو و ہ ان دلائل کوبھی ان ہی علماء کے اعتماد پر قبول کریں گے ان میں خود دلائل کو مجھنے اور پر کھنے کی صلاحیت تو ہوتی نہیں،اورتقلیدای کا نام ہے کہ نہ جاننے والاکسی جاننے والے کےاعقاد پرکسی حکم کوشریعت کا حکم قرار دے کرعمل کرے، بیہ

تتنبیدوہ ہے جس کے جواز بلکہ وجوب میں کسی کواختلاف کی گنجائش نہیں البیتہ وہ علماء کہ جوخود قرآن وحدیث کواورمواقع ا جماع کو بمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کوالیسےا حکام میں جوقر آن وحدیث میں صریح اور واضح طور پر مذکور ہیں ،اورعلماء وتابعین کے درمیان ان مسائل میں کوئی اختلاف بھی نہیں ان احکام میں وہ علماء براہ راست قر آن وحدیث اوراجماع پر عمل کریں ان میں علماء کوئسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں لیکن و دا حکام ومسائل جوقر آن وحدیث میں صراحة مذکورنہیں یا جن میں آیات قرآن اور روایات حدیث میں اختلاف پیش آیا ہے بیاحکام ومسائل محل اجتہاد ہوتے ہیں ان کواصطلاح میں'' مجتہد فیہ'' کہا جاتا ہےان کا تھم یہ ہے کہ جس عالم کو درجہۂ اجتہا د حاصل نہیں اس کوجھی ان مسائل میں نسی امام مجتبد کی تقلید ضروری ہے بخض اپنی ذاتی رائے کے بھروسہ پرایک آیت باروایت کوتر جیج دیکرا فتیار کرنااور دوسری آیت باروایت کومر جوح قرار دے کر حچھوڑ وینااس کے لئے جائز تبیں۔

اسی طرح جواحکام قرآن وسنت میں سراحة ندکورنہیں ان کوقرآن وسنت کے بیان کردہ اصول ہے نکالنا اور ان کا تنکم شرعی متعین کرنا ریجھی ان ہی مجتمدین امت کا کام ہے جن کوعر بی زبان عربی لغت اور محاورات اور طریق استعال کا نیز قر آن وسنت سے متعلقہ تمام علوم کا معیاری علم اور ورع وتقوی کا اونیجا مقام حاصل ہو، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، شافعی، ما لک، احمد بن صبل یا اوزاعی ،فقیه ابواللیث رَجَهُلْهِظَیُّنَعَاكَ وغیرہ جن میں حق تعالی نے قرب زمانہ نبوت اورصحبت صحابہ اور تابعین کی برکت ہے شریعت کے اصول و مقاصد بمجھنے کا خاص ذوق اورمنصوص احکام سے غیرمنصوص کو قیاس کر کے جنگم نکالنے کا خاص سلیقہ عطا فر مایا تھا،ایسے مجتبد فیہ مسائل میں عام علما ،کوبھی ائنہ مجتبدین میں ہے کسی کی تقلید لازم ہے،ائمہ مجتبدین کےخلاف کوئی نئی رائے اختیار کرنا خطاء ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابر علماء ،محد ثین وفقہاء، امام غزابی، رازی، تر مذی، طحاوی، مزنی، ابن جام، ابن قدامه رَجِهَهٔ لِللهُ تَعَاليّا اوراسي معيار كے لا کھوں علیٰ ءسلف وخلف با وجودعلوم عربيت اورعلوم شريعت کی اعلی مهارت حاصل ہونے کے اجتبادی مسائل میں ہمیشہ ائمہ مجتبدین کی تقلید کے یا بندر ہے ہیں ان سب مجتبدین کے خلاف اپنی رائے سے کوئی فتوی دینا جائز جہیں۔

البيته ان حصرات کوعلم وتقو کي کا وه معياري درجه حاصل تھا که مجمتدين کے اقوال وآراء کوقر آن وسنت کے دلائل ہے جانچتے پر کھتے تتھے پھرائمہ مجتہدین کے مسلک سے خروج اور ان سب کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا ہر گز جائز نہ جانتے تھے تقلید کی اصل حقیقت اتن بی ہے۔

اس کے بعدعلم کا معیار دن بدن گھٹتا گیا اور تقویٰ اور خدا ترسی کے بجائے اغراض نفسانی غالب آنے لگیس ایسی حالت میں اگریہ آزادی دیدی جائے کہ جس مسئلہ میں جا ہیں کسی ایک امام کاقول اختیار کرلیں اور جس میں جا ہیں کسی د وسرے امام کا قول لے لیں ،تو اس کا لازمی اثریہ ہونا تھا کہلوگ اتباع شریعت کا نام لے کرا تباع ہوئی میں مبتلا ہو جا نمیں، کہ جس امام کے قول میں اپنی غرض نفسائی پوری ہوتی نظر آئے اس کوا ختیار کرکیں ،اور پینظا ہرہے کہ ایسا کرنا کوئی

وین و شریعت کا اتباع نہیں ہوگا بلکہ اپنی اغراض وہوئی کا اتباع ہوگا جو باجماع است حرام ہے، علامہ شاطبی نے موافقات میں اس پر بری تفصیل سے کلام کیا ہے اور ابن تیمیہ نے بھی عام تقلید کی مخالفت کے باوجود اس طرح کے اتباع کو اپنی فقاوی میں باجماع است حرام کہا ہے، اس لئے متاخرین فقہاء نے بیضروری سمجھا کو مکس کرنے والوں کو کسی ایک ہی امام مجتبد کی تقلید کا پابند کرنا چا ہے بہیں سے تقلید تخصی کا آغاز ہوا جو در حقیقت ایک انتظامی تھم ہے جس سے دین کا انتظام قائم کر ہے، اور لوگ دین کی آٹر میں اتباع ہوئی کا شکار نہ ہو جا کیں ، اس کی مثال بعینہ وہ ہے جو حضرت عثان غی فوگنا فلائم تقالی نے نہا جماع صحابہ قرآن کے سبعۃ احرف (یعنی ساسا لغات) میں سے صرف ایک لغت کو تصوص کرد ہے میں کیا ، اگر چہ ساتوں لغات قرآن ہی کے لغات تھے، جر کیل امین کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کی خواہش کے مطابق نازل ہوئے مگر برازم کردیا گیا کہ حصرف ایک بیک اور تحقیق کی خواہش کے مطابق نازل ہوئے مگر لازم کردیا گیا کہ حصرف ایک بیک اور تحقیق کی خواہش کے مطابق نازل ہوئے مگر لازم کردیا گیا کہ حصرف ایک بعد ہے اس کے معنی کیا اور تحقیق کی مقان کو خطرہ محسوس کی پابند ہے اس کے معنی کیا تحقیق کی بیابر سرف ایک لؤت کے اس کے بیمنی کہ جس اس کے معنی کی تعلیم میں بھولیا ، اور آخ کیا کہ کو تعلیم کی بیابر سرف ایک لؤت کی کو اس کی پابند ہے اس کے بیمنی کہ جس اس کی تعلیم میں بھولی کی بیابر سرف ایک لؤت کے اس کے بیمنی کہ جس امام کی تقلید کی نام کی تقلید کی نام کی تعلیم کی سے میں کی مقلید کی نام کی تعلیم کی مقلید کی نام کی تعلیم کی مقلید میں دیا تھیں کی نام کی تعلیم کی دیا دور سرے اٹھ کو تقلیم کی تقلید میں دیکھی اس کو اختیار کی ہے اس کے نزدیک دوسرے اٹھ تو بیان تعلیم کی تعلیم کی مقلید میں دیا وہ تو تعلیم کرتے تا مقان کی کو تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی اس کو اختیار کی ہے اس کے نزدیک دوسرے اٹھ تو تائی انتظام کی تعلیم کی مقان کی تعلیم کرتے تا میں کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی تعلیم کی کو تعلیم کی تعلیم کی کو

اور بیہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا بیار آ دمی کوشہر کے حکیم اور ڈاکٹر وں میں سے کسی ایک ہی کواسنے علاج کے لئے متعین کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کیونکہ بیارا پنی رائے ہے بھی کسی ڈاکٹر سے بوچھ کر دوااستعال کر ہے بھی کسی دوسر ہے سے بوچھ کر بیاس کی ہلا کت کا سبب ہوگا وہ جب کسی ڈاکٹر کا امتخاب اپنے علاج کے لئے کرتا ہے تو اس کا بیہ مطلب ہر گرنہیں ہوتا کہ دوسر ہے ڈاکٹر ما ہرنہیں بیان میں علاج کی صلاحیت نہیں ، نفی ، شافعی ، مالکی ، جنبلی کی جوتھیم امت میں قائم ہوئی اس میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کا رنگ اور باہمی جدال وشقاق کر کے گرم بازاری نہ کوئی دین کا کام ہے اور نہ بھی اہل بصیرت علاء نے اسے اچھا سمجھا ، بعض علاء کے کلام میں علمی بحث وتحقیق نے مناظر انہ رنگ اختیار کرلیا اور بعد میں طعن وطنز تک نوبت آئی پھر جا ہلا نہ جنگ وجدال نے وہ نوبت پہنچا دی جو آج عمومًا دینداری اور نہ جب پہنچا دی جو آج عمومًا دینداری

قَيْنَة بِيْرِيْ مَنْ مَسَلَة تقليد واجتها دير جو بچھ يهال لکھا گيا و واس مسّله کا بهت مختصر خلاصه ہے مزيد تحقيقات وتفصيلات اصول فقد کی کتابوں مبنی مفصل موجود ہيں خصوصًا کتاب' الموافقات' علامه شاطبی جلد رابع باب الاجتها د اور علامه سیف الدین آمدی کی کتاب ''الاحکام' 'جلد ثالث القاعدة الثالث فی المجتهدین ،حضرت شاہ ولی الله رَحِّمَ کلاللهُ تَعَالَیْ کی کتابیں ، حجة الله البالغه اور رساله عقد الجید اور آخر میں حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی رَحِّمَ کلاللهُ تَعَالَیْ کی کتاب الاقتصاد فی التقلید والاجتها داس مسئله میں خاص

سُوْرَةُ النَّحْلِ (١٦) باره ١٤ طورية قابل ديد بين ابل علم ان كى طرف رجوع فرمائين \_

### قرآن جنی کے لئے حدیث رسول ضروری ہے:

وَ انسوٰ لَمُنا إِلَيْكَ الذكو لتبيّن للناس ،اس آيت مِين ذكر عمراد بالاتفاق قر آن جاور رسول الله وَالمَثْلَمُ كواس آيت میں مامورفر مایا گیا ہے کہ آپ قرآن کی نازل شدہ آیات کا بیان اور وضاحت لوگوں کےسامنے کردیں بیآیت بھی متعدد دیگر آیتوں کی طرح اس باب میں نص ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ کی حیثیت محض حامل وحی یا پیغام رساں کی نہیں بلکہ شارح اور بیان کرنے والے کی بھی ہے قرآن مجید کے حقائق واسرار کے حل کرنے کاحق سب سے زیادہ آپ ﷺ بی کوحاصل ہے اور رسول کا فرض جس طرح تبلیغ وحی ہے ببیین وحی بھی اس کے فرائض میں داخل ہےاور جولوگ سنت وحدیث رسول ہے بے نیازی بر تنتے ہیں وہ قہم قرآن ہے اپنے کومحروم رکھ رہے ہیں ،اگر ہرانسان صرف عربی زبان وادب سے واقف ہوکر قرآن کے احکام کوحسب منشاء خداوندی شجھنے پر قادر ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کو بیان وتو صبح کی خدمت سپر دکرنے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔

أَفَامِنَ الْذَينِ مكروا السّيئات النح اس يهيكي آيت مين كفاركوعذابِ آخرت سے ذرايا كيا تھا،ان آيات مين ان كو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ ریجھی ہوسکتا ہے کہ آخرت کےعذاب سے پہلے دنیا میں بھی اللّٰہ کےعذاب میں پکڑے جاؤ، جیسے غزوہُ بدر میں ایک ہزار بہاور سکتح نو جوانوں کو چند ہے سروسا مان مسلمانوں کے ہاتھوں ہے ایسی سزاملی جس کا ان کوبھی وہم و گمان جھی نہ ہوسکتا تھا یا پیجمی ہوسکتا ہے کہ چلتے بھرتے تسی عذاب الہی میں پکڑے جاؤ کہ کوئی بیاری جان لیوا آ کھڑی ہواور عذاب کی پیہ صورت بھی ہوسکتی ہے کہ دفعۂ عذاب نہ آئے مگر مال ،صحت اور تندر تی اور اسباب راحت وسکون گھٹتے چلے جا نمیں اسی طر ٽ گھٹاتے گھٹاتے اس قوم کا خاتمہ ہوجائے۔

لفظ تسحسوق آیت میں بظاہرخوف ہے مشتق ہے،اور بعض حضرات مفسرین نے اسی معنی کے اعتبارے پیفسیر کی ہے کہ ا یک جماعت کوعذاب میں پکڑا جائے تا کہ دوسری جماعت ڈ رجائے اس طرح دوسری کواور پھرتیسری جماعت کو پکڑا جائے یوں ڈراتے ڈراتے سب کا خاتمہ ہوجائے۔

مگرمفسرقر آن حضرت ابن عباس اور مجامد وغیره ائم تفسیر نے یہاں لفظ تسخوف کو تَسَفَقُصْ کے معنی میں لیا ہے اور ای معنی کے اعتبار سے ترجمہ گھٹاتے گھٹاتے کیا ہے۔

حضرت سعید بن مسینب نے فر مایا کہ حضرت فاروق اعظم کوجھی اس لفظ کے معنی میں تر دد پیش آیا تو آپ نے برمرِ منبر صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ لفظ تخوف کے آپ لوگ کیامعنی سمجھتے ہیں؟ تمام مجمع خاموش رہا مگر قبیلہ مذیل کے ایک مخص نے عرض کیا امیرالمومنین به جمار ہے قبیلہ کا خاص لفظ ہے ہمار ہے یہاں بدلفظ تنقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیعنی بتدریج کم کرنا ،اس پر حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا کہ کیا عرب اپنے اشعار میں بہلفظ تنقص کے معنی میں استعال کرتے ہیں اس نے عرض کیا کہ ہاں اوراپنے قبیلہ کے شاعرابو کبیر مذلی کا ایک شعر پیش کیا جس میں بیلفظ بتدریج گھٹانے کے معنی میں استعال کیا گیا تھا۔

≤[زمَزَم پِبَاشَٰ ﴿ ]≥

تَحَوَّفَ السرحلُ منها تسامِكاً قَرِدًا كسما تسحوَّفُ عودَ السنَبْعَةِ السَّفَنُ عَنَّرَ السَّبُعَةِ السَّفَنُ عَنَّرَ السَّبُعَةِ السَّفَنُ عَنْ السَّبُعَةِ السَّفَنُ عَنْ السَّبُعَةِ السَّفَنُ عَنْ السَّبُعَةِ السَّفَنُ عَنْ السَّبُعَةِ السَّفَارِجَا السَّبُعَةِ السَّفَارِجَا السَّبُعَةِ السَّفَارِجَا السَّبُعِ السَّبُعُ السَّبُ السَّبُعُ السَّبُ السَّبُعُ السَّبُ السَّبُعُ السَّبُ السَّبُعُ السَّبُ السَّبُعُ السَّبُ السَّبُعُ السَّبُ السَّبُعُ السَّ

## قرآن جمی کے لئے معمولی عربی دانی کافی نہیں:

اس سے ایک بات توبیہ ثابت ہوئی کہ معمولی طور پرعربی زبان بولنے، لکھنے کی قابلیت قرآن فہمی کے لئے کافی نہیں بلکہ اس میں اتنی مہارت اور واقفیت ضروری ہے جس سے قدیم عربِ جاہلیت کے کلام کو پوراسمجھا جاسکے کیونکہ قرآن کریم اسی زبان اور انہی کے محاوارت میں نازل ہواہے اس درجہ کاعربی ادب مسلمان پرسیکھنالازم ہے۔

وَللّٰه یَسْجُد ما فی السموات و ما فی الارض، یسجد یہاں اپنے اسلی لغوی معنی میں ہے بعنی فرمانبر دارجیسا کہ ہر مخلوق کواپنے خالق اور حکیم کے روبر وہونا جا ہئے ،مطلب یہ ہے کہ مخلوق جھوٹی ہویا بڑی عالم ارواح میں ہویا عالم اجساد میں جہاں کہیں بھی ہوسب کے سب عظمت الٰہی کے آگے سرنگوں ہیں۔

وَمَا فیی الارض من دابّۃ، دَابۃ کے معنی یہاں جاندار کے بھی کئے گئے ہیں اور متحرک کے بھی اور پھرانقیاد کے بھی ایک سرے پردائبہ اور دوسرے سرے پرملا نکہ کولا کر گویا یہ بتادیا ہے کہادنی سے لے کراعلی تک ہرذی حیات زنجیرانقیاد میں کیساں جکڑا ہوا ہے۔

نیز من دابدۃ کاتعلق جس طرح ارض ہے ہے اس طرح سندوات (اجرام فلکی) ہے بھی ہے اسلئے بالکل جائز ہے کہ فرشتوں کے علاوہ متحرک و جاندارمخلوق انسان کی طرح سیاروں یا آسانوں پر بھی ہو۔

یب افون ربههر من فوقهم ، یہاں فوق سے فوقیت معنوی مراد ہے یا غلبہ ورنہ جہت فوق سے تو خوف پیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں ،اور نہ خدا کے شایان شان ۔

وَقَالَ اللّهُ لَا تَتَخِذُوَ اللّهَ يَنِ النّيَانِ تَاكيدُ إِنَّمَا هُوَ اللّهُ وَالْحَرُ أَتَى بِهِ لا ثباتِ الالهيةِ والوحدانيةِ فَالْمَافُونِ وَالْحَاتُ عَنِ الغيبةِ وَلَهُ مَا فِي السّمُ وَتِ وَالْاَرْضِ ملكًا وخلقًا وعبيدًا وَلَهُ الدّينُ الطاعةُ وَاصِيرًا حَال مِن الدين والعامل فيه معنى الظرف افّغيرُ اللّهُ وَتَنَّقُونَ وهو الاله الحق ولا إله غيره والاستفهام للانكار اوالتوبيخ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ اللهِ اللهِ عَيره والاستفهام للانكار اوالتوبيخ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ اللهِ عَيره والموصولة والمرصُ فَالنّهُ وتَحْمَونَ اللهِ اللهِ عَيره وما شرطية والدعاءِ ولا الله المعالمة والدعاء ولا الله المعالمة الشّر الله المعالمة والموصلة المُسْرَاقِ اللهُ والموسلة المعالمة والموسلة والم

تَدعُونَ غيرَه ثُمَّالِذَاكَشَفَ الضُّرَّعَنَكُمُ إِذَافَرِيقَّ مِّنَكُمُ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَّا الْيَنْكُمُ مِن النعمةِ فَتَمَتَّعُوا ۗ باجتماعِكم على عبادةِ الاصنام اسرُ تهديدٍ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ @ عاقبةَ ذلِكَ وَيَجْعَلُوْنَاي المشركونَ لِمَالَابَعُلْمُوْنَ أَنها لاتَضُرُّ ولا تَنفعُ وسِي الاصنامُ نَصِيبًا تِمَّارَزَقُنْهُمْ سن الحرثِ والانعام بقولهم لبذا لِلَّهِ ولهذا لشركائنا تَاللُّهِ لَتُسْتَكُنَّ سوالَ توبيخ وفيه التفاتُ عن الغيبةِ عَمَّاكُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ على اللَّهِ من أَنَّهُ اَمَرَكُمْ بذلك وَيَجْعَلُونَ بِثَهِ الْبَنْتِ بِقولِهِم الملائكةُ بِناتُ اللّهِ شَبْحَنَهُ " تِنزيهُا له عمَّا زَعموا وَلَهُمُومَا يَشَتَهُونَ اى البنونَ والجملةُ في محلِ رفع اونصبِ بيجعلُ المعنٰي يجعلون له البناتِ التي يكربونها وهو مُنزَّهُ عن الولد ويجعلون لمهم الابناءَ الذينَ يختارونَها فيختصونَ بالابناءِ لقوله فَاسْتفتِهم ألرِبّك البناتُ ولمهم البنونَ وَإِذَا الْثِيَّرَلَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى تُولَدُ له ظَلَّ صار وَجْهُهُ مُسُوَدًّا ستغيرًا تغيرَ سُغتمٍ قَهُوَ كَظِيمُ ﴿ سمتلَىٰ عَمَّا فكيف تُنسَبُ البناتُ اليه تعالى يَتُوَالِي يَختَفِي مِنَ الْقَوْمِ اي قويه مِنْ سُوْءِ مَالْبَيْرَيِمُ خوفًا من التعيير مترددًا فيما يَفعَلُ به أَيُمُسِكُنُهُ يترُكُه بلاقتلِ عَلَىٰهُوْنِ سِوان وذلِ أَمُ يَذُسُّهُ فِي الثَّرَابِ بان يئدَه أَلَاسَاءُ بئسَ مَايَحُكُمُونَ @ حكمهم بذا حيث نَسبُوا لخالقهم البناتِ اللاتي بن عندبم بِهذا المحلِ لِلَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُوْنَ بِالْإِخْرَةِ اي الكفارُ مَثَلُ السَّوْءُ اي الـصفةُ السُوئ بـمعنىٰ القبيحةِ وسي وأدُسِم البناتِ مع احتياجهم اليهن للنكاح وَيِلْهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ الصفةُ الْعليا وَبُو أَنَّهُ لا اللهِ اللَّهِ وَهُوَالْعَزِيْزُ في سُلكِه عِي الْعَكِيْمُرُ۞ في خَلقِه.

تِرْجَعْيْمٌ ؛ الله تعالی فرما چاہے کہ دومعبود نہ بناؤ (اِٹْسَنَدِسَ) اِلْهَیْسَ کی تا کیدہے معبودتو صرف وہی اکیلاہے اس کو الوہیت اور وحدا نیت کو ثابت کرنے کے لئے لائے ہیں، اپس تم سب میرا ہی خوف (ڈر)رکھو، (یعنی) مجھ ہی ہے ڈرونہ کہ کی اور سے،اس میں غیبت ہے تکلم کی جانب النفات ہے آ سانوں اور زمین میں جو پچھ ہےسب اسی کا ہے ملک اورمخلوق اور غلام ہونے کے اعتبارے اور طاعت دائماً اس کی لازم ہے، و اصِبًا، دینٌ سے حال ہے اور اس میں عامل معنی ظرف ہیں (ای ثُبَتَ ك الدين) كيا پھر بھى تم غيراللە ہے ڈرتے ہو؟معبود برحق وہى ہےاوراس كے سواكوئى معبود نہيں ،اوراستفہام انكاريا تو بيخ كے کئے ہے اور تمہارے پاس جتنی بھی تعمیں ہیں سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں یعنی ان نعمتوں کواس کےعلاوہ کوئی نہیں دے سکتا ،اور ما شرطیہ یاموصولہ ہے، پھراب بھی جب تہہیں کوئی فقرومرض وغیرہ کی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو تم اس سے نالہ وفریا دکرتے ہو ، تعنی فریا دری اور دعاء کے لئے اس کوز ورز ور سے پکارتے ہواوراس کے غیر کوئییں پکارتے ہو، اور جہاں اس نے تمہاری مصیبت دور کی تو تم میں کا ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے تا کہ ان نعمتوں کی ناشکری کرے جوہم نے ان کو دی ہیں،اچھاتو بتوں کی عبادت پراجتاعیت کےساتھ کچھ مزےاڑالو،اس کاانجام تنہیں معلوم ہوہی جائیگااورمشرک ان کے لئے

کہ جن کوئبیں جانتے کہ وہ ندنقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور وہ بت ہیں ہمارے دیئے ہوئے رزق میں ہے کہ و چھتی اور جانور ہیں یہ کہہ کرحصہ لگاتے ہیں کہ بیالٹد کے لئے ہے اور بیرہارے شرکاء (بتوں) کے لئے ہے واللہ جوتم اللہ پر بیہ بہتان لگاتے ہو کہاس نے ہمیں (شرک کا) تھم دیا ہے تم ہےضرور باز پرس ہوگی اوراس میں غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہے، اور وہ اللہ کے لئے بیے کہکر کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں بیٹیاں ثابت کرتے ہیں یہ جوعقیدہ رکھتے ہیں اللہ اس سے یاک ہے اورا پینے لئے وہ ثابت کرتے ہیں جوان کو پسند ہیں بعن اڑے، جملہ (ما یشتھون) محل میں رفع کے ہے یا جَمعَلَ کی وجہ ہے کل میں نصب کے ہے ( آیت کے )معنی ریم ہیں کہ اللہ کے لئے لڑ کیاں پسند کرتے ہیں جنہیں خود (اپنے لئے ) ناپسند كرتے ہيں حالانكہ وہ تو اولا دہی ہے پاک ہے،اوراپنے لئے بیٹے ثابت كرتے ہيں جنہيں اپنے لئے پبندكرتے ہيں، (لیعنی) بیوں کوایے لئے مخصوص کرتے ہیں، دلیل اللہ کا قول ہے، آپ ان ہے پوچھے کیا تیرے رب کے لئے لڑکیاں ہیں اور ان کے کئے لڑ کے ہیں،اور جب ان میں ہے کسی کو (اس کے یہاں)لڑ کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چیرہ سیاہ ہوجا تا ہے کیعنی ایسامتغیر ہوجا تا ہے جیسائسی غم ز دہ کا،اوروہ ( دل ہی دل میں ) گھٹنے لگتا ہے بیعن غم ہے بھر جا تا ہے تو پھراللہ تعالی کی طرف لڑکیوں کی کیوں نسبت کی جاتی ہے؟ اور اس بری خبر کی وجہ ہے مارے شرم کے اپنی قوم سے چھیا چھیا پھر تا ہے اور اس شش و پنج میں پڑجا تا ہے کہ وہ اس نومولود کے بارے میں کیا کرے؟ آیا ذلت کے ساتھ بغیرفنل کئے اس کوتھاہے رہے ( یعنی زندہ رہنے دے ) یا اس کومٹی میں دفن کردے لیتنی اسے زندہ در گور کردے ، آہ! بیہ کیسے بُرے فیصلے کرتے ہیں ! لیتنی ان کا بیتکم کہا پنے خالق کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں جوخودان کے نز دیک (حقارت) میں اس (انتہائی) درجہ تی ہیں ان کافروں کی جو آ خرت پرایمان نہیں رکھتے بُری مثال ہے لیعنی بری صفت ہےاور (السسؤی) معنی میں قبیحہ کے ہےاوروہ (بری صفت )ان کا لڑ کیوں کوزندہ دفن کرنا ہےان سے نکاح کی حاجت کے باوجود اوراللہ کی توبہت ہی بلندصفت ہے (ای الصفة العُلیا) اوروہ بیہ ہے کہاس کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ اسپنے ملک میں غالب ہے (اور )اپنی مخلوق کے بارے میں باحکمت ہے۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

فَحَوْلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُم

د وسراقول: ميكه اثنين، لا تتعذو اكامفعول اول هي مراس كومؤخر كرديا م اور إلهَيْنِ مفعول ثاني م جوكه لفظأ

مقدم ب،اصل عبارت بيب لا تتحذو ا اثنين الهين.

عجیب اتفاق: تقریباتمام مفسرین نے اشکین کو الهین کی تاکیدقرار دیا ہے حالانکہ اِشکین نہ تاکید لفظی میں سے ہے اور نہ تاکید معنوی میں سے بیجیب اتفاق ہے، جھے یہ السندن اللهین کی صفت ہے، ہوسکتا ہے کہ حضرات نے الشہدن کوتا کید قرار دیا ہواس لئے کہ صفت میں بھی تاکید کے معنی محضوات نے اللہ نہ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ کلام میں تقدیم وتا خیر ہے، اصل عبارت اس طرح ہے، الا تقد خدو النائین ہوتے ہیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ کلام میں تقدیم وتا خیر ہے، اصل عبارت اس طرح ہے، الا تقد خدو النائین الله الله واحد (اعراب القرآن) بعض حضرات نے النائین کواس تشنید کی تاکید قرار دیا ہے جو اللهین سے مفہوم ہے (جمل) اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ تکرار مبالغہ فی المقد فی المقد فیوں کے لئے ہے اسلئے کہ کشرت حروف کشرت معانی پر دلالت کرتے ہیں۔

**قِوُل**َمُ: الهين اثنين.

یکوالی: الهیس، تنزیمونی وجہ نے ودو پردلالت کرتا ہاس میں معدودی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح اللہ واحد میں بھی معدود دونوں پردلالت کرنے واحد میں بھی معدود دونوں پردلالت کرنے میں البتہ اٹ نین سے او پر کے لئے معدود لا ناضروری ہوتا ہے مثلا رجل ایک آدی، رجل واحد کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اٹ نین سے او پر کے لئے معدود لا ناضروری ہوتا ہے مثلا رجل ایک آدی، رجل واحد کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بخلاف رجسال ثلثة نہیں ہوتی، اس طرح رجلین دوآدی اس میں رجلین اٹ نین کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بخلاف رجسال ثلثة ونساء ثلث کہ ان میں معدود کے ذکر کی ضرورت ہے اسلے کہ رجال اور نساء مہم ہیں اس کے ابہام کودور کرنے کے لئے معدود کی ضرورت ہوتی ہے۔

جِي النهيئ؛ السوال كاجواب چندطريقه پرہے، ① عبارت ميں تقديم وتا خير ہے تقدير بيہ ہے لا متسحد و الشانيان الهيئن، ② شئ جب مستئكر اور قبيح ہوتی ہے اور اس کی قباحت ميں مبالغه مقصود ہوتا ہے تو اس کو کثير عبارت سے تعبير كرتے بيں تا كه كثرت حروف كثرت معانی پر دلالت كريں۔

**جَوُل**َنَى ؛ أتى به لاِثباتِ الوحدانيةِ بياس سوال كاجواب ہے كه إلله خود واحد پردلالت كرتا ہے پھرواحدٌ لانے كى كيا ضرورت؟

جِحُلُ بِنِعَ: صرف إللهٔ ذکرکرنے ہے بیشبہ ہوسکتا تھا کہ ثنا پیصرف الوہیت کوٹا بت کرنامقصود ہو،اس لئے و احدُ کا اضافہ کردیا تا کہ الوہیت اور وحدا نیت دونوں پر دلالت ہوجائے۔

لہٰذا بیاعتراض فتم ہو گیا کہ لفظ اِلْسے ہُ، جنسینت اور وحدت دونوں پر دلالت کرتا ہے لہٰذا و احسدٌ کے ساتھ تا کید کی ضرورت نہیں ہے۔

چۇلى ؛ السطاعة اس ميں اشارە ہے كەدىن بمعنى طاعت ہے نەكە بمعنى جزاءاسكے كەجزاء دائمانہيں ہے چونكہ جزاء

— = (مَكَزُمُ بِسَبُلِشَرَنِ ﴾ -

وارآ خرت میں ہوگی ۔

هِ وَاصب، يه و صُوبٌ (ض) \_ اسم فاعل واحد مذكر غائب ب قائم ربن والا، بميشه ربن والا . فِيُولِينَ : حالٌ، يعنى واصبًا، دينٌ عال إنه كه صفت اس كر كره معرفه عصفت واقع نبيس موتا اورعامل اس میں وہ فعل ہے جو جارمجرور سے مفہوم ہے ای استقر ، یا ثَبَتَ ، اور بعض نے ثَبَتَ یا استقر کی ضمیر متنتر سے حال قرار دیا ہے، معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہیں، تقدیر عبارت رہے، استقر الدین وَ ثَبَتَ له حال کو نه دائمًا.

**جَوُلُكَى : نَهُ جَارُوْنَ ثَمَ فريادكرتِ بوبَمَ آواز بلندكرتِ بو، السجُوَاد ، دفع البصوت في الدعاء مضارع جمع نذكر** 

**قِبُولَنَّ**؛ ولا تدعون غيره ، اس اضافه كامقصد إليه تجأدون مين ظرف كى تقديم كے فائده (ليعن شخصيص) كى طرف

قِوْلَى امر تهديد، لعنى فَتَمَتَّعوا مِن امرتهديد ك لئ بـــــ

فِيُولِكُ ؛ لِما لا يعلمونَ أنَّها ، يعلمون كضمير مشركين كى طرف راج ب، اور ما كى طرف لوف والى ضمير محذوف ب جس کوعلامہ سیوطی رَیِّمَ کُلدنْهُ کَعَالیٰ نے انَّ ہے۔ ا، سے ظاہر کردیا ہے ،لبذاعدم عائد کااعتراض فتم ہو گیا تقدیر عبارت یہ ہے لا يَعلمونها أَنُّهم الِهة ويعتقدون فيها أنُّها تضّرو تنفع وليس كذلك لِانَّها جماد لا تنفع ولا تضرّ.

**يَجُولُكُنَّ**؛ والبحسلة في محل رفع اونصبِ بيجعل لين "ولَهُ مْرما يَشتهون" مِن دواعراب جائز بين اول ما یشتهون جمله موکر محل میں رفع کے اور لَهُمْ محذوف ثابتٌ وغیرہ کے متعلق موکر خبر مقدم، اور البنات برعطف کی وجه سے يجعل كامفعول مونے كى وجهسے نصب ہے۔

عِيْنُولِيْنَ ؛ سبحانه، يەمعطوف اورمعطوف عليە كے درميان جملەمغتر ضە ہے ، نەكەصل بالاجنبى ـ

**قِبُولَهُ ؛ يه بنا رونها ، سخ متداوله ميں يهي ہے اور ظاہريہ ہے يه بنارونهم ، مونا جا ہے اس لئے كه تميرا بناء كي طرف** 

قِحُولَكُم : أَلَّذِيْنَ يَحْتَارُونَ بِياضًا فَدَا يَكُ سُوالَ كَاجُوابِ ہے۔

ا یک ہےاور وہ کفار ہیں، حالا نکہ علم نحو کا قاعدہ ہے کہ فاعل اورمفعول کی ضمیروں کا متعدد ہونانفس کے واسطہ کے بغیر جائز نہیں ہے سوائے باب ظن اوراس کے اخوات کے یہی وجہ ہے کہ زید ضربه جائز جہیں ہے البتہ زید ظنه قائماً ای نفسه كهنادرست ہے۔

جَوُلُثِيْ: اللذين يختارون سے اى سوال كا جواب ديا ہے كہ يجعلون بمعنى يختارون باس لئے كه اختيار

دومفعولوں کا تقاضانہیں کرتااورا یک مفعول ما یشتھو ن ہے،للہذا لام اجل کے معنی میں ہوگا۔

فِيْوُلِكُ اللَّهُ عَلِدُ ، (ض) وَأَدَ يَئِدُ ، زنده در كوركرنا ـ

هِوَلَهُ ؛ بمعنى القبيحة بياس سوال كاجواب من مثل بمعنى صفت مؤنث ما ور السَوْء ندكر م حالا نكه موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، جواب کا حاصل بیہ ہے اکسوء، السُّوای، قبیحة کے معنی میں ہے لہذا موافقت موجود

فَيُولِنَى الصفة العليا بياضافه بهي اسي تسم كيسوال كاجواب بـ

### تَفَسُرُوتَشَيْحَ حَ

قىال اللُّه لا تتخذُوا اِلهَيْنِ اثنين، قرآن مجيد جس طرح برقتم كي شرك كي في كرتا ہے اسى طرح ثنويت كى بھى تفي كرتا ہے جس طرح بہت سے فرقے متعدد معبود وں کے قائل ہیں ای طرح ایک مجوی فرقہ دوخداؤں کا قائل ہےایک یز دان یعنی خدائے نور وخیر ، دوسراا ہرمن خدائے ظلمت وشر۔ ہندوستان میں ان ہی لوگوں کو یاری اور آتش پرست کہتے ہیں اس کا بڑا مرکز جمبئ میں ہے جہاں ان کی بڑی تعداد ہے بےلوگ اپنی نسبت زرتشت کی جانب کرتے ہیں زرتشت ان کےعقیدہ کےمطابق پیغمبر یتے ان کا زمانہ حضرت سیح علاق کلائل کے بیال کا ہے بیلوگ خیر کا خالق یز دان کواور شر کا خالق اہرمن کو مانتے ہیں ان کے مذہب واخلاق کومز دک نے بری طرح مسنح کردیا تھاحتی کہ قیقی بہن ہے بھی ان کے یہاں نکاح جائز تھا،مسلمانوں میں بھی تقریبًا آٹھ سوسال پہلے ایک فرقہ پیدا ہواتھا جو باطنی فرقہ کے نام ہے مشہورتھا اس کوقر امط بھی کہتے تھے اس فرقہ کا ایک مشہور پیشوا گذراہے جس کا نام عبیداللہ بن حسن قیروانی ہے اس کے یہاں بھی سگی بہن سے نکاح جا ئز تھا۔

غرضیکہ اس آیت میں مجوں کے عقید ہُ منویت کی تر دبیر کی گئی ہے اس کے شمن میں عقید ہُ تثلیث اور عقید ہُ تعدد کی خود بخو دُفعی ہوجاتی ہے۔

ا گرالله تعالی کے سواکوئی معبود ہوتا تو بینظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا ''لمو کان فیسمها الِھَة إلَّا اللّه لَفَسَدتا'' (سورهُ ا نبیاء)اس لئے تعدد اِلٰہ کاعقیدہ باطل ہے، جب خالق کا ئنات ایک ہےاور وہی بلاشر کت غیرتمام کا ئنات کا نظام چلا رہاہےتو معبود بھی صرف وہی ہے جوا کیلا ہے۔

وَكَ الدين واصبًا، اس كى اطاعت دائى اورلازم ہے، وَاصب كے معنی بَيْنَكَى اور دائم كے ہیں، و لھىر عذاب و اصب ان کے لئے ہمیشہ کاعذاب ہے۔

جب سب نعمتوں کا دینے والا اللہ ہی ہے تو پھر بندگی کسی اور کی کیوں؟ اس کے علاوہ اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ قلب ووجدان کی گہرائیوں میں فطری طور پرراسخ اور تو حید کی ایک صریح شہادت تمہار لےنفس میں موجود ہے جواس وفت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے جب ہرطرف سے مایوس کے بادل گہرے ہو جاتے ہیں اور شخت مصیبت کے وقت اصل فطرت نمودار

ح[نفِزَم پِبَلشَٰ لِنَا﴾

ہونے لگتی ہے جواللہ کے سواکسی اِللہ کسی رب، اور کسی ما لک ذی اختیار کونہیں جانتی ، تخلیق کی ابتداء کے متعلق عرب کے مشرکیبن اور ہرجگہ کا ہرمشرک جانتا ہی ہے کہ بیصرف اللہ ہی کا کام ہے اس کے شریکوں میں سے اس کام میں کسی کا کوئی حصہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ نہایت مصیبت کے وقت جب ہرطرف سے مایوی اور ناامیدی ہو جاتی ہے تو اس وقت صرف معبود حقیقی ہی یادآتا ہے اوراسی سے فریاد کرتا ہے۔

ثمر إذا كشَفَ الضرعنكم الخ، ليكن انسان بھى كتنا ناشكرا ہے كة تكليف ومصيبت كے دور ہوتے ہى پھررب كے ساتھ

ويسجبعبلون لسما لايعلمون نصيبًا المخ يعنى جس كوبيهاجت روامشكل كشاهججيتة بين وه بتقركي مورتيان بين ياجنات وشیاطین ہیں جن کی حقیقت کا ان کوعلم ہی نہیں ،اسی طرح قبروں میں مدفون لوگوں کی حقیقت بھی اللہ کےسوا کوئی نہیں جانتا کہان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہور ہاہے؟ وہ اللہ کے پسندیدہ افراد ہیں یانسی دوسری فہرست میں ہیں؟ان باتوں کوکوئی نہیں جانتا ہیکن ان ظالموں نے ان کے لئے نذرونیاز چڑھاوااور پرشاد کےطور پرحصہ مقرر کرلیا ہے، بلکہ اگرانڈ کا حصہ رہ جائے تو رہ جائے ،ان کے حصہ میں کمی نہیں کر سکتے ،جیسا کہ سورۂ انعام میں بیان کیا گیا ہے۔

و یجعلون لله البنات ، عرب کے بعض قبیلے (خزاعه اور کنانه) فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیاللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی ایک ظلم تو بیر کہالٹد کی اولا دقر اردی جبکہاس کی کوئی اولا دنہیں اور پھراولا دمیں مؤنث جسےوہ خودا پنے کئے بھی پیندنہیں کرتے تھے۔

وَإِذَا بُشُو َ احدهم بالانتلى ظل وجهه مُسُودًا وهو كظيم لِيني لرُكى كى ولادت كى فبرس كران كاتوبيعال موتاب کہ رنگ فق ہوجا تا ہے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور شرم کے مارے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، اور اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں یہ کیسابرا فیصلہ کرتے ہیں؟

یہاں بیرنہ مجھنا جا ہے کہ اللہ تعالی بھی لڑکوں کے مقابلہ میں لڑکیوں کو حقیر اور کم ترسمجھتا ہے، نہیں ، اللہ کے یہاں جنس کی بنیاد پر حقارت کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں تو صرف عربوں کی اس ناانصافی اور سراسر غیر معقول رویتے کی وضاحت مقصود ہے ، جوانہوں نے اللہ کے ساتھ اختیار کر رکھا تھا۔

لِلَّهٰ ذِيْنَ لا يؤمنون بالآخرةِ ، كافرول كے برے اعمال بيان كئے گئے ہيں بيان ہى كى برى مثال ياصفت ہے يعنى جہل و کفر کی صفت ، یا مطلب بیہ ہے کہ اللہ کی بیوی اور اولا دجو بیلوگ تھہراتے ہیں بیہ بری مثال ہے جو بیمنکرین آخرت اللہ کے لئے بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ہرصفت مخلوق کے مقابلہ میں اعلیٰ وبرتر ہے،مثلاً اس کاعلم وسیع ہے،اس کی قدرت لامتناہی ہے،اس کی جودوعطا بےنظیر ہے۔

وَلَوْيُوَّاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ اى بالمعاصِى مَّاتَرُكِ عَلَيْهَا اى الارض مِنْ دَابَّةٍ نسمةٍ تَدِبُ عليها

وَّلَكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ الْيَ اَجَلِ مُّسَمَّىٰ فَإِذَاجَاءَ اَجَلُهُمْ لَايَسْتَأْخِرُوْنَ عن سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ® عليه وَيَجْعَلُوْنَ بِتْهِ مَالِكُرُهُوْنَ لانفسِهم من البناتِ والشريك في الرياسةِ وابانةِ الرسلِ وَتَعِفُ تقولُ ٱلْسِنَتُهُمُ مع ذلِكَ الكَّذِبَ وَسِو أَنَّ لَهُمُّ الْخُسُنَىٰ عَنْدَ اللَّهِ أَى الجنةُ كَقُولُهُ وَلَئِنُ رُّجِعْتُ اللّي رَبّيُ إِنَّ لِيُ عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى قال تعالى **لَاجَرَمَ** حقًا أَنَّ لَهُمُ النَّارَوَانَّهُمْ مُّفُرَطُوْنَ عُسُركونَ فيها او مُقدَّمونَ اليها وفي قراء ةِ بكسر الراءِ مُتجاوزونَ الحدُّ تَاللُّهِ لَقَدْ أَرْسَكُنَّا إِلَى أُمَمِرِيِّنْ قَبْلِكَ رُسلاً فَزَيَّنَ لَهُمُ الشِّيطُنُ اَعْمَالُهُمْ السّيئة فَرَاوُها حسنةً فَكَذَّبُوا الرسلَ فَهُوَوَلِيُّهُمُ مُتولى اسورهم الْيَوْمَر اي في الدنيا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمُ سولمٌ في الأخرةِ وقيل الـمَرادُ بـاليوم يومُ القيّمةِ على حكايةِ الحالِ الأتيةِ اي لاوَلِيَّ لمهم غيرُه وبو عاجزٌ عن نصرِ نفسِه فكيفَ ينصرُهِم وَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ يا محمدُ الْكِتْبَ القرانَ اللَّالِيُّبَيِّنَ لَهُ مُر للناسِ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيْهُ من اسرِ الدينِ <u>َوَهُدًى عَطَفٌ عَلَى لِتَبِينَ ۚ قَرَحُمَةً لِقَوْمٍ تَيُّؤُمِنُ وْنَ۞ بِهِ وَاللّٰهُ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَآءَ مَآءً فَاَحْيَابِهِ الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ</u> عُ تَعْدَمَوْتِهَا لَيْ يَبْسَمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ المذكور لَائِلَةُ دالةً على البعثِ لِقَوْمِرِّيْهُمَعُوْنَ عَلَى سماعَ تدبرِ.

ان کوایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے،سو جب ان کاوقت (مقرر) آ جا تا ہےتو وہ اس سے نہایک گھڑی پیچھے بٹتے ہیں اور نہ آ گے بڑھتے ہیں،اوراللہ کے لئے وہ چیز ثابت کرتے ہیں جے وہ خودا پنے لئے ناپسند کرتے ہیں،اوروہ چیزیں بیٹیاں اور ریاست میں شرکت اوراهانت رسول ہیں ،اوراس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ بیر کہ ان کے لئے اللہ کے نز دیک احچھابدلہ ہے بعنی جنت جیسا کہ وہ کہتے ہیں اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میرے لئے اس کے پاس احچھا بدلہ ہے، الله تعالی نے فرمایا، یقینی بات تو بہ ہے کہ ان کے لئے آگ ہے،اوران کوآگ میں ڈال کر چھوڑ دیا جائیگا یا ان کوسب سے پہلے آگ (دوزخ) کی طرف بڑھایا جائیگا اورایک قراءت میں راء کے کسرہ کے ساتھ ہے بعنی وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ؛ واللہ ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کی طرف رسول بھیج مگر شیطان نے ان کے لئے ان کے برے اعمال کوآ راستہ کر کے پیش کیو جس کی وجہ سے وہ ان اعمال کوا چھے (نیک ) سمجھنے لگے تو انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، وہ شیطان آج بھی (یعنی) دنیا میں ان کا ر فیق یعنی ان کے امور کا کارساز بنا ہوا ہے اور ان کے لئے آخرت میں در دناک عذاب ہے کہا گیا ہے کہ الیوم سے آئندہ کی حالت کو بیان کےطور پر قیامت کا دن مراد ہے یعنی (روز قیامت)ان کا شیطان کےعلاوہ کوئی رفیق نہ ہوگا حالا نکہ وہ (شیطان ً خودا پی مدد ہے بھی عاجز ہوگا،تو کیسے ان کی مدد کرے گا؟ اور اے محمد ہم نے اس کتاب قر آن کوآپ پراس لئے اتاراہے کہ آپلوگوں کے لئے امر دین کی ہراس چیز کو کھول کھول کربیان کر دیں جس میں وہ اختلاف کررہے ہیں اوروہ ( قر آن ) رہنمہ ہے اس کا لتبیینَ پرعطف ہے اوران لوگوں کے لئے رحمت ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اوراللہ نے آسان سے پانی برسایا اور — ﴿ [زَمَنْزُم پِبَلشَنْ] ≥ -

اس پانی ہے نباتات اگا کر زمین کوزندہ کردیا اس کے مردہ (لیمن) خشک ہونے کے بعد یقیناً ان مذکورہ چیزوں میں ایسے لوگوں کے لئے جو غور وفکر کے ساتھ سنتے ہیں بعث بعد الموت پر دلالت کرنے والی نشانی ہے۔

# تَجِقِيق تَرَكِيكِ لِسَهُ الْحَقَفَى لَيْكُ الْفَالِدُ

فِحُولَكُما : الارض.

مَيْنُولِكَ؛ عَسلَيْها كَضميركامرجع الارض كوقرار ديا ہے حالانكه ماقبل ميں الارض مذكور نہيں ہے اس ميں اضارقبل الذكر لازم آتا ہے۔

جِيَحُ لَثِئِ : چونکه ناس اور دابّه ارض پردلالت کرتے ہیں لہذا الار ض اگر چصراحة مذکورنہیں ہے مگر دلالة مذکور ہے لہذا اضار قبل الذکر کا اعتراض دار نہیں ہوگا۔

فِيَوُلِهُم : نسمة المخص ، روح ، (جمع ) نَسَمٌ و نَسَماتُ.

هِ فَكُولَ مَنْ ، تقول ، تصفُ كَ تفير تقولُ ب كرنے كامقصداس وال كاجواب بكه تصفُ كالفظ موصوف اور صفت كا تقاضا كرتا ہے حالانكه يہاں نهموصوف ہے اور نهصفت۔

جِيرُ لَيْعِ: يهان تصف بمعنى تقول بهذاموصوف اورصفت كى حاجت ندموكى ـ

چَوُلْ ﴾؛ هو اس کی نقد بر میں اشارہ ہے کہ اُگ مع اپنے مدخول کے جملہ ہو کر هو مبتدا و محذوف کی خبر ہے ، نہ کہ تصف کامفعول اسلئے کہ تصف کامفعول الکذبَ موجود ہے۔

قِيُّوَلِيْ ؛ مُقدَّمون آگے کے ہوئے یہ افر طنه فی طلب الماء سے ماخوذ ہے، ای فدَّمتُه لهٔ میں نے اس کو پانی کے لئے آگے بھیجا۔

### تَفَيْدُرُوتَشَيْنَ عَ

وَلَوْ يؤاخذ اللّٰه الناس (الآیة) بیاللّٰدکاتھم اوراس کی تحکمت وصلحت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی نافر مانی ویکھا ہے لیکن پھر بھی وہ نعمین سلب نہیں کرتا ، اور نہ فوری مواخذ ہ کرتا ہے ، اگر وہ ار تکاب معصیت پر گرفت کرنا شروع کر دے تو ظلم ومعصیت اور کفر وشرک اتناعام ہوگیا ہے کہ دوئے زمین پر کوئی ذکی روح باتی نہ رہے ، اس لئے کہ جب برائی عام ہوتی ہے تو اس کاعذاب بھی عام ہوتا ہے اس عذا ہے عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیئے جاتے ہیں گودہ آخرت میں سرخ رور ہیں گے۔

۔ الیسوم سے یا تو زمانۂ دنیامراد ہے تب تو کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہےاورا گریوم سے مرادیوم فریب وتزیین ہے تو اس وقت دکایت حال ماضیہ کی تاویل کرنی ہوگی اورا گریوم سے یوم آخرت مراد ہے تو حکایت حال آتیے کی تاویل کرنی ہوگی جیسا کہ

: (نَصَرُم بِسَالِقِينَ)

وَمَا انزلنا عليك الكتابَ (الآية) اس مين آپ التي التي الله الله منصب بيان كيا كيا به عقا كدواحكام شرعيه كے سلسله مين یہود ونصاری کے درمیان اور اس طرح مجوسیوں اورمشرکوں کے درمیان اور دیگر اہل ادیان کے درمیان جو باہم اختلا فات ہیں اس کی اسطرح تفصیل بیان فرما تمیں کہتت اور باطل واضح ہوجائے تا کہلوگ جن کوا ختیار کریں اور باطل ہے اجتناب کریں۔

وَالنَّكُمُ فِي الْأَنْعَامِلَعِبْرَةً اعتبارًا نُسْقِيكُمُ بيان للعبرة مِّمَّافِيْ بُطُونِهِ اى الانعامِ مِنْ للإبتداء ستعلقة بنسقيكم **بَيْنِ فَرْثٍ** تَفلِ الكرشِ **وَكَمِرْلَبَنَاخَالِصًا** لا يشوبُه شيّ سن الفرت والدمِ من طعمِ اولون اوريح وسو بَيُنهما سَلَمِغَالِلشَّرِينِينَ ۚ سَهِلَ الـمُرور في حلقِهم لا يَغصُّ به وَصِنْ ثَمَارِتِ النَّخِيْلِ وَالْأَعْنَابِ ثمرٌ ۖ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا خمرًا تُسكِرُ سُمّيتَ بالمصدر وهذا قبلَ تحريمِها قررنْقاكَكُنا كالتمر والنزبيبِ والخلِّ والدِّبسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الـمذكورِ لَلْأَيَّةُ عـلى قـدرتِه تعالى لِ**قَوْمِ يَّغِقِلُونَ** ۚ يتدبَّرونَ ۖ وَأَوْلِحَى تَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ وحـى الـهامِ أَ<u>ن</u> سفسرة اوسصدرية لِيُحذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا تباوِي اليها وَهِنَ الشَّجَرِوَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اي الناسُ يبنُونَ لك سن الاساكن والالم تاواليها ثُقَرِّكُلِ مِنْ كُلِ الشَّمَانِ فَالسُّكِلِي أَدْخُلِي سُبُلَ بَيْكِ طرقَه في طلب المَرعى **ذُلُلا** جمعُ ذَلولِ حالٌ من السبل اي مسخرةً فلا تعسرُ عليكِ وان تَوعَّرَتُ ولا تَضِلِي عن العودِ منها وان بَعُدَتُ وقيلَ حمالٌ من النضميرِ في أسلُكِئُ اي مُنقادةً لما يُرادُ منك يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مِو العسلُ **تُخْتَلِفُ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَآ أُولِنَّالِينَ** من الاوجاع قيل لبعضها كما دلَّ عليه تنكيرُ شفاءِ اولكُلِما بضميمةِ اللي غيره اَقـولُ وبـدونِهـا بـنيةٍ أمــرَبـه صـلــي الـلّـه عـليــه وسـلـم مَـنُ اسْتـطـلـقَ بطنُـه رواه الشيخـان اِلْأَفِيُ **ذٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَّيَقَكُّرُونَ ۞ فَي** صَنْعِه تعالَى **وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ** ولَمْ تَكُونُوا شَيْنًا ثُ**مُّ يَتُوفُكُمُ عَ** عَنْدَ انقضاءِ الجالِكم وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذُلِ الْعُمُرِ اي أخسِه سن الهرمِ والخرفِ لِكَيْ لِانِعُلْمَ بَعْدَ عِلْمِشْيًّا قال عكرمهُ مَنُ قَرأ ﴾ القرآنَ لم يَصِر بهذهِ الحالةِ **إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ** بندبير خلقه **قَلِيْنِ** على ما يُريدُه.

تر و اور امر واقعہ بیا کہ چو پایوں میں (بهی) تمہارے لئے بری عبرت ہے چو پایوں کے پیٹ میں جو پھھ ہے، ہم ای گوبر (لیعنی) معدہ کے فضلے اور خون کے درمیان ہے ، (نسسقیکم) عبر قاکابیان ہے، مِنْ ابتدائیے ہے نسقیکم کے متعلق ہے، ہم چینے والوں کوخوشگوار (خوش ذا نقہ) صاف دودھ پلاتے ہیں جوحلق میں بآسانی اتر نے والا اورحلق میں نہ تھنسنے والا ہے،جس میں نہ گو ہراورخون کے مزے کی آمیزش ہےاور نہ رنگ و بوکی ، حالا نکہ دہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے اور انگورل اور تھجوروں کے پھلوں میں بھی (تمہارے لئے عبرت ہے) کہ جن سےتم شراب بناتے ہو، جونشہ آ ورہوتی ہے خمر کا نام

سَكَر (بطورمبالغہ) مصدر کے ساتھ رکھا گیا ہے اور بیہ (امتنان) شراب کوحرام کرنے سے پہلے کی بات ہے، اور کھانے کی عمدہ چیزیں بناتے ہو مثلاً چھوارےاور کشمش اور سر کہاور شیرہ ، جولوگ عقل (سلیم ) رکھتے ہیں (بیعنی)غور وفکر کرتے ہیں ان کے لئے ان مذکورہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں وحی الہامی کے ذر بعیہ بیہ بات ڈال دی (أن) مفسرہ یا مصدر بیہے، کہ پہاڑوں میں گھر (چھتے ) بنائے تا کہاں میں پناہ لے سکے اور درختوں پر بھی گھر (چھتے ) بنائے اوران ٹہنیوں میں بھی جن کولوگ تیرے لئے ٹھکانے بناتے ہیں ورنہ تو تو اس میں پناہ نہیں لے عتی تھی ، اور ہر طرح تھاوں کارس چوس اورائیے رب کی آسان راہوں میں اپنی غذا کی جنتجو کے لئے داخل ہو کرچکتی پھرتی رہ ڈُلُگا، ذَلو ل کی جمع ہےاور (ڈُلُلا) سُبُلُ ہے حال ہے( یعنی ) حال ہیہے کہ تیرے لئے (راستوں کو ) آسان کر دیا جس کی وجہ سے تیرے لئے کوئی دشواری نہیں ہوتی اگر چہوہ راہیں ( دوسروں کیلئے ) کتنی ہی دشوار گذار کیوں نہوں ،اورتو راستہ بھٹکتی نہیں ہےاگر چہوہ راہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو،اور کہا گیا ہے کہ (ذلگا) اُسلے کسی کی ضمیرے حال ہے، یعنی اس کے (حکم ) کے تابع فر مان ہوکر داخل ہو جو تجھ سے مطلوب ہے ، اور اس کے پیٹ سے رنگ برنگ کامشروب ٹکلتا ہے اور وہ شہد ہے ، اس میں لوگوں کی بیاریوں کے لئے شفاء ہے کہا گیا ہے کہعض بیاریوں کے لئے شفاء ہے جبیبا کہ (لفظ) شف اء کی تنگیراس پر دلالت کرتی ہے یا تمام بیار یوں کے لئے شفاء ہے دیگر دواؤں کے ساتھ مل کرمیں کہتا ہوں بغیر ملائے بھی (ہرمرض کی شفاء ہے) بشرطیکہ نیت خالص ہو،اورآپ ﷺ نے شہد کے استعمال کا اس شخص کو حکم فر مایا جس کا پیٹ چل رہا تھا (یعنی وست آ رہے تھے )رواہ الشیخان اور اللّٰہ کی صنعت میں غور وفکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت بڑی نشانی ہے،اوراللّٰہ نے تم کو پیدا فر مایا حالا نکہ تمہارا کوئی وجودنہیں تھااورتہہاری (مدت عمر) پوری ہونے کے بعدتم کوموت دے گائم میں کے بعض وہ ہیں جن کونکمی عمر کو پہنچادیا جاتا ہے ،بعض گھٹیاترین عمر کواور وہ بُڑھا ہےاور سٹھیا جانے کی عمر ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے ، (حضرت )عکرمہ دیفحانٹائاتھ نے فر مایا کہ جو محص قر آن کا مشغلہ رکھتا ہے اس کی ایسی حالت نہیں ہوتی ، ہے شک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تدبیر سے واقف ہے اور جو جا ہے اس پر قادر ہے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

فِحُولِكُ : مما في بطونِه، من تبعيضيه، ابتدائيب-

فِيْ وَلِكَ اللَّهُ عَن بِين فرثٍ ، لبنًا عه حال مقدم بيا ما عه حال ب جواس مقدم بـ

مِنْ الله الله الله الله المام كل المرف راجع باورانعام جمع ہونے كى وجه سے مؤنث باوراس كى طرف لوشے والى شمير مذکر ہے دونوں میں مطابقت نہیں ہے۔

جِيِّ لَثِيْعِ: لفظ انعام كى رعايت سے ضمير مذكر كى لائے ہيں اورسورۃ المؤمنون ميں معنی كى رعايت سے موئث لائے ہيں سيبوييہ

نے کہاہے کہ انعام بروزن افعال مفرد ہے۔

فَيُؤَلِّكُ : وهو بينهما، يه لبنًا سے مال ہــ

فَیُوَلِنَیٰ؛ من ثمراتِ النحیل، یہ نسقیکم، محذوف کے متعلق ہے اوراس کا عطف و ان لکھر فی الانعام النج پر ہے۔ فِیُولِنَیٰ؛ سُمیت للمصدر، لیمیٰ سَکَرًا اگر چہ صدر ہے گرمعیٰ میں حمرًا کے ہے ای تتحذون منه حمرًا، اہمل کے بارے میں کوئی اشکال نہیں اور خمر کا نام سَکَر مبلغة ومجاز أركھا ہے۔

بِجُولِکُم﴾؛ مما یَغْرِشون ای ما بین الناس بیوتا للنحل التی تنعشّلُ فیها، لینی یعرشون ہےمرادوہ ٹمٹیاں ہیں جو لوگ شہد کی کھیاں پالنے کے لئے چھتے بناتے ہیں۔

قِیُوَ لَکُنَّہ: جمعے ذلول، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ سُبُلٌ جمع ہے جو کہ ذوالحال ہے اور ذُلُلًا مفرد ہے اور وہ حال ہے لہٰذا حال و ذوالحال میں مطابقت نہیں ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ذُلُلًا مفرد نہیں ہے بلکہ ذلول کی جمع ہے لہٰذا عدم مطابقت کا اعتراض ختم ہوگیا۔

فَيُولِكُ ؛ وان توعّرت، ألوعر، ضد السهل، رشوار\_

### تِفَيْلُا وَتَشَرَّتُ

وَإِنَّ لَكَهِ فِي الأنعام لَعبوة (الآية) انعام چوپائے سے اونٹ، گائے بکری اور بھیٹر دنبہ وغیرہ مراد ہوتے ہیں چوپائے جو بچھ کھاتے ہیں، معدے میں جاتا ہے، ای خوراک سے دودھ، خون، گو براور پیشاب بنتا ہے، خون رگوں میں اور دودھ تھنوں میں اسی طرح گو براور پیشاب بنتا ہوتی ہے نہ گوبر میں اسی طرح گو براور پیشاب اینے اپنے مخرج میں منتقل ہوجاتے ہیں اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر و پیشاب کی بد بو، سفیداور شفاف دودھ باہر آتا ہے جونہایت آسانی سے طلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جہاں سے گوبراورخون وغیرہ گندی چیزیں اور فضلے پیدا ہوتے ہیں وہیں سے اللہ تعالیٰ دودہ جیسی نفیس اور پاکیزہ خوشگواراورمفید نعمت انسان کے لئے تیار کر دیتا ہے جس کے آگے بڑے بڑے کیمیادان دنگ رہ جائیں یہ دلیل ایک صناع اعظم کے وجود کی نہیں تو اور کیا ہے؟

خاص بات مخفی طور براس طرح سمجھا دے کہ دوسر انتخص اس کو نہ ہجھ سکے۔

------النحل شہد کی کھی اپنی عقل وفراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے۔

### شهد کی مکھی کی فہم وفراست:

شہد کی تکھیوں کی قہم وفراست کا انداز ہ ان کے نظام حکومت سے بخو بی ہوتا ہے اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چانا ہے، تمام نظم ایک بڑی مکھی جس کو یعسوب (رانی) کہتے ہیں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جوتمام مکھیوں کی حکمران اور ملکہ ہوتی ہے اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام سیح سمت میں چلتا رہتا ہے،اس کے عجیب وغریب نظام اورمشحکم قوانین کود کمچے کرعقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے،خود پیدملکہ تین ہفتوں میں چھے ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتی ہے ملکہ(رانی) اپنی قد وقامت اور وضع وقطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں ہے متناز ہوتی ہے یہ ملکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کومختلف امور پر مامور کرتی ہے ان میں ہے بعض در بانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، اور کسی نامعلوم خارجی فرد کواندر داخل نہیں ہونے دیتیں،بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں،بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں بعض معماری اورابحیئیر کے فرائض انجام دیتی ہیں ،ان کے تیار کردہ چھتوں کے خانے ہیں ہزار تک ہوتے ہیں ،بعض موم جمع کر کے معماروں کے پاس پہنچاتی رہتی ہیں جس ہے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتی ہیں ، بیمختلف پارٹیاں اور جماعتیں اپنے ا پے مفوضہ امور کونہایت سرگری ہے انجام دیتی ہیں اور اپنی ملکہ کے حکم کودل ہے قبول کرتی ہیں ان کی ڈیونی کی تبدیلی کا نظام بھی بڑی استواری کے ساتھ چلتا ہے ، نظافت و پا کیزگی کااس قدراہتمام کرتی ہیں کہا گرکوئی مکھی گندی یامضر چیز پر بینے جائے تو چھتے کے دربان اس کو باہر ہی روک لیتے ہیں اور تفتیش و حقیق کے بعد اگر ٹابت ہو جائے کہ ان کالایا ہوا ماد ومصر ونقصان د ہ ہےتو ملکہاس کومل کردیتی ہےان کےاس جیرت انگیز نظام اورحسن کارکردگی کودیکھے کرانسان جیرت میں پڑ جا تا ہے، ماہرین حیوانات نے شہد کی کھی کے نظام حیات اور طریق کاراور ضابطہ ٔ حکمر انی کے متعلق مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں اورالیے ایسے بڑے بجیب وغریب انکشافات کئے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔

### شهد کے منافع وفضائل:

شہد کے منافع طب یونانی اور طب ہندی (ویدک) طب افرنگی (ڈاکٹری) سب کومسلم ہیں اس کے فواکد شروع ہے مسلم چین اور طب ہندی کی کتابوں میں ہزار ہاسال سے برابر درج ہیں، ادھر چندسالوں سے یورپ بھی ادھر زیادہ متوجہ ہوا ہے، اور جرمن، سوئٹر رلینڈ، فرانس اور روس کے ڈاکٹروں نے بالحضوص اس کے معالجاتی تجربے کئے ہیں ان سے ٹابت ہوا ہے کہ امراض دوران خون، امراض تنفس، امراض جگر، امراض صدر، امراض شرائین، امراض امعاء، امراض چشم، امراض جلدہ غیرہ میں نہایت درجہ مفید ہے، اور ڈاکٹرزکی علی مبارک ایک طبی مقالہ میں لکھتے ہیں کہ دراصل شہدایک قدرتی نعمت امراض جلدہ غیرہ میں نہایت درجہ مفید ہے، اور ڈاکٹرزکی علی مبارک ایک طبی مقالہ میں لکھتے ہیں کہ دراصل شہدایک قدرتی نعمت میں امراض جنگ ہیں کہ کہ کہ امراض ہدایک قدرتی نعمت میں امراض جانب کے دراصل شہدایک قدرتی نعمت میں امراض جلدہ غیرہ میں نہایت درجہ مفید ہے، اور ڈاکٹرزکی علی مبارک ایک طبی مقالہ میں لکھتے ہیں کہ دراصل شہدایک قدرتی نعمت میں امراض جلدہ غیرہ میں نہایت درجہ مفید ہے، اور ڈاکٹرزکی علی مبارک ایک طبی مقالہ میں لکھتے ہیں کہ دراصل شہدایک تعدید کے امراض جانب کے دراصل شہدایک کے دراصل شہدایک کے دراصل ہوں کی مبارک ایک طبی مقالہ میں لکھتے ہیں کہ دراصل شہدایک کے دراصل میں کی مبارک ایک طبی مقالہ میں لکھتے ہیں کہ دراصل شہدایک کے دراصل میں کی دراصل ہوں کے دراصل میں کی دراصل ہوں کو دراصل ہوں کی دراص

ہے جو بہت ی الیی ضرورتوں میں کام آتا ہے جسے پوری طرح بیان ہیں کیا جاسکتا۔

آن اتدخذی من المجبال بیوتا تقریبا بر جاندارا پن رہنے سے کے لئے ٹھکا نہ بناتا ہے گر تبرد کا تھی کو خاص طور پراپنے گھر بنانے کی نصرف ہدایت دی ہے بلکہ بنانے کا طریقہ اور جائے وقوع کی نشان دی بھی فرمادی ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے علاوہ کھی کے چھتے پر بیت کا اطلاق فرمایا جو کمو ماانسانی رہائش گا بول کے لئے بولا جاتا ہے،اس ہے اشارہ ایک تو اس طرف کردیا کہ جو گھر یہ بنائیں کردیا کہ جھیوں کو جو شہد تیار کرنا ہے اس کے لئے پہلے ہے ایک محفوظ گھر بنالیں اور دوسرا اس طرف اشارہ کردیا کہ جو گھر یہ بنائیں گی وہ عام جانوروں کے گھروں کی طرح نہیں بول کے بلکہ ان کی ساخت اور بناوٹ غیر معمولی تم کی ہوگی چنا نچوان کے گھر دیگر جانوروں کے گھر سے ممتاز ہوتے ہیں، جن کو دکھ کے کر انسانی عقل بھی جر ان وسٹسٹدر رہ جاتی ہے، ان کے گھر مسدس شکل کے علاوہ دوسری کی شکل مثل جو تے ہیں پر کاراور مسطر ہے بھی اگران کی پیائش کی جائے تو بال برابر بھی فرق نہیں نگلا مسدس شکل کے علاوہ دوسری کی شکل مثل مرائح بخت ہیں پر کاراور مسطر ہے بھی اگران کی پیائش کی جائے تو بال برابر بھی فرق نہیں نگلا مسدس شکل کے علاوہ دوسری کی شکل مثل مرائح بہت ہیں دیا بلکہ اس کا کی اور آلودگی ہے محفوظ رہتا ہے اور شماف دوسری کی جو نہیں دیا بلکہ اس کا کل وقوع بھی بتلا ویا کہ وہ سے شہد صاف اور شفاف رہتا ہے، نیز تو ٹر بھوڑ ہے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ ناخی ہو ہوائی ہے جس کی وجہ ہے شہد صاف اور شفاف رہتا ہے، نیز تو ٹر بھوڑ ہے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ ناخی ہو ہوائی ہو ہو مہ یا بھر شون " یعنی ان کے گھروں کی تعمیر پہاڑ وں درختوں اور بلند تھارتوں پر ہوئی چا ہے تا کہ شہد بلک محفوظ طریقہ پر تیار ہو سے۔

ریکھیاں بھلوںاور پھولوں کےایسے قیمتی اورمفیدا جزاء چوتی ہیں کہ آج کے سائنسی دور میں مشینوں سے بھی وہ جو ہر نکالا نہیں جاسکتا۔

فاسل کی سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، شہد کی کھی کو یہ تیسری ہدایت ہے کہ اپ رب کے ہموار کئے ہوئے راستوں پر چلے، شہد کی کھی جب اپنے گھر سے دور دراز مقامات پر پھلوں اور پھولوں کارس چو سنے کے لئے کہیں جاتی ہے تو بظاہراس کا اپ گھروا پس آنامشکل ہونا چاہنے تھا لیکن اللہ نے اس کے لئے را ہوں کو آسان بنادیا ہے، چنا نچہ وہ میلوں دورنکل جاتی ہے اور بغیر بھولے بھٹکے اپنے گھروا پس پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالی نے فضامیں اس کے لئے راستے بنادیئے ہیں اللہ تعالی نے اس حقیر ونا تو اں کھی کے لئے فضا کو سخر کر دیا ہے تا کہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیرا پنے گھر آسانی سے آجا سکے۔

فیسہ مشفاء للناس ، اس کی کیجھتشریح سابق میں گذر چکی ہے شہد خالص قوت بخش غذا ہے اورامراض کے لئے نسخہ مشفاء بھی ، بلغمی امراض میں تو بلاوا سطاور دیگر امراض میں دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر بطور دواشہد کا استعال ہوتا ہے ، اطباء مجونوں میں خاص طور پر استعال کرتے ہیں ، اس کی ایک خاصیت ریبھی ہے کہ وہ خود بھی خراب نہیں ہوتا اور

دوسری اشیاء کی بھی طویل عرصہ تک حفاظت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے اطباءاس کوالکھل کی جگہ استعال کرتے آئے ہیں۔

### شهد کے متعلق ایک صحابی کا واقعہ:

### شہر مسہل ہے اور پیٹ سے فاسد مادہ نکالنے میں بہت مفید ہے:

رسول الله ﷺ کی پاس ایک صحابی نے اپنے بھائی کے استطلاق بطن، یعنی دستوں کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے شہد پلانے کامشورہ دیا دوسرے دن اس نے آکر بتلایا بیاری بدستور ہے آپ نے پھر شہد پلانے کامشورہ دیا تیسرے دن جب اس نے کہا اب بھی کوئی فرق نہیں ہے تو آپ نے فرمایا "صدق الله و کذب بطن احداث " یعنی اللہ کا قول بلاریب سے ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، مطلب یہ ہے کہ دواء کا قصور نہیں ہے بلکہ مریض کے مزاح خاص کی وجہ سے جلدی الر نہیں ہوایا یہ کہ فاسد مادہ زیادہ مقدار میں تھا جب تمام فاسد مادہ ونکل گیا تو فائدہ ہوگیا۔

وَاللّهُ فَصَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى اللّهِ فَالزَّقِ فَ مَنَكُم غَنِي وَفقيرٌ ومالكٌ ومملوكٌ فَمَا الّذِيْنَ فَصِلُوا الله الموالي فَيَوسَوا الله والمن الاسوال وغيرِبا شركة بينهم وبين مماليكهم فَهُمُّ اى المماليكُ والموالي فيوسَوا الله شركاء المعنى ليس لهم شركاء من مماليكهم في اسوالهم فكيف يَجعَلُونَ بعض مماليكِ الله شركاء له أَفْنِعُمَة الله يَجْحَلُونَ \* يَكفُرُونَ حيث يجعلون له شركاء والله جعلون له شركاء والله جعلون المعلم الله عن مماليك الله الله الله عن مناه المام من نطف المرجال والمنساء وَجَعَلَ لَكُمْ مِن الفَهِ المُعلَمُ الْوَلَا الله الله الله الله الله الله المام والموالي المام والموالي والمنساء والموالي المام والموالي والمنساء والمعلم والموالي المام والموالي المام والموالي المام والموالي المام والموالي المام والموالي المام والمولي والمولي

فانه عبدُ اللَّهِ تعالَى لَايَقَدِرُكَلَى شَى العِدمِ سلكِه قَصَنَ نكرةُ موصوفةُ اى حرًّا رَّزَقُنهُ مِنَّادِنْ قَاحَسَنًا **فَهُوَيُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا \* ا**ي يَتحسرً فَ فيه كيفَ يَشاءُ والاولُ مَثَلُ الاصنامِ والثاني مَثلُه تعالى ْ هَـُلْ يَسْتَوْنَ أَى العبيدُ العَجَزَةُ والحرُ المتُصرَفُ لا لَكُمَّدُ لِللهِ وحدَه بَلَ أَكُثَرُهُمْ اي اسِلُ مكة لَايَعْلَمُوْنَ® مَا يَصِيرُونَ اليه من العذابِ فيُشرِ كُونَ وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا ويُبدَلُ منه تَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَّا أَبْكُمُ وُلِدَ أَخْرِسَ **لَايَقْدِرُعَلَى شَيْءَ** لانه لا يَفْهِمْ **قَاهُوكَلُ** ثَقيلٌ عَلَىمَوْللَّهُ ۗ وَلَى آسِرِهِ أَ**يْنَمَا يُوجِهُمُ ۚ** يُصْرِفُه لَايَاٰتِ منه يِخَيِّرُ بنُجِع وسِٰذَا مثلُ الكافرِ هَلْكِيْسَتُوكُ هُوَّ اي الابكُم المذكورُ وَمَنَ يَأْمُرُ بِالْعَذَلِ اي ومَنُ سِو يَّ ناطقٌ نافعٌ للناسِ حيثُ يامرُ به وَيحثُ عليه **وَهُوَعَلَىصِرَاطٍ** طريقٍ **مُّسْتَقِيْمٍ** ۚ وبو الثاني المؤمنُ لَا وقيل بَذَا مَثلُ اللَّهِ تعالى، والابكمُ للاصنامِ وَالذي قبلَه في الكافرِ والمؤسنِ.

ت و ترجیج کی اور الله تعالی نے رزق میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے تو تم میں مالدار اور غریب اور مالک ومملوک ( دونوں قشم کےلوگ) ہیں، یعنی جو مال وغیرہ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں اپنے اور اپنے غلاموں کے درمیان شرکت کرنے والے نہیں ہیں اس طریقتہ پر کہ آ قاونلام اس میں برابر کے شریک ہوجائیں مطلب بیہ ہے کہان کے نلاموں میں ہے کوئی غلام ان کے مالوں میں شریک نہیں ہےتو پھرخدا کے غلاموں میں ہے بعض کواس کا کس طرح شریک تھہراتے ہیں؟ تو کیا بیلوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہورہے ہیں اس طریقہ پر کہاس کا شریک تھہراتے ہیں ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری ہی جنس کی تم کو ہویاں عطافر مائیں چنانچہ ہو اءکو آ دم عَلیجاتکۂ طلقہ کی کہلی ہے پیدا فر مایا اور تمام انسانوں کومَر دوں اورعورتوں کے نطفہ ہے پیدا فر ما یا اور تمہاری بیو بوں ہے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے عطا کئے ، یا اولا د کی اولا دعطا فر مائی اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں یعنی قسم قشم کے پھل اور غلّے اور جانور رزق کےطور برعطا فرمائے کیا پھر بھی بیلوگ باطل بت پرایمان لائمیں گے اور کیا وہ لوگ خدا کا شریک تھبرا کر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے اور اللہ کوچھوڈ کرغیر اللہ کی بندگی کریں گے، اور وہ بارش کے ذریعیہ آسان ہے اور نباتات کے ذریعہ زمین ہے رزق دینے کے کچھ بھی مختار نہیں ہیں (شیائیا) رزفًا سے بدل ہے، اور نہ کسی چیز پر قدرت ر کھتے ہیں اوروہ بت ہیں، تو تم اللہ کے لئے مثالیں مت گھڑو ( یعنی )اللہ کی کسی کوشبیہ قرار نہ دو کہان کوتم اس کا شریک ٹھہراؤ اور الله تعالی خوب جانتے ہیں کہ اس کا کوئی مثل نہیں ،اورتم اس کوئیس جانتے اللہ نے عبدمملوک کی ایک مثال بیان فر مائی (عبید ًا مملوكاً) مَثَلًا سے بدل ہے (مملوحًا) عبدًا كى صفت ہے جس كى وجہ سے غلام آزاد سے متاز ہو گيا،اسلئے كه آزاد (جھى) الله کا بندہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت نہ ہونے کی وجہ ہے کسی شی پر قدرت نہیں رکھتا اور ایک سخص وہ ہے کہ جس کوہم نے اپنے یاس سے معقول (خوب)روزی دے رکھی ہے (مَن) تمرهٔ موصوفہ ہے (ای عبدًا حرًا) اوروہ پوشیدہ طور پراور ظاہر طور پراس میں سے خرچ کرتے ہیں بعنی جس طرح جاہتے ہیں اس میں تصرف کرتے ہیں، پہلی بتوں کی مثال ہے اور دوسری اللّٰہ کی مثال

ہے،تو کیاعبدعا جزاور آزادخود مخار (ومتصرف) برابرہو سکتے ہیں نہیں ہوسکتے، سب تعریفیں اللہ وحدہ کے لئے ہیں بلکہ ان میں کے اکثر یعنی اہل مکہ اس عذاب کو نہیں جانتے کہ جس کی طرف وہ چلے جارہے ہیں (اس عدم واقفیت) کی وجہ ہے وہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالی دوآ دمیوں کی ایک اور مثال بیان فرما تا (رجلین) مثلاً سے بدل ہے ایک ان میں سے پیدائش کو نگاہے وہ کی کرت کا نہیں اسلئے کہ وہ نہ جھے سکتا ہے اور نہ سمجھا سکتا ہے (بلکہ) وہ تو اپنے صاحب پر ہو جھ ہے جہاں بھی وہ اس جھے وہ کوئی ٹھیک کام کر کے نہیں لاتا، یعنی کامیابی عاصل نہیں کرتا، یہ کافر کی مثال ہے کیا ایسا یعنی مذکورہ گونگا شخص اور وہ شخص جو الساف کا تھم دیتا ہے تعنی وہ شخص جو بول سکتا ہے اور لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے اس طریقہ پر کہ وہ عدل کا تھم دیتا ہے اور اس پر اس میں موسکتے اور کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی مثال ہے اور گونگا بتوں کی مثال ہے اور اس سے پہلی مثال کافر اور مومن کی ہے۔

تعالی کی مثال ہے اور گونگا بتوں کی مثال ہے اور اس سے پہلی مثال کافر اور مومن کی ہے۔

### 

فَحُولِكَمْ : بِرَادِی، باء جارہ ہے، رادِی اصل میں رَادِّیْنَ تھا، پھیردیے والے، لوٹادیے والے، ویے والے، مادہ رَدُّ ہے نونِ جَمع اضافت کی وجہ سے گرگیا۔

فِيَوْلِكُنَّ ؛ بجاعلي بيه جَعَلَ سے اسم فاعل جمع مذكر غائب بحالت جرب، نون جمع اضافت كى وجه سے ساقط ہو گيا۔

فَخُولِ مَنَى السمعنى ليس لهم شركا يه جمله جواب نفى كے مقام ميں واقع ہاور بدرد ہے شركين پر كدوہ اپنے غلاموں كوائي مكيت ميں مساوى طريقة پرشريك كرنے كے تياز بيں ہيں اور خدا كے بعض غلاموں كواس كى الوہيت ميں شريك كرتے ہيں۔ فَخُولِ مَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اس كامتعدى بالباء مونا درست بورندتو يجحدون متعدى بنفسه ب-

فَحُولِكُمْ ؛ بدلٌ من درَقًا بہتر ہوتا كم نفسرعلام شيئًا كو درَقًا ہے بدل قراردینے کے بجائے مفعول بہقراردیتے درَقًا كوخواہ مصدر مانیں یااسم مصدر ،اسلئے كہ بدل دومعنی میں ہے ایک معنی کے لئے آتا ہے یا تو بیان کے لئے یا تاكید کے لئے اور یہال بہد دونوں درست نہیں ہیں۔

فِحُولِكُما : ولا يستطيعون بيابك سوال كاجواب ٢-

منيكُولات؛ يهان جمع كاصيغه لا يا كيا ہے اور مسا لا يسملك ميں واحد كاحالانكه مرجع دونوں كى شميروں كاايك ہے اوروہ ہيں شركاء .

جِكُولَنْكِ: يملك مين ما كافظ كى رعايت إور يستطيعون مين ما كمعنى كى-

فِحُولَكُم : يُصَرِّفهُ اى يُصرِفهُ.

﴿ ﴿ وَمُؤَمِّهِ بِنَاشَهُ }

قِحُولَكُ ؛ نُجحٌ بضم النون اي الظفر بالشئ.

### <u>تَ</u>فَسِيْرُوتَشِينَ

#### ربطآ یات:

والملّه فَصَّلَ بَعْضَکُمْ علی بعض فی الوزق، سابقه آیت میں الله تعالیٰ نے اپ علم وقد رت کے اہم مظاہر کا تذکرہ فرما کرا بی تو حید کے فطری دلائل بیان فرمائے ہیں، جن کو دیکھ کرادنی سمجھ بو جھر کھنے والا شخص بھی کسی مخلوق کو حق تعالی کے ساتھ اس کی صفات اور قد رت میں شریک نہیں مان سکتا، اس آیت میں اسی صفح کوایک با ہمی معاملہ کی مثال سے واضح کیا گیا ہے، کہ الله تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانی مصالح کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں کو برابر نہیں کیا، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت وی سے کسی کو ایساغنی بنادیا کہ جو بہت سے ساز وسامان کا مالک ہے بہت سے خدم تگار اور نوکر چاکرر گھتا ہے وہ خور بھی اپنی منشاء کے مطابق خرج کرتا ہے اور خدمتگاروں اور نوکروں کو بھی اپنی مات سے خدم تگار اور نوکر کواس کے برعکس غلام اور خدمتگار بنا دیا نہ اتناغنی کہ دیا کہ وہ دوسروں پرتو کیا خرج کرتا خودا پنے خرج میں بھی دوسروں کا دست نگر ہوتا ہے، اور کسی کو متوسط الحال بنادیا نہ اتناغنی کہ دوسروں پرخرج کر سکے نہ اتنافقی رفتان کہ اپنی ضرور بیات میں بھی دوسروں کا دست نگر ہوتا ہے، اور کسی کو متوسط الحال بنادیا نہ اتناغنی کہ دوسروں پرخرج کر سکے نہ اتنافقی رفتان کی است نگر ہوتا ہے، اور کسی کو متوسط الحال بنادیا نہ اتنافی کہ دوسروں پرخرج کر سکے نہ اتنافقی رفتان کہ کی خور روبی کی دوسروں کا دست نگر ہوتا ہے، اور کسی نور میات کی کرتا خودا ہے خرج میں بھی دوسروں کا دست نگر ہوتا ہے، اور کسی نور می کیتا ہیں بھی دوسروں کا دست نگر ہوتا ہے، اور کسی نور کیا خرور ایک کیا کہ نور کیا دست نگر ہو۔

اس قدرتی تقسیم کایدائر توسب کے مشاہدہ میں ہے کہ جس کورز ق میں فضیلت دی گئ اورغی بنادیا گیا وہ جھی اس کو گوارانہیں کرتا ہے کہ اس کو اپنے علاموں اور خدمتگاروں میں اس طرح تقسیم کردے کہ وہ بھی مال میں اس کے برابر ہوجا کیں ، اس مثال سے یہ بخو بی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جب مشرکین بھی بہتلیم کرتے ہیں کہ یہ بت اور دوسری مخلوقات جن کی وہ پرستش کرتے ہیں سب اللہ کی مخلوق ومملوک ہیں تو وہ یہ کیسے تجویز کرتے ہیں کہ یہ مخلوق ومملوک اپنے خالق وما لک کے برابر ہوجا کیں ، یہی مضمون سورہ کروم کی اس آیت میں ارشادہ وا ہے "ضرب لکھر مشلا من انفسکھ ھل لکھر مما ملکت ایمانکھر من شہر کاء فیسما در قالم کھر فائتھر فیلہ سواء" اس کا عاصل بھی یہی ہے کہ تم اپنے مملوک وغلاموں کو اپنے برابر کرنا پندنہیں کرتے تو اللہ کے لئے یہ کیے پند کرتے ہو کہ وہ اور اس کی مخلوق ومملوک اس کے برابر ہوجا کیں ۔

ندکورہ آیت سے بیرحقیقت بوری طرح واضح ہوگئ کہ مال و دولت میں عدم مساوات فطری اورطبعی ہے اورتقسیم دولت میں کامل مساوات کا دعوٰ ی بجائے خودخلاف فطرت ہے۔

#### اشترا كيون كالصل مغالطه:

اشتراکیین کے استدلال میں اصل مغالطہ یہ ہے کہ خود افراد کو جن کے درمیان دولت تقسیم ہوتی ہے باہم مساوی سمجھ لیا گیا ہے اور بیہ مفروضہ ہی سرے سے غلط ہے ، قوم کے افراد آپس میں میساں اور مساوی ہیں کہاں؟ نه عمر ، صحت ، جنثہ اور جسمانی قؤی کے لحاظ سے اور نہ عقل ونہم ، ہنر مندی اور د ماغی صلاحیتوں کے لحاظ سے غرضیکہ کسی بھی معیار سے باہم مساوی نہیں ہیں ، اور پیفر ق فطری اور قدر تی ہے مصنوعی نہیں پھر آخر تقشیم دولت میں مساوات کا مطالبہ خود عقلی حیثیت سے کیامعنی رکھتا ہے۔ قرآن دمجہ حیال راکی بطرف نظامیں اور داری کا مامی نہیں اور یہ گن مکی انہیں ہیں تا کہ کسی میں سے انگ ت منتاد

قرآن مجید جہاں ایک طرف نظام سر مایہ داری کا حامی نہیں اور ہرگز دیکھنا نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر پچھلوگ تو انہا درجہ کے امیر وکبیر ہوں اور ملک کی بڑی آبادی اپنی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہو، دوسری طرف تقسیم دولت میں مساوات کا ملہ کا بھی حامی نہیں جیسا کہ سوشلزم کا نظریہ ہے۔

### اسلام کامعاشی نظام عادلانہ ہے:

افراط اور تفریط ہے بچکراس کا اپنا ایک مستفل معاشی نظام ہے جوتو ازن واعتدال پرمبنی ہے جس میں امیر وغریب کی درجہ بندی قائم رہے گی لیکن ایک طرف ظلم وتمکنت، بیجاعیش پرستی ،اور دوسری طرف تنگدی اور مذلت کا وجود بھی باقی نہ رہیگا۔

اسلام اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ دولت کے خزانوں اور کسپ معاش کے مرکز وں پر چندافراد یا کوئی خاص جماعت قبضہ کر لے اور دوسرے اہل صلاحیت کے کام کامیدان ہی باقی ندرہے اس کے لئے قرآن مجید نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا "گیللا یکون دولة بیس الاغنیاء مذکم" یعنی ہم نے تقسیم دولت کا قانون اس لئے بنایا ہے کہ دولت صرف سرمایہ داروں میں محصور ہوکرندرہ جائے۔

آج کل دنیا کے معاشی نظاموں میں جوافراتفری پھیلی ہوئی ہے وہ اس ربانی قانون حکمت کونظرانداز کرنے ہی کا نتیجہ ہے ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں دولت کے مرکز وں پرسوداور قمار کے راستوں سے چندافرادیا جماعتیں قابض ہوکر باقی ساری مخلوق کواپنامعاشی غلام بنانے پرمجبور کردیتی ہیں۔

سر مایدداروں کےاس ظلم وجور کے روٹمل کےطور پرایک متضا دنظام اشتر کیت کمونز میاسوشلزم کے نام سے وجود میں آتا ہے جس کا قدر ہے تعارف اورخلاف فطرت وعقل ہونا اوپر بیان کیا جاچکا ہے۔

قر آن حکیم نے ظالمانہ سر ماداری اوراحمقانہ اشترا کیت کی دونوں انتہاؤں کے درمیان افراط وتفریط سے پاک ایک نظام متعارف کرایا ہے کہ رزق ودولت میں فطری تفاوت کے باوجود کوئی فردیا جماعت کسی کوغلام نہ بنا سکے۔

غیر فطری مسادات کا نعرہ لگانے والے بھی چندقدم چلنے کے بعداس مسادات کے دعوے کوچھوڑنے اور معیشت میں تفاوت کرنے پرمجبور ہو گئے روس میں حال ہی میں اشترا کی نظام ساٹھ (۲۰)ستر (۷۰)سال اپنی عمر پوری کرنے کے بعد نا کام ہوگیا۔

#### روس کے سابق صدرخروشیف کا اعلان نا کامی:

خروشیف نے ۵مئی و ۱۹۱۱ء کوسپر یم سویت کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا''ہم اجرتوں میں فرق مٹانے کی تحریک کے تختی سے مخالف ہیں' ہم اجرتوں میں مساوات قائم کرنے اوران کے ایک سطح پرلانے کے کھلے بندوں مخالف ہیں۔ (معادف)

< (نَعَزَم پِسَائتَ نِهَ) ≥

### لیوشیڈ ولکھتاہے:

شاید ہی کوئی ترقی یا فنة سر ماییدار ملک ایسا ہو جہاں مز دوروں کی اجرتوں میں اتنا تفاوت ہو جتنار وس میں ہے۔ (معادف

واقعات كى ان مثالول نے آيت ندكوره و الله فَضَّل بعضكم على بعض في الرزق كى جبرى تقىد يق مئرين كى زبانى كرادى۔ (و الله يفعل ما يشاء).

فلا تستوبوا لله الاهنال میں ایک اہم حقیقت کو واضح فرمایا ہے جس نفلت برتناہی تمام کافرانہ شکوک و شبہات کو جنم و یتا ہے، وہ یہ کہ عام طور پرلوگ حق تعالی کو اپنے بنی نوع انسان پرقیاس کر کے ان میں ہے اعلیٰ ترین انسان مثلاً بادشاہ وفر مانروا کو اللہ کی مثال قرار دیتے ہیں، اور پھراس غلط بنیا د پراللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کو بھی انسان بادشاہوں کے نظام پرقیاس کرے کہنے لگتے ہیں کہ جس طرح کسی سلطنت و حکومت میں اکیلا باشاہ سارے ملک کا انتظام نہیں چلاسکتا بلکہ اپنے ماتحت وزراء اور دوسر بے افسروں کو اختیارات سپر دکر کے ان کے ذریعے نظم مملکت چلاتا ہے اسی طرح یہ بھی ہونا چا ہے کہ خدا تعالی کے ماتحت پچھا اور معبود موں جو اللہ کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا کیں بت پرستوں اور مشرکوں کا عام نظریہ یہی ہے، اس جملہ نے ان کے شبہات کی جڑکا دی کا دی کہ اللہ کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا کیں بت پرستوں اور مشرکوں کا عام نظریہ یہی ہے، اس جملہ نے ان کے شبہات کی جڑکا دی کہ اللہ کے کاموں کی مثال پیش کرنا خود بے تھی ہے۔

آخری دوآ بیوں میں انسان کی جودومثالیں دی گئی ہیں ان میں ہے پہلی مثال میں تو آ قااورغلام یعنی ما لک ومملوک کی مثال دے کر ہتلایا کہ جب بیدونوں ایک ہی جنس ایک ہی نوع کے ہوتے ہوئے آپس میں برابرنہیں ہوسکتے تو کسی مخلوق کو خالق کے ساتھ کیسے برابرکھم راتے ہو۔

اور دوسری مثال میں ایک طرف ایک انسان ہے جولوگوں کوعدل وانصاف اور اچھی ہاتیں سکھا تا ہے جواس کی قوت علمیہ کا کمال ہے اس علمی اور عملی قوت میں مکمل انسان کے بالمقابل وہ انسان ہے جونہ خود اپنا کام کرسکتا ہے نہ کسی دوسرے کا کوئی کام درست کرسکتا ہے بید دونوں تتم کے انسان ایک ہی جینس ایک ہی نوع کے ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں ہوسکتے تو خالق ومالک کا کنات جو تکیم مطلق اور قادر مطلق اور قلیم و خبیر ہے اس کے ساتھ کوئی مخلوق کیسے برابر ہوسکتی ہے؟

وَيِلْهِ عَيْبُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ اى علمُ ساغابَ فيهما وَمَّااَمُرُ السَّاعَةِ الْاَكْمَةِ الْبَصَرِاوَهُوَ اَفْرَبُ سنه لائهٔ بلفظ كن فيكون النَّه على حُلِ شَيْء قَدِيْر فَ وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ المَّه يَكُمُ لاَتَعْلَمُ وَنَ شَيْئًا الجملة بلفظ كن فيكون النَّه على خلف في السماع وَالْكَبْصَارَ وَاللهُ أَخْرَجُكُمْ مِنْ بُطُونِ المَّهُ المَّهُ وَاللَّهُ عَلَى خلف في المهواء مِن السماء والارض مَا يُمُسِلُهُنَّ عند المُرْبَرُ وَاللهُ الطّيرون فَي جَوِالسَّمَاء أَن اللهُ وَاجْدَبُن وبسطِها أَن يقعن اللهُ التَّالِيُ فَي خلفها قَدْرَتِه النَّ فِي خلفها قَدْرَتِه النَّ فِي خلفها اللهُ عَدْرَتِه النَّهُ فَا فَلْكُ لَا اللهُ وَاللهُ الطّيرون في عَنْ اللهُ وَاللهُ الطّيرون في عَنْ اللهُ وَاللهُ الطّيرون في عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ ال

بحيث يُمكنه الطيران وخلق الجوبحيث يمكن الطيران فيه واسساكها وَالله جَعَلَ لَكُمُّ مِنْ المعرِن فيه واسساكها وَالله جَعَلَ لَكُمُّ مِنْ المعرِن المعرِن المعرِن فيه وَجَعَلَ لَكُمُّ مِنْ المعرِن الله وَالله عَرِن الله وَالله عَرِن الله وَالله عَن الله وَالله عَن الله وَالله عَن الله وَالله عَن الله وَالله عَمَلَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله والله و

معاملہ توبس ایساہوگا جیسا کہ بلک کی ایک جھپک یا اس ہے بھی جلدی ،اسلئے کہ وہ لفظ کسن سے ہوگا ،تو وہ ہوجائے گی ،یقیناً اللہ 'ہرشکی پر قادر ہےاوراللہ تعالی نے تم کوتمہاری ماؤں کے بیٹ سےاس حال میں پیدا کیا کہتم کچھ بھی نہیں جانتے تھے (لا تعلمو ن شیسنًا) کھر ضمیرے حال ہے، اوراس نے تمہیں کان دیئے سمع، اسماعٌ کے معنی میں ہے اور آئکھیں دیں اور دل دیئے تا كہتم ان كاشكرىيادا كرو،اورايمان لے آؤ، كيالوگوں نے پرندوں كۈنبيں ديكھا؟ كہوہ پرواز كے لئے آسان كى فضاء ميں مسخر ہورہے ہیں بعنی آسان اورزمین کی درمیانی فضاء میں ،ان کے بازؤں کو بند کرنے اور کھو لنے کی حالت میں اللہ ہی کی قدرت ہے جو ان کو گرنے سے تھامے ہوئے ہے ایمان والوں کے لئے اس میں (قدرت) کی چندنشانیاں ہیں یعنی اس نے ان کواپیا بنایا کہان کے لئے پروازممکن ہواورفضا کواپیا بنایا کہاس میں پرواز اورکٹہر ناممکن ہو، اوراللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کوتمہارے کئے جائے سکون بنایا بعنی ایسی جگہ کہ جس میں تم سکون حاصل کرو، اور تنہارے لئے جانوروں کی کھالوں کے گھر بنائے جیسا کہ خیمے اور قبے ، کہ سفر کے وقت تم ان کو اٹھانے میں ہلکا پھلکا پاتے ہواور قیام کے دوران (بھی) اور (بھیڑ) بکری کی اون اور اونٹ کے رؤوں اور بکری کے بالوں سے اپنے گھروں کا سامان بناتے ہو جیسا کہ بچھونے اور جیا دریں،اورایسا سامان کہ جس ے تم ایک مدت تک کہ جس میں وہ بوسیدہ ہوں فائدہ حاصل کرتے ہواللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیز وں ہے جیسا کہ گھر اور درخت اور بادل تمہارے لئے سائے بنائے ظِللال، ظللٌ كى جمع ہے جوتم كودهوپ كى كرى سے بچاتے ہیں اورتمہارے لئے - ﴿ (زَمَّزُم پِهَاشَنِ ] > -

پہاڑوں میں پناہ گاہیں بناکیں (اکسنان) کِنَّ کی جمع ہاور دہ وہ ہے کہ جس میں چھپایا جا سکے مثّا غاراور تہہ خانے اور تہہارے لئے ایسالباس بنایا کہ جوتم کو گرمی اور سردی ہے بچاتا ہا ور ایسالباس (زرہ) بنایا کہ تم کو تمہاری آپس کی لڑائی میں نیزہ اور تلوار کی زوے بچائے، جیسا کہ زرہ اور سینہ بند، اس طرح جس طرح کہ اس نے یہ چیزیں ہیدافر ما کیں، وہ و نیا میں بھی تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیدافر ما کر تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو کمل فرما تا ہے تاکہ تم اے اہل مکہ فرما نبر دار ہوجاؤ لیمنی اس کی توحید کے قائل ہوجاؤ، اگریدلوگ اسلام سے اعراض کریں تو اے محمد میں گھڑ آپ کے ذمہ تو صاف صاف پہنچاوینا ہے لیمنی واضح طور پربیان کردینا، اور یہ تکم جہاد کا تکم مازل ہونے ہے کہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دیسب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں پھر بھی شرک کرکے ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور زیادہ تران میں ناشکرے ہیں۔ کہ یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں پھر بھی شرک کرکے ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور زیادہ تران میں ناشکرے ہیں۔

### عَجِفِيق الرِّكِيكِ لِيسَهُيلُ لَقَسِّلُونَ فَاللِّم اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قِحُولَكَ ﴾ وعلم ما غابَ، اى ماغاب عن العباد.

قِعُولَكُم ؛ كلمح البصر، اي كرجع الطرف من اعلى الحدقةِ الى اسفلها.

فَيُولِكُم : اوهُوَ اقرب اوللتخيير او بمعنى هل.

فَيْ وَلَكُم : الجملة حال لا تعلمون جمله بوكر كُمْ ضمير يه حال إور شيئًا مفعول به-

فِيْ فَلِينَ ؛ جعل لكمر اس كاعطف اخوجكم يرباس كافاعل اس مين مشترب-

قِيَوُلِينَ ؛ بُسُطُّ، بسر ، فرش ، بچھونا (واحد) بساط.

قِعُولِكُمْ)؛ اكسية، (واحد) كساءً، حاور

هِ فَكُولِ فَي طَعِنكُم وَ طَعِن مِنْ مَوْجِ (ف) طَعِنًا كُوجِ كُرِنا ، سَفْرَكُرنا ـ

فِيُولِكُ ؛ قباب، يه فُبّة ك جمع بمعنى قبه كنبر

فَيْ وَلَهُ ؛ سرابيل كرتے قيص، يربر بال كى جمع ہے، مطلقاً لباس كے معنى ميں بھى مجاز أمستعمل ہے۔

قِعُولِ آئی؛ الجواشن بیه جوشن کی جمع ہے، زرہ، بکتر، سربال عام ہے لوہے کی ہویا کسی اور چیز کی ، یا یہاں نَو دمراد ہے۔

#### <u>تَ</u>فَسِّيُرُوتَشِينَ حَ

لا تعدامون شیطًا اس میں اشارہ ہے کہ علم انسان کا ذاتی ہنر نہیں ہے، بچہ پیدائش کے دفت کوئی علم وہنر نہیں رکھتا، پھراس کی ضرورت کے مطابق اس کو بچھ بچھ علم سکھایا جاتا ہے سب سے پہلے اس کورونا سکھایا جاتا ہے اس کی یہی صفت اس کی تمام ضروریات مہیا کرتی ہے، اگر بچہ پیدائش کے دفت روئے نہیں تو والدین فکر مند ہوجاتے ہیں، بچہا پنی تمام ضرور توں سے والدین کوروکر ہی آگاہ کرتا ہے،اس کے بعد اللہ تعالی الہامی طور پر بچہ کو مال کی بستانوں سے دودھ چوسنا سکھا تا ہے اس سکھانے میں نہ ماں باپ کا کوئی دخل ہوتا ہے اور نہ کسی معلم ، کا یہ فطری تعلیم ہے جو بلا واسطہ ہوتی ہے ،کسی معلم کی کیا مجال تھی کہ وہ نومولود بچہ کومنہ چلانااورمسوڑوں ہے بیتانوں کود باکر دودھ چوسنا سکھادیتا۔

وَجَعَلَ لَكُم السَمْعَ وَالابصار وَالافلِدة لعلكم تشكرون، يعني بيصلاطيتين اورقوتين الله تعالى في اس لئة عطا کی ہیں کہانسان اعضاء وجوارح کواس طرح استعال کرے کہجس ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوجائے ان ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاعت کرے لیعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کاعملی شکر ادا کرے، حدیث میں آتا ہے، میرا بندہ جن چیزوں کے ذر بعیہ میرا تقرب حاصل کرتا ہےان میں سب ہے محبوب وہ چیزیں ہیں جومیں نے اس پرفرض کی ہیں علاوہ ازیں وہ نوافل کے ذریعہ بھی میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے حتی کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہوجا تا ہوں جس ہے وہ سنتا ہے ، آنکھ ہو جا تا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے ، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہوجاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے،اوراگروہ مجھے سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ (صحبح بعاری)

اس صدیث کا غلطمفہوم لے کربعض لوگ اولیاءالٹد کوخدائی اختیارات کا حامل باور کراتے ہیں ، حالانکہ حدیث کا واضح اور سجیح مطلب ریہ ہے کہ جب بندہ اپنی عبادت اور اطاعت اللہ کے لئے خالص کر لیتا ہے تو اس کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے،اپنے کانوں سے وہی بات سنتااور آتھھوں سے وہی چیز دیکھا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے جس چیز کو ہاتھ سے بکڑتا ہے یا پیروں سے چل کراس کی طرف جاتا ہے تو وہ وہی چیز ہوتی ہے جس کوشریعت نے روار کھا ہے، وہ ان کواللہ کی نافر مائی میں استعال مبیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعال کرتا ہے۔

من جلود الانعام وقوله من أصّوافها وأوّبارها، عنابت بواكه جانورول ككال اوربال اوراون سبكا استعال انسان کے لئے جائز ہے اس میں ریجی قیرنہیں کہ جانور فد بوح ہو یا مردار اور نہ بیقید ہے کہ اس کا گوشت حلال ہو یاحرام، ان سب قتم کے جانوروں کی کھال د باغت دیکراستعال کرنا جائز ہےاور بال اوراون پرتو جانور کی موت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا وہ تو بغیر کسی خاص صنعت و تبدیلی کے جائز ہے،امام ابوصیفہ رَیِّمَنُ کا نام انہ نام کا یہی مذہب ہےالبتہ خنز بر کی کھال اوراس کے تمام اجزاء برحال می*ں بجس اور* نا قابل انتفاع ہیں۔

مسر ابیل تسقیکھر المحری ، یہاں کرتے کی غرض گرمی ہے بیانا قرار دیا ہے حالانکہ کرتہ انسان کوگرمی اور سردی دونوں ہے بچاتا ہے،اس کا ایک جواب تو قرطبی اور دیگرمفسرین نے بید یا ہے کہ قر آن تحکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس کے اولین مخاطب عرب ہیں اس میں عرب کی عادات اور ضرور بات کا لحاظ رکھ کر کلام کیا گیا ہے عرب ایک گرم ملک ہے وہاں برف باری اورشد بدسردی کاتصورہی مشکل ہے اسلے گرمی سے بچانے کے ذکر پراکتفاء کیا گیا۔ (معادف) وَ اذْكُرُ يَوْمَنِنْعَتُمِنْكُلِ أُمَّةٍ شَهِيئًا سونبيُّهايشهدلها وعليها وسويومُ القيامةِ تَثُمَّلًا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا في الاعتِدار ۗ وَلَاهُمْ لُيْتَعْتَبُونَ ۞ لا تُطلبُ سنهم العُتني اي الرجوعُ الى ما يَرضي اللّهُ <u>وَإِذَا رَأَالَّذِيْنَ ظَلَمُوا كَـفرُوا الْعَذَابَ الـنارَ فَلَايُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْرُينٌظُرُونَ @ يُسمُهلونَ عنه اذا رَاوُه</u> وَإِذَا رَاالَّذِينَ اَشْرَكُوا شُرَكًا أَهُمُ مِن الشياطين وغيرِها قَالُوا مَرَبَّنَا هَلَوُلْ شُرَكًا وَكَا الَّذِينَكُنَا الَّذِينَكُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدُعُوا ﴾ نَعبدُهم مِنْ دُونِكَ ۚ فَأَلُقَوا اِلْيَهِ مُ الْقَوْل اي قالوا لَهُمُ اِنَّكُمْ لَكَذِبُوْنَ ﴿ في قولِكم اِنَّكم عبدتُ مونا في ايةٍ أخرى مَا كَانُوْ آ إِيَّانَا يَعُبُدُونَ سَيَكفرونَ بعبادتِهم وَالْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَبِ لَهِ إِلسَّكَمَ اي استسلَمُ وَالِحُ كُمِ وَضَلَّ عَابَ عَنْهُمُ مَمَّا كَانُوْا يَتَفْتَرُونَ ﴿ مِن أَنَّ الهِتَهِم تَشْفُعُ لهم ٱلْذِيْنَكَفَرُوْاوَصَدُّوْا الناسَ عَنْسَبِيْلِ اللهِ دينِه زِدْنْهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ الذي استَحقُوه بكفرهم قال ابنُ مسمعودٍ رضى الله تعالى عنه عقاربُ أنيابُها كالنخل الطوال **بِمَاكَانُوَّائِفُسِدُوْنَ** بصدِبم الناسَ عن الايسان وَ اذكرُ يَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ سِو نَبِيُهم وَجِئْنَابِكَ يا سحمدُ شَهِيْدًاعَلَى هَوَلُاءُ اى قومِكَ وَنَزَلُنَاعَلَيْكَ الكِتْبَ القرانَ تِنْبَيَانًا بِيانًا لِكُلِّ شَيَّ يحتاجُ الناسُ اليه من أسرِ يُ الشريعةِ وَهُدًى من الضلالةِ وَرَحْمَةً وَ بُشَارى بالجنةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ أَ المُوحَدِينَ.

ت اور یاد کرواس دن کوکہ جس دن میں ہم ہرامت میں سے گواہ کھڑا کریں گے اوروہ اس امت کا نبی ہوگا،وہ ان کے ایمان وکفر کی شہاوت دے گا،اوروہ قیامت کاون ہوگا، پھر کافروں کونہ عذرخواہی کی اجازت دی جائے گی اور نہان ہے خوشنودی طلب کرنے کے لئے کہا جائے گا بعنی نہان سے اس چیز کی طرف رجوع کرنے کے لئے کہا جائے گا جس سے اللّٰدراضی ہو جائے ، اور جب کا فرعذاب د مکیےلیں گےتو نہ ان سے (عذاب میں ) شخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کواس عذاب ہےمہلت ( ڈھیل ) دی جائیگی جب وہ اس کود مکھ لیں گے، اور جب مشرکین شیاطین وغیرہ سے اپنے شرکاءکودیکھیں گےتو کہیں گےا ہے ہارے پروردگاریہی ہیں ہمارےشرکاء جن کی ہم تیرےعلاوہ بندگی کیا کرتے تھےتو وہ انھیں جواب دیں گےتم اپنے اس قول میں کہتم ہماری بندگی کیا کرتے تھے بالکل ہی جھوٹے ہو جیسا کہ دوسری آیت میں ہے''میا کے انبو ایسانیا یعبدون'' وہ ہماری بندگی نہیں کیا کرتے تھے (بعنی) عنقریب (روز قیامت) ان کی عبادت سے انکار کردیں گے، اوراس دن اللہ کے حکم کے ساہنے سرتسلیم خم کردیں گےاوران کا پیچھوٹ کہ ان کے معبودان کی شفاعت کریں گے تم ہوجائیگا (رفو چکرہوجائیگا )اورجنہوں نے کفر کیااورلوگوں کواللہ کے دین ہے روکا ہم ان کے اس عذاب پر کہ جس کے وہ اپنے کفر کی وجہ سے مسحق ہیں عذاب پرعذاب بروصاتے جائیں گے ، (حضرت)عبداللہ بن مسعود رکھنتا لگھ نے فر مایا کہ، ایسے بچھوہوں گے کہ ان کے دانت کمبائی میں کھجور ﴿ [زَمَزَم پِهَ الشَّرْز] ≥

کے درخت کے برابر ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو ایمان سے روک کر فساد ہر پاکرتے تھے اور یاد کرواس دن کو کہ جس دن ہرامت میں ان ہی میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے وہ ان کا نبی ہوگا، اور اے محرہم آپ کوان پر بعنی آپ کوقوم پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن نازل کی جس میں ضروریات شرعیہ میں سے ہرضرورت کا شافی بیان ہے جن کی لوگوں کو جا جت ہوتی ہے اور گراہی سے مدایت ہے اور رحمت ہے مسلمانوں تو حید پرستوں کے لئے جنت کی خوشخبری ہے۔

### عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَخُولَكُم ؛ يُسْتَعْتبونَ، اِسْتِعتاب (استفعال) عصارع جمع نذكر غائب خوشنودى حاصل كرنے كيلئے كہنا، رضا مندكر ف كاخوا بش كرنا، بعض مفسرين نے لا يُسْتَعْتبُون كار جمه كيا ہے ندان كے عذر قبول كئے جائيں گے، علام محلّى نے اس لفظ كى تشريح ميں لكھا ہے لا يُطلب منهم ان يوضوا رَبَّهم بالتوبة وَ الطاعة لِاَنَّهَا لا تنفعُ يومَئِذ، ان سے اس بات كى طلب نہيں كى جائے گى كة و بداور طاعت كذريد اپ رب كورضا مندكريس كونكه اس دوزيد چيزي مفيدنه بونگى۔ في في في الذين كفروا اللح مبتداء ہاور إِدناهم اس كى خبر ہے، اوريہ بھى بوسكتا ہے كه الدين كفروا، اللح يفترون كا فاعل بو، اور إِذْناهم جمله متانفه بو۔

فَحُولَكُم : بما كانو يفسدون باء سبيه إور ما مصدريه اى بسبب كونهم مفسدين.

قَوْلَى ای قسومك ، یا یک تفیر بے یعنی ہرنی اپنی امت کے متعلق شہادت دے گا آپ یک ہی اپنی امت کے متعلق شہادت دے گا آپ یک ہی اپنی امت کے بارے میں شہادت دیں گے ، بیضاوی نے ایساہی کہا ہے ، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ھٹو لاء سے مرادا نبیاء ہیں یعنی آپ انبیاء کے بارے میں شہادت دینا جن میں آپ یک شامل ہیں کے بارے میں شہادت دینا جن میں آپ یک شامل ہیں یوم نبعث فی کل اُمّة شهیدًا علیهم من انفسهم سے مفہوم ہے اس بات کو آپ کے بارے میں دوبارہ ذکر کرنا تکرار بلا فائدہ ہے ، الہٰذا شهیددًا علیه ھٹو لاء سے شہادت علی الانبیاء ہی مراد ہوگی ، اور ابوسعود کی عبارت یہ ہے ، علی ھٹو لاء الاممرو شهدائه فر

### تَفَسِّيُرُوتَشَيْحُ بَ

من کیل اُمَّةٍ شهیدًا ہرامت کا شاہراس کا نبی ہوگا اور نبی کے گذرجانے کے بعد نائبین انبیاء شاہد ہوں گے جنہوں نے فالص تو حید اور خدا پرسی کی دعوت دی ہوگی ، بیگوا ہاں اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام حق ان تک پہنچا دیا ، اور امدہ سے مراد ظاہر ہے کہ امت دعوت ہے بعنی وہ قوم جو نبی کے پیغام کی مخاطب رہی ہوا مت اجابت مراد نہیں ہے۔ (ماحدی) فَالقوا الد بھر القول انکور لکا ذِبون اس کا بیمطلب نہیں کہ وہ واقعہ کرستش کا انکار کردیں گے، بلکہ وہ دراصل اس واقعہ منظلی اللہ میں اللہ میں اللہ وہ دراصل اس واقعہ منظلے اللہ میں اللہ می

برستش و بندگی کے متعلق اپنے علم واطلاع اوراس پراپنی رضا مندی کاا نکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہ ہم نے تم ہے بھی بیانہا کہ تم خدا کوچھوڑ کرہمیں پکارا کرواور نہ ہم تمہاری اس حرکت پرراضی تھے، بلکہ ہمیں تو خبر تک ناتھی کہتم ہمیں پکارتے ہو،اگرتم نے ہمیں سميع الدعاءاور مجيب الدعوات اورد تشكير وفريا درس قرار ديا تھا تو بيطعي ايك جھوني بات تھي جوتم نے گھڑ لي تھي اوراس كے ذمه دارتم خود تھے،اب ہمیں اس کی ذمہ داری میں لیٹنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟

وَضَلَّ عنه هرمها كانوا يفترون ليعني وهسب سهارے جن پر دنيا ميں بھروسہ كئے ہوئے تتے سب كم ہوجائميں كركسى فریا درس کو وہاں فریا درسی کے لئے موجود نہ پائیس گے ، کوئی مشکل کشاان کی مشکل حل کرنے کے لئے نہ ملے گا ،کوئی آگے بڑھ کر یہ کہنے والانہ ملے گا کہ بیمیرے متوسلین میں سے ہیں لہذا اٹھیں کچھ نہ کہا جائے۔

وَنَوْتُلنا عَلَيْك الكتاب تبيانًا لكل شئ ارشاوفر مايا كقرآن مين هر چيز كاواضح بيان ١٥٠ كامطلب يه ٢٠ كه جس پر ہدایت وصلالت اور فلاح وخسران کامدار ہےاوراس کا جانناراست روی کے لئے ضروری ہے جس سے حق و باطل کا فرق نمایاں ہوتا ہےغرضیکہاس سےمراد دین وشریعت کی باتنیں ہیں اس لئے معاشی فنون اوران کےمسائل کوقر آن میں تلاش کرنا غلط ہے، اگر کہیں کوئی صمنی اشارہ آجائے تو وہ اس کے منافی نہیں۔

بعض لوگ غلطهمی کی وجہ سے تبدیاماً لکل مشی کا مطلب یہ لیتے ہیں کرقر آن میں سب پچھ بیان کردیا گیا ہے، پھرووا پنے اس دعو ہے کو نبھانے کے لئے قرآن سے سائنس اور فنون کے عجیب عجیب مضامین نکالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔

ر ہار پسوال کر قرآن میں تو دین وشریعت کے بھی سب مسائل مفصل ندکور نہیں تو تبدیائے الکل مشی کہنا کیسے درست ہوگا؟ حالانکہ بہت ہے دینی مسائل کا بھی واضح طور پر بیان نہیں ہے مثلاً تعدا درکعت،مقدارز کوۃ وغیرہ،اس کا جواب بیہ ہے کہ قرآن کریم میں اصول تو تمام مسائل کے موجود ہیں ان ہی کی روشنی میں احادیث رسول ان مسائل کو بیان کرتی ہیں اوربيقر آن ہي كي مِرايت كےمطابق ہے الله تعالى نے فرمايا "وَمَها آنساكه مرالسول فسخه ذوه ومها نهاكه مر عـنه فانتهوا" اگرکوئی حکم صراحت کے ساتھ قرآن وحدیث میں نہیں ہے تواس کوقرآن نے اجماع پرمخول کر دیاہے، ارشادفرمايا "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين" الخ، اوراكرلى مسئله میں اجماع امت بھی نہ ہوتو قرآن نے قیاس واجتہا دکرنے کا حکم دیا ہے ''قسال السکہ تسعبالی فاعتبروا یا اولی الابسصار " مسائل واحكام معلوم كرنے كے بيچارطريقه بين كوئى حكم اوركوئى مسئلدان ہے خارج نبيس اور بيچاروں كتاب الله میں مذکور ہیں ،اس طریقہ پر تبیانًا لکل شی کہنا ورست ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرٌ بِالْعَدْلِ السّوحيدِ اوالانصافِ وَالْإِحْسَانِ اداءِ الـفرائـضِ أوأن شعبـذ اللّه كانّك تراه كما في الحديثِ وَالْيَتَأَى اعطاءِ ذِي الْقُرْبِي القرابةِ خَصَّه بالذكرِ استمامًا به وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ الزنَا وَالْمُنْكَرِ شَرُعًا من الكفرِ والمعاصِي **وَالْبَغِيُّ** الظلمِ للناسِ خصَّه بالذكرِ استمامًا كما بَدأَ بالفحشاءِ لذلكَ يَ**عِظُكُمْ** 

بالاسر والنهي لَعَلَّكُمْرَتَذَكَّرُوْنَ® تَتَعِظونَ وفيه ادغامُ التاءِ في الاصلِ في الذالِ وفي المُستدرَكِ عن ابُن مَسعودٍ رضي اللُّه تعالى عنه بلذه أجُمَعُ أيةٍ في القرآن للخيرِ والشرِ وَأَوْفُوْابِعَهْدِاللَّهِ من البيعةِ والايمان وغيرهما إذَا عَاهَدُتُّمْ وَلاَتَنْقُضُوا الْإَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا توثيقِها وَقَدْجَعَلْتُمُّالِلْهُ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ۗ بِالوفاءِ حيثُ حلفتُمُ بِهِ والجملةُ حالٌ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَكُوْنَ ® تهديدٌ لهم وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِي نَقَضَتُ افسدتُ غَزْلَهَا مَاغَزِلَتُه مِنْ بَعْدِقُوَّةٍ إحكام له وبرم أَنْكَاثًا أَحال جمعُ نِكث وسوسًا يُنكَثُ اي يُحلُ إحكامُه وسِي اسرأةٌ حَمقاءُ مِنُ مكةَ كانَتُ تغزلُ طولَ يومِما ثمَّ تَنْقضُه تُ**تَّخِذُوْنَ** حالٌ من ضمير تَكونُوا اي لا تكونوا مِثلَمًا في اتّخاذِكُمُ **اَيْمَانَكُمُّرَخَلًا** هو ما يُدخّلُ في الشيُّ وليسَ منه اي فسادًا اوخديعةً بَيْنَكُمْ بِهِ إِن تَنقُضُومِا ۚ أَنَّ اى لِانُ تَكُونَ أُمَّتُهُ جِماعةٌ هِيَ أَرْبِلُ آكُثَرُ مِنْ أُمَّةٍ وكانوا يُحالِفُونَ الحلفاءَ فإذَا وَجدوا اكثرَ منهم وأعز نقضُوا حلفَ أولئِكَ وحَالفُوسِم إِنَّهَايَبُلُوكُمُ يختبرُكم اللَّهُ بِهُ اي بـما أَسُرَبه من الوفاء بالعهد لِيَنظُرَ المطيعَ منكم والعاصَى اوتكونَ امةٌ أرُبي لِيَنظرَ أَتفُونَ أَمُ لَا وَلَيُبَيِّنَ لَكُم يَوْمَر الْقِيلِمَةِ مَاكُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ® في الدنيا سن اسرِ العهدِ وغيرِه باَنُ يُعِذْبَ الناكثَ ويُثيبَ الوافي وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً اللَّ دينِ واحدٍ وَّلِكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ وَلَكُنْ يُومَ القيامةِ سوالَ تبكيتٍ عَمَّاكُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ﴿ لِتجازُوا عليه وَلَاتَتَّخِذُو ٓ اليَمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ كرّره تاكيدًا فَتَزِلَّ قَدَمُّ اي أقدامُكم عن محجَّةِ الاسلامِ بَعُكَ ثُبُونِتِهَا استقامتِها عليها وَتَذُوْقُواالسُّوْءَ العذابَ بِمَاصَدَدُتُمُ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ أَى بصدِ كم عن الوفاءِ بالعهدِ أو بصدِ كم غيرَ كم عنه لانه يَستَنُّ بكم وَلَكُمُّ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فِي الأخرةِ وَلَا تَشْتَرُوابِعَهْدِاللهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا مِن الدنيا بأن تَنقضُوه لاَجُلِه إِنَّمَاعِنْدَاللهِ س الثواب هُوَخَيْرٌ لَكُمُ سما في الدنيا إِنْكُنْتُمْزَعْلَمُوْنَ® ذلك فلا تَنقضُوا مَاعِنْدَكُمُ سن الدنيا يَنْفَكُ يفنى وَمَكِعِنْدَاللَّهِ بَاقِ ثَادَمٌ وَلَنَجْزِيَنَّ بالياء والنون الَّذِيْنَ صَبَرُفًا على الوفاء بالعهودِ أَجْرَهُمْ بِآحُسَنِ مَاكَانُوْايَعْمَكُوْنَ® اى أحسنُ بمعنى حسنِ مَنْعَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْانُنْي وَهُوَمُؤُمِنُ فَلَنُحْيِينَهُ **حَلِوةً طِيّبَةً** ۚ قِيلَ سِي حياةُ الجنةِ وقيل في الدنيا بالقناعةِ والرزق الحلال **وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوْا** يَعْمَلُوْنَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُّانَ اي أردتَ قراء تَه فَالْسَتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ﴿ اي قُلُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِن الشيطان الرجيم إنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطنَ تَسلُطٌ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوْاوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الأَفْهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ بِطَاعَتِهِ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ اى اللَّهِ تعالى مُشْرِكُونَ ٥

تربخيم؟: بلاشبه الله تعالى عدل (يعنى) توحيديا انصاف اوراحيان (يعنى) اداء فرائض كايا (اس طرح) عبادت - انتازه مسارق الله

< (طَزَم بِسَلَشَهُ) ◄

کرنے کا گویا کہ تواہے و کیے رہا ہے، جبیبا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، اور قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اہتمام کرنے کی وجہ سے خاص طور پرقر ابتداروں کا ذکر کیا ہے حالا نگہ احسان کے عموم میں وہ بھی داخل ہیں تحکم دیتا ہے اور (اللہ ) فخش یعنی زنااورشرِغا <del>منکرات سے مثلاً کفرومعاصی ،اورلوگوں پر ظلم کرنے سے منع کرتا ہے</del> (ممانعت ظلم کواہتمام کی وجہ ہے خاص طور پر ذکر کیا ہے در نہتو نھی عن الفحش میں ظلم بھی داخل ہے )امرونہی کیتم کونصیحت کرتا ہے تا کیتم سبق لو، (تذکرون) میں تاء کو دراصل ذال میں ادغام کر دیا ہے اورمتدرک میں ابن مسعود ہے مروی ہے کہ قر آن کی آیات میں ہے یہ آیت (بیان ) خیر وشرکے لئے جامع ترین آیت ہے اورتم اللہ کے عہد کو پورا کرو خواہ بیعت کے طور پر ہوخواہ ایمان وغیرہ کے طور پر ہو، جبکہ تم آپس میں معاہدہ کرواور قسموں کوان کے پختہ کرنے کے بعد مت تو ڑوحالانکہ اللہ کوتم نے اپنے اوپر گواہ بنالیا ہے عہد پورا کرنے پر، اسلئے کہتم نے اس کی شم کھائی ہے،اور (وف د جد علقہ) جملہ حال ہے، اللہ کوخوب معلوم ہے جو پچھتم کرتے ہو بیان کے لئے د هم کی ہے، اورتم اس عورت کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جس نے سوت کو مضبوط اور دُہرا کرنے کے بعد مکڑے ککڑے کر کے ادھیز ڈ الا (انکاٹا) حال ہے(اور) نِکٹ کی جمع ہےاُ دھیڑ کرجس کی مضبوطی کوفتم کردیا گیا ہو، (بیواقعہ) مکہ کی ایک یا گل عورت کا ہے جو دن *بھرسوت کا تا کرتی تھی ،اور پھر* (شام ) کوتو ژکر (خراب کردیتی تھی ) تم اپنی قسموں کوآپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو ، (تقه حداون) تسكونوا كي خميرے حال ہے د حلًا اجنبي چيز كو كہتے ہيں جواس جنس ہے نہ ہو يعني تم اپني قسموں كوفسا داور دھوكانه بناؤ، بایں صورت کدان کوتو ڑ دو، تا کہتم میں کی ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھ جائے اور وہ لوگ اپنے حلیفوں سے معاہدہ کرتے تھے اور جب ان ہے بڑی جماعت یا زیادہ باعزت پاتے تو پہلے حلیفوں کا حلف ختم کر دیے اور دوسروں کے حلیف ہوجاتے، حقیقت بیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ آزمار ہاہے لیعنی وفاءعہد کا تھم وے کرتم کو جانچ رہاہے تا کہتم میں سے فرما نبردارا ورنا فرمان کوظا ہر کرے یا ایک جماعت بڑی ہوتا کہ اللہ دیکھے آیاتم وفاءعہد کرتے ہویانہیں ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے جس عہد وغیرہ کے معاملہ میں تم دنیا میں اختلاف کررہے بتھے کھول کھول کر بیان کردے گا، بیہ کہ عہد شکن کو سزادے گااور وفا کرنے والے کوجزادے گا،اورا گرالٹہ جا ہتا تو تم کوایک ہی امت ( یعنی )ملت والا بنادیتا ،کیکن ( اللہ ) جس کو جا ہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے جو پچھتم کررہے ہو اس کے بارے میں یقیناً قیامت کے دن لاجواب کرنے کے لئے تم ہے سوال کیا جائے گا اورتم اپنی قسموں کوآپس میں فریب کاری کا ذریعہ نہ بناؤ، تا کید کے لئے مکرر لایا گیا ہے پھر راستہ سے روکنے کی وجہ سے لیعنی تمہارے وفاءعہد سے بازر ہنے کی وجہ سے یا وفاءعبد سے دوسرے کو بازر کھنے کی وجہ ہے اس کئے کہ وہ تمہار کے نقش قدم پر چلا ،اورتم کو آخرت میں بڑاعذاب ہوگا اورتم اللہ کے عہد کو دنیا کی قلیل پونجی کے لئے نہ بیچد یا کر و بایں طور کہا*س کے لئے نقض عہد کر* و بلاشبہ اللہ کے پاس اس کا اجرتمہار نے لئے بہتر ہے اس سے کہ جو پچھے دنیا میں ہے آگر تمہیں اس بات کا علم ہوتو تم نقض عہدنہ کرو اور دنیا کی جومتاع تمہارے پاس ہےوہ فنا ہونے والی ہےاور جواللہ کے پاس ہےوہ دائمی ہے اور ہم (لیہ جنوبیت) یا عاور تون کے ساتھ ہے، یقیناً وفاع ہد پر صبر کرنے والوں کوان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے، احسن جمعنی حسن ہے اور جو شخص نیک عمل کرے مردہ و یا عورت اور وہ با ایمان بھی ہوتو ہم اس کو ضرور اچھی زندگی عطا کریں گے کہا گیا ہے کہ وہ جنت کی زندگی ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا ہی میں قناعت اور رزق حلال ہے اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہم ضرور بالضرور دیں گے اور جب آپ قرآن پڑھو (یعنی) پڑھنے کا ارادہ کروتو شیطان مردود سے پناہ طلب کرو (یعنی) اعسو فہ باللّٰه من الشیطن الرجیم کہ لیا کرو، یقینی بات ہے کہ ایمان والوں پراور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والوں پراس کا مطلقاً زور نہیں چاتا ہاں اس کا زور ان پرضرور چاتا ہے جو شیطان کو اس کی اطاعت میں اپنا سر پرست بناتے ہیں اور جواللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

# جَِّفِيق الْمِنْ الْمُ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الل

فِيْ فُولِكُمْ : القربلي، اسم مصدر برشة وارى \_

قِعِوُّلِیْ : تخصیص بعد المتعمیم ، رشته دارول کے ساتھ حسن سلوک ،احسان میں داخل ہے مگراس کی اہمیت کے پیش نظر دوبارہ خاص طور پرذکر فرمایا۔

فَحُولَ مَنَ ؛ كما بَدَأ بالفحشاء لِذلك يعنى اجتمام بى كى وجه سے سب سے پہلے فحشاء يعنى زناكو يبان فر مايا اسكے كه زناكى وجه سے سب سے پہلے فحشاء يعنى زناكو يبان فر مايا اسكے كه زناكى وجه سے نسب محفوظ نہيں رہتا اور الله كے فضب كا بھى موجب ہے۔

رجوت بسر البيعة ، اى بيعة الرسول على الاسلام، اس بيعت رضوان مرازيس باسك كه بيسورت مكى باور بيعت رضوان جرت كے بعد ہوئى۔

قِوُلْكُ : كفيلًا، اى شاهدًا.

فَيْحُولَكُنَى ؛ والجسملة حالَّ يعنى (وقد جعلتم) جمله بموكر تنقضوا كالتمير تحال بنه كمعطوف، ورنه توعطف خبرعلى الانثاء لازم آئے گا۔

قِیُوُلْکُ، عاغزلَتُه ، یهاسوال کاجواب ہے کہ غزل مصدر ہے اس کی جانب نقض (توڑنے) کی نسبت درست نہیں ہے مفسر علام نے غزل کی تفسیر ما غزلَتُه سے کر کے اشارہ کردیا کہ مصدر بمعنی مفعول ہے یعنی جس کواس نے کا تااس کوتو ڑدیا۔ قِیُوُلِکُنَّ ، بعد قوق بعض حضرات نے بعد قوق کے معنی ، مضبوط کرنے کے بعد کے لئے ہیں مفسر علام نے بھی یہی معنی مراد لئے ہیں اور بعض دیگر مفسرین نے بعد قوق ، کے معنی محنت سے کا تنے کے بعد ، کے لئے ہیں۔

﴿ (نِصَّزَم پِبَلشَ لِنَا ﴾

چنگی : غزلَهَا، بی(ض) ہے مصدر ہے جو کہ، ھاضمیر کی طرف مضاف ہے، اس کے معنی سوت کا تنااس جگہ بمعنی اسم مفعول ہے بعنی کا تا ہوا سوت، مکہ میں ایک بے وقوف عورت تھی جو تیج سے شام تک اپنی باندیوں کے ساتھ سوت کا تی تھی اور شام کو کا تا ہوا تمام سوت تو ژکر ضائع کردیتی تھی اس عورت کا نام رین طہ بنتِ عمر تھا بیاسد بن عبدالعزیٰ کی ماں اور سعد کی جی تھی (بلاذری) بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام ریکے ثابت سعد بن تیم القرشیہ ہے مطلب بیہ ہے کہ تم نے اللہ سے جو معاہدہ کررکھا ہے اس کو نہ تو ژو ورنہ تمہاری کری کرائی محنت برکار ہو جائے گی۔

**چَوُلِیْ** : برم استوار کرناسوت کوهٔ ہرا کا تنا (صراح )۔

چَوُلْکُ ؛ حال من ضمیر تکونوا ، بعنی تدخذون، تکونوا کی خمیرے حال ہے نہ کہ مفعول ثانی اسلئے کہ تکون متعدی بدو مفعول نہیں ہوتا الا بیہ کہ تصبیر وغیرہ کے معنی کوششمن ہوجائے۔

چَوُلْكَى؟: انكاثا بيه نكث كى جمع برانى روئى وغيره كودو براكات كے لئے تو روالنا۔

فِيُولِينَ ؛ وهو ما ينكت اس مين اشاره بكنكث بمعنى منكوث (منقوض) بـــ

قِحُولَيْ : دَخَلًا به لا تكونو اكَ شمير ـ عال ـ جاى لا تكونو ا مشابهين بامرأة شانها هذا.

فِيُولِلْنَى : دَخَلًا، بهانه فريب ، دغا ، فساد ، دراندازي ، اجنبي \_

فَيُولِكُم : أَرْبِي ، ير ها موا ، بر ها موا ، (ن) يه رِبًا سے اسم تفضيل كاصيغه هـ

فَيُولِكُمْ ؛ أَتَفُونَ، همزه، استفهام كاب، تفون به وَفي سے مضارع جمع مذكر حاضر كاصيغه ہے، تم وفاكرتے ہو۔

چۇلىنى؛ اى اقسىدام، قدم كى تفسىراقدام سے كر كےاشاره كرديا كەجب ايك قدم كائىسلناباعث ننگ وعاراورموجب عقاب بے تواگردونوں قدم پیسل جائیں تو كيا حال ہوگا؟

قِوَلَهُ ؛ محجة درمياني راسته، شاهراه.

فَيُولِكُمْ : يصدكم عن الوفاء اس من اشاره بكه صدُّ لازم ب-

قِیُوَلْکُ ؛ بصد کمرغیر کمر اس میں اشارہ ہے کہ صدَّ منع کے معنی کوششمن ہونے کی وجہ سے متعدی بھی استعال ہوتا ہے۔ قِیُولِکُ ؛ فلا تنقضوا یہ اذ شرطیہ کا جواب ہے۔

تَفَيْدُرُوتَشَيْحُ حَ

### عدل کے معنی شریعت کی نظر میں:

اِنَّ اللَّهُ يَامُو بَالْعدل وَ الإحسان وَ إِيمَاء ذِى القربلي (الآية) بيآيت قرآن كريم كى جامع ترين آيت ہے، جس ميں پورى اسلامى تعليمات كو چندالفاظ ميں سموديا گيا ہے، اسلے سلف صالحين كے عہدمبارك سے آج تك دستور چلا آر ہاہے كہ جمعہ

**ۦ**[(مَرَّمُ پِسَائِسُ لِيَا ﴾ ·

اورعیدین کے خطبوں کے آخر میں بیآیت تلاوت کی جاتی ہے،حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ قر آن مجید کی جامع ترین آيت سورة كل مين بيه الله يامر بالعدل (الأية). (ابن كنير)

اس آیت میں تین ایسی چیزوں کا تھم دیا گیا ہے جن پر پورے انسانی معاشرہ کی درستی کا انحصار ہے، پہلی چیز عدل ہے جس کا تصور دومستفل حقیقتوں ہے مرکب ہے ایک بیا کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں تو ازن اور تناسب قائم ہود وسرے یہ ہے کہ ہرایک کواس کاحق بے لاگ طریقہ پر دیا جائے ،''عدل'' کے مشہور معنی انصاف کے ہیں بعنی اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے ،کسی کے ساتھ دشمنی یا عنادیا محبت یا قرابت کی وجہ ہے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں ،ایک دوسر مے معنی اعتدال کے ہیں بعنی کسی معاملہ میں افراط یا تفریط کا ارتکاب نہ کیا جائے۔

### ''احسان'' کسے کہتے ہیں:

آیت میں مٰدکور دوسری چیز احسان ہے جس سے مراد نیک برتاو، فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ روتیہ، رواداری،خوش خلقی، درگذر با ہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس لحاظ، دوسرے کواس کے حق سے پچھزیادہ دینا اور خود اپنے حق سے پچھ کم پر راضی ہوجانا ، بیعدل ہےزائدایک چیز ہے،جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل ہے بھی زیادہ ہے،عدل اگر معاشرہ کی اساس ہےتو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے، عدل معاشر ہ کو نا گوار یوں اور تلخیوں ہے بچا تا ہےتو احسان اس میں خوشگواری اورحلاوت پیدا کرتا ہے،کوئی معاشرہ صرف اس بنیاد پر کھڑانہیں رہ سکتا کہاس کا ہرفرد ہروفت ناپ تول کود مکھتا رہے کہ اس کا کیاحق ہے؟ اور اسے وصول کر کے چھوڑے اور دوسرے کا کتناحق ہےا سے بس اتناہی دیدے ، ایک ٹھنڈے اور کھر ہے معاشرہ میں کشکش تو نہ ہوگی مگر محبت اور شکر گذاری اور عالی ظر فی اور ایثار وا خلاص وخیر خواہی کی قدروں ہے محروم رہے گا جو دراصل زندگی میں لطف وحلاوت پیدا کرتے ہیں۔

احسان کے ایک معنی اخلاص عمل اورحسن عبادت کے ہیں جس کوحدیث میں أن تسبعبد السلسه سے أنك تسراهُ (عبادت تم ال طرح كروگويا كەتم اسے دىكھەر ہے ہو) ئے تعبير كيا گيا ہے۔

تیسری چیز جس کااس آیت میں ذکر ہے وہ صلہ رحمی ہے، جورشتہ داروں کے معاملہ میں احسان کی ایک خاص قشم ہے،اس کا مطلب میہ ہرگزنہیں کہانسان صرف اپنے رشتہ داروں ہی کےساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا معاملہ کرے، بلکہاس کے معنی میہ ہیں کہ ہرصاحب استطاعت اپنے مال پرصرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کے حقوق نہ مجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی شکیم کرے،شریعت الٰہی ہر خاندان کےخوشحال افراد کواس امر کا ذ مہدار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کےلوگوں کو بھو کا نزگا نہ چھوڑیں،خدا کی نظر میں ایک معاشرہ کی اس ہے بدتر کوئی حالت نہیں ہے کہ خاندان کے اندرایک شخص عیش کرر ہا ہواورای کے خاندان میں اس کے اپنے بھائی بندرونی کپڑے تک کے محتاج ہوں۔

ہر خاندان کے خوشحال افراد پر پہلاحق ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے اس کے بعد دوسروں کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے اس کوا حادیث میں مختلف انداز ہے بیان فر مایا ہے، آپ نے فر مایا کہ انسان کے حسن سلوک کے اولین حقداراس کے والدین ،اس کی بیوی بیچاوراس کے بھائی بہن ہیں پھروہ جوان کے بعد قریب تر ہوں علی ہذاالقیاس، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس معاشرہ کا ہر واحدہ (Unit) اس طرح اپنے اپنے افراد کوسنجال لے اس میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی،معاشرتی حیثیت ہے کتنی حلاوت اوراخلاقی حیثیت سے کتنی یا کیزگی اور بلندی پیدا ہوجائے گی۔

### تین ایجانی حکموں کے مقابلہ میں تین سلبی احکام:

تنیول منکرات میں فحشا ءکواس کےاہم ہونے کی وجہ ہے پہلے بیان کیا ہے یہاں''فحشاء'' ہے بے حیائی کے کام مراد ہیں آ جکل بے حیائی اتن عام ہوگئی ہے کہاس کا نام تہذیب،ترقی،آرٹ فن لطیف قراریا گیا ہے تفریح کے نام پراس کا جواز تسلیم کرلیا گیا ہے، گرخوشنمالیبل لگادینے ہے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی ،فحثا ء کا اطلاق بیہودہ کام اور شرمنا ک افعال پر ہوتا ہے ہروہ برائی جواین ذات میں نہایت فتیج ہوفخش ہے،مثلاً زیااوراس کے مقد مات ،عریا نیت ہمل قوم لوط محرمات سے نکاح ، چوری ،رفص وسرود، فیشن پرستی، اورمر دوزن کا بے با کا نہ اختلا ط اورمخلوط معاشرت، شراب نوشی ، پیشے کےطور پر بھیک مانگنا، گالی گلوچ کرنا ،علی الاعلان برے کام کرنا،اور برائیوں کو پھیلا نانجھی فحشاء میں شامل ہے مثلاً حجموثا پروپیگنٹرہ،الزام تراشی، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، بدکاریوں پرابھارنے والےافسانے اور ڈراہے،اورفکمی عریاں تصاویر ،عورتوں کا بن سنور کرمنظرعام پر آنا اور استیج پرعورتوں کا نا چناتھر کناومٹکنا،اور دیگراسیشم کی خرافات کوشریعت نے بے حیائی ہی قرار دیا ہے خواہ ان کا کتنا ہی احچھانا م کیوں نہ رکھالیا جائے ، مغرب ہے درآ مدشدہ ان خباثتوں کو جائز قرارنہیں دیا جا سکتا۔

و وسری چیز ''منکر''میں تمام گناہ ، ظاہری اور باطنی عملی اورا خلاقی سب داخل ہیں۔

تیسری چیز''بغی'' ہے،اس کےمعنی ہیں حد ہے تجاوز کرنا اور دوسروں کےحقوق پر دست درازی کرنا خواہ حقوق خالق کے ہوں یامخلوق کے،اس میں ظلم وزیا دتی ،قطع رحمی سب داخل ہیں ،ایک حدیث میں ارشا دفر مایا کے قطع رحمی اور بغی بید دونوں جرم النُدکو اتنے ناپیند ہیں کہاللہ تعالیٰ کی طرف ہے( آخرت کےعلاوہ ) دنیامیں بھی ان کی فوری سزا کاامکان غالب رہتا ہے۔

وَ أَوْ فُوا بعهد اللَّهُ إِذا عاهدتم (الآية) يهال تين شم كمعامدول كوان كي اجميت كے لحاظ سے الگ الگ بيان كر كے ان کے پابندی کا تھم دیا گیاہے ① ایک وہ عہد جوانسان نے خدا کے ساتھ باندھا ہو،اور بیانی اہمیت میں سب ہے بڑھ کر ہے، 🏵 دوسراوہ عہد جوایک انسان نے دوسرے انسان ہے یا ایک گروہ نے دوسرے گروہ ہے کیا ہواوراس پراللہ کی تشم کھائی ہو، یاکسی نہ کسی طرح اللہ کا نام لے کرا ہے قول کی پختگی کا یقین دلایا ہو، بیعہد دوسرے درجہ کی اہمیت رکھتا ہے، 🏵 تیسراوہ عہد و بیان ہے کہ اللہ کا نام درمیان میں لائے بغیر کیا گیا ہو یہ تیسرے درجہ کا عہد ہے اور اس کی اہمیت پہلے دو کے بعد ہے، لیکن یا بندی ان سب کی ضروری ہے ،خلاف ورزی ان میں ہے کسی کی بھی روانہیں ۔

### عهد شکنی حرام ہے:

لفظ''عہد'ان تمام معاملات ومعاہدات کوشامل ہے جس کا زبان سے یاتحریر سے التزام کیا جائے خواہ اس پرقتم کھائے یا نہ کھائے خواہ وہ کسی کام کے کرنے سے متعلق ہو یا نہ کرنے سے۔ بیآیات در حقیقت آیت سابقہ کی تشریح و تکمیل ہیں آیت سابقہ میں عدل کا تھم تھالفظ کے مفہوم میں ایفاءعہد بھی داخل ہے۔
(مرطبی)

کسی سے معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے مگر اس کے توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں بلکہ آخرت کا مواخذہ ہے، حدیث میں رسول اللّٰہ ﷺ کاارشاد ہے کہ قیامت کے روز عہد شکنی کرنے والے کی پشت پرایک جھنڈ انصب کر دیا جائے گا جومیدان حشر میں اس کی رسوائی کا سبب ہے گا۔

لا تکونوا کالتی نقضت غزلها (الآیة) اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ عبد شکنی کی اس برترین قسم پر طامت کی گئی ہے جود نیا میں سب سے بڑھکر موجب فساد ہوتی ہے اور جسے بڑے بڑے اور نجے درجے کوگ بھی کار تواب سمجھ کرکرتے اور اپنی قوم سے داد لیتے ہیں ، قوموں اور گروہوں کی سیاسی ، معاشی اور ند ہی شکش میں بیآئے دن ہوتار ہتا ہے ، ایک قوم کالیڈرایک وقت میں دوسری قوم سے ایک معاہدہ کرتا ہے اور دوسرے وقت میں محض اپنے قومی مفاد کی خاطریا تو اسے علانے تو ٹر دیتا ہے یا در پردہ اس کی خلاف ورزی کرکے نا جائز فائدہ اٹھا تا ہے ، بیح کستیں ایسے لوگ بھی کر گذرتے ہیں جواپی فراتی ذرندگی میں بڑے راست ان کا کمال سمجھا جاتا ہے ، اللہ جواپی فراتی درنا نے ہوں اور اس قسم کی جالبازیوں کو ڈیلومیسی (سیاست ) کا کمال سمجھا جاتا ہے ، اللہ تعالی اس پر ستنب فرما تا ہے ہر معاہدہ دراصل معاہدہ کرنے والے شخص اور قوم کے اخلاق ودیا نت کی آزمائش ہے اور جولوگ اس آزمائش میں ناکام ہوں گے وہ اللہ کی عدالت میں مؤاخذہ سے زیج نہ سکیں گے۔

### كسى كودهوكادينے كے لئے شم كھانے ميں سلب ايمان كاخطرہ ہے:

لا تتحد فوا ایمانکمر دُخَلًا ،اس آیت میں ایک اور عظیم گناہ سے بچانے کی ہدایت ہوہ یہ کوشم کھاتے وقت ہی سے اس قتم کے خلاف کرنے کا ارادہ ہوا در صرف مخاطب کوفریب دینے کے لئے شم کھائی جائے ، یوشم عام قسموں سے زیادہ خطرناک گناہ ہے جس کے نتیجہ میں یہ خطرہ ہے کہ ایمان کی دولت ہی سے محروم ہوجائے فقول قدم بعد ثبوتھا ،کا یہی مطلب ہے ۔ (معارف)

### رشوت لیناسخت حرام اور الله سے عہد شکنی ہے:

 ہیں، جس نے آخرت کے بدلے میں دنیا لے لی اس نے نہایت خسارے کا سودا کیا، اسلئے کہ دائمی نعمت ودولت کو بہت جلد فنا ہونے والی گھٹیا چیز کے عوض بیج ڈالا ،اور بیاکام کوئی سمجھد استخف نہیں کرسکتا۔

ابن عطیہ نے لکھا ہے کہ جس کام کا پورا کرنا کسی مخص کے ذمہ واجب ہواللّٰد کا عہداس کے ذمہ ہے اس کے پورا کرنے پرکسی ہے معاوضہ لینااور بغیر لئے نہ کرنااللہ کا عبد تو ڑنا ہے ،اس طرح جس کام کا نہ کرناکسی کے ذمہ واجب ہواُس پرکسی ہے معاوضہ کے کراس کو کرنا ہے بھی اللہ کا عہدتو ڑنا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رشوت کی مروجہ تشمیں سب حرام ہیں ، جیسے کوئی سرکاری ملازم کسی کام کی تو تنخواہ حکومت سے پاتا ہے تو اس نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ بینخواہ لے کرمفوضہ خدمت پوری کروں گا،اب اگر وہ اس کام کے کرنے پرمعاوضہ طلب کرے اور بغیر معاوضہ اس کام کونہ کرے یامعمول ہے تاخیر کرے توبیاللہ کے عہد کوتو ڈر ہاہے ، اس طرح جس کام کا اس کومحکمہ کی طرف ے اختیار نہیں اس کورشوت لے کر کرؤ النا بھی اللہ سے عہد شکنی ہے۔

### رشوت کی جامع تعریف:

احذ الاموال على فعل ما يجب على الأخذ فعله او فعل ما يجب عليه تركه.

یعنی جس کام کا کرنااس کے ذمہ واجب ہےاس کے کرنے پر معاوضہ لینااور جس کام کا نہ کرنا واجب ہےاس کے کرنے پر معاوضہ لینارشوت ہے۔ (تفسیر بحر محیط ص ٥٣٥ ج ٥)

فلنحیینه حیوة طیبة، حیات طیبه عمراوونیا کی زندگی ہے اسلئے کرآخرت کی زندگی کا ذکرا گلے جملے میں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک مومن با کر دار کوصالحانہ اور متقیانہ زندگی گذار نے اور الله کی عباوت واطاعت اور زم ہو قناعت میں جولذت وحلاوت محسوس ہوتی ہے وہ ایک کافر اور نافر مان کو دنیا بھر کی آ سائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی ، بلکہ وہ ایک گونہ قلق واضطراب کا شکارر ہتا ہے، (و من أغرَضَ عن ذكرى فيان له معيشة ضنكا) جس نے ميرى يادے اعراض كيا اس كا گذران شنگی والا ہے۔

فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللَّه من الشيطان الرجيم.

#### ربطآ بات:

سابقدآیت میں اول ایفاءعہد کی تا کیدتھی اب مطلقا اعمال صالحہ کی تا کیدوتر غیب کا بیان ہے انسان کی احکام میں غفلت اغواء شیطانی سے پیدا ہوتی ہے اس لئے آیت میں شیطان رجیم سے پناہ ما تنگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جس کی ضرورت ہی نیک عمل میں ہے یباںاگر چہ خاص طور پر قراءت قر آن کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ،اس مخصیص کی وجہ ریہ ہوسکتی ہے کہ تلاوت قر آن ایک ایساعمل ہے جس سے خود شیطان بھا گتاہے، اور بعض خاص آیات اور سورتیں بالخاصہ شیطان کے اثر ات زائل کرنے کے لئے مجرب ہیں جن کامؤ ثر ومفید ہونانصوص شرعیہ سے ثابت ہے۔ (بیان القرآن)

منک کانی ہے؛ نماز میں تعوذ امام ابوصنیفہ کے نز دیک صرف پہلی رکعت کے شروع میں پڑھا جائے ،امام شافعی رَحِّمَ کُلاللَّهُ عَالیٰ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنے کومستحب قرار دیتے ہیں۔

صیحتا کی : تلاوت قرآن نماز میں ہویا خارج نماز دونوں صورتوں میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللّہ پڑھنا سنت ہے مگر شروع میں ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے،البتہ تلاوت کے درمیان اگر تلاوت موقوف کر کے کسی اور کام میں لگ گیااور پھر تلاوت شروع کی تواس وقت اعوذ باللّٰہ دوبارہ پڑھنی جا ہے۔

**وَإِذَابَدَّلْنَاالِيَةٌ مُتَكَانَ ايَةٍ لا بنسخِها وانزالِ غيرِها لمصلِحةِ العبادِ قَائلُهُ إَعْلَمُهِمَايُنَزِّلُ قَالُوَّا ا**ي الكفارُ للنبيّ صلى الله عليه وسلم إنَّمَّا أَنْتَ مُفْتَرِ كذابٌ تَقولُه مِنْ عندِكَ بَلْ أَكَتَرُّهُمُ لَايَعْلَمُونَ<sup>©</sup> حقيقة القران وفائدةَ النسخ قُلُ لَهِم نُنُوُّلُهُ رُقِي الْقُدُسِ جبرئيل مِنْ رَبِكَ بِالْحَقِّ مِتعلقٌ بنزَّلَ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوْا بايمانِهم به وَهُدًى قَ بُشُ رَى لِلْمُسْلِمِينَ ۖ وَلَقَلَ للتحقيقِ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ القرانَ لَبَشَوَ وَهِو قينٌ نـصـرانـيٌّ كان النبيِّ صلى الله عليه وسلم يَدخلُ عليه قال تعالى لِ**سَانُ** لغة ال**َّذِي يُلْحِدُونَ** يميلونَ **إِلَيْهِ** انه يُعَلِّمُه أَعْجَمِيُّ وَهُذَا القرالُ لِسَانُ عَرَفِيُّ ثَمِيتِيُّ ﴿ دُوبِيانِ وفيصاحةٍ فكيفَ يُعَلِّمُهُ أعجمي إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ لَا يَهُدِيْهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ الَّذِينَ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ هَا لَكُيْرَ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ هَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَهُ مُ عَذَابٌ اللَّهُ هَا لَكُونَ لَا يُؤْمِنُونَ **بِأَيْتِ اللَّهِ ۚ** الـقـرانِ بقولِهم بذا من قولِ البشرِ **وَأُولَلِّكَ هُمُ الكَّذِبُونَ ۞** والتـاكيـدُ بالتكرارِ وإنَّ وغيرِسما رَدُّ لقولِهم انسا انتَ مفتر مَنْ كَفَرَ عِلِي اللهِ مِنْ أَبَعُدِ الْيُمَانِهَ الْأَمَنُ أَكْرِهُ على التلفُظِ بالكفرِ فتَلفَّظ به وَقَلَبُهُ مُظْمَرِنٌ ۚ بِالْإِلْيَمَانِ ومَـنُ مبتـدأُ اوشــرطيةٌ والـخبـرُ اوالــجــوابُ لـهــم وعيــدٌ شــديــدٌ دَلَ عليه بنذا وَلَكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِصَدُرًا له اى فَتَحَه ووَسَعَه بمعنى طابَتِ به نفسُه فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمُ الْحَارُونِ الوعيدُ لهم بِأَنَّهُمُ السَّكَبُوا الْحَاوة الدُّنْسَا إختارُوما عَلَى ٱلْاخِرَةِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِي ٰ يَنَ ﴿ أُولَا إِكَ الَّذِينَ ظَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهُمْ ۚ وَأُولَا إِكَ هُمُ **الْغَفِلُونَ** عما يُرادُبهم لَاجَرَمَ حقا أَنَّهُمُ فِي الْلِخرَةِهُمُ الْخيرُونَ ولَـمصيرِبم الى النارِ المؤبَّدةِ عليهم ثُمُّ إِنَّ رَبَّكِ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا الى المدينةِ مِنْ بَعْدِ مَافُتِنُوا عُـذِبُوا وتَـلفَ ظُـوا بـالـكفر وفي قراء وَ بالبناءِ للفاعل اي كَفَرُوا او فَتَنُوا الناسَ عن الايمان ثُمَّرَ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوُّا لَا على الطاعةِ إِنَّ رَبَّكُ مِنْ بَعْدِهَا اي الفتنةِ لَغَفُولً لهم رَجِيمُ الله وخبرُ إنَّ الأولى دَلَّ عليه خبرُ الثانيةِ.

ت و اور جب ہم کوئی آیت منسوخ کرکے اس کی جگہ دوسری آیت بندوں کی مصلحت کیلئے نازل کرتے ہیں اور جو پچھاللّٰدنازل کرتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو کفار نبی ﷺ سے کہتے ہیں تم تو افتر اپر داز ہو جھوٹے ہو،قر آن ا پی طرف ہے گھڑ کرلاتے ہو، (ایبانہیں ہے) بلکہ حقیقت بیہ ہے کہان میں کےاکٹرلوگ قرآن کی حقیقت اور نشخ کے فائدہ سے واقف نہیں ہیں آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کو جرئیل آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں (بالحق) نَزَّلَ كَمتعلق م تاكه الل ايمان كواس كذر بعدايمان پر ثابت ركھ اورمسلمانوں كے لئے ہدايت اور خوشخری ہو،ہمیں بخو بی علم ہے کہ کا فرکہتے ہیں اسے تو قر آن ایک شخص سکھا تاہے (لے نے کا کے لئے ہے اوروہ ایک نصرانی لوہار ہے، نبی ﷺ اس کے پاس جایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے اس شخص کی زبان کہ جس کی طرف بیلوگ اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں ان کوسکھا تاہے، مجمی ہاور بیقر آن صاف عربی زبان میں ہے جو بلیغ وضیح ہے تو (بھلا) اس کوا یک عجمی (غیرعربی) کیسے سکھا سکتا ہے؟ جولوگ اللّٰہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کواللّٰہ کی طرف سے ہدایت نہیں مکتی ،اوران کے لئے دردناک عذاب ہے،جھوٹ تو وہ لوگ بو لتے ہیں جواللہ کی آیتوں ( قر آن ) پرایمان نہیں رکھتے ان کے بیہ کہنے کی وجہ سے کہ بیتو انسانی کلام ہے، درحقیقت جھوٹے یہی لوگ ہیں ،اور تکراراور اِنَّ وغیرہ کے ذریعہ تا کیدان کے قول "إنَّما انت مفترِ" کور دکرنے کے لئے ہے اور جو مخص ایمان کے بعد اللّٰہ کامنکر ہوا ، توان کے لئے شدید وعید ہے البتہ وہ مخص اس ہے مشتنی ہے کہ جس کو کفریہ کلمات کہنے پرمجبور کیا گیااوراس نے زبان سے کفریہ کلمہ کہہ بھی دیا حال ہے کہ اس کادل ایمان پرمطمئن ہو ،اور مَن مبتداء یاشرطیہ ہےاورخبر یا جواب، لھے مروَ عیلڈ شدیڈ ہے،جس کے (حذف پر ) یہ آیت علیه مرغضب من الله النع دلالت کررہی ہے کیکن جولوگ شرح صدر کے ساتھ کفر کے مرتکب ہوں ( یعنی ) کھلے دل اور وسعت قلبی کے ساتھ کفراختیار کریں، یعنی کفر سے ان کا دل خوش ہو تو ان پراللہ کاغضب ہے،اوران کے لئے اللّٰہ کا بڑا عذاب ہے ان کے لئے عذاب کی بیہ وعیداس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کوآخرت کے مقابلہ میں ۔ پند کیا ہے ، یعنی اس کواختیار کرلیا ہے ، اوراللہ کا فروں کی رہنمائی نہیں فرما تا بیوہ لوگ ہیں کہاللہ نے جن کے دلوں پراور کا نوں پراورآ تکھوں پرمہرلگادی ہے اور جوان ہے مقصود ہے اس سے یہی لوگ غافل ہیں اور بیہ بات یقینی ہے کہ یہی لوگ آ خرت میں دائمی آ گ کی طرف لوٹنے کی وجہ ہے خسارہ میں ہیں، پھریقیناً تیرارب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بعد اس کے کہوہ ستائے گئے مدینہ کی طرف ججرت کی اور کلمہ کفرزبان سے نکالنے کے بعد ،اورایک قراءت میں (فَتَلُوا) صیغهٔ معروف کے ساتھ ہے بعنی مشرکین نے کفر کرنے اور لوگوں کوایمان سے رو کنے کے بعد پھرانہوں نے جہاد کیا اور طاعت پرصبر کیا ہے شک تیرارب ان آز مائشوں کے بعد ان کو معاف کرنے والا ان پر رحم کرنے والا ہے اور پہلے إِنَّ کی خبر (محذوف) ہے جس پراٹ ٹانی کی خبر دلالت کررہی ہے۔

ح[نصَزَم پسَكشَن]≥

### جَِّفِيق ﴿ لَكِنَ لِيَهِ مِنْ الْحِ لَقَنِيلًا يَكُو اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَيْ فَلْكَى ؛ إِذا ، شرطيه ب ، قَالُوا إِنها أَنْتَ مُفْتَرٍ ، جوابِ شرط ب ـ فَيُوَلِّكَى ، وَالِي شرط ب ـ فَي فَي فَلْ أَنْ مُنْ الله اعلم بها يُنَزِّلُ ، شرط وجزاء كردميان جمله عترضه ب ـ

فَحُولَ الله و ح القدس بياضاً فت موصوف الى الصفت ب اى المروح المقدس، القدس كردال پرضمه اورسكون دونوس

قِحُولَى ؛ متعلق بنزّل يعنى متلبسًا ع على بوكر نزله كالممير مفعولى عال ب،اى نزّله متلبسًا بالحق. قَحُولَى ، هدًى وَبشرى .

میروان ان کاعطف لِیشبِتَ پرہے، حالا نکہ بیعطف درست نہیں ہےا سکئے کہ بید دونوں معطوف علیہ کے ساتھ نداعراب میں متحد ہیں اور نہ علت میں حالا نکہ بید دونوں ہاتمیں ضروری ہیں۔

جِوَلَ بَيْعَ: هدى اور بشوى كاعطف ليشبِّتَ كَحُل پر ہے، لِيشبّتَ بين لام تعليليہ ہے جس كے بعد أن مصدريه مقدر ہ جس كى وجہ ہے مضارع مصدر كے معنی ميں ہے يشبّت كے اندر هوضمير فاعل ہے جس كا مرجع قرآن ہے، اور لِيشبّتَ مفعول لا جلہ ہونے كى وجہ سے مخل منصوب ہے، اور هدًى اور بشرى دونوں مصدر بين جن كاعطف لِيشبّتَ كے ل پر ہے اى تشبيتًا و هداية و بشارةً لهذا اب عدم مطابقت كا اعتراض بين۔

فَیُولِیْ : للتحقیق، یاسوال کاجواب ہے کہ قذ جب مضارع پرداخل ہوتا ہے تو عمومًا تقلیل کے لئے ہوتا ہے حالانکہ یہاں تقلیل کے لئے ہوتا ہے حالانکہ یہاں تقلیل کے معنی نہ تو ل نعلم سے میل کھاتے ہیں اور نہ شان باری کے مناسب ہیں ، جواب کا حاصل یہ ہے کہ قدیبال تحقیق کے لئے ہے، لَقَدُ میں لام قسمیہ ہے۔

فِحُولِهُ ؛ فَيْنُ، آسِمُنكر، نوبار، (جمع) قُيُونَ واقيان.

فَجُولُكُم : يميلون اليه إى يشيرون اليه.

**جَوُل**َهُ﴾؛ اَعجمیؓ، جوضیح اللیان نه ہواگر چه عربی ہو،اور عبجہ می، منسوب المی العجم، جولغت عرب سے واقف نه ہو اگرچہ سے ہو۔

فَحُولَى ؛ والناكيد بالتكوار وإنَّ وغيرهما چونكه كفار كمه في متعددتا كيدات كساته، إنسما انتَ مفترٍ ، كمتح بوئ نزول قرآن كا الكاركياتها، ان كاجواب بهى متعددتا كيدات كساته ديا كياب، اول تكرار سهم اداِنَّ المند بن لا يؤمنون كا تكرار به اور إنَّ كا تكرار ب اور غير هما سهم ادخم برفصل ب اورتعريف منداور جمله كااسميه بوناب ، لبذا ظا برنظر مي تكذيب كا حصر جوقريش مين معلوم بور با تفاوه ختم بوكيا .

فَيْ وَأَلَى ؟ مَن مبتداء أو شرطية، من كفر بالله ك مَنْ مين دواحمال بين ايك يدكه من موصوله مبتدا مون كه الذين الا

يؤمنون بآيات الله سے بدل،اس لئے كه بدل اور مبدل منه كه درميان فصل بالاجنبى جائز نبيس ہے اور يہاں "او لئك همر ال كسافرون" كافصل موجود ہے، مَن كوموصول مبتداء مانے كى صورت ميں كَفَرَاس كاصله ہوگا اور موصول صله سے ل كرمبتداء ہوگا اور اس كى خبر محذوف ہوگا اور وہ لَهُمْ وَعيد شديدٌ ہے اور دوسراا حمّال بيہ كه مَنْ شرطيه ہواور جزاء مقدر ہوا ور وہ لهمر وعيدٌ شديدٌ ہے، جبيا كه علامه سيوطى نے ظاہر كرديا ہے، اور دال برحذف آئندہ جملية، فعسليه مرغضب من الله، يا ولَهُم عذابٌ شديد، ہے۔

فَحُولِی، صدرًا لَهُ ، لَهُ كاضافه اس شبه كاجواب بكه شَرَحَ كاصله باء نهين آتا حالانكه يهال بالكفر مين باء صله واقع مور باب، جواب يه به كه باء بمعنى لام ب-

فَيْحُولِيْمَ)؛ بمعنی طابت بیاس شبه کاجواب ہے یہاں فتحه کے کوئی معنی ہیں، جواب بیہ کہ فتحه بمعنی طاب ہے اور اسبات کی طرف بھی اشارہ ہوگیا کہ صَدرًا، مفعول سے منقول ہو کرتمیز واقع ہے۔

فَيْ فَلْ مَنَى ؛ اختياروها، يداضافه اس سوال كاجواب بكه استحبّو اكاصله عيلى نهين آتا حالانكه يهال عيلى صلدواقع مور با ب، جواب كأحاصل بيب كه استحبّوا، اختار واكم عن مين بالهذااب كوئى اعتراض نهين ـ

فَيُولِنَى ؛ خبر إِنَّ الأولى الن يعنى يهله إِنَّ كَ خبر كوحذف كرديا كيا إسلاء إِنَّ ثانيه كي خبر عذف خبر بردال إ

# تَفَيْدُرُوتَشِيْنَ عَ

#### ربطآيات:

سابقہ آیت میں بوقت تلاوت اعبو ذہبالی پڑھنے کا حکم تھااس لئے کہ تلاوت قر آن کے وقت شیطان مختلف قسم کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے،اس آیت میں شیطان کے مختلف وسوسوں کا ذکراوران کا جواب ہے۔

#### نبوت بر كفار كے شبهات كاجواب مع تهديد:

ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے سے مرادایک حکم کے بعد دوسراحکم بھیجنا بھی ہوسکتا ہے، یعنی ایک آیت کے لفظ یا معنی منسوخ کر کے دوسراحکم بھیج دیتے ہیں حالا نکہ جو حکم اللہ تعالی پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ بھیجتا ہے اس کی مصلحت اور حکمت وہی خوب جانتا ہے کہ جن کو میتھم دیا گیا ہے ان کے حالات کے اعتبار سے ایک وقت میں مصلحت کے بیتھی پھر حالات بدل جانے سے مصلحت اور حکمت دوسری ہوگئ تو بدلوگ کہتے ہیں معاذ اللہ آپ افتر اکرتے ہیں کہ اپنے کلام کواللہ کی طرف منسوب کردیتے ہیں ورنہ اگر اللہ کا تھم ہوتا تو اس کے بدلنے کی کیا ضرورت تھی کیا اللہ کو پہلے حالات بدلنے کا علم نہ تھایا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ ایسا حکم ہونے کے حکم ہوج جو ہر حال میں اور ہر زمان میں قابل عمل ہو، یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ بعض اوقات تمام حالات کا علم ہونے کے باوجود پہلی حالت پیش آنے کی کا اگر چہ اس کو علم ہوتا ہے مگر بہقا ضائے مصلحت اس باوجود پہلی حالت پیش آنے کی کا اگر چہ اس کو علم ہوتا ہے مگر بہقا ضائے مصلحت اس دوسری حالت بیش آ جاتی ہوتا ہے اس وقت بیان کیا جاتا ہے جسے طبیب یا ڈاکٹر ورسری حالت کا حکم اس وقت بیان کیا جاتا ہے جسے طبیب یا ڈاکٹر گیک وقت ایک دو آئی ہوتا ہے کہ اس کے استعمال سے حالت بدلے گی اور اس وقت دوسری دوادی جائے گی مگر مریض کو ابتدا ہے سے خوش تا تا ہم بہی حقیقت سے واقف نہیں وہ گرمریض کو ابتدا ہے سے داقف نہیں وہ بلکہ انہ ہونے کے خلاف سی محقیق تان کے جواب میں حق تعالی نے فر مایا کہ رسول اللہ مفتری نہیں ہے بلکہ انہی میں اکثر کو گیا دیل کل مرائی کل میں کہ نو کو بلا دیل کل مرائی ہونے کے خلاف سیمتے ہیں۔

البتہ جولوگ مومن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناتخ اور منسوخ دونوں رب کی طرف سے ہیں علاوہ ازیں ننخ کے مصالح جب
ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے اندر مزید ثبات قدمی اور ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے حقیقت رہے کہ یہ قرآن
مسلمانوں کے لئے ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی سی ہے جس سے بعض زمینیں خوب
شاداب ہوتی ہیں اور بعض میں خاروخس کے سوا پھھیں اگنا، مومن کا دل طاہر اور شفاف ہوتا ہے جوقر آن کی ہر کت اور
ایمان کے نور سے منور ہوجاتا ہے، اور کا فروں کا دل زمین شور کی طرح ہوتا ہے جو کفر وضلالت کی تاریکیوں سے بھرار ہتا
ہے جہاں قرآن کی ضیایا شیاں بھی بے اثر رہتی ہیں۔

وَلَقَدُ نعلم انَّهُمْ یقولون اِنما یعلمه بَشَو، مشرکین مکہ کا یہ کہناتھا کہ جھر ﷺ کوفلاں شخص سکھا تا ہے اور محدال کلام کوفدا کی طرف منسوب کر کے خدائی کلام کہتے ہیں ایک روایت ہیں اس کانام جربیان کیا گیا ہے جو عامر بن الحضر می کا ایک روی غلام تھا دوسری روایت ہیں حویطب بن عبدالعق کی کے ایک غلام کانام آیا ہے جسے عائش یا یعیش کہتے ہے، ایک اور روایت ہیں بیار کانام لیا گیا ہے جس کی گئیت ابوقگی ہے تھی جو مکہ کی ایک عورت کا یہودی غلام تھا، اور ایک روایت ہیں اور روایت ہیں بیادا کا نام لیا گیا ہے جس کی گئیت ابوقگی ہے تھی جو بھی ہو، گفار مکہ نے محض یہ دیکھر کہ ایک شخص تو را قوات واجیل پڑھتا ہے اور محمد ﷺ کی اس سے ملاقات اور دید شنید ہے بے تکلف یہ الزام گھڑ دیا کہ اس قرآن کو دراصل وہ تعنیف کر رہا ہے اور محمد ﷺ کی اس سے ملاقات اور دید شنید ہے بے تکلف یہ الزام گھڑ دیا کہ اس قرآن کو دراصل وہ تعنیف کر رہا ہے اور محمد ﷺ کی اس سے خدا کا نام لے کر پیش کر رہے ہیں، اس سے نصر ف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تخضرت ﷺ کی قدر وقیمت بہا نے خلاف افتراء پردازیاں کرنے میں سن قدر بے باک ہے، بلکہ یہ سبق بھی ملا ہے کہ لوگ اپنے جم عصروں کی قدر وقیمت بہا نے میں کتنے بانصاف ہوتے ہیں۔

ان كے لوگوں كے سامنے تاریخ انسانی كی ایک عظیم شخصیت تھی جس كی نظیر نداس وقت دنیا بھر میں کہیں تھی اور ندآج تک پائی

سنَّى ، مَّرَان عقل كے اندهوں كواس كے مقابلہ ميں ايك عجمی غلام ، جو پچھ تو راۃ ،انجيل پڑھ ليتا تھا بہت قابل نظرآ رہاتھا۔

مَنْ كفر بالله من بعد ایمانه (الآیة) الآیت میں ان مظلوم سلمانوں كا تذكرہ ہے كہ جن رظلم كے پہاڑتوڑے جارے تھے، کوئی دن ایبانہیں ہوتا تھا کہان میں ہے ایک نہ ایک وست ستم سے زخم خوردہ ہوکر نہ آتا ہو، اور انھیں نا قابل برداشت اذبیتی دے کر کفر پرمجبور نه کیا جاتا ہو، انھیں بتایا گیا ہے کہ اگرتم کسی وفت ظلم سے مجبور ہوکرمحض جان بیجانے کیلئے کلمہ ہُ کفرز بان سے ادا کرواورتمہارا ول عقید ہ کفر ہے محفوظ ہوتو معاف کردیا جائےگا،لیکن اگر دل سےتم نے کفرقبول کرلیا تو دنیا میں چاہے جان بچالو، خدا کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔

اس کا مطلب ریہیں ہے کہ جان بچانے کے لئے کلمہ کفر کہدینا جاہئے، بلکہ صرف رخصت ہے البتذ مقام عزیمیت یبی ہے کہ خواہ آ دمی کاجسم تکا ہوئی کر ڈالا جائے مگروہ کلمیہ حق ہی کا علان کرتار ہے دونوں شم کی نظیریں آپ ﷺ کے عہد مبارک میں پائی جاتی ہیں،ایک طرف خباب بن اُرت ہیں جن کوآ گ کے انگاروں پرلٹادیا گیا یہاں تک کہان کی چر بی کیصلنے ہے آگ بچھ کئی مگروہ بختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جے رہے ، دوسرے بلال حبشی ہیں جن کولو ہے کی زرہ پہنا کر چلچلا تی دھوپ میں کھڑا کردیا جاتا تھا، پھرتپتی ہوئی ریت پرکٹا کرگھسیٹا جاتا تھا مگروہ''احداحد'' ہی کہتے رہتے تھے،ان ہی مظلوم ومجبورلوگوں میں حبیب بن زید بن عاصم ہیں جن کے بدن کا ایک ایک عضومسیلمہ کذاب کے حکم سے کا ٹا جا تا تھا اور پھر مطالبه کیا جاتا نھا کہمسیلم ہونبی مان لیں مگروہ ہرمر تبہاس کے دعوائے رسالت کی تصدیق سے انکارکرتے تھے بیہاں تک کہ اسی حالت میں کٹ کٹ کرانہوں نے جان دیدی اور دوسری طرف عمارین پاسر ہیں جن کی آئٹھوں کے سامنےان کے والد اوران کی والدہ کو سخت عذاب دے کرشہید کردیا گیا پھران کواتنی نا قابل برداشت تکلیفیں دی کمئیں کہ آخر کارانہوں نے جان بچانے کے لئے وہ سب کچھ کہد دیا جو کفاران سے کہلوانا جا ہتے تھے بھروہ روتے ہوئے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر بوك اورعرض كيايارسول الله ما تُوكتُ حتى سبَبتكَ وذكرتُ ألِهَتَهُمْ بخير، يارسول مجصاس وقت تك نه حچوڑا گیاجب تک کہمیں نے آپ کو برااوران کے معبودول کوا جھانہ کہددیا، آپ ﷺ نے دریا فت فرمایا" کیف تسجد قلبكَ" اينے دل كاكياحال پاتے ہوعرض كيا"مطهمَـ بنينًا بالايمان" ايمان پر پورى طرح مطمئن اس پرحضور نے فرمايا ''اِن عادوا فعد''اگروه پھراس طرح ظلم کریں تو پھروہی باتیں کہد ینا۔

ثمر إِنَّ رَبَّكَ للذين هاجروا (الآية) بيهكه كان مسلمانوں كاتذكرہ ہے جو كمزور تضاور قبول اسلام كى وجه سے كفار كے ظلم وستم کا نشانہ بنے رہے بالآخران کو ہجرت کا حکم دیا گیا،تو اپنےخویش وا قارب، وطنِ مالوف اور مال وجا ئیدادسب پچھ چھوڑ کر حبشه یا مدینه چلے گئے، پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آرائی ہوئی تو مردانہ وار جہاد میں بھر پورحصہ لیا اوراس کی راہ کی شدتوں اور تکالیف کوصبر کے ساتھ برداشت کیا،ان تمام باتوں کے بعدیقیناً تیرارب اِن کے لئے عفور رحیم ہے۔

مین این بیاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ سور وُگل مکی ہے پھراس میں ہجرت و جہاد کا ذکر کیسا ،اس کا کیا مطلب ہے؟

ُ جِيجُ لِبْئِعِ: اول تو ابن عطيه كى روايت كے مطابق بيآيت مدنى ہے لہٰذا كوئى اعتراض نہيں ، دوسرا جواب بيہ ہے كہ ججرت سے مراد

ہجرت حبشہ ہے اس صورت میں بھی کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، تیسرا جواب بیہ ہے کہ صیغهٔ ماضی کے ذریعہ اِ خبار مستقبل کی مثالیں قرآن میں بکثرت موجود ہیں۔

أذكرُ يَوْمَرَتَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تَجُادِلُ تُحاجُ عَنُ نَفْسِهَا لايهمُّها غيرُها وهُوَ يوم القيْمةِ وَتُوكَيُّ كُلُّ نَفْسٍ جزاء مَّاعَمِلَتُ وَهُمْلِا يُظْلَمُونَ® شيئًا وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا ويُبدلُ سنه قَرْيَةً سي سكة والمرادُ اسلها كَانَتُ المِنَةُ من الغاراتِ لاتهاج مُّطْمَيِنَّةً لاتحتاجُ الى الانتقال عنها لضيق اوخوب يَّأْتِيْهَا رِنْ قُهَارَغَدًا واسِعًا مِّنْ كُلِّ مَكَانِ فَكُفَرَتُ بِأَنْعُمِراللهِ بِتَكْذِيبِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَأَذَاقَهَااللَّهُ لِبَاسَالَجُوعِ فَقُحِطُوا سَبَعَ سَنِينَ وَالْخَوْفِ بَسَرَايَا النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عليه وسلم بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿ وَلَقَدُجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنَهُمْ محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فَكَذَّبُوْهُ فَالْحَذَهُمُ الْعَذَابُ الجوعُ والخوفُ وَهُمْ طَلِمُوْنَ ۞ فَكُنُوا ايُّهَا المؤسِنُونَ مِمَّارَنَى فَكُمُ اللَّهُ كَلَاطُيِّيًّا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُّدُوْنَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اَهِلَ لِغَيْرِاللهِ بِهُ فَمَنِ اضْطُرُّغَيْرَبَاغَ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ مَّ حِيْمُ @ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتَكُمُ اي لوَصُفِ السنتِ حُهُ الْكَكَذِبَ هٰذَا حَلَلُ وَهٰذَاحَوَاهُ لِمَالِم يُحلَّه اللَّهُ ولم يُحرِّمُه لِتَّفْتَرُوُّاعَلَىاللَّهِ الْكَذِبُ بنسبَتِهِ ذَلِكَ اليه إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُـفْلِحُوْنَ ۞ لَهُمْ مَتَاعٌ قِلْيُلُ ۖ فَى الدُنْيَا قَالَهُمُ فَى الاخِرَةِ عَذَابُ ٱلِيُمُّ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا اى اليهودُ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ فَي اله وَعَلَى الَّذِينَ بَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ الى اخرِهِا وَمَاظَلَمْنٰهُمْ بتحريم ذلِكَ وَلَكِنْ كَانُوُٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ® بارتكاب المعاصِيُ المُوجِبَةِ لذلك تُثَرَّانَ رَبَّكُ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا الشَّوْءَ الشركَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّرَتَا بُوْا رَجَعُوا مِنْ بَعُدِذُلِكَ وَأَصْلَحُوا عَملَهُمُ إِنَّ رَبَّكِ مِنْ بَعْدِهَا اى الجَهَالَةِ او التَّوْبةِ لَغَفُور لهم رَجِيعُ بهم.

کرتو توں کی وجہ سے ہوا،ان کے پاس انہی میں کا ایک رسول محمہ ﷺ پہنچا، پھربھی انہوں نے اسے جھٹلایا تو انھیں بھوک اور خوف کے عذاب نے آ د بوجا،اور وہ تھے ہی ظالم اے ایمان والواللہ نے جوتمہیں حلال طیب روزی دے رکھی ہے اس میں ہے کھا وُ اوراللّٰہ کی نعمتوں کاشکرا دا کرواگرتم اس کی بندگی کرتے ہو،تم پرصرف مرداراورخون اورسور کا گوشت اورجس چیزیراللّٰہ کے سواکسی دوسرے کا نام پکاراجائے حرام کیا گیا ہے پھر جو تخص ( فاقہ کی وجہ ہے ) بالکل ہی بے قرار ہوجائے بشرطیکہ طالب لذت نہ ہواور نہ (حد)ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو ( تو ان کے اس کھانے کو ) اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور تحسی چیز کو جوتمہاری زبان سے نکلتا ہے جھوٹ موٹ نہ کہدیا کرو کہ بیرطلال ہے اور بیرزام ہے اسلئے کہ اللہ نے نہاس کوحلال کیا ہے اور نہاس کوحرام کہاس (حلت وحرمت) کی نسبت اس کی طرف کر کے اللہ پر بہتان بازی کرو، یقیناً وہ لوگ جواللہ پر بہتان تراثی کرتے ہیں وہ بھی فلاح نہیں پاتے ان کے لئے دنیامیں چندروز ہمیش ہےاوران کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے اور يبود يوں پر ہم نے وہ چيزي حرام كردى تھيں جن كابيان ہم آپ سے اس سے پہلے كر چكے ہيں "وعلى اللذين هادو ا حرّ منا كل ذى ظفر" (الى آخو الآية) ميل يعني هم نے يهود يول پر هرناخون والے جانوركوترام كرديا تھا،ان چيزولكوترام کر کے ہم نے ان پڑھلم نہیں کیا بلکہ ان معاصی کا ارتکاب کر کے جواس سزا کی موجب تھیں خود ہی انہوں نے آپنے او پڑھلم کیا تھا، پھرآپ کارب ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے نادانی کی وجہ سے شرک کیا پھرانہوں نے اس کے بعد توبہ کرلی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرلی تو آپ کارب (ان کی)جہالت یا تو بہ کے بعد بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

### عَجِقِيق تَرَكِيكِ لِيَهَمُ لِللَّهِ لَقَسِّارُ فَوْلِلاً

فَيُولِكُنُ : تحاجُّ، تجادل كاصله چونكه عن نهيس آتا اسلئے مفسر علام نے اشاره كرديا كه تبحادلُ، تبحاج كے معنى ميں ہے۔ چَوُلِیَ ؛ لا یهمها غیرها، یعنی سی کوسی کا کوئی نم نه ہوگا، بلکه برخض نفسی نفسی یکارر ہا ہوگا۔

هِ فَكُولِكَ اللهِ عَلَى مِن حذف مضاف كى طرف اشاره باسكة كه تسوف عمل كيكو كي معن نبيس بين چونكه أعراض كا انقال نہیں ہوا کرتا۔

فِيُولِكُنَّ ؛ لا تهاج، يه اَهَاجَ الغبارَ سے ماخوذ ہے یعنی غبار اڑایا، (اور فاری میں) جمعنی تاراج شد۔

**جَوْلِ آ**نَى: لبساس المبجسوع ، بھوک اورخوف کولہاس کے ساتھ تشبیہ دی ہے ، دونوں میں وجہ تشبیہ بیہ ہے کہ جس طرح بھوک اور خوف جسم انسانی کوچاروں طرف ہے گھیر لیتا ہے اس لئے کہان دونوں کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے اس طرح لباس بھی پورے جسم کو گھیرلیتا ہے ای وجہ سے بھوک اورخوف کے اثر کولہاس ہے تشبید دی ہے، اور ادراک کو چکھنے سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ چکھنے سے بھی بعض چیز وں کا ادراک ہوتا ہے۔

- < [زمِّزَم بِهَاشَرِز] ≥

قِيَوُلْكَ ؛ لو صفِ السنتكم السين اثاره بكه لما تصف يس ما، معدريب.

فَيُولِكُمُ : الكذب ، لا تقولوا كى وجهت منصوب --

قِخُولَكُما: هذا حلال وهذا حرام يوالكذب يرل بـ

فَيْخُولَكُونَا : لَهُمْر، متاع، متاع قليل مبتداء مؤخراور لهمرخرمقدم بـ

في والتي يوم تساتى كل نفس تجادل عن نفسها، يهال ايكسوال بديدا بوتا كه عن نفسها مين نفس كى اضافت نفس كى اضافت نفس كى عن نفسها مين نفسها مين نفسها فن نفسه نفس كى جانب بور بى ب حالانك مضاف اورمضاف اليه كه درميان تغاير ضرورى بورندتو اصلافة المشيئ السى نفسه لازم آئے گى۔

جِجُولِ شِیْ: اول نفس سے پوراجسم انسانی مراد ہے اور ثانی نفس سے ذات عبارت ہے کل انسانِ یبجادل عن ذاتِهِ و لا یهمر غیر ها، مجادلة کے معنی عذر خواہی کے ہیں۔

### ؾٙڣێؠؗڒ<u>ۅؾؿۘڽؙ</u>ڿ

یوم تاتی کل نفس تُجادِلُ عن نفسِها ، یعنی برخص اپی فکریس ہوگاس وقت نہ کوئی کسی کی حمایت کرے گا اور نہ سفارش بلکہ آپس میں تعارف اور جان بچپان اور نہی وصہری رشتہ ہونے کے باوجودا کی دوسرے سے بھا گیں گے، بھائی بھائی سے، جیٹے ماں باپ سے، شوہر بیوی سے بھا گے گا کوئی کسی کا پر سان حال نہ ہوگا، اور لک لی امری منهم یو مندِ شان بغنیه ہر شخص کواس دن اپنی پڑی ہوگی، و صَسورَبَ الملّه مثلا قویقه الحنح اکثر مفسر بن اس قریب مراد کہ لیا ہے بعنی اس میں اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے اور بیاس وقت ہوا جب الله عمثلا قویقه الحنح النہ کے اس بیان کیا گیا ہے اور بیاس وقت ہوا جب الله کے در النہ کے اللہ معنو قبلہ پراپی بخت گرفت فر ما اور ان پراس طرح قبل منال موگی میں ہوئی تھی، چنا نچہ اللہ کے اس کوخوف سے اور حضرت یوسف علیج کا تھائی کہ بڑیاں، درخوں کے بیتے کھانے پڑے اور بعض مفسر بن کوخوف سے اور خوشی کی ہوئی ہوئی ہوں، نزول کا خومیں ہوئی جہور مفسر بن کوعوم سے انکارٹیس، المعبر أن بعموم الملفظ لا بنحصوص المسبب.

انسما حرّمَ علیکم المیتة وَالدُّم و لحمر الحنزیر وَمَا أُهِلَّ لغیر الله به النح یه آیت اس سے پہلے تین مرتبہ گذر چکی ہے، سور وَانعام میں ، سور وَ مَا مُده میں ، یہ چوتھامقام ہے اس میں لفظ اِنّما حصر کے لئے ہے کیکن سے گذر چکی ہے، سور وَ انعام میں ، سور وَ مَا مَده میں ، یہ چوتھامقام ہے اس میں لفظ اِنّما حصر کے لئے ہے کیکن سے الفظ اِنّما حصر کے لئے ہے کہا ہے۔ سے الفظ اِنّما ہے۔ سے الفظ اِنْما ہے۔ سے الفظ اِنْما ہے۔ سور وَ مَا مُنْ اَنْمَا ہُمَا ہُمِمَا ہُمَا ہُمَا

حصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے یعنی مخاطبین کے عقید ہے اور خیال کے مطابق حصر لایا گیا ہے ورنہ دوسرے جانو راور درندے وغیرہ بھی حرام ہیں ،البتدان آیات ہے واضح ہے کہ ان میں جن جارمحر مات کا ذکر ہے ان سے مسلمانوں کونہایت تا کید کے ساتھ بچانا جا ہتا ہے۔

وَمَا أَهِلَّ لَـغيرِ اللَّهُ بِهِ ، جوجانورغيراللُّه كِيام زدكر دياجائه اس كى مختلف صورتيں ہيں ايک صورت پيهے كه غيرالله کے تقرب اوراس کی خوشنو دی کے لئے اسے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اسی غیراللّٰہ کا نام لیا جائے جس کی خوشنو دی حاصل کر نا مقصود ہے دوسری صورت بیہ ہے کہ مقصود تو غیراللّٰہ کا تقرب ہی ہولیکن ذبح اللّٰہ کے نام پر ہی کیا جائے جبیبا کہ بعض جاہل، جانورکو بزرگوں کے لئے نام زدکرتے ہیں مثلاً بیر کہ بیفلاں ہیر کا مکراہے بیبکرا گیار ہویں شریف کا ہے وغیرہ وغیرہ اوران کووہ بسم اللہ پڑھ کر ہی ذبح کرتے ہیں،اس لئے وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت تو یقیناً حرام ہے کیکن بید دوسری صورت حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے کیونکہ بیغیراللہ کے نام پر ذربح نہیں کیا گیا،حالانکہ فقہاء نے اس صورت کوبھی حرام قرار دیا ہے،اس لئے کہ بیہ ''مسا اُھلِّ لمغیسر الملک به" میں داخل ہے چنانچہ حاشیہ بیضاوی میں ہے، ہروہ جانورجس پرغیرانٹد کا نام یکارا جائے حرام ہے اگر چہذ کے کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو، اس لئے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض ہے جانور ذبح کرے گاتو وہ مرتد ہوجائیگا،اوراس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا درمختار میں ہے کسی حاکم یاکسی بڑے کی آمد پر (حسن خلق یا شرعی ضیافت کی نبیت ہے نہیں بلکہ اس کی رضا مندی اور اس کی تعظیم کے طوریر ) جانور ذرج کیا جائے تو وہ حرام ہوگا،اس لئے وہ "ما اهل لغير الله به" من داخل إ اكرچه بوقت ذيح اس برالله اي كانام ليا كيابو، اورعلامه شامي في اس كى تائيد كى ب (كتباب الذبانيع)، البته بعض فقهاءاس دوسرى صورت كو "و منا أهل لهغير الله به" كامدلول نبيس مانة اوراشتراك ملت (تىقىرىب بىغىر الله) كى دجەسے اسے حرام سمجھتے ہيں گويا حرمت ميں كوئى اختلاف نہيں صرف استدلال كے طريقة ميں اختلاف ہے باقی تفصیل سورہ ما کدہ میں "وَ مَا ذہع على النصب" كے تحت ملاحظ فرما نيں۔

إِنَّ إِلْمُهِيمَكُانَ أُمَّةً اسامًا قُدُوءَ جاسعًا لخصال الخيرِ قَانِتًا سطيعًا يَتْهِ حَنِيهًا الى الدين القيم وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ التفاتُ عن العَيْبِةِ فِى الدُّنيَ لَحَسَنُ الله الحيانِ وَاللَّهُ فِى الْلِيْفِيمَ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ الله الدين المه العَيْبِةِ فِى الدُّن الصَّلِي المُحْرِينَ الله الدين الله الدين وَاللَّهُ فِي الله الله وَلَيْ الله الدين المُهُ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

فيه وَانَ رَبُّكُ لَيَحُلُمُ بَيْهُمْ مَوْمَ الْقِيلَمَة وَفَيْمَا كَانُوْ افِيهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿ مِن اسرِه بِان يُنِيبَ الطائعَ ويعذِب العاصى بانتهاكِ حرمَتِه أَنْ الناسَ يا محمّد الله سِيلِ رَبّك دينه يِلْخِلْمَة بالقران وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة مواعظه اوالقول الرفيق وَجَادِلْهُمْ النِّي المعادلة التي هِي آخَنُ كالدعاء الى الله باياتِه والدعاء الى خججه إنَّ لَنَّكَ هُو أَعُلُمُ الى عالِم بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُواَعُلَمُ بِالْمُهُمُ الله عليه وسلم وقدراه لامثل بسبعين منهم مكانك بالقتال ونزل لمَّا قُتل حمزة ومُثِل به فقال صلى الله عليه وسلم وقدراه لامثل بسبعين منهم مكانك وَلَنْ عَاقَبُولُ مِعْ المِعْمُ الله عليه وسلم وقدراه لامثل بسبعين منهم مكانك وَلَنْ عَاقَبُولُ المِعْلِقِ الله عليه وسلم و كَفَر عن يمينه رواه البزار والصيروم النقام الله عليه بتوفيقِه وَلَائحُنْ عَلَيْهِمَ الى السَّرُ خَيْرًا الله عليه وسلم و كَفَر عن يمينه رواه البزار والصيروم المنابية والمعامى الله عليه وسلم و كَفَر عن يمينه رواه البزار والمعامى والدّي مَعْمُ وقَالَ الله عليه بسموية والصير الكه عليه والمعامى المنابية والمعامى والمعامى والمعامى والمعامى والمعامى والمعامى والمعامى والمعامى والمعامى والنصور.

تربیجی : بےشک ابراہیم علاقتلاؤللٹلا امام، پیشواتھے کہ جوتمام اچھی خصلتوں کے جامع تھے اللہ کے فرما نبردار دین قیم کی طرف رخ کرنے والے تھے وہ مشرکوں میں سے نہ تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گذار تھے اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا تھاا ورانھیں راہ راست سنجھا دی تھی ،اور ہم نے ان کود نیا میں بھی بہتری دی تھی اور ہر مذہب ( وملت ) کےلوگوں میں ان کا ذکر جمیل ہے،اس میں غیبت ہے ( تکلم ) کی جانب النفات ہے اور وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں میں ہوں گے ایسے لوگوں میں کہان کے لئے بلند درجات ہوں گے پھر اے محمد ﷺ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں اور ابرہیم مشرکوں میں سے نہ تھے اس آیت کو یہود ونصاری کے اس دعوے کور دکرنے کے لئے مکرر لا یا گیا ہے کہ وہ ابراجیم علاقتلا کا ملت پر ہیں ہفتہ کے دن کی عظمت ان ہی لوگوں پر فرض کی گئی تھی جنہوں نے اپنے نبی ہے اختلاف کیا تھا اور وہ یہود ہیں ،ان کو تھم دیا گیا تھا کہوہ عبادت کے لئے جمعہ کے دن فارغ رہیں تو انہوں نے کہا ہم اس کاارادہ نہیں رکھتے (بعنی ہم اس کو پسندنہیں کرتے) اورانہوں نے ہفتہ کے دن کو پسند کرلیا ،تو اللہ نے ہفتہ کے دن میں سختی فرمائی، اور یقیناً آپ کارب جس چیز میں ہےلوگ اختلاف کررہے ہیں قیامت کےروز اس کے بارے میں فیصلہ کردے گااس طریقہ پر کہ فرمانبردار کوثواب دے گا،اوریوم السبت کی بے حرمتی کرکے نافرمانی کرنے والوں کوعذاب دیگا اے محمد ﷺ آپلوگوں کو اپنے رب کے دین کی طرف حکمت (لیعنی) قرآن کے ذریعہ اور اچھی تقیحتوں کے ذریعہ وعوت دیجئے یا نرم گفتاری کے ساتھ دعوت دیجئے ، اوران سے بہتر طریقہ سے بحث سیجئے مثلاً اللہ کی آیات کے ذریعہ اللہ کی ھ[نِعَزَم پِبَلتَ لِنَا] ≥ \_\_\_\_\_

طرف بلانا اور اس کے دلائل کی طرف دعوت دینا، یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جواس کی راہ ہے بھلکے ہوئے ہیں ،اوروہ ہدایت یا فتہ لوگوں سے بھی بخو بی واقف ہے لہذاِوہ ان کوسز اُدے گا ،اور بیتکم جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہےاور( آئندہ آیت) اس وفت نازل ہوئی جب حضرت حمز ہل کر دیئے گئے اوران کوسنح کر دیا گیا،تو آپ ﷺ نے جب ان کودیکھا تو فرمایا کہ میں ان کے بدلے میں ان کے ستر آ دمیوں کوضر ورمثلہ (مسنح) کروں گا ، اورا گرتم بدلہ لوتو اتنا ہی جتنا تہمیں صدمہ پہنچاہے اور اگرتم انقام سے صبر کروتو بیصبر ،صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے چنانچہ آپ ﷺ ایپنے ارادہ سے رک گئے اورا پنی شم کا کفار ہا داکر دیا (رواہ البز ار) آ ہے مبرکریں اورآ پ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی تو فیق ہے ہے ً اور آپ کے ان کے ایمان کے بارے میں شدید حریص ہونیکی وجہ ہے اگر وہ ایمان ندلا کیں تو آپٹم زدہ نہ ہوں اور ان کے مکر سے آپ تنگدل نہ ہوں یعنی ان کے مکر ہے رنجیدہ نہ ہوں اسلئے کہ ہم یقیناً ان کے مقابلہ میں آپ کے مددگار ہیں بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کفر ومعاصی ہے بیجتے ہیں اور مدد ونصرت کے ذریعہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو طاعت وصبر کے ذریعیہ نیکوکار ہیں۔

# جَّقِيق الْمِنْ الْمِينَ الْمُ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّاللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا

فِيْ كُلُّ ؛ أُمَّة ، لفيظِ أُمَّة كے بارے میں مفسرین ہے متعددا قوال منقول ہیں ،اس آیت میں حضرت ابرہیم علیجالاً والتا کا پراُمَّة کا اطلاق كيا كيا ہے، ياتواس كئے كەحضرت ابرہيم عَاليَحَلا وَاللَّهُ تَنها صفات كماليد كے جامع ہونے كے اعتبار سے ايك امت كے قائم مقام تصحبیها که کسی شاعرنے کہاہے۔

ليسس من السلُّمة بمستنكر الايسجسمع العالمَ في واحد

ووسری وجہ حضرت ابراہیم علیج کا والمت کہنے کی بیہ وسکتی ہے کہ آپ اپنے زمانہ میں تنہا مومن تھے باقی سب کفار تھے اسى وجه سے آپ کوامت کہا گیاہے، تیسری وجہ بیہ ہے کہ امّة جمعنی مسامُ وم یعنی مقتداءوا مام جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا'' إِنِّسیٰ جهاعهلك لسله نام اماما" مذكوره نتيول توجيهول كي روشني مين بياعتراض ختم هو گيا كه امّة كالطلاق حضرت ابرهيم عَلا يَحْلاً وَلاَنْتُكُوبِر درست نہیں ہےاسلئے کہ حضرت ابراہیم واحد تھےاورامۃ کااطلاق جمع پرہوتا ہے۔

فِحُولِكُم : اجتباه، اى للنبوة.

فِيُولِكُنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَعَى فُوضَ ہے۔

چَوُلْمَ ؛ تعظیمه، اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے،اسلئے کہ فرض کاتعلق فعل سے ہوتا ہے نہ کہاشیاءاوراز مان سے

اورسبت زمان ہے۔

چین کی میں المقول الوفیق ، رفیق، دِ فق سے ماخوذ ہے اس کے معنی زمی اور سہولت کے ہیں مطلب ریہ ہے کہ دین کی دعوت زم گفتاری ، شیریں بیانی سے دیجئے۔

# تَفَسِّيُرُوتَشِّنَ حَ

### ربطآيات:

سابقہ آیات میں اصول شرک و کفر لیعنی انکار تو حید ورسالت پر رد اور حلت وحرمت کے بعض فروعی احکام کا ذکر تھا، مشرکیین مکہ قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے اپنے کفر و بت پرتی کے باوجود دعویٰ بیکرتے تھے کہ ہم ملتِ ابراہیم کے پابند ہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں بیسب ابراہیم علیفہ کا کالٹیکئ کی تعلیمات ہیں ،اس لئے ان مذکورہ چار آیتوں ہیں ان کے اس دعوے کی تر دیدکی گئی ہے۔

اِنَّ ابر اهیعر کان اُمَّة ، لیعنی وہ اکیلا انسان بجائے خودا پی ذات میں ایک امت تھا، جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا تو ایک طرف وہ اکیلا اسلام کاعلمبر دارتھا اور دوسری طرف ساری و نیا کفر کی علمبر دارتھی اس اسکیے بندۂ خدانے وہ کام کیا جوایک امت کے کرنے کا تھاوہ ایک شخص نہ تھا بلکہ پوری ایک امت تھا۔

حضرت ابراہیم علی کا تناہ کے مقتداء ہونے کا توبی عالم ہے کہ پوری دنیا کے تمام مشہور ندا ہب کے نوگ سب آپ پراعتاد

کرتے ہیں اور آپ کی اتباع کوعزت اور فخر جانتے ہیں ، یہود' نصاریٰ' مسلمان تو ان کی تعظیم کرتے ہی ہیں مشرکین عرب بت

برتی کے باوجود اس بت شکن کے معتقدا دران کی ملت پر چلنے کوفخر سمجھتے تھے ، اور حضرت ابراہیم علی کا کافٹ ومطیع ہونے کا خاص امتیاز ان امتحانات سے واضح ہوجا تا ہے جن سے اللہ کے پیطیل گذر ہے ہیں ، آتش نمر ود ، اہل وعیال کولق ودق میدان میں
چھوڑ کر چلے آنے کا حکم ، پھر بڑی آرزؤں ، اور تمناؤں اور دعاؤں سے ہونے والے بیٹے کی قربانی پر آماد گی بیسب وہ امتیاز ات
ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کوان القاب سے معزز فرمایا۔

غرضیکه جتنی خوبیاں ہوسکتی ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیفیکا گلاتیکا کی ذات میں جمع ہوگئی تھیں ،صاحب مال ،صاحب اولا د ، پاکیز ہ رو ، پسندیدہ خو،حوصلہ مند ، فیاض ،مہمان نواز ،صابروشا کرسب ہی پچھآپ تھے۔

انما جعل السبتُ علی الّذین اختلفوا فیه ، اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے،اس میں چنداقوال ہیں ،بعض کہتے ہیں کہ حضرت موکی علیج کا ان کے لئے جمعہ کا دن عبادت کے لئے فارغ رکھنے کے لئے فرمایا تھالیکن بنی اسرائیل ہیں کہ حضرت موکی علیج کا دن این ہے اس اجتہاد سے کہ ہفتہ کے دن اللّہ نے بھی چھٹی رکھی تھی اس لئے ہمیں بھی بہی نے ان سے اختلاف کیا اور ہفتہ کا دن اسپنے اس اجتہاد سے کہ ہفتہ کے دن اللّه نے بھی چھٹی رکھی تھی اس لئے ہمیں بھی بہی سے ان سے اختلاف کیا اور ہفتہ کا دن اسپنے اس اجتہاد سے کہ ہفتہ کے دن اللّه نے بھی چھٹی رکھی تھی اس لئے ہمیں بھی بہی اس اسپنے اس اجتہاد سے کہ ہفتہ کے دن اللّه ہے بھی جھٹی رکھی تھی اس اللہ ہے اس اجتہاد سے کہ ہفتہ کے دن اللّه ہے بھی جھٹی رکھی تھی اس لئے ہمیں بھی بہی اللہ ہے۔

أدع الى سبيل ربك بالمحكمة والموعظة (الآية) اس آيت من تبليغ ودعوت كاصول بيان كئے گئے ہيں جو حكمت ،موعظهٔ حسنه اور رفق وملائمت پربنی ہیں، جدال بالاحسن، درشتی ولخی ہے بچتے ہوئے نرم ومشفقانه لب ولہجہ اختيار کرنا ہے، لیعنی آپ کا کام مذکورہ اصولوں کے مطابق وعظ و تبلیغ ہے، ہدایت کے راستہ پر چلاد ینا بیصرف اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والاکون ہے اور کون نہیں؟

وَاِنْ عَاقبتَ مرِفعاقبوا بِمثل ما عوقبتَم، ال ہے معلوم ہوتا ہے کہاگر چہ بدلہ لینے کی اجازت ہے بشرطیکہ تجاوز نہ ہو ورنہ بیخود ظالم ہوجائےگا، تاہم معاف کردینے اورصبراختیار کرنے کوزیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔



# مُرَقُّ الْإِنْكَ عَلَيْتَ وَهِمَا عَقَالِكُ وَالْحَاكَ يَشَرَقُوا يَدَّ فَا أَنْنَا عَيْنَ كُوْعًا

سُوْرَةُ الْإِسْرَآءِ مكية إلَّا وَإِنْ كَادُوا لَيفتنونَكَ اَلاَيات الشمانِ، مائة وَعشرُ آيات اَوْ إحدىٰ عَشَرَة آية. مورة الراء كل جسوائ وَإِنْ كادوا ليفتنونَكَ آتُو آيول ك، سورة الراء كل جسوائ وَإِنْ كادوا ليفتنونَكَ آتُو آيول ك، اليااا آيتين بين -

يَّ الطّرف والاسراء سيرُ الليل وفائدة ذكره الاشارة بتنكيره الى تقُليْلِ مدَّته مِّن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ على الطّرف والاسراء سيرُ الليل وفائدة ذكره الاشارة بتنكيره الى تقُليْلِ مدَّته مِّن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْحَدَى مِن اللّه الْفَرَى الْمَكَامُولَة بالشمار والانتهار لِلْرَيَّ مِن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْحَدَى المَعْدَسِ البُعْدِه منهُ الْفَرِى الْمَكَامُ وَالانتهار والانتهار والانتهار والانتها عجائيب قدرتنا إِلله هوالم وافعاله فانعَم عليه عجائيب قدرتنا إِلله هوالم وافعاله فانعَم عليه بالاسراء المستقبل على اجتماعه بالانبياء وعُرُوجه الى السّماء ورؤيته عجائيب الملكوت وسناجاته تعالى فانة صلى الله عليه وسلم قال اتيتُ بالبراق وجو دابّة ابيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافِرة عند وسنتهى طرفه فركبته فساريي حتى اتيتُ بيتَ المقدّسِ فربطت الدابة بالحقق التي يربط فيها الانبياء ثم دخلت فصليتُ فيه ركعتين ثم خرجتُ فَجَاء في جبرئيلُ عليه السلامُ باناء مِن خمر واناء من انت فقال جبريلُ قيلَ ومَن مَعَكَ قالَ محمّد قيلَ وقد أرسِلَ اليه قالَ قد أرسلَ اليه فَقَتَحَ لَنَا قيل لَهُ مِن انتَ فقالَ جبريلُ قيلَ محمد صلى الله عليه وسلم قيلَ وقد أرسِلَ اليه قالَ قد أرسلَ اليه فَقَتَحَ لَنَا حبريلُ قيلُ ومَن مَعكَ قالَ محمد صلى الله عليه وسلم قيلَ وقد بُعتَ اليه قالَ قد بُعتَ اليه فَقَتَحَ لَنَا فَاذَا أَنَا بَاذِمَ قيلُ ومَن مَعكَ قالَ محمد صلى الله عليه وسلم قيلَ وقد بُعتَ اليه قالَ قد أرسلَ اليه فَقَتَحَ لَنَا فَاذَا انَابَائِهُ في المَعاد المنادة فاستفتَحَ جبريلُ في اليه السّماء الثالثة فاستفتَحَ في في الى السّماء الثالثة فاستفتَحَ في في الى السّماء الثالثة فاستفتَحَ في في في المنادة عليه وسلم قيلَ وقد بُعتَ اليه قالَ قد السماء الثالثة فاستفتَحَ في في في في من المَن المَعلَة المنادية وعينشى فرحَهاني وحقوالى بخير ثم عرَجَ بنا الى السماء الثالثة فاستفتَحَ

جبريـلُ فـقيـلَ مَنُ انتَ قالَ جبريلُ فقيلَ ومنَ مَعَكَ قال محمدٌ فقيلَ وَقَدُ أُرسلَ اليه قَالَ قد أُرسلَ اليه فَفَتَحَ لَنَا فَإِذًا أَنَا بِيُوسُفَ واذًا سِوَ قد أُعِطَى شطرَ الحُسُنِ فرحّب بي ودَعَالي بحير ثم عرَجَ بِنَا الي السماءِ الرَّابِعةِ فاستفتحَ جبريلُ فقيلَ مَنُ انتَ قالَ جبريلُ فقيلَ ومَنُ مَعَكَ قال محمدٌ فقيلَ وقد بُعثَ اليه قال قد بُعث اليه فَفَتَحَ لَنَا فإذًا أَنَا بادُريس عليه السلام فرحَّبَ بي ودَعَالي بخيرِ ثم عَرَجَ بنا الي السماء الخامسةِ فاستفتحَ جبريلُ فقيلَ مَنُ انتَ قالَ جبريلُ فقيلَ ومَنُ مَعَكَ قال سحمدٌ فقيلَ وقد بُعثَ اليه قال قد بُعيثَ اليه فَفَتَحَ لَينَا فإذًا أَنَابِهارُونَ فَرحَّبَ بي ودَعَالي بخير ثم عرَجَ بِنا الي السَّماءِ السَّادسَةِ فاستفتحَ جبريلُ فقيلَ مَنُ انتَ قالَ جبريلُ فقيلَ ومَنْ مَعَكَ قال محمدٌ فقيلَ وقد بُعثَ اليه قال قد بُعثَ اليه فَفَتَحَ لَنَا فإذًا أَنَابِمُوْسَى عليه السلام فرحُب بي ودَعَالِيُ بخيرِ ثم عَرَجَ بِنَا إلى السماءِ السابعةِ فاستفتحَ جبريلُ فقيلَ مَنُ انتَ قالَ جبريلُ فقيلَ ومَنُ مَعَكَ قال محمدٌ فقيلَ وقد بُعثَ اليه قال قد بُعـتَ اليه فَفَتَحَ لَنَا فإذًا أَنَابابراسِيم عليه السلام فاذًا بو مستندٌ الِّي البيتِ المعُمورِ واذًا بو يدخلُه كلَّ يـومِ سبعُـوْنَ الفَّ ملَّكِ ثم لا يعُودُونَ اليه ثم ذسبّ بي الى سدرَةِ المنتهيٰ فاذًا ورقما كاذان الفيلةِ واذا شمرُب كالقلالِ فلما غشمها من امر اللّه ما غشمها تغيّرتُ فما احدَ من خلقِ اللّهِ يستطيعُ ان يصفّمها من حسمنها قالَ فاوخي الَيَّ ما أَوْخي وفرَضَ عليَّ في كلَّ يوم وليلةٍ خمسينَ صلاة فنزلتُ حتى انتهيتُ اللي موسلي فقالَ ما فَرَضَ ربُّكَ على امَّتِكَ قلتُ خمسينَ صلاةً كلُّ يوم وليلةِ قال ارجعُ اللي ربّك فسلهُ الشخفيفَ فانَّ امتَكَ لا تُطيقُ ذلكَ واني قد بلوتُ بني اسرائيل وخبَّرتُمهم قالَ فرجعتُ الى ربّيُ فقلُتُ اي رَبّ خيفِّفُ عن اسَّتِيُ فحطَّ عيِّيٰ خمسًا فرجعتُ اللي سوسني قالَ ما فعلت قلتُ قد حطَّ عني خمسًا قبال إنَّ امتَكَ لا تُبطيقُ ذلكَ فبارجِع إلى ربِّكَ فبسَلُه التخفيفَ لامتِكَ قالَ فلَمُ ازَلُ ارجعُ بينَ رَبِّي وبينَ مُوسى ويحطُّ عنِّي خمسًا خمسًا حتى قال يا محمدُ (صلى اللَّه عليه وسلم) سِي خمسُ صلوَاتٍ في كلِّ يـوم وليـلةٍ بـكـلِّ صلوةٍ عشر فتلكَ خمسونَ صلاة ومن سِمَّ بحسنةٍ فلم يعمَلُما كتبتُ لهُ حسنَةُ فان عَـمِلَهَا كتبتُ له عشرًا ومَنُ سَمَّ بسيئةٍ ولم يَعُملهَا لم تكتّبُ فان عَمِلها كتبتُ سيئةُ واحدةً فَنَزَلتُ حتَّى انتهَيْتُ الَّي مُوسِني عليه السلام فاخبرُتُهُ فقَالَ إرْجِعُ الَّي ريَّكَ فاسْأَلُهُ التخفيفَ لاسّتِكَ فإنّ استك لا تُنطيقُ ذلك فقلَتُ قد رجعتُ الى ربّي حتّى استحيّيُتُ، رواهُ الشيخان واللفظ لمسلم وروى الحاكمُ في المستذركِ عن إبْنِ عبّاس رضي الله تعالى عنهما قَالَ وَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم رأيتُ رَبِي عزَّوَ حِلَ قالَ تعالَى **وَاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ** التَوْرَة وَجَعَلْنُهُ هُدَّى لِبَنِي السَّرَاءِيلَ لِ أَلَّاتَتَخِذُ فَامِنَ دُوْنَ وَكِيْلًا ﴿ يُفوضُونَ اليه امرَسِم وَفي قراء ةٍ تتخِذُوا بالفوقانيّةِ التفاتا فأنُ زائدةٌ والقولُ مضمرٌ يا ذُرِّيَّةً مَن حَمَلْنَاهُ عَ نُوِّجٍ ﴿

في السفِيْنَةِ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُوْرًا ® كثيرَ الشكر لناحامِدًا في جميع احُوالِهِ وَقَضَيْنَا اوحينا [الى بَنِي إِسْرَاءِيْلَ فِي الكِتْبِ التوراةِ لَتُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ ارض الشام بالمَعَاصِيُ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيُرًا ۞ تبغونَ بغيًا عظيمًا فَإِذَاجَاءَوَعُدُ أُولِلْهُمَا اولى سرَّتَى الفسادِ بَعَثْنَاعَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيْدٍ اصحابَ قوَّةٍ في الحرب والبطُ ش فَجَاسُوا تردَّدُوا لـطَلَبكم خِلْلَالدِّيَارِ وسـط ديـاركُمُ ليقتُلُوكُمُ ويسبوكم وَكَانَ وَعُدًامُّفُعُولًا وقد افسَدُوا الأولى بقتُل زكريا فبعثَ عليْهم جالُوْتَ وجنُودَهُ فقتلُوْهُمُ وسَبوا اولادَسِم وخرَّبُوا بيتَ المقُدس ثَ*ثُمُّرَدُدُنَالْكُمُّ الْكُرُّزَةُ* الدوُلَةَ والغلَبَةَ عَلَيْهِ مُر بعُدَ مائَةِ سنةٍ بقتُل جالوتَ وَ أَمْدَدُنْكُمْ بِأَمُوالِ قَبَنِيْنَ وَجَعَلْنَكُمُ ٱكُثَرَنَفِيْرًا ® عشيرةً وقُلنَا إِنْ آحْسَنْتُمْ بالطاعَةِ آحْسَنْتُمُ لِلْأَنْفُسِكُمْ ۗ لانَّ ثـوابَـهُ لَهَا وَإِنْ أَسَأَتُمْ بالفسادِ فَلَهَا اساء بُكم فَإِذَا جَآءُ وَعُدُ الـمرَّةِ الْلاِخرَةِ بعثنَاهُمُ لِيَسُوْءَ الرَّجُوْهَكُمْر يُحزِنُوكم بالقتُلِ والسبي حزَنًا يظُهَرُ في وجوسِكُمْ وَلِي**َدُنُحُلُوا الْمَسْجِدَ** بيتَ المقدِسَ فيخزبُّوُهُ كَ**مَادَخَلُوْهُ** وخَرَّبُوه أَ**قُلُمَرَّةٍ قَالِيُتَبِّرُوْا** يُهلِكُوا مَ**اعَلُوْا** عَلَبُوا عليهِ تَ**تَبِيرًا**® اِبُلاَكاً وقد افسَدُ واثانيًا بقتل يَحيٰي فبعَثَ عليهم بُختَ نَصَرَ فقتَلَ منهُمُ الوفأ وسبى ذرّيتَهم وخرَّبَ بيتَ المقدسِ وقلُنا في الكتْبِ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ تَيْزَحَمَّكُمْرٌ بعدَ المرَّةِ الثانِيَةِ ان تُبْتم وَإِنْ عُدْتُكُمْ الَّى الفسادِ عُدْنَكُمْ الَّى العقوبَةِ وقد عنادُوًا بتكذِيبِ محمَّدٍ صلى اللَّه عليه وسلم فسَلَّطَ عليهِمُ بقتُلِ قريظَةَ ونَفي النضيُرِ وضَرُبِ الجزُيَةِ عليهِمْ وَجَعَلْنَاجَهَنَّمَ لِلْكُلْفِرِيْنَ حَصِيّرًا۞ سحبَسًا وسجنًا إِنَّ هٰذَاالْقُرُّانَ يَهْدِي لِلَّتِي اي للطريقةِ هِيَ أَقُومُ اعدلُ واصوبُ وَيُبَيِّتُواْلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُوْنَ الصِّلِطْتِ أَنَّ لَهُمْ آجْرًا كَبِيئِرًا ۞ قَ يُحبِرُ أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخْرَةِ آعْتَدُنَا اَعْدَدُنَا **لَهُمُرَعَذَابًا لَلِيمًا** فَ مؤلمًا سِو النارُ.

ترکیسی کو لیلاً ظرفیت کی وجہ ہے منصوب ہے، اور اسراء رات کے سفر کو کہتے ہیں، اور کُیل کوذکر کرنے کافائدہ لیل کی تنگیر سے مدت سیر کی قلت کی طرف اشارہ ہے متجد حرام یعنی ملہ ہے متجد انصلی (یعنی) بیت المقدس تک (بیت المقدس کانام مجد آنصی) مدت سیر کی قلت کی طرف اشارہ ہے متجد حرام یعنی ملہ ہے متجد انصلی (یعنی) بیت المقدس تک (بیت المقدس کانام مجد آنصی) اس کے متجد حرام سے دور ہونے کی وجہ ہے ہی جس کے اطراف میں ہم نے پھلوں اور نہروں کے ذریعہ برکت رکھی ہے تا کہ ہم مجمد بیسی کو اپنی قدرت کے عجائبات دکھا کیں بلاشہ وہ سننے والا و کیھنے والا ہے یعنی وہ نبی بیسی کے اقوال وافعال سے واقف ہے، تو اللہ نے آپ پرسفر شب کا انعام فر مایا جو انبیاء کی ملا قات اور آسان پر آپ کے تشریف لیجانے اور عالم بالا کے عجائبات کو د کھنے اور آپ کے اللہ تعالیٰ ہے ہمکل مہونے پر مشتمل تھا، خلاصہ بید کہ آپ بیسی سے فر مایا میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جو حمار سے برا اور خچر سے چھوٹا تھا، وہ اپنا قدم اپنے منتہا نے نظر پر رکھتا تھا، چنا نچہ میں اس پر سوار ہواتو وہ مجھے لے کر جانور لایا گیا جو حمار سے برا ااور خچر سے چھوٹا تھا، وہ اپنا قدم اپنے منتہا نے نظر پر رکھتا تھا، چنا نچہ میں اس پر سوار ہواتو وہ مجھے لے کر جانور لایا گیا جو حمار سے برا ااور خچر سے چھوٹا تھا، وہ اپنا قدم اپنے منتہا نے نظر پر رکھتا تھا، چنا نچہ میں اس پر سوار ہواتو وہ مجھے لے کر حمار سے برا ااور خچر سے چھوٹا تھا، وہ اپنا قدم اپنے منتہا نے نظر پر رکھتا تھا، چنا نچہ میں اس پر سوار ہواتو وہ مجھے لے کر

- ﴿ (مِكْزُم بِهَالشَّرْ) ﴾

روانہ ہوا، یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچے گیااور میں نے اس جانورکواس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاءا پی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، پھرمیں بیت المقدس میں داخل ہوااور میں نے اس میں دورکعت نماز پڑھی، پھرمیں باہرآیا تو جبرائیل میرے یاس دو برتن لے کرآئے ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ، میں نے دودھ پسند کیا، جبرائیل علیجلا ڈالٹٹکؤ نے عرض کیا آپ نے فطرت کو اختیار کیا، آپ نے فرمایا پھر مجھے آسانِ دنیا ( قریبی آسان ) کی طرف لے کر روانہ ہوئے تو جبرائیل عَلِيهِ لَا قَالِينَا لَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمِا أَبِ كَ وَ جوابِ ديامين جبرائيل ہوں (پھر) سوال كيا آپ كے ساتھ کون صاحب ہیں؟ فرمایا محمد ﷺ ہیں چھرمعلوم کیا گیا گیا کیا وہ مدعو ہیں؟ جبرائیل علیج کڈ فائٹ کؤنے جواب دیا ہاں مدعو ہیں اس کے بعد ہمارے لئے دروازہ کھولدیا تو دفعۃ ہماری ملاقات (حضرت) آ دم عَلیٰ کھُٹھ کھٹے کا تو حضرت آ دم نے مجھے مرحبا کہا اور مجھے دعاءخیردی، پھر(جبرائیل) مجھے دوسرے آسان کی طرف لے کر چلے چنانچہ جبرائیل علیھ کلاٹٹلانے نے دستک دی آپ سے سوال کیا گیا آپ کون ہیں؟ جواب دیا جرائیل ہوں ،سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ فرمایامحمر ﷺ ہیں معلوم کیا گیا کیاان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں بلایا گیا ہے، چنانچہ ہمارے لئے درواز ہ کھولدیا،تو میں اچا نک یحیٰ عَلیجَنَاؤُوَلا عُلا اور عیسیٰ عَلَيْهِ لِأَوْلِينَاكُوْ دوخالہ زاد بھائیوں کے پاس تھا، دونوں نے مجھے مرحبا کبااور دعاء خیر دی، پھر جبرائیل مجھے تیسرے آسان کی طرف کے کرروانہ ہوئے تو جرائیل نے دستک دی سوال کیا گیا آپ کون ہیں؟ جواب دیا جبرائیل ہوں سوال ہوا آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ جواب دیامحمہ ﷺ ہیں سوال کیا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جواب دیا ہاں بلائے گئے ہیں تو ہمارے لئے درواز ہ کھولد یا گیا تو اچا تک ہماری ملا قات بوسف عَلا ﷺ والتُناکِ ہے ہوئی ( دیکھا تو ) معلوم ہوا کہ اٹھیں (مجموعی حسن کا ) نصف حصد دیا گیا ہے، تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور مجھے دعاء خیر دی پھر (جبرائیل) مجھے چوتھے آسان کی طرف لے کر چلے تو جبرائیل عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَعِيدُ وَي سوال كيا كيا كما آپ كون بين؟ جواب ديا جبرائيل مول سوال كيا گيا آپ كے ساتھ كون بين؟ كبا میرے ساتھ محمد بلی کھیں ہیں معلوم کیا وہ مدعو ہیں؟ جواب دیا (جی ہاں) مدعو ہیں تو ہمارے لئے درواز ہ کھولدیا تو احیا نک ہماری ملا قات ا درلیں علیق کا ایک سے ہوگئی تو انہوں نے مجھے مرحبا کہااور دعاء خیر دی ،اس کے بعد ہم کو یا نچویں آسان کی طرف لے کر جے تو جرائیل نے دستک دی ،سوال کیا گیا آپ کون ہیں؟ جواب دیا جرائیل ہوں پھرسوال کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد ﷺ ہیں یو چھا گیا کیاان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں بلایا گیا ہے تو ہمارے لئے درواز ہ کھولدیا تو احیا نک ہماری ملا قات ہارون علیج کا وَالنّاکا ہے ہوگئ تو انہوں نے مجھے خوش آ مدید کہا اور دعاء خیر دی پھر ہم کو چھٹے آسان کی طرف لے کر چلے ( و ہاں پہنچ کر) جبرائیل نے دستک دی،سوال کیا گیاتم کون ہو؟ جواب دیا میں جبرائیل ہوں یو چھا گیاتمہار ہے ساتھ کون ہے؟ کہامحمہ ﷺ بیں سوال کیا گیا ان کو بلایا گیاہے؟ جواب ویا ہاں بلایا گیاہے تو ہمارے لئے (وروازہ) کھول دیا، تو احیا تک ہماری ملا قات مویٰ عَلیجَناهٔ طالطی ہے ہوئی تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے دعاء خیر دی، پھر ہم کو ساتویں آسان کی طرف لے َر چلے ( درواز ہ پر ) جبرائیل نے دستک دی سوال ہوا آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں جبرائیل ہوں،سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون

ہیں؟ کہامحمہ ﷺ ہیں سوال ہوا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا (ہاں) بلایا گیا ہے تو ہمارے لئے دروازہ کھولا ،تو اچا نک (حضرت) ابراہیم علیجن کالٹیکو ہے ملاقات ہوئی تو وہ بیت معمور ہے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اس کے بعددوبارہ ان کانمبرنہیں آتا، پھر مجھے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس لے گئے (تو دیکھا) کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں اور اس کے پھل تھلیوں کے برابر ہیں، جب اس درخت کواللّٰہ کے تکم سے ڈھانپ لیاجس چیز (نور) نے ڈ ھانپ لیا تو اس درخت کی حالت ایسی بدل گئی کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کے حسن کی تعریف نہیں کرسکتی ، نبی عَلیْظِ کَلاُطَالِیْتُلَانِے فر مایا اس کے بعداللّٰہ نے میری جانب جو حیا ہی وحی جیجی اور میرے اوپر پچیاس وقت کی نماز فرض فر مائی ، چنانچہ جب میں نیچے اتر ااور موی علاقتلا والتفاق کے بیاس پہنچا تو موی علاقتلا والتفاق نے مجھ سے دریا فت فرمایا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ؟ میں نے کہا یومیہ بچپاس نمازیں موٹی عَلیجَ کا اُٹھ کا اُٹھ کا اُٹھ نے فر مایا واپس جاؤ اوراللّٰہ سے تخفیف کا سوال کرواسلئے کہ آپ کی امت اس کی متحمل نہ ہوگی اور میں بنی اسرائیل کوخوب جانچ پر کھ چکا ہوں ، نبی عَلاَجْ کَلاُ طَلَیْتُکِوْ نے فر مایا ، کہ میں اپنے پرورد گار کے پاس واپس گیا توعرض کیااے میرے پروردگارمیری امت کے لئے تخفیف فرمادے تو مجھ سے پانچ نمازیں کم کردیں اس کے بعد پھر میں موی عَلَيْهِ لَا النَّالِا اللَّهِ إِن يَهِ بِهِ إِنَّو انهول نے دریافت فرمایا آپ نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے پانچ نمازیں کم کردی کئیں حضرت موی عَلاَقِمَلاُ وَالنَّتُولَا نَے فر مایا آپ کی امت اس کی بھی متحمل نہ ہو گی اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اوراپنی امت کے کئے تخفیف کا سوال کرو، آپ مِنْقِقَاتِیْنائے فرمایا کہ میں اپنے رب اورمویٰ عَلاِیجَدَاؤُولائٹیکا کے درمیان مسلسل چکر لگا تار ہااوراللہ تعالی مجھ سے ہر باریا کچ یا کچ نمازیں کم کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ﷺ رات اور دن میں پیہ یا نج نمازیں ہیںاور ہرنماز کے عوض دس نمازوں ( کا ثواب) ہےاس طرح بیکل پچاس نمازیں ہوئیں اور جس شخص نے کسی نیکی کاارادہ کیااور ہنوزعمل نہیں کیا تو میں اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں اورا گراس نے عمل کرلیا تو میں اس کے لئے دس نیکیاںلکھ دیتا ہوں اور جوشخص کسی بدی کا ارادہ کرتا ہے اور ہنوز اس کومملی جامنہیں پہنا تا تو میں اس کونہیں لکھتا،اورا گروہ ا ہے کر لیتا ہے تو میں ایک بدی لکھتا ہوں ،اس کے بعد میں حضرت موسیٰ عَلیٰ کھا اُٹھا کھا کے پاس پہنچااور میں نے ان کوصورت حال کی اطلاع دی تو (پھر) مویٰ عَلاٰ کھا گھا اینے نے فر مایا اپنے رب کے پاس جاؤاورا پنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کرو، اسلئے کہ آپ کی امت اس کی ( بھی )متحمل نہ ہوگی ،تو آپ نے فر مایا میں بار بارا پنے رب کےحضور حاضر ہوا یہاں تک کہ مجھے شرم آنے لگی، (رواہ الشیخان، اور الفاظ مسلم کے ہیں ) اور حاکم نے متدرک میں ابن عباس تضحَلَقَاتُعَالَا عَنْهَا سے روایت کیا کہ فرمایارسول اللہ ﷺ نے میں نے اپنے ربعز وجل کودیکھا۔

الله تعالی نے فرمایا اور ہم نے موسی علیجی الفیاد کو کتاب تورات عطاکی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے رہنما بنایا کہ میرے سواکسی کو اپنا کارساز نہ بنانا کہ اس کواپنے معاملات سونپ دو،اورایک قراءت میں (تقب حدوا) بطورالنفات تاءفو قانیہ کے ساتھ ہے۔
کے ساتھ ہے، اُن زائدہ اور (لفظ) قول مضمر ہے اے ان لوگوں کی اولا دو کہ جن کو ہم نے نوح علیج کا الفیاد کے ساتھ میں سے ساتھ میں سے ساتھ کتھ میں سے ساتھ کتھ میں سے ساتھ کتھ میں سے سے ساتھ کتھ کے ساتھ کتھ میں سے ساتھ کتھ کا میں سے سور کے کہ ساتھ کتھ کے ساتھ کتھ کی سے سے سے سور کے کہ کا میں سے سے سے سے سے کہ کا میں سے سے سے سے سے کہ کہ کہ کی ساتھ کے ساتھ کی سے سے سے کہ کا میں سے کہ کو کہ کی سے کہ کا میں سے کہ کی سے کہ کو کہ کی کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کی کو کی کو کہ کی کو کہ کی کی کہ کو کہ کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

M.

سوار کیا تھا وہ ہمارا بڑاشکر گذار بندہ تھا یعنی ہمارا بہت زیا دہ شکر کرنے والا ، اور ہر حال میں تعریف کرنے والا ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے وحی کے ذریعہ تورات میں صاف کہہ دیا تھا کہتم ملک شام میں معاصی کے ذریعہ دومرتبہ فساد ہریا کرو گے اورتم بڑی زبر دست زیاد تیاں کروگے بعنی بڑاظلم کروگے، اور جب ان دونوں موقعوں میں سے بعنی فساد کے دوموقعوں میں سے پہلا موقع آیا تو ہم نے تمہاری سرکو بی کے لئے اپنے ایسے بندے بھیج دیئے جو بڑی شدید قوت والے تھے (یعنی) حرب واخذ میں بڑے زورآ ورتھے تو وہ تمہاری تلاش میں (تمہارے) گھروں میں گھس گئے تا کہ وہتم کوتل وقید کریں،اور (اللہ کا بیہ) وعدہ تو پوراہونا ہی تھا ،اوران لوگوں نے پہلافساد (حضرت) زکر یا علاقتکا گالٹکا کو گوٹل کر کے بریا کیا تواللہ نے ان کے اوپر جالوت اوراس کے کشکر کو بھیج دیا (جس نے )ان کوتل کیااوران کی اولا د کوقیدی بنالیااور بیت المقدس کوویران کردیا، <u>پھرہم نے تمہارا</u> جالوت کے قتل کے سوسال بعد ان پر دبد بہاورغلبہلوٹا دیا، یعنی (تمہارے دن پھیر دیئے )اور مال واولا دیے تمہاری مذد کی اور ہم نے تم کو بڑے جتھے والا بنادیااور ہم نے کہاا گرتم نے طاعت کے ذریعہ اجھے کام کئے تواپنے فائدہ کے لئے اس لئے کہان کااجرتم ہی کو ملے گا، اوراگر فساد کے ذریعہ تم نے برےاعمال کئے تو انکی سزابھی تمہارے لئے ہوگی،اور جب (فساد کا) دوسرا موقع آیا تو (پھر) ہم نے ان کو بھیج دیا تا کہوہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں ،یعنی وہتم کوقل وقید کے ذریعہا تناریج دیں کہ جس کا اثر تمہارے چہروں پر ظاہر ہو جائے اور تا کہ وہ مسجد یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جا ئیں اور اس کو ویران کردیں ، یا جس طرح وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے اور بیت المقدس کوویران کر دیا تھا، اور تا کہ وہ پوری طرح تہس نہس کر دیں جس پر پر بخت نصر کو بھیج دیا تو اس نے ان میں ہے ہزاروں کوتل کر دیا اور ان کی اولا د کوقید کرلیا اور بیت المقدس کوویران کر دیا ، اور ہم نے کتاب(توارۃ)میں کہادوسری مرتبہ کے بعد (بھی)ا گرتم نے تو بہ کرلی توامید ہے کہ تمہارار بتم پررخم کرے گااور ا گرتم نے پھر فساد ہر پا کیا تو ہم پھر سزادیں گے چنانچے محمد ﷺ کی تکذیب کر کے پھرفساد ہر پا کیا تواللہ نے ان پرقریظہ کو قتل کر کے اور بنونضیر کوجلا وطن کر کے اور ان پر جزیہ عائد کر کے محمد ﷺ کوان پر مسلط کر دیا ، اور جہنم کوہم نے کا فرول کے کئے قید خانہ بنادیا بلاشبہ بیقر آن راہ راست بعنی درمیانی اورٹھیک راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہےاور نیک عمل کرنے والے مومنوں کواس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہان کے لئے بڑاا جر ہےاور جولوگ آخرت پرایمان نہیں رکھتے انھیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہم نے ان کے لئے در دناک عذاب تیار کررکھا ہے اور وہ آگ ہے۔

## عَجِقِيق اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ

بازم ہیں۔

الكوال، اسرى، سير فى الليل كوكت إلى بعرليلًا كوذكركرن كى كياضرورت ب؟

**جَوَلَ بَيْنَ:** یہ ہے کہ سیسر فی اللیل اگر چہ اسری میں داخل ہے گر لیلاً کوئکرہ ذکر کرکے لیل مدت کی طرف اشارہ ہے اور بیلا کی تنوین یہاں قلت کے لئے ہے۔

فِی کُولِی : لِبُعدہ منہ، یہ مجدانصیٰ کی وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ ہے اسلئے کہ مسجد حرام اور مسجدانصیٰ کے درمیان ایک ماہ کی سیافت ہے یا اس لئے کہ اس وفت مسجد حرام اور مسجد اقصٰی کے درمیان کوئی مسجد نہیں تھی اس وجہ سے اس کا مسجد اقصٰی نام سیامیں۔

فِحُولَ مَن عَلَمَ القلال، قِلال، قُلَّة كى جَمْع بِمعنى مركا، عُمليا-

ﷺ لاتنت خدوا، أن مصدریہ ہے اور لام تعلیل مقدرہے جے شارح رَحِّمَ کلانْدُنَّعَالیٰ نے ظاہر کردیاہے لاتنہ خدوا حذف ون کے ساتھ منصوب ہے اور لا تافیہ ہے اور بیتر کیب یاء تحانیہ کی صورت میں ہے اور تاء نو قانیہ کی صورت میں حذف نون کے ساتھ مجزوم ہوگا اور لا، ناہیہ ہوگا اور أن زائدہ ہوگا۔

فِحُولِ ثَمَا : القول مضمر، ای مقولاً لهمر لا تتحذوا، اوربعض حفرات نے کہا ہے کہ ان کامفسرہ ہونارا جج ہے اسلے کہ تَیْنَا، قلنا کے معنی میں ہے جو کہ اُن مفسرہ کے لئے شرط ہے۔

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ

بُولِكُم : وَإِنْ اَسَأْتُم فَلَها.

يُخُوالَى: نقصان كے لئے صلد میں علی استعال ہوتا ہے حالا نكد يہاں لام استعال ہوا ہے جو كد نفع كے لئے استعال ہوتا ہے۔ جو كُول نبيع: بياز دواج يعنى مقابلہ كے طور پر على كى جگہ لام استعال ہوا ہے۔

## <u>تَفَي</u>ْدُوتَشَيْنَ

## اقعهُ اسراءومعراج کی تاریخ:

واقعہ معراج کی تاریخ میں روایات بہت مختلف میں بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ بجرت مدینہ سے چھ ماہ قبل پیش آیا بعض وایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دھنرت خدیجہ کی وفات نماز کی وایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دو اقعہ معراج آپ کی بعثت کے سات سال بعد پیش آیا اسلئے کہ دھنرت خدیجہ کی وفات بماز کی رضیت سے قبل ہوئی ہے اور حضرت خدیجہ کی وفات بعثت کے ساتویں سال ہے تمام روایات سے بیتو بالا تفاق معلوم ہوتا ہے کہ اقعہ معراج بجرت سے پہلے پیش آیا حربی کہتے ہیں کہ واقعہ اسراء ومعراج رہے الثانی کی ستائیسویں شب میں ہجرت سے پہلے بیش آیا ہے کہ ماہ رجب کی ستائیسویں شب میں پیش آیا۔

#### واقعهُ معراج:

اس سفر کے دو جھے ہیں ایک مکہ مرمہ کی معجد حرام نے فلسطین کی معجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، اور دوسرا حصہ سفر کا ہے وہاں ہے آ سانوں اورائن کے بھی اوپر سدد ق الممنتھی تک، عرف عام ہیں اس پور سفر کو معراج کہاجا تا ہے، اور اہل علم کی خاص اصطلاح میں پہلے حصہ کو'' إسراء'' اور دوسر کو معراج سے تعبیر کیا جا تا ہے، یہاں سور ق بی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں صرف پہلے حصہ کا ذکر ہے، اور چونکہ یہ سفراییا تھا کہ عام عقلیں صرف پہلے حصہ کا ذکر ہے، اور چونکہ یہ سفراییا تھا کہ عام عقلیں اس کو سجو نہیں سکتیں اور باور نہیں کرسکتیں کہ رات کے ذراسے حصہ میں مکہ سے معجد اقصیٰ تک کا سفر ہوگیا، اس لئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی ہے انتہا قدرت کی طرف اشارہ کر کے بیصراحت کردی گئی کہ بیم کی العقول سفر خود محمد بین گا کہ دو محمد اللہ تھا لیک اس خداوند قد وس کا فعل نہیں ہے اور جو '' فی عالیٰ آلے ما ایو یند'' ہے، آیت کے سب سے پہلے لفظ ''سُنہ کا نا الَّذِی'' ہے آ گا ہے اشارہ کیا گیا۔

بہ اگر یہ کہا جاتا کہ یہ سفرخودرسول اللہ ﷺ نے کیا جواپی ذات ہے ایک بشراور پینمبر تھے تو شک وشبہ کی گنجائش تھی کہ ایک انسان اور آ دم زاد کے لئے بظاہر یمکن نہیں ہے کہ وہ چندلمحوں میں حرم مکہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسانوں کے بھی اوپرسدرۃ المنتہیٰ تک جائے اور واپس آ جائے ،کیکن اس آیت میں اس سفر معراج کورسول اللہ ﷺ کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کافعل بتلایا گیا ہے،ارشاد فر مایا گیا ہے ''سُنہ حَانَ الَّذِی آسْرَی بِعَدِّدِہ لَیْلاً مِّنَ الْسَمَسَجِدِ الْسَافُ وَلَمُ اللّٰهِ عَلَىٰ اَوْ وَلَمُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰہِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمُ اللّٰ

ة ((حَزَم بِسَانَ مِنْ) = -

ا بینے خاص بندے (محد ﷺ) کورات کے ایک حصہ میں مکہ کی متجد حرام سے اس متجد اقصیٰ (بعنی بیت المقدس) تک لے گیا جس کے آس باس اور ماحول کوہم نے اپنی خاص برکتوں ہے مالا مال کیا ہے ) قر آن مجید نے اس آیت میں اسراء اورمعراج کوالٹد تعالیٰ کافعل بتلا کرمنکرین اور مخالفین کے تمام اعتراضات اور شکوک وشبہات کا جواب دے دیا اور ہم مسلمانوں کو بھی اس مشر کانہ گمراہی ہے بچادیا جس میں عیسائی مبتلا ہوئے ،انہوں نے عیسیٰ علیقۃ کا کھی کا سے مجزات کو اُن کا ذ اتی فعل اور اُن کا تصرف سمجھا اور اُن کوخدا کی اور خداوندی صفات میں شریک مان لیا ،اگر وہ حضرت سیح کےان معجزات کو خدا کافعل اورخداوندی تصرف سمجھتے تو اس شرک میں مبتلانہ ہوتے ۔

### ظا هری اور باطنی برکتوں کی سرز مین:

اس آیت میں مسجدانصیٰ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس کے ماحول اور اطراف کو برکتوں ہے نواز ا ہے ہمسجد اقصی لیعنی بیت المقدس جس سرز مین اور جس علاقہ میں واقع ہے اُس کی سب سے بڑی برکت اورعظمت تو یہ ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کے تقریبًا پورےسلسلہ کا مرکزِ دعوت وہدایت اوراُن کا قبلہ رہاہے اوراللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے جلیل القدرانبیاءورسل اس میں مدفون میں ، اس کے علاوہ بیعلاقہ دنیوی اور مادی برکتوں اور نعتوں سے مالا مال ہے، بہترین آب وہوا ہے، بھلوں کی پیدا دار کے لحاظ سے تو گویا جنت کا ایک خطہ ہے ، الغرض بیت المقدس کا بیعلاقہ دینی اور دنیوی ، روحاتی اور مادّی ہرتشم کی برکتوں ے مالا مال ہے، ''بَادَ شَحْلَا حَوْلَةُ'' میں غالبًا ان ہی سب برکتوں کی طرف اشارہ ہے۔ (واللّٰداعلم)۔

#### مقصدِ سفر:

آ گےاس سفرِ معراج کا مقصداوراس کی غرض وغایت بیان فرمائی گئ ہے،ارشاد ہے"لِلنُوِیَهٔ مِنْ آیتِنَا" لیعنی ہم نے ا ہینے اس بندے محمد ﷺ کو بیسفراس لئے کرایا کہ اپنی قدرت کی کچھ خاص نشانیاں اس کو دکھلا دیں اور بعض اُن حقائق کا مشاہدہ کرادیں جواس وُنیا کے دائرہ سے باہریردہ غیب میں ہیں،آ گے ارشا وفر مایا گیاہے ''اِنَّا فَهُ هُ وَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْر '' لیعنی وہ اللّٰداین ذات ہے سمیع وبصیر ہے سارا عالم غیب وشہادت ہروفت اس کی نگاہ میں ہے ، کا سُنات کا کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے،اوروہ عالم غیب وشہادت کی ہرآ واز سنتا ہےاور بیسننا اور دیکھنا اُس کی ذاتی صفت ہے (اِنگ کھو السّب مِیعُ الْبَسِصِينِسِ ) پھريہ بھي اُس كے اختيار ميں ہے كہا ہے جس بنده كوا ورجس مخلوق كوجو جا ہے د كھلا دے اور جو آ واز جا ہے سنوادے،اورجس بندےاورمخلوق کووہ اپنی قدرت سے عالم غیب وشہادت کی سچھے چیزیں دکھلا دے یا سنواد ہے تو وہ ہرگز اُس کے برابراوراُ س صفت میں اس کا شریک نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات ہے سمیع وبصیر ہے اور بیاس کی ذَاتَّى اور قديم ازلى صفت ٢٠ إنَّا أَهُ هُو السَّمِيْعُ الْبَصِيْرِ". یہاں تک سورت کی پہلی آیت کی تشریح ہوئی اوراسراء کا بیان اسی پرختم ہوگیا ،آگے دوسرامضمون شروع ہے جس کا خاص تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔

### سى محصوالات يجه محثيں:

اسراءاورمعراج سے متعلق بچھ شہورسوالات اوراشکالات ہیں اور بچھ بحثیں ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں بہت بچھ لکھا گیاہے،ایک ہمسوال اور بحث توبیہ کے حضور ﷺ کا اسراءاورمعراج کا بیسفرخواب تھایا عالم بیداری کا واقعہ؟

اس طرح کا دوسراسوال اور دوسری بحث بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسفر صرف آپ کی روح کوکرایا تھایا آپ کا بیسفرجسم عضری کے ساتھ ہوا تھا بھے کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی ؟

صحابۂ کرام اور تابعین ہے لےکراس وقت تک اُمّت کی غالب اکثریت بلکہ کہنا چاہئے کہ جمہورامّت اس کے قائل ہیں کہ معراج خواب کی بات نہیں بلکہ عالم بیداری کا واقعہ ہے اور وہ صرف روحانی نہیں بلکہ جسم عضری کے ساتھ ہوئی ، حدیث کی عام روایات ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ اور خاص اندازِ بیان ہے بھی یہی سمجھا جاتا ہے۔

اس آیت میں اسراء اور معراج کاس واقعہ کو "اُنسوی پِعَبْدِه" کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے خواب یا صرف روحانی سیر
کی تعبیران الفاظ ہے کی طرح صحح نہیں ہوسکتی، اس کے علاوہ مضمون کو "سُنہ کے ان الَّذِی اَنسرَی" کے الفاظ ہے تروع کیا گیا
ہے جس سے صاف معلوم ہوا کہ کس بہت ہی غیر معمولی شم کے اور محیر العقول واقعہ کا ذکر کیا جارہا ہے، حالا نکہ ایسے خواب تو ہم
آپ بھی دیکھ کتے ہیں اس میں کوئی جیرت کی بات نہیں، اور جس کوروحانی سیر کہا جاتا ہے وہ بھی خواب سے ملتی جلتی ایک کیفیت
ہوتی ہے، الغرض ان دونوں میں ہے کوئی بھی الی اہم اور غیر معمولی بات نہیں ہے جس کو اللہ تعالی اپنی کتاب پاک میں غیر
معمولی انداز میں اور "سُنہ کوائی اللہ نے "کے شاندارعنوان سے بیان فرما کمیں، جس محق کوع بی زبان اور محاورات سے ذراتی بھی
واقفیت ہووہ بجھ سکتا ہے اس انداز اور اس اہتمام سے ایسے ہی واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے جو بہت غیر معمولی ہواور لوگوں کی عقل میں
واقفیت ہووہ بجھ سکتا ہے اس انداز اور اس اہتمام سے ایسے ہی واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے جو بہت غیر معمولی ہواور لوگوں کی عقل میں
آنامشکل ہو، الغرض قران مجید کے خاص انداز بیان اور الفاظ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسراء اور معراج حضور کا سفر بھی
نہیں تھا، بلکہ عالم بیدار کی کا واقعہ تھا، اور ریصرف روحانی سیراور روحانی مشاہدہ نہیں تھا، بال یہ ہما تا ہے ہوگا کہ بیاس طرح کا سفر بھی

ہاری اس وُنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس لئے اس کی حقیقت اور نوعیت کوہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے ، جس طرح خود نبوت اور وحی کا معاملہ ہے کہ ہمارااس پرایمان تو ہے لیکن ہم اس کی نوعیت اور حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے ،میراخیال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ دیؤ کا مذاکاتھ کا اور حضرت معاویہ دیؤ کا نفتا گئے ہوئی و بعض صحابہ کے متعلق روایات میں جو یہ فدکور ہے کہ وہ حضرات اسراء اور معراج کو''خواب'' کا واقعہ کہتے تھے تو میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہماری اس وُنیا کے سفروں جسیا سفر نہیں مانتے تھے بلکہ اس کو دوسرے عالم کا ایک معاملہ بچھتے تھے اور اس کو'' روّیا'' سے تعبیر کرتے تھے، یہ بات بالکل سجھ میں نہیں آتی کہ وہ اس کو حضور کا صرف ایک خواب سجھتے ہوں، قرآن پاک نے اس کو جس غیر معمولی انداز میں بیان کیا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے عربی زبان و کا درات سے واقفیت رکھنے والا کوئی آ دمی بھی اُس کو'' خواب کی بات' نہیں کہہ سکا، پھر صحیح روایات میں بید بھی ہے کہ جب آنحضرت بھی گئی نے معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور دیگر کفار نے اس محیح روایات میں از ایا اور اس واقعہ کو معاذ اللہ حضور کے خلاف ایک ہتھیا رکے طور پر استعمال کیا اور پر پیگنڈہ کیا کہ بیدا کی بات کا دعویٰ کررہے ہیں جو بالکل ناممکن ہے، یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی آ دمی ایک رات میں اننا طویل سفر کر کے والیس آ جائے ، تو اگر صرف خواب کی بات ہوئی تو اس میں کسی کے لئے بھی تعجب اور اعتراض کا موقع نہ ہوتا، الغرض ابوجہل وغیرہ نے معمول آ جائے ، تو اگر بارے میں جو شور وغو غانچایا اور اس سلسلہ میں حضور کے خلاف جس طرح کا پر و پیگنڈہ کیا وہ بھی اس کی واضح دلیل ہے کہ حضور نے بارے میں جو شور وغو غانچایا اور اس سلسلہ میں حضور کے خلاف جس طرح کا پر و پیگنڈہ کیا وہ بھی اس کی واضح دلیل ہے کہ حضور نے معراج کے معمول انعام اور معراج کے واقعہ کوخواب کے طور پر بیان فرمایا تھا بلد لائوا گئی کے ایک غیر معمولی انعام اور معراج کے واقعہ کوخواب کے طور پر بیان فرمایا تھا جو اُن کے زدیک ناممکن اور خلاف عقل تھال وہ بھی اس کی وہ بھی ہوتی ہے ، ان سب باتوں کوسا سے مور کے دوسر سے خوابوں کی طرح صرف ایک خواب مقراح کو ''در و یہا'' کہا اُس سے اُن کا مطلب بیتھا کہ وہ اس طرح کا سفر نہیں تھا جس طرح کے سفر ہم اپنی اس دنیا کہ ہمارے حالات اور وار دات میں کی موار یوں پر کرتے ہیں بلکہ وہ ایک وہ نے ''در ویا'' کلفظ سے تعبیر کردیا ہے۔ کہ مارے حالات اور وار دات میں کہی موال میں ہوئی مثال اس دنیا کے ہمارے حالات اور وار دات میں نہیں مار سکتی ، ایک کو اُن بزرگوں نے ''در ویا'' کلفظ سے تعبیر کردیا ہے۔

## مرحوم حضرت علّا مهانورشاه صاحب کی رائے گرامی:

علامه سيد محمد انورشاه مشميرى قدس سره جنهول نے قديم آسانى كتابول كا بھى گهرامطالعه كيا تھا اوراس مقصد كے لئے عبرانى اور اس سريانى زبانول سے بھى واقفيت حاصل كى تھى ، فرماتے سے كه انبياء سابقين كے حيفول ميں انبياء عليه كؤالله كا كا حاص واردات ومعاملات كو بكثرت " رؤيا" سے تعبير كيا گيا ہے اور اس سے مرادوہ نہيں ہوتا جس كو ہم لوگ" خواب " كہتے ہيں ، اور اسى سورة بن اسرائيل ميں چندركوع كے بعد " رؤيا" كا جولفظ آيا ہے " وَمَا جَعَلْنَا اللهُ وَيُعَا اللّهِ وَيُعَا اللّهِ وَيُعَا اللّهِ وَيُعَا اللّهِ وَيُعَا اللّه وَيُعَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله الله عَلَى الله الله على الله الله على وہى بات ہے جو ہمارے استاذ رئيم كُلالله مُعَالَى ميں خرمايا ہے " وَمَا جَعَلْ لَا الله وہى بات ہے جو ہمارے استاذ رئيم كُلالله مُعَالَى فرماتے ہے ، پس جن صحاب يا تابعين نے معراج كو" رؤيا" كہا ہے اُس كا مطلب يہى تجھنا چاہئے۔!

اسراءاورمعراج کے بارے میں ایک سوال بی بھی اٹھایا جا تا ہے کہ اب سے تقریبًا ڈیڑھ ہزار برس پہلے جبکہ ہوائی جہازاور راکٹ جیسی تیز رفتارکوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی ایک رات بلکہ اس کے بھی تھوڑے سے حصہ میں اتناطویل سفر کیسے ہو گیا؟ لیکن بیہ

اوراس طرح کے سارے اشکالات کا بیہ جواب کا فی ہے کہ قرآن یاک نے اس کورسول اللہ ﷺ کافعل نہیں بلکہ قا در مطلق اللہ تعالیٰ کافعل بتلایا ہے اور اس کیلئے بچھ بھی مشکل نہیں ،اس کے حکم اور اس کی قدرت سے فرشنے ایک آن میں آسان سے زمین پر اورزمین ہے آسان پرآتے اور جاتے ہیں،بس ای قادر مطلق نے اپنی قدرت کا ملہ سے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد ﷺ کو میسفراس طرح کرایا دوسر کے نقطوں میں بیا کہہ لیجئے کہ میسفرایک خاص معجز ہ تھااور معجز ہتو وہی ہوتا ہے جواس عالم اسباب کے لحاظ سے عام عقلوں کے لئے تا قابل قہم ہو، اور ہر مجزہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے اگر چہاس کے نبی ورسول کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے،اس کئے اس آیت میں اسراء کواللہ تعالیٰ کا تعل قرار دیا گیا ہے اور فرمایا گیا، اَسُریٰ بِعَبْدِهِ.

معجزہ کے بارے میں ہمارےعقا ئد کی کتابوں میں بھی بنیا دی عقبیرہ کےطور پریہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کے معجزہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے جو پیغیبر کی تقیدیق کے لئے اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح کرامت کے بارے میں عقائد کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ ولی کافعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے جوکسی مثقی اور صالح بند ہ کی عنداللہ مقبولیت ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے، اس لئے معجز ہ اور کرامت نبی یا ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ جب جا ہیں ظاہر کریں اور دکھا نیں بلکہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتی ہے، قر آن پاک میں جابجا بیان فر مایا گیا ہے کہ انبیاء عَلَيْهِ لِلْأَفْلِينَا كُلِي عَنْ مِنْ عَلَيْهِ مَعْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْ چیز نہیں ہیں،اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ''اِنَّــ مَا الآیاتُ عِنْدَ الله'' بہرحال معراج کاواقعہ بھی ایک عظیم مجز ہ ہی تھااور جو پھھ ہوابراہ راست اللّٰہ تعالیٰ کی **قدرت ہے ہوا،اس لئے اس طرح کےسوال اوراشکال ک**ی گنجائش ہی نہیں۔

جن امتوں اور گروہوں نے اس بات کو ذہن میں نہیں رکھا اور معجز وں اور کرامتوں کوخود نبیوں اور ولیوں کافعل اور تصرف منجھا وہ شرک میں مبتلا ہو گئے ،عیسائیوں میں بھی شرک بہبیں ہے آیا ،افسوس ہے کہ بہت ہے مسلمان کہلانے والے بھی اس معاملہ میں گمراہ ہوئے ،اللہ تعالی کاشکرادا کرنا جا ہے کہ اس نے ہم کواور آپ کواس ہے محفوظ رکھا ہے، اَللَّهُمَّر لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُو.

## وأقعهُ معراج معلق ايك غيرمسلم كي شهادت:

تغییر ابن کثیر میں ہے کہ حافظ ابونعیم اصبہانی نے اپنی کتاب دلائل الدہو ۃ میں محمد بن عمر واقدی کی سند ہے بروایت محمد بن کعب قرظی یہ واقعہ نقل کیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے شاہ روم قیصر کے پاس اپنا نامہُ مبارک دے کر حضرت دحیہ بن خلیفہ تفعَانناهُ تَغَالِظَةُ كُو بَهِيجًا، شاه روم برقل نے نامهُ مبارک پڑھنے کے بعد آنخضرت بلقظیا کے حالات کی تحقیق کرنے کے لئے عرب کے ان لوگوں کو جمع کیا جواس وفت ان کے ملک میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے، شاہی علم کےمطابق ابوسفیان بن حرب اور ان کے رفقاء جو ملک شام میں تجارت کی غرض ہے آئے ہوئے تھے وہ حاضر کئے گئے شاہ ہرقل نے ان ہے وہ سوالات کئے جن ح[زمَزَم پہکائش()≥

کی تفصیل بخاری ومسلم میں موجود ہے ،ابوسفیان کی دلی خواہش تیھی کہ وہ اس موقع پر آپ ﷺ کا تیا کے متعلق تیجھا نہی باتیں بیان کریں جن ہے آپ کی حقارت اور بے تو قیری طاہر ہو، ابوسفیان کابیان ہے کہ مجھے اس ارادہ ہے کوئی چیز اس کے سوامانع نہیں تھی کہ مبادا میری زبان ہے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا حجوث ہونا ظاہر ہو جائے اور میں بادشاہ کی نظروں میں گرجاؤں اور میرے ساتھی بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ دیا کریں ، البتہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ با دشاہ کے سامنے واقعہُ معراج بیان کروں جس کا جھوٹ ہونا بادشاہ خود سمجھ لے گا تو میں نے کہا میں اس کا ایک واقعہ آپ ہے بیان کرتا ہوں جس ہے آپ کوخود معلوم ہو جائیگا کہ وہ حجموث ہے ہرقل نے پو چھاوہ کیا واقعہ ہے؟ ابوسفیان نے کہااس مدعی نبوت کا کہنا ہیہے کہ وہ ایک رات میں كه مكرمه سے نكلے اور آپ كى اس مسجد بيت المقدس ميں پہنچے اور اسى رات ميں صبح ہے پہلے ہمارے ياس مكه مكرمه ميں پہنچ گئے ايليا (بیت المقدس) کاسب سے بڑا عالم اس وفت شاہ روم کے پاس موجود تھا، اس نے کہا کہ میں اس رات سے واقف ہوں، شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا اور معلوم کیا آپ کواس کاعلم کیسے ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میری عادت تھی کہ رات کواس وقت تک سوتا نہیں تھا کہ جبتک بیت المقدس کے تمام دروازے بندنہ کردوں اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کردیئے ، تمر ا یک در داز ہ مجھ سے بند نہ ہوسکا تو میں نے اپنے عملے کےلوگوں کو بلایا مگران ہے بھی در داز ہ بند نہ ہوسکا ایبامعلوم ہوتا تھا کہ ہم کسی پہاڑکو ہلارہے ہیں میں نے عاجز ہوکر کاریگروں کو بلایا ،انہوں نے دیکھکر کہااس درواز ہ پرعمارت کاوزن پڑ گیاہےاب صبح ے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی صورت نہیں ، ہم صبح کو دیکھیں گے ، کہ کیا کیا جائے؟ میں مجبور ہوکرلوٹ آیا اوراس در داز ہ کے دونوں کواڑاس طرح کھلے رہے، صبح ہوتے ہی میں اس دروازہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سجد کے دروازہ کے باس ایک پتھر کی چٹان میں سوراخ کیا ہوا ہے اور ایسامحسوں ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے اس وفت میں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ آج اس درواز ہ کواللہ نے شایدای لئے بند ہونے ہے روکا ہے کہ کوئی نبی یہاں آنیوالے تھے۔

## بنی اسرائیل کی ایک سرگزشت:

میں نے عرض کیا تھا کہ اسراءاورمعراج کے مجزانہ سفر کا ذکراس سورت کی صرف پہلی ایک آیت میں کیا گیا ہے، آ گے دوسری آیت سے دوسرامضمون شروع ہے جس کاتعلق بنی اسرائیل سے ہے،اس مضمون کا حاصل اورخلاصہ بیہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لئے کتاب ہدایت (لیعنی تورات) نازل کی تھی تو جب تک انہوں نے ہماری اس ہدایت کی پیروی کی اور نیکی اور فرما نبرداری کے رائے پر چکتے رہے وہ دُنیا میں بھی عزت اورا قبال کے ساتھ رہے ، اور جب انہوں نے اطاعت کے بجائے نا فر مانی اور بندگی وسرا فگندگی کے بجائے سرکشی کاراستہ اختیار کیا تو ان پراُن کے بدترین دشمنوں کومسلط کردیا گیا جنہوں نے ان کو بہت ذکیل وخوار کیا اور بالکل تناہ و برباد کرڈ الا ، اور بیا یک دفعہ بیس بلکہ بار بار ہوا اور اس کے باوجود ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کواس کے بارے میں اس کتابِ ہدایت میں کھلی آگا ہی دی تھی ، آخر میں ریھی فر مایا گیا ہے کہ نا فر مانی اورسرکشی کی بیسز اتو ان کو دنیا میں دی گئی ، اور آخرت میں ندمانے والوں کے لئے جہنم کاعذاب ہے، اللہ کی پناہ۔ ارشادفرمايا كياب "وَاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِيِّ اِسْرَ آئِيْلَ الَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِيْ وَ سِجِيْلًا، لَعِني ہم نے اپنے بندے اور پیغمبرمویٰ کو کتاب یعنی تورات دی تھی اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لئے اپنا بدایت نامه قرار دیا تھااوراس میں خاص مدایت بیدی گئی تھی کہ میر ہے سواکسی کو کارساز نہ تھبراؤ ،صرف مجھ کو ہی کارساز اور مختارکل مانوااورمیرے ہی ساتھ عبادت و بندگی کاوہ معاملہ کرو جوکسی کارساز ہستی کے ساتھ ہونا جا ہے ، اَلَّا تَتَّ خِلْهِ ا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا" كايبى مطلب ہے۔

آ كَ فرمايا كيا ٢ " ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا" حضرت نوح عَليَة الأظلفُا كاوران كي قوم كاوا قعه سورۂ ہود میں تفصیل ہے بیان ہو چکا ہے،نوح عَلیٰ کھا قائد کے سینکٹر وں سال تبلیغ کی اوراس کی کوشش کی کہان کی قوم کفروشرک کا راستہ چھوڑ کرایمان اورعمل صالح والی زندگی اختیار کر لے 'کیکن قوم کے بہت بڑے حصہ نے آپ کی بات نبیس مائی ، بہت تھوڑ ہے لوگوں نے آپ کی دعوت کوقبول کیا اورایمان اورعمل صالح کاراستہ اختیار کرلیاء آخری نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہلا کت خیز طوفان کی شکل میں خدا کا عذاب آیا اور وہ سب لوگ ہلاک وہر یا د کردیئے گئے جنہوں نے نوح عَلیٰ کَالِیُکا کُلا کی ہدایت کے مقابلہ میں انکار اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تھا، اور جن تھوڑے ہے بندول نے آپ کی ہدایت کوقبول کیا تھا وہ خدا کے عکم ہے نوح علا کلا طائٹلا کے ساتھ ان کی کشتی برسوار ہوکر اس عذاب ہے بچ گئے ،انہی میں ہے کیجھ لوگوں کی نسل ہے ابراہیم عَلیجَ لااُطالتُنگؤ پیدا ہوئے اور ان تاریخی واقعہ کو یا د دلاکر بنی اسرائیل سے فر مایا گیا ہے کہتم ہمارے ان بندوں کی نسل ہوجن کوہم نے ان کے ایمان اورا عمال صالحہ کی وجہ ہے اینے پینمبرنوح کے ساتھ جو ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے، ان کی تشتی پراینے تھم سے سوار کرا کے طوفان کے عذاب سے بیجالیا تھا،تو اگراییے ان آباء واجداد کی طرح تم نے بھی ہاری نازل کی ہوئی مدایت کی پیروی اور ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اپنائی تو تم پر بھی ہمارااییا ہی فضل وکرم ہوگا ،اس کے ساتھ ریجھی ارشاد ہوا کہ اگرتم نے نہ ماننے کا اور سرکشی کا وہ رویہ اختیار کیا جوقوم نوح کی اکثریت نے اختیار کیا تھا تو تم بھی خدا کے عذاب اوراس کی مارے نہ نچ سکو گے، خدا کا قانون بے لاگ ہے، نسی ہے اس کی رشتہ داری نہیں ہے۔

آ گے کی آیتوں میں انہی بنی اسرائیل کے بارے میں جو بیان فرمایا گیا ہے وہ بڑا ہی سبق آموز بلکہ لرزہ خیز ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق لینے کی تو فیق دے، جو کچھ بیان کیا جار ہاہے دراصل ہماری تعنیٰ اُمت محمہ بیہ سے میں کی تنبیہ اور سبق آ ور ں کے لئے بیان کیا جار ما۔ مر،ارشاہ 🕝

"وَقَـضَيْنَا اِلْي بَنِيٓ اِسْرَ آئِيلَ فِي الكِتْبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَغْلُنَّ عُلوًّا كَبِيْرًا .... الى فَوْلِهِ ..... وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِويْنَ حَصِيْرًا" لِعِنْ ہم نے اس كتاب يعنى تورات ميں بنى اسرائيل كوآگا ہى دے دى بھی کہ یہ ہونے والا ہے کہتم اپنی بداعمالیوں اور شیطانی حرکتوں ہے علاقہ میں دو دفعہ فساد ہریا کرو گے اور خباشت پھیلاؤ گے اور خدا کی بندگی اور فرما نبر داری کاراستہ حچوڑ کرسرکشی کاراستہ اختیار کرو گے ،قر آن پاک میں یہاںصراحت کے ساتھ

. ﴿ [لَمِنْزُمُ بِبَلْشَلْ ] ≥

صرف اتنی ہی آگاہی کا ذکر فرمایا گیالیکن جولوگ قرآن مجید کے طرز بیان سے پچھآشنا ہیں وہ مجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ
اسی میں بیآگاہی بھی مضمر ہے کہ جبتم فساد و بدعملی اور سرکشی کاراستہ اختیار کرو گے تو ہماری طرف سے تم پر عذا اب کا تا زیانہ
پڑے گا، آگے کی آیتوں میں بنی اسرائیل کے فساد کے ساتھ ان پر خداوندی عذا ب کے تا زیانوں کے پڑنے کا جس طرح
ذکر کیا گیا ہے اس سے بھی بیہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ فساد اور سرکشی کی آگاہی کے ساتھ خداوندی سزا اور عذا ب کی آگاہی
بھی دی گئی تھی ، اور ''محان و عدًا مفعو لاً'' (اور بیہ پورا ہو کرر ہے والا وعدہ تھا) کے الفاظ سے تو بیہ بات گویا صراحت ہی
کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے کہ عذا ب کی آگاہی بھی ساتھ ہی ساتھ دی گئی تھی۔

## پیشین گوئی نہیں آگا ہی:

یہاں ایک بات یہ بھی قابلِ ذکراور قابلِ لحاظہ کے دبنی اسرائیل کودی جانے والی جس آگاہی کا یہاں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے وہ صرف ایک ' نہیں تھی، بلکہ بنی اسرائیل کے لئے ایک اہم تنبیہ اورآگاہی تھی، اس کو بالکل اُسی طرح کی آگاہی سمجھنا چاہئے جس طرح رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام اور اُمّت کو بہت سے فتنوں کے بارے میں حدیثوں میں آگاہی دی ہے، حدیث کی کتابوں میں ایسی پچاسوں حدیثیں ہیں جن کومحدثین نے اپنی مرتب کی ہوئی کتابوں میں ''کتاب الفتن' میں درج کیا ہے، تو حضور ﷺ کے ان ارشادات کا مقصد نجومیوں اور کا ہنوں کی طرح پیشین گوئی سانا ہر گرنہیں تھا، بلکہ امت کو باخر کرنا تھا، تا کہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے کو ان فتنوں میں ملوث ہونے سے بچا کیں، الغرض تو رات میں بنی اسرائیل کو جوآگاہی دی گئی اور جس کا ذکر اس آیت میں ہمی کیا گیا ہے وہ اس طرح کی تھی۔

### بہلی آگہی کاظہور:

آ کے کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں پہلی دفعہ فساد آیا جس کے بارے میں ان کو آگاہی دی جا چکی تھی اور انہوں نے ہماری ہدایت اور آگاہی کو پس پشت ڈال کر شیطنت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے ایسے دشمنوں کو ان پر مسلط کردیا جو "اُولِ لے بَاس شَدِیْدٍ" یعنی نہایت خوفنا ک اور بڑے جلا دیتھے، وہ ان بنی اسرائیل کی بستیوں میں اور ان کے گھروں میں گھروں ہو گ

بہت سے مفسرین نے جن کی بنی اسرائیل کی تاریخ پراچھی نظر ہے، بیرائے ظاہر کی ہے کہ اس سے بابل کے بادشاہ بُخت نصر کا حملہ مراد ہے جو حضرت سے علائے کا گڑائے کا سے تقریبًا چھ سوسال پہلے بنی اسرائیل کی بستیوں پر ہوا تھا، اس نے بنی اسرائیل کو بری طرح تناہ و ہر باد کیا تھا، ان کی بہت ہڑی تعداد تل ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا

= (نَصَرَم پَهَاشَرِنَ)>

اوران کی بستیاں بالکل اُ جاڑ دی گئیں۔

آ گے بیان فرمایا گیاہے کہ پھرایک مت کے بعداللہ نے ان پررتم فرمایا ان کی مدد فرمائی اور خدا کی اس مدد نے پانسہ پك دیا، بی اسرائیل کوغلبہ نصیب ہوا، پھران کے مال واولا دمیں بھی برکت ہوئی اور ان کاا یک نیاد ورشر وع ہوا، ارشاد ہے، "نُسمَّر رَدَدُنَا لَکُمُر الْکُورُ الْکُمُر الْکُورُ اَلْکُمُر الْکُورُ اَلْکُمُر الْکُورُ اَلْکُمُر الْکُرُر اَلْکُرُر الْکُرُر الْکُرُر الْکُرُر الْکُرُر الْکُر الْکُر الْکُر الْکُر الْکُر الْکُر اللّٰکُر اللّٰکُر اللّٰکُر اللّٰکُر اللّٰکُر الْکُرُر الْکُر اللّٰکُر اللّٰکِر اللّٰکُر اللّٰکِر اللّٰکِر اللّٰکِر اللّٰکُر اللّٰکُر اللّٰکُر اللّٰکُر اللّٰکُر اللّٰکُر اللّٰکُر اللّٰکِر اللّٰکُر ال

یہاں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی تو بدوانا بت اور رجوع الی اللہ کا بظاہر کوئی ذکر نہیں فرمایا گیالیکن تو رات میں اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس کو مضمر سمجھنا جا ہے، آیت کا اسرائیل کی تاریخ میں اس کو مضمر سمجھنا جا ہے، آیت کا مطلب یہی ہے کہ''بخت نھر' کے نشکر کے ہاتھوں یا مال اور تباہ و ہر باد ہونے کے بعد ان میں انا بت پیدا ہوئی، جیسا کہ عام طور سے ہوا کرتی ہے۔

"جب دیارنج بتوں نے تو خدایاد آیا"۔

بابل میں جب وہ قیدیوں والی ذلت وخواری کی زندگی گزارر ہے تھے،ان میں انابت پیدا ہوئی،انہوں نے نافر مانی کی زندگی سے تو بہ کی اور فر ما نبرداری والی زندگی کا خدا سے عہد کیا تو اللہ تعالیٰ کاان پرفضل ہوا اوراس کی خاص مدد ہے ان کو دشمنوں پرغلبہ بھی نصیب ہو گیا اوران کی نسل اور دولت میں بھی خدا تعالی نے خوب اضافہ کیا،اور بنی اسرائیل پھر سے ایک خوش حال اور طاقتور تو م بن گئے۔

آگے فرمایا گیاہے "إِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِکُمْ وَإِنْ اَسَأَتُمْ فَلَهَا" لِین ہم نے ان بنی اسرائیل کے اس دوسرے دور میں پھران کو جتادیا تھا اور آگاہ کردیا تھا کہ دیکھوآئندہ بھی یہی ہوگا کہ اگر تمہارار و بیا چھارہا جیسا کتاب و پنجبر والی اُمّت کا ہونا چاہئے تو تم کو ہماری طرف ہے اس کا بہترین صلاماتارہ گا، کیکن اگر تم نے بدعملی اور شرارت کی راہ اختیار کی تو سابق کی طرح اس کا بُرانتیج بھی تمہیں بھگتنا ہوگا، جزاوس اکا ہمارایہ قانون اٹل ہے، "إِنْ اَحْسَنْتُ مِّ اَحْسَنْتُ مِّ اَحْسَنْتُ مِّ اَوْلُونَ اَلْلُ ہے، "إِنْ اَحْسَنْتُ مِّ اَحْسَنْتُ مِّ اَحْسَنْتُ مِّ اَحْسَنْتُ مِّ اَوْلُونَ اَلْلُ ہُوں اَلْلُ ہُوں اَنْ اَحْسَنْتُ مِّ اَحْسَنْتُ مِّ اَحْسَنْتُ مِّ اَحْسَنْتُ مِّ اَحْسَنْتُ اِلْمُ اَلَّالُ اِلْمُ اللَّالِ اِللَّالُ اِلْمُ اِلْمُ اللَّالِ اِللَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُونَ اللَّالُ اِللَّالُونَ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالِ اللَّالُونَ اللَّالُونَ اللَّالِ اللَّالُونَ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُونَ اللَّالِي اللَّالُ اللَّالِ اللَّالَالُونَ اللَّالُونَ اللَّالُ اللَّالُونَ اللَّالَالِ اللَّالَالِ اللَّالَالَالِ اللَّالَالِ اللَّالَالِي اللَّالَالَةُ اللَّالَالِي اللَّالَالِي اللَّالَالِ اللَّالَالَالَالِ اللَّالَالِي اللَّالَالَالَّالِي اللَّالَالَالِ اللَّالَالَالِ اللَّالَالِي اللَّالَّالَ اللَّالَالَالِي قَالَالَ اللَّالَالَالَالَالِيْلُونَ اللَّالَالَالِي اللَّالَالِي اللَّالَالِي اللَّالَالِيْلُونَ اللَّالِي اللَّالَالَالِي اللَّالَّالَالَالَالَالِي اللَّالَالَالِيْلِي اللْمُونَ اللَّالَالَالِي اللَّالَالِي اللَّالِي اللَّالَالِي اللَّالِيْلِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالْمُ اللَّالِي اللَّالْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِيُوْ



## فلسطين حضرت موى عَلَيْغَالَةُ وَالْمُثَاكِدَ كَ بعد

حفرت مولی معادمات کے بعد بی امرائیل نے السطین کے بورے علاقے کو فق کر لیا محر انہوں نے يني والن متحديوكراني كوأل أيك منظم سلطنت 43 قائم ندى ربلكه ال حلاقية كوفتلف امرائلي تميلول سفة يس بش بانت كر ابي تجوثي محوثي رياتين قائم كرليس الم نقتے عل بدکھایا کیاہے کا تسطین بيخفرما علاقه كس لحرح نئى امرائيل ر زیولون کے قبائل تی بہودہ منی محمول، تی نى افكار دان، ئى بن يمين، ئى افرائيم، ئى بينتاثان ددن، کا جذء نی شنی نی افکار، پی زيون مفافتاني اورغية شرش تقيم موكيا تفاساس طرح برقيط كي دياست اپی اپی جگه کزور رای اور لوگ توراة کے شٹاکوہمانہ کرسکے کہ اس بنىافرائيم عذق كى مشرك تومون كاستيسال عمون كرديا جائے۔ امراكلي قبائل سے ان ئى يى يميين مازتوں میں جکہ جکہ مشرک کعانی قومول کی شمری ریانتی بدستور قائم روعكم ریں۔ اِکل ہے ہمیں معلیم مواہ بني روبن كدطالوت كعمدتك صيداء صوداء دورمجذوه ببيت شان ماجرحرا بروهم بني بيوره وغيروشرمشركول كيضيش رساور ان شرول کی مشرکا ند تهذیب کا نی امرائل برحمرا اثریزتا دبار حرید براں امرائیکی قبائل کی مرصوں، پر فلستول، دوميول، اموآبيول اور رکونوں کی طاخت اور ریاشی بھی بدستور قائم رہیں اور انہوں نے بعد شال یں بے درہے مطے کرکے بہت ما 100) ملاقدامرائيليف عيمين لياحل كربي نوبت آئى كالمسطين عدى ارائل بكاندكل بيك بني ودوكول ثال ديد جات أكر صن وفت پرامله تنافقتن طالوت کی قيادت شرامرائليون كوجع ندكرويتا.

﴿ (مَزَم پِبَلشَهُ

### د وسری بارکی تباہی:

آگے فرمایا گیاہے "فَافَا جَاءَ وَعَدُ الْاَ خِوَةِ" الْحِ مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نصل وکرم کے بعد جس کا ذکر او پر کی آیت میں کیا گیا ہے، بنی اسرائیل نے پھر خدا کو اور اس کی ہدایت کو بھلا دیا اور نفس پرتی اور سرکشی کا وہ راستہ پھر اختیار کر لیا جس کے بارے میں ان کوآگا ہی دی جا چکی تھی " ( لَتُنَفْسِدُنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّ تَنْینِ وَ لَتَعْدُنَّ عُلُوًّا کَبِیْرًا)" تو خدا کی طرف ہے ان پر ان کے دوسر ہے نہایت خراب اور خونخو را دیمن مسلط کر دیئے گئے ، وہ خدا کا عذاب بن کر ان پر ناز ل ہوئے ، انہوں نے ان کو ایس مار دی کہ صورتیں تک بگاڑ دیں اور جس طرح بخت نفر کے لئکر نے ان کے دینی اور قومی مرکز اور ان کی عزت اور عظمت کو ایس مار دی کہ صورتیں تک بگاڑ دیں اور جس طرح بخت نفر کے لئکر نے ان کے دینی اور تو می مرکز اور ان کی عزاد ہے جی ایو پیا کے نثان بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا تھا ان کے خواد پر بروا، خدا نے بنی اسرائیل کی شرارت اور سرکشی کی سز ادینے بی کے سب برباد کر دیا، اور پی خدا کے ذو الجابال کے عذاب کے طور پر بروا، خدا نے بنی اسرائیل کی شرارت اور سرکشی کی سز ادینے بی کے لئے ان دشمنوں کو ان پر اس طرح مسلط کیا، اس کی طرف سے پہلے بی جتادیا گیا تھا " وَانْ اَسَانُ مُن فَلَهَا" ( کوائر تم نے بسلے می اور تی اور تم کو اس کی مز اضر وربھگنتی بوگی ) اکثر واقف مفسرین نے طبطوس رومی کے تملہ ( ۵ کے ) کوائی کا مصداق قرار دیا ہے۔ (واللہ اعلم ) ۔

آ گے فرمایا گیاہے، عَسٰی رَبُّکُمْ اَنْ بَیْرَ حَمَکُمْ وَ اِنْ عُذَتُمْ عُذْنَا" یعنی بنی اسرائیل کی اس دوسری دفعہ کی بربادی کے بعد بھی ان کواس کی امید دلائی گئی تھی کہ اگر اب بھی معصیت کوشی اور سرکشی کا راستہ چھوڑ کے نیکی اور فرما نبر داری کا راستہ اختیار کرلو گئو تمہار اپروردگار پھرتم کو اپنی رحمت کے سابہ میں لے لے گا اور تم کو پھر ایک ٹی زندگی عطا کر دی جائے گی ، اور اگر اس کے برخلاف تم نے پھر شرارت اور شیطنت کا راستہ اختیار کیا تو ہم پھر وہی کریں گے جو پہلے ہم نے کیا تھا، یعنی جس طرح پہلے تم پر مادے عذاب کے کوڑے برسے تھا ہی طرح پھر برسیں گے۔ (وَ اِنْ عُذَتُهُمْ عُذْنَا).

### اور پھرآ خرت کی سزا:

آگارشادفرمایا گیاہے "وَجَعَلْهَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِوِيْنَ حَصِيْرًا" بنی اسرائیل ہے متعلق جوسلسلۂ كلام سورت كی دوسری آیت ہے ، مطلب بدہ كداگراس بار بار كى تنبيدا در ہمارے قہر وعذاب كے ہواتھا وہ يبال ختم ہوگيا، بداس سلسلہ كی آخرى آیت ہے، مطلب بدہ كداگراس بار بار كى تنبيدا در ہمارے قہر وعذاب كے بار بار كے تجربے كے بعد بھى تم ہدایت كی بیروى اور فر مانبر دارى كاراستہ اختیار نبیس كیا اور كفر وطغیان ہی كی راہ پر چلتے رہے تو ایسے مجرموں کے لئے دنیوى عذاب كے ان تازیانوں كے علاوہ آخرت كی بھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں جہنم كا شد یدعذاب ہے اور پھر جہنم كا جیل خانہ ہی اُن كا دائمی ٹھكانا ہے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِوِیْنَ حَصِیْرًا.

#### ان آيتول کاسبق:

یہاں ہمارے آپ کے لئے سوچنے بیجھنے کی خاص بات ہے ہے کہ بنی اسرائیل کی بیسرگزشت ہم کو لیعنی اُمت محمد یہ بیٹھنٹنا کو کیوں سائی گئی اوراس کو تر آن مجید میں کیوں شامل کیا گیا؟ قر آن پاک نہ تو تاریخ کی کتاب ہے اور نہ قصہ کہانیوں کی ، وہ تو کتاب ہدایت ہے ، اس میں بنی اسرائیل کے اور دوسری قو موں اوران کے نبیوں رسولوں کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں ، سب ہماری ہدایت اور سبق آموزی کے لئے بیان کئے گئے ہیں ، ان آبیوں کا کھلاسبتی ہمیں اور آپ کو اور حضور بیٹھنٹنا کی ساری اُمت کو ہے کہ کی قوم ، سینسل اور کسی اُمت سے اللہ تعالیٰ کی رشتے داری نہیں ہے ، اس کا قانون بے لاگ ہے ، بنی اسرائیل حضرت اہراہیم ، حضرت اسحاق اور حضرت لیعقو بیٹر ہمائی کی رشتے داری نہیں ہے ، اس کا قانون بے لاگ ہے ، بنی اسلامی جس میں اللہ کے ہزاروں بیٹیبرآ نے ، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ الیے بے لاگ ہے کہ جب تک یہ سید سے چلیں اوران کی زندگی کے ہزاروں بیٹیبروں کا رائی اور کی اور اس کی جب انہوں ایکن اور میل مالے والی زندگی رہی ان پر نعموں کی بارشیں ہوتی رہیں اوران کو عزت اور سر بلندی نصیب رہی ، لیکن جب انہوں نے خدا اوراس کے پیٹیمبروں کا بتا یا ہوا داستہ چھوڑ کرنفس پرتی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت سے محروم ، و گئے ، اور پھر بیادر کی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت سے محروم ، و گئے ، اور پھر بیادر کرڈ الا ، اور یہ سب کیا اوران کے قبلے بیت المقدر سے ہوا۔
براورکرڈ الا ، اور یہ سب اللہ کے تھم ہے اوراس کی طرف سے ہوا۔

وَيَكُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِ على نفسِه واجلِه اذا ضَجِرَ دُعَاءَهُ اى كدعائه له بِالْخَيْرُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ الجنسُ عَجُولًا ﴿ الجنسُ عَلَى قدرتِنا عَجُولًا ﴿ الله الدعاءِ على نفسِه وعدمِ النظر في عاقبته وَجَعَلْنَا الْيُلَ وَالنَّهَارُ اليَّيْنِ دالَّتَيْنِ عَلَى قدرتِنا فَمَحُونًا اَيَةَ النَّهَارِ مُنْ الله وَالاضافةُ للبيانِ وَجَعَلْنَا اليَةَ النَّهَارِ مُنْ مِرَةً اى مُنطَى الله وَالاضافةُ للبيانِ وَجَعَلْنَا اليَةَ النَّهَارُ مُنصِرةً اى مُنطَى الله وَالاضافةُ للبيانِ وَجَعَلْنَا اليَةَ النَّهَارُ مُنصِرةً اى مُنطَى الله وَالرَّفَ اللهُ ال

خـصَّ بـالـذكـبرِ لإنَّ اللزومَ فيه اشدُّ وقال مجامِدٌ ما من مولودٍ يولَدُ إلَّا وفي عنقه ورقةٌ مُكتوبٌ فيمها شقى او سعيدٌ **وَنُخَرِجُ لَهُ يَوْمَالْقِيمَةِ كِتُبًا م**كتوبا فيه عمله **يَلْقُمُهُ مَنْشُؤَرًا**۞ صفتان لكتابًا ويُقالُ له إِقُرَاكِتُبَكُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا<sup>®</sup> اى مُــــاسِبُ امْنِ الْهَتَدَى فَاتَمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةٌ لازَّ شوابَ الْهِتِــدائِـــه لـــه وَمَنْضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ لِأَنَّ الْمَه عليها وَلَاتَزِرُ نَفْسٌ وَإِيْرَةً الْمَة اي تحمِلُ وَزُرَ نَفْسِ أُخْرَىٰ وَمَأَلْنَامُعَدِّبِينَ احدًا حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولُا يُبينُ له ما يَجِبُ عليه وَإِذَاۤ أَمَرُدُنَاۤ أَنْ نُهْلِكَ قُرْيَةٌ أَمُرْنَامُتُرَفِيْهَا سُنعميها بمعنى رؤسائها بالطاعةِ على لسان رُسلِنا فَفَسَقُوا فِيُهَا خرجُوا عن امرنا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ بالعذابِ <u>فَكَمَّرْنِهَا تَدْمِيْرًا®</u> اَبْلكنامِا بابلاكِ ابلمها وتخريبها وَكُمْر اى كثيرًا اَهْلَكْنَامِنَ الْقُرُونِ الاسُم مِنْ بَعْدِنُقَّ **وَكُفَى بِرَيْكِ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَمِيْرًا بَصِيْرًا**۞ عـالـمَا بــوَاطنِـها وظوابرِها وبه يتعلَّقُ بذنوبِ مَ**نَكَانَ يُرِيْ**ذُ بعمله الْعَلِجِلَةَ اى الدُنيا عَجَّلْنَالُهُ فِيهَامَانَتُنَا أَلِمَنَ بُرِيدُ التعجيلَ له بدلٌ سن له باعادةِ الجارِ تُعَرَّجَعَلْنَالَهُ في الاخرةِ جُهَنَّمَّ يِصَلَّهَا يَدْخُلُها مَّذْهُوْمًا مَلُومًا مَّلَوْمًا مَّلَكُورًا هَ سطرودًا عن الرحمةِ وَمَنْ اللَّذَالْاخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا عَمِلَ عملَها اللائقَ بِهِا وَهُوَمُومِنَّ حالٌ فَأُولِلَا لَكَانَ سَعِيهُمُومَّتُكُورُك عندَ اللهِ اي مقبولًا سُثابًا عليه كُلُّ من الفريقَين نُمُولُ نُعطِي **هَٰؤُلِآ وَهَٰؤُلِآ** بدلٌ مِنُ متعلقٌ بنُمدُ عَطَآ أَنْتِكِنَ فَى الدُّنَيا وَمُاكَانَ عَظَآ أَنْتِكَ فيها مَحْظُوْراۤ® سمنوعًا عن احدِ ٱنْظُرُكَيْفَ فَضَّلْنَابُعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرزقِ والجاهِ وَلَلْإِخْرُةُ ٱكْبُرُ اعظمُ دَرَجْتٍ قَاكُنُرُتُفُضِيْلًا ﴿ مِن الدنيا يُ فيَنبغِي الإعتناءُ بها دونَهَا **لَاتَجْعَلُمَعَ اللهِ الْقَااَخُرُفَتَقَعُدُمَدُمُوْمَاتَخُذُولُكُ** لاناصِرَلَكَ.

میں میں میں میں اور انسان جب تنگ دل ہوجا تا ہے تواپنے اہل وعیال کے لئے ای طرح بددعاء کرتا ہے جس طرح وہ ان کے لئے دعاء خیر کرتا ہے اور ہرانسان اپنے لئے بددعاء کرنے میں جلد باز اور ناعاقبت اندلیش واثقع ہوا ہے اور ہم نے رات اور ون کو ہماری قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں بنایا ،تو ہم نے رات کی نشانی کوتار یک بنایا یعنی ہم نے اس کے نور کوظلمت سے مثادیا، تا کہتم اس میں سکون حاصل کر سکواور (آیہ السلیل) میں اضافت بیانیہ ہے،اور ہم نے دن کی نشانی کوروثن بنایا، یعنی ایسی کہ اس میں روشنی کی وجہ ہےنظر آسکے، تا کہتم کسب کے ذریعہ اس میں اپنے رب کافضل تلاش کرسکو، اور تا کہتم ایکے ذریعہ سالوں کی گنتی اور اوقات کا حساب کرسکواور ہم نے ہرضرورت کی چیز کو پوری تفصیل سے بیان کردیا ہے بیعنی کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہرانسان کے مل کواس کے گلے کاہار بنا دیا ہے جس کووہ اٹھائے ہوئے ہے ( گلے ) کوخاص طور پر ذکر کیا ہے اس لئے کہ گلے میں لزوم شدیدتر ہوتا ہے اور مجامد نے کہا ہے کہ کوئی بچہ پیدانہیں ہوتا الابید کہاس کی گردن میں ایک نوشتہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ بدنصیب ہے یا خوش نصیب ہے اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ نکال کراس کے سامنے رکھ ویں گے جس میں اس کے مل لکھے ہوں گے ، جسے وہ تھلی کتاب کی طرح پائے گا (بیلقاہ اور منشور ۱) کتاب کی صفت ہیں اور ≤[زمِّزَمُ يِسُلشَهُ] ≥

اس ہے کہا جائیگا تو اپنانامہ عمل خود پڑھ لے آج تو خود ہی اپنامحاسب ہونے کے اعتبارے کافی ہے جس نے ہدایت پائی وہ اپنے ہی فائدہ کے لئے ہدایت پاتا ہے اس لئے کہاس کی ہدایت کا ثواب اس کے لئے ہے اور جوراہ سے بھٹکا تو بھٹکنے کا نقصان اس کے لئے ہے اس لئے کہ گمراہی کا گناہ ای پر ہے اور کوئی گنہ گار مخص کسی دوسر ہے مخص کا بوجھ نہ اٹھائیگا اور ہماری سنت نہیں ہے کہ ہم کسی کو،رسول بھیجنے سے پہلے کہ جواس کے واجبات کو بتائے عذاب کرنے لگیں اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس بستی کے خوشحال لوگوں بعنی اس بستی کے سر داروں کواپنے رسول کے ذریعہ طاعت کا حکم کرتے ہیں تو وہ اس طاعت کی نا فرمانی کرنے لگتے ہیں بیعنی ہماری حکم عدولی کرنے لگتے ہیں تو ان پرعذاب کا فیصلہ نافذ ہوجا تا ہے تو ہم ان کو پوری طرح نیست و نابود کردیتے ہیں، یعنی اس بستی کے باشندوں کو ہلاک کر کے،اوراس بستی کو برباد کر کے نیست و نابود کر دیتے ہیں،اور نوح عَلَيْهِ كَالْاَلِيْكَا كَا يَعِد ہم نے كُتنى ہى قوموں كو ہلاك كرديا اور تيرا پروردگارا پنے بندوں كے گنا ہوں سے باخبر ہونے اور سب كچھ و یکھنے کے اعتبار سے کافی ہے بیعنی ظاہراور پوشیدہ گناہوں سے واقف ہے اور حبیبر اور بسصیبر کے ساتھ باذنو ب متعلق ہ، پیش نظرنسخہ میں ایساہی ہے(غالبًا بیسہوہ،اصل عبارت بیہونی چاہئے،"و بسذنوب یتعلق بحبیرًا و بصیرًا) اورجو تشخص اینے عمل کابدلہ دنیا ہی میں چاہتا ہے تو ہم جتنا چاہتے ہیں اور جس کوفوری دینا چاہتے ہیں توسرِ دست دیدیتے ہیں ، لسمه ن نسرید، کے شاعادۂ جار کے ساتھ بدل ہے پھراس کے لئے آخرت میں جہنم مقرر کردیتے ہیں جس میں وہ ذکیل ومردود ہو کر داخل ہوگا اور جس کا ارادہ آخرت کا ہواوراس نے اس کے لائق عمل بھی کیا ہو حال بیے کہوہ مومن بھی ہو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کی اللہ کے نز دیکے قدر ہے بعنی مقبول اور ماجور ہیں ، اور ہم دونوں فریقوں میں سے ہرایک کو اِن کو بھی اوراُن کو ( سامان زیست) دیئے جارہے ہیں (ہؤلاء وہؤلاء) کلّا ہے بدل ہےاور مِنْ، نمڈُ کے متعلق ہے دنیامیں یہ تیرے رب کاعطیہ ۔ بعض کوبعض پرکس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے دنیا سے فضیلت میں بہت بڑی ہے لہٰذا آخرت کی طرف توجه کی ضرورت ہے نہ کہ دنیا کی طرف تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرامعبود نہ ٹھبراور نہ ملامت ز دہ اور بے یارومد دگار ہوکر بیٹھارہ جائے گا، کہ تیرا کوئی مدد گارنہ ہوگا۔

## عَجِقِيق ﴿ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

هِ فَكُلْكُمْ : الْجِنْسَ ، اس میں اشارہ ہے کہ الانسان میں الف لام جنس کا ہے نہ کہ استِغراق کا ،الہٰذااب بیاعتراض واقع نہیں ہوگا کہ سب انسان بددعاء میں عجول نہیں ہوتے۔

فَحُولَكُونَا الاصافة للبيان يعنى آية اللَّيْل مين اضافت بيانيه، ياس شبكا جواب كرمضاف، مضاف اليه كا غير مواكرتا محالانكه آية السلَّيْل مين مضاف اور مضاف اليه ايك بي بين جواب كاحاصل بيه كربياضافت بيانيه م اوربیاضافتِ عدد الی المعدود کے بیل سے ہے جسیا کہ عشر سنین میں اضافت بیانیہ ہے، آیة النهارِ میں بھی

قِوُلِی، ای مُنصَرًا فیھا، اس میں مجازعقلی ہے،اسلئے کہ دن نہیں دیکھنا بلکہ دن میں دیکھنا جاتا ہے علاقہ ظرفیت کی وجہ سے دیکھنے کی اضافت نہار کی طرف کر دی گئی ہے، یعنی اسم فاعل بول کرظرف مراد ہے۔

قِحُولَكُ : بالضوء اى بسبب الضوء ٢-

ﷺ کُولگی : اَلْوَمِنَاهُ طَائِرِهُ فِی عَنقَهِ ، شدت لزوم کوبیان کرنے کے لئے بیا یک عربی تعبیر ہے ، عرب کی بیعادت تھی کہ جب کوئی اہم کام در پیش ہوتا تو وہ پرندہ سے شکون لیتے تھے ، اس کی صورت بیہ وتی تھی کہ پرندہ ازخوداڑے یااڑا یا جائے اگر وہ اڑکر دائیں جانب گیا تو اس کو نیک فالی بچھتے تھے اور اس کام کوکرتے تھے جب عرب میں بیدواج عام ہوگیا تو نفس خیروشر ہی کوطائر سے تعبیر کرنے گے اور بیہ تسمید الشی باسم لازمه کے قبیل سے شار ہوتا۔

چۇلى ؛ حص بالىذى الىنى بىيان ئەلىن ئەلىن ئەلىن ئەلىن ئەلىن ئەلەن ئەلىن ئەلەن ئەلەن ئەلەن ئەلەن ئەلەن ئەلەن ئەلەن ئەلەن ئەلەن ئالىن ئەلەن ئالىن ئەلەن ئالىن ئالىن

**قِيُّولَ**كُمُّ: وقال مجاهد النج مجاهدِ كِتُول كِمطابق اس مين مجازعقلي نهيس موگا۔

فَيُوَ لِنَى}: صفتان لكتابًا ، يلقة جمله موكر كتابًا ك صفت اول بهاور منشورًا صفت ثانى بهاوريه على درست بكه منشورًا يلقاه كي خمير مفعولى سے حال مو۔

فَيْ وَلِكُمْ : وَيَقَالَ لَهُ مَا قَبِلَ مِنْ عَلَمُ وربط قائم كرنے كے لئے يقال كومخذوف مانا ہے۔

فِيَوُلِينَ ؛ نفسٌ مَد تزرُ ك مِجه تا نيث كى طرف اشاره ہے۔

فِيْفِلْكُونُ الا تحملُ لا تَوِرُ كَاتْفير ب-

فَحِوُلِي، وبِهِ كَالْميرعلى سبيل الانفراد خبيرًا اور بسعيرًا كى طرف راجع ہے، بہتر ہوتا كه عبارت اس طرح ہوتى "وبذنوب يَتَعَلَّقُ بخبيرًا وبصيرًا".

فَيْخُولِكُ ؛ بدلٌ من لَهُ الن يعني لمن نريد، لَهُ ساعاده جاركماته بدل البعض من الكل ب-

### تِفَيْدُرُوتَشِنَ حَ

وَیَدُعُ الإنسان الْنِ الْمَانِ چُونکہ جلد بازاور بے حوصلہ واقع ہوا ہے ،اس لئے جب اسے نکلیف پہنچی ہے تواپنی ہلاکت کے لئے اس طرح بددعاء کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لئے اپنے رب سے دعاء کرتا ہے ، بیتورب کافضل وکرم ہے کہ وہ اس کی

ھ (نَصْزَم بِبَلشَنِ ﴾ -

بددعاؤل كوقبول نبين كرتابه

و جعلنا اللّيل و النهاد النج يعني رات كوتاريك بناياتا كهتم لوك آرام وسكون حاصل كرواورتمهاري دن بجركي تكان دور مو جائے ،اور دن کوروشن بنایا تا کہ کسب معاش کے ذریعہ تم اپنے رب کافضل تلاش کرواس کے علاوہ رات اور دن کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہاں طرح ہفتوں مہینوں اور برسوں کا شاراور حسابتم کرسکواس حساب کے بھی بے شار فائدے ہیں اگر رات کے بعد دن اوردن کے بعدرات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رات رہتی یا دن ہی دن رہتا تو تمہیں آ رام وسکون کا یا کاروبار کرنے کا موقع نہ ملتااوراس طرح مهينوں اورسالوں كاحساب بھىممكن نه ہوتا۔

و كلَّ انسان الزمناه طلَّرَهُ في عنقه (الآية) يعنى برانسان كى نيك بختى وبدَّختى اوراس كے انجام كى بھلائى اور برائى کے اسباب و وجوہ خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہیں ، اپنے اوصاف اپنی سیرت وکردار اور اپنی قوت تمیز وانتخاب کے استعال ہے ہی وہ اپنے آپ کوسعادت وشقاوت کامستحق بنا تا ہے، نا دان لوگ اپنی قسمت کے شگون باہر ہے لیتے پھرتے ہیں اور ہمیشہ خارجی اسباب ہی کواپنی بدبختی اور خوجتی کا ذ مہ دارکھ ہراتے ہیں ،مگر حقیقت بیہ ہے کہ ان کا پروانۂ خیروشران کےاپنے گلے کا ہارہے، وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں تو دیکھ لیں کہ جس چیز نے ان کو تباہی اور ہلا کت کے راستہ پر ڈالا جس کا نتیجہ اور انجام

خسران اورحر مان ہواوہ ان کے اپنے ہی برے اوصاف تھے نہ کہ باہر ہے آنیوالی کوئی چیز۔

وَمَن اهتدای فیانیمیا یهتدی لِنفسیه لیمنی راه راست اختیار کرکے کوئی شخص خدایار سول پریااصلاح کی کوشش کرنے والوں پر کوئی احسان نہیں کرتا بلکہ خودا ہے ہی حق میں بھلا کرتا ہے ،اورای طرح گمراہی اختیار کرکے یااس پراصرار کر کے وہ کسی کا کچھہیں بگاڑتا،اپناہی نقصان کرتاہے۔

و لا تزرُ وازرة وِزرَ احرى (الآية) بيابك اجم اوراصولى حقيقت بجس كوقر آن كريم مين جكه جله ذبن شين كراني كي کوشش کی گئی ہے،اسلئے کہاہے سمجھے بغیران کا طرزعمل بھی درست نہیں ہوسکتا اس فقرہ کا مطلب بیہ ہے کہ ہرانسان کی اپنی ایک مستقل ذمہ داری ہے کوئی دوسرااس کا شریک نہیں ہے اوراس کو جو کچھ بھی جزاء یاسزا ملے گی اس عمل کی ملے گی جس کا وہ خوداپنی انفرادی حیثیت میں ذ مهدار ثابت ہوگا۔

### بعثت رسل کے بغیرعذاب نہ ہونے کی تشریح:

اس آیت کی بناء پربعض اُئمَہ فقہاء کے نز دیک ان لوگوں کو کفر کے باوجود کوئی عذا بنہیں ہوگا جن کے پاس کسی نبی اوررسول کی دعوت نہیں پینچی اوربعض اُئمہ کے نز دیک جواسلامی عقا ئدعقل سے سمجھے جا سکتے ہیں مثلاً خدا کا وجوداس کی تو حید وغیر ہ پس جو وگ اس کےمنکر ہوں گےان کو کفر پرعذاب ہوگا اگر چہان کو کسی نبی یارسول کی دعوت نہ پینچی ہوالبتہ عام معاصی اور گنا ہوں پرسز ا غیر دعوت و تبلیغ انبیاء کے نہیں ہوگی ،اوربعض حضرات نے اس جگہ رسول سے مراد عام لی ہے خواہ رسولہ و بی ہوں خواہ انسانی عقل کہوہ بھی ایک حیثیت سے اللّٰہ کارسول ہے۔

### مشركول كى نابالغ اولا دكوعذاب نه ہوگا:

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکیین و کفار کی اولا دجو بالغ ہونے سے پہلے مرجا کمیں ان کوعذاب نہ ہوگا کیونکہ ماں باپ کے کفر سے وہ سزا کے مشتحق نہ ہوں گے (مظہری) اس مسئلہ میں ائمہ کے اقوال مختلف ہیں، بعض تو قف کے قائل ہیں اوربعض جنت میں جانے کے اوربعض جہنم میں جانے کے ، ابن کثیر نے کہا ہے کہ میدان حشر میں ان کا امتحان لیا جائے گا جو اللہ کے تھم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جونا فرمانی کرے گا وہ دوز نے میں جائے گا گر جو نافر مانی کرے گا وہ دوز نے میں جائے گا گر جو نافر مانی کرے گا وہ دوز نے میں جائے گا مگر کیے ہی جنت میں جائے میں جائے گیا ہے۔

(صحیح بتحاری۳: ۲۰۲۵۱: ۳٤۸مع الفتح الباری)

#### ربطآ بات:

واِذَا اَدَذَنَا ''، نُهَلِكَ فَسِينَةَ (الآیة) اس سے پہلی آیت میں اس کا بیان تھا کہ ق تعالیٰ کی عادت ہیہ کہ جب تک کی قوم کے پاس انبیاء پیلیائیا کے ذریعہ اللّٰہ کی ہدایت نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس پرعذاب نہیں بھیجے ، نہ کورہ آیات میں اس کے دوسر سے رخ کا بیان ہے کہ جب سی قوم کے پاس اللّٰہ کی ہدایت پہنچ گئی پھر بھی انہوں نے سرکشی کی تو اس پرعذاب عام بھیج دیا جاتا ہے، اس آیت میں ایک اصول بیہ تلایا گیا ہے کہ جس کی روسے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ بیہ کہ ان کا خوشحال طبقہ اللّٰہ کے حکموں کی نافر مانی شروع کردیتا ہے اور انہی کی تقلید دوسر بے لوگ بھی کرتے ہیں اس طرح اس قوم میں اللّٰہ کی نافر مانی عام ہوجاتی ہے اور وہ ستحق عذاب قرار پاتی ہے۔

### بدعت اورریا کاری کاعمل کتناہی احیمانظر آئے مقبول نہیں:

وَمن كان يويد العاجلة عَجَّلْنا لهٔ فيها مانشاء لمن نويد الى آيت مين عي ومل كساته لفظ سَغيها برها كرب بتلاديا كه برمل اور بركوشش ندمفيد به قى باورنه عندالله مقبول بلكم ل اورسعى وهى معتبر ہے جومقصد يعنی آخرت كے مناسب به اور مناسب اور نامناسب بونا صرف الله اور اس كے رسول ہے ہى معلوم بوسكتا ہے اسلئے جو نيك اعمال ريا كارى اور منكھ و سالت اسلام جو نيك اعمال ريا كارى اور منكھ و سالت اسلام بين فوه و يكھنے ميں خواه كتنے ہى بھلے اور مفيد نظر آئيں مگر ابرعت ) سے كئے جاتے ہيں جن ميں بدعات كى عام رئيس شامل ہيں وه و يكھنے ميں خواه كتنے ہى بھلے اور مفيد نظر آئيں مگر ترت كے لئے سعى مناسب نہيں اسلئے ندوه الله كنزو كي مقبول ہيں اورند آخرت ميں كار آمداور تفسير روح المعانی ميں سَعْدَة كَن تشريح ميں سنت كے مطابق بو و نے كساتھ بي بھى لكھا ہے كہ اس عمل ميں استقامت بھى ہو۔

ح (مَزَم بِبَلشَ إِنَ

جَمَا لَا يَنْ فَيْسَى جِعَلَا لَا يَنْ (خِلْدُسُومُ)

## اعمال کی قدر دانی کی تین شرطیں:

اس آیت میں اللہ نے اعمال کی قدر دانی اور مقبولیت کی تین شرطیں بیان فرمائی ہیں، ① اراد وُ آخرت یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی، ① الیمی کوشش جو آخرت کے مناسب ہو یعنی سنت کے مطابق ہو، ② ایمان، اسلئے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔

کلا نے میڈ ھٹؤ لاء و ھٹؤ لاء البخ یعنی دنیا کارزق اوراس کی آ سائشیں ہم بلاتفریق مومن اور کا فرطالب دنیا اورطالب آخرت سب کودیتے ہیں اللہ کی نعمتیں دنیا میں کسی ہے رو کی نہیں جاتیں۔

تا ہم دنیا کی پیعتیں کسی کوکم اور کسی کوزیادہ ملتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق بیروزی تقسیم فرما تا ہے، تا ہم آخرت میں درجات کا تفاضل زیادہ واضح اور نمایاں ہوگا اور وہ اس طرح کہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفرجہنم میں جائیں گے۔

وَقَطَى آمَرَ آَرُكُ اى بَانُ ٱلْاَتَعْبُدُ ۚ وَالْآلِآلِيَّاهُ وَ اَنْ تَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ الْحِسَانَا ۚ بَانَ تَبَرُّوْسِما إِلِمَّالِيَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا فاعلٌ أَوْكِلْهُمَّا وَفِي قراء ةٍ يَبُلُغان فاحدهُما بدلٌ من اَلِفِه فَلَاتَقُلْلَهُمَّاأُفِّ بِفتح الفاءِ وكسرِها مُنوِّنًا وغيرَ منُوَّن سَصَّدَرٌ بِمَعْنَى تَبًا وَقُبِحًا قَ**لَاتَنْهَرْهُمَا** تَـزجرهِما **وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا لَرِيْمًا** هِمِيلًا لَيَنًا **ۖ وَاخْفِضْ لَهُمَاجَاحَ الذَّلِ** اَلِنُ لهما جانِبَك الذليلَ مِنَ الرَّحْمَةِ اي لـرِقَتِك عـليهما وَقُلْرَبِّ ارْحَهُمُاكُمَا رَحِمَاني حينَ رَبَّلِنِي صَغِيْرًا® ُ ثُلِكُةُ إَعْلَمُهِمَا فِي نُفُوْسِكُمْرٌ مِن اضمار البرّ والعقوق إنْ تَكُوْنُواطِلِعِيْنَ طَائعينَ لله تعالىٰ فَالنَّهُ كَانَ لِلْاَلَاِيْنَ الرجَّاعينَ الى طاعتِه غَفُورًا ﴿ لَمَا صَدرَ منهم في حقِّ الوالدينِ من بادرةٍ وسِم لا يُضمِرُونَ عقوقًا وَاتِ اَعُطِ ذَاالْقُرُلِي القرابةِ حَقَّهُ سن البِرِّ والصلةِ **وَالْمِسْكِيْنَ وَالْمِسْكِيْنَ وَالْمُسْكِيْنَ وَالْاَتْبَيْلِ وَلَاتُبُذِيْرًا** بِالإنفاقِ في غيرِ طاعةِ اللهِ تعالى إِنَّ الْمُبَدِّدِيْنَ كَانْنُوَّا اِنْحَوَانَ الشَّلِطِيْنِ اى على طريقتهم وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِرَتِهِ كَفُوْرًا ۞ شديدَ الكفر لنعَمه فكذلك اَخـوه الـمُبذِّرُ **وَلِمَّاتُعُرِضَنَّ عَنْهُمُ** اى الـمـذكـوريـنَ مِـنُ ذى الـقُـرُبلى وَمَـابعدَه فـلم تُعطِهم الْبِيغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ تَيِكَ تَرْجُوْهَا اى لـطـلـب رزق تَـنتَظِرُهُ يَاتِيُك فتعُطيهم سنه فَقُلُ لَّهُمْ قَوُلُامَّيْسُوْرًا ﴿ لَيَـنَا سَـهُلاً بِأَنُ تَعِدَسِم بالاعطاءِ عندَ مَجِئِ الرزقِ **وَلَاتَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اللَّ عُنُقِكَ** اي لا تُمسِكُمها عن الانفاق كلَّ المَسُكِ **وَلَا تَبْسُطُهَا** في الانفاق **كُلَّالْبَسْطِفَقَعْدَمَلُوْمًا** راجعٌ للاولِ تَخْتُسُورًا® مُنقَطِعًا لا شي عندك راجعٌ لِلثّانِي إِنَّ رَتَكَ يَبْسُطُ الْرِزْقَ يُوسِّعُه لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ يُضَيَّقُه لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا جَعِيرًا حَالَمًا ببواطنهم وَظُواسٍرسِم فرزقَمِم على حَسبِ مصالحِمم.

< (مَئزَم پبَلشَنِ

﴿ (فَئزَم پِبَلشَنِ }

ت اور تیرے رب نے علم دیا ہے کہ بجز اُس کے کسی کی بندگی نہ کرنا،اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس طریقہ پر کہان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ، اگرتمہارے پاس ان میں ہے کوئی ایک یا دونوں بڑھایے کی عمر کو پہنچ جائیں (آخدُهما، يَبْلُغَنَّ) كافاعل إورايك قراءت ميں يَبْلُغان ع، (اس صورت ميں) احدهما، يَبْلُغان كے الف ہے بدل ہوگا، توتم ان ہے، اُف، تک نہ کہنا، (اُف ) فاء کے فتحہ اور کسرہ کے ساتھ یا تنوین اور بغیر تنوین مصدر ہے، معنی میں تَبَّنا اور قُبْحًا کے ہے، (یعنی تیراناس ہواور براہو) اور نہان کوجھڑ کنا،اوران سےاحتر ام کے ساتھ نری ہے بات کرنا،اورنرمی اور شفقت سے ان کے سامنے جھکے رہنا (بعنی) اپنی انکساری کے بازؤں کوان کے لئے جھکائے رکھنا تیرےان پرشفقت کی وجہ ہے، اور یوں دعاء کرتے رہنا اے میرے پروردگاران دونوں پر رحمت فرمائے جیسا کہ انہوں نے بچین میں میری پرورش کے وقت میرے اوپر شفقت فر مائی فر مانبر داری سے جو کچھتمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اس کو تمہارا رب خوب جانتا ہے اگرتم صالح رہو گے بعنی اللہ تعالیٰ کے فرمانبر دار رہو گے تو بے شک وہ اس کی طاعت کی طرف رجوع کرنے والوں کی خطاؤں کومعاف کرنے والا ہے، (یعنی) جلد بازی میں جو پچھان ہے حقوق والدین کے بارے میں سرز و ہوگیا ہے،اس کومعاف کرنے والا ہے، بشرطیکہان سے دل میں نافر مانی پوشیدہ نہ ہو، اور قرابتداروں کو حسن سلوک اور صلہ رحمی ہے ان کاحق دیتے رہنا اورمجتاج اور مسافروں کو (ان کاحق دیتے رہنا) اور اللہ کی نافر مانی میں مال میں فضول خرجی نہ کرنا بلاشبہ بے موقع مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں ، یعنی شیطانوں کے طریقہ پر ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے ، یعنی اس کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے،ای طرح فضول خرچ کرنے والےاس کے بھائی ہیں، اوراگر تجھے مذکور میں سے یعنی قرابتداروں اور ان سے جواس کے بعد مذکور ہیں اپنے رب کی اس رحت کی امید کی طلب میں جس کی توامیدر کھتا ہے پہلو تہی کرنی یڑے بعنی اس رزق کی طلب میں کہ جس کے حاصل ہونے کا تخصے انتظار ہے تا کہ اس میں سے ان کود ہے تو ان سے نرمی اور سہولت کی بات کہد دینا ،اس طریقہ پر کہ مال حاصل ہونے کی صورت میں ان کو دینے کا وعدہ کر لینا اور نہ تو اپنا ہاتھ اپن گردن ہی ہے باندھلو یعنی نہ تو ہاتھ کوخرچ کرنے ہے پوری طرح بند کرواور نہ خرچ کے لئے پوری طرح کھول دو کہتم ملامت زدہ ہوکر بیاول صورت کی طرف راجع ہے اور تہی دست ہوکر بیٹھ رہو یعنی تمہارے پاس کچھ ندر ہے بیدوسری صورت کی طرف راجع ہے، بے شک تیرارب جس کے لئے جا ہتا ہے رزق میں فراخی کردیتا ہے اور جس کے لئے جا ہتا ہے تنگی کردیتا ہے بےشک وہ اپنے بندوں ( کی حالت ) سے بخو بی دانا وبینا ہے، یعنی ان کے باطن اور ظاہر سے بخو بی باخبر ہے،ان کی مصلحت کے مقتضی کے مطابق ان کورز ق عطا کرتا ہے۔

# جَعِيق تَرَكِيكِ لِسَهُ الْحِ تَفْسِلُ تَفْسِلُ كُولِولًا

قِحُولَى ؛ بِأَنْ ، اس تقدير ميں اس بات كى طرف اشارہ ہے كه أن مصدريہ ہاس صورت ميں لا نافيه ہوگا اور تعبدون عِبَادةً ، كَ معنى ميں ہے ، اور بي بھی جائز ہے كه أن ، مصدريہ ہواكسى كى عبادت نہيں ہے ، اور بي بھی جائز ہے كه ، أن ، مفسر ہ ہواسلے كه قضى ، قالَ كے معنى ميں ہے اس صورت ميں 'لا' ناہيہ ہوگا۔

فِيَوْلِكُ اللَّهُ عَبِيلُغَنَّ واحد مذكر غائب مضارع بانون تقيلهـ

فِحُولِكُمْ : وَأَن تحسنوا بِيابِكُ سُوالِ كَاجُواب ہے۔

يَيْكُولُكُ: أن تحسِنوا مقدرمان كى كياضرورت پيش آئى؟

جِكُلُّ الله الدين جارم ورموكر إحسانًا مؤخر كم تعلق نبيل موسكة ال لئے كه مصدر كامتعلق مقدم نبيل مواكرتا، ال لئ مجوراً ان تحسنوا، مقدر ماننا پڑا، دوسرى وجه بيت كه اگر أن تحسنوا، مقدر نه مانا جائة و بالو الدين كاعطف لا تعبدوا پرموگا يعطف جمله اسميعلى جمله فعليه موگا جوكه درست نبيل باور جب أن تحسنوا مقدر مان ليا تو عطف جمله فعليه على الجملة الفعله موگيا۔

قِوَّلِكُمُ : عندك اي في كفالتك وحرزك.

فِحُولِ ﴾ : فعاعل یعنی اَحدُهما فاعل ہے اس اضافہ کا مقصد بیہ بتانا ہے یَدلُغُفَّ میں فاعل کی ضمیر متنتز نہیں ہے کہ تکرار فاعل کا اعتراض واقع ہو بلکہ احدهما فاعل ہے۔

فِحُوُلِ ﴾ فاحدهما بدل من الفِه ، بيدوسرى قراءت كى تركيب كى طرف اشاره ب،اس كاخلاصه بيه كه ايك قراءت . ميں يَبْلُغَ فَنَّ ، كے بجائے يَبْلُغَ اذّ ب،اس صورت ميں تكرار فاعل كااعتراض ضروروا قع ہوگا ،اس كا جواب بيہ كه يَبْلُغانَ مِين الف فاعل كا ہے اور احَدُهما اس سے بدل ہے نه كه يبلغانِ كا فاعل ،لہذااس قراءت كى صورت ميں بھى تكرار فاعل كاعتراض نه ہوگا۔

فِحُولَ ﴾ : أن لهما جانبك النع يعنى جناح سى مجازاً جانب كااراده كيا ہے اور بيذكر خاص اوراراده عام كے بيل سے ہے۔ فِحُولَ ﴾ : الذليل، اس ميں اشاره ہے كہ جناح كى اضافت، الذّل كى جانب بيانيہ ہے۔

فِيُولِكُمْ: اى لوقتكَ اس ميں اشارہ ہے كہ مِن الوحمةِ ميں مِن اجل كے لئے ہے۔

فِيَوْلِكُونَا وَحماني اس اضافه كامقصد تثبيه كودرست كرنا بـ

قِوْلَكُ : وهمر لا يضمرون الخ يهجمله عاليه ٢-

قِحُولِ اللّٰہِ علی غیبر طباعة اللّٰہ تعالیٰ ، اس میں اشارہ ہے کہ کار خیر میں اگر افراط کے ساتھ بھی خرچ کیا جائے تو بھی فضول خرچی میں شارنہیں ہے۔

### <u>ؾٙڣۜؠؙڒۅٙؾۺۘڂڿ</u>

### والدين كے حقوق واحترام:

و قصلی رَبُّكُ اَلاً تعبُدوا اِلّا ایاه و بالوالدین إحسانا اس آیت بیل الله تارک و تعالی نے اپی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اوران کے اوب واحر ام کی اہمیت واضح ہے، گویا تو حیداور ربو بیت الٰہی کے تقاضوں کے ساتھ، اطاعت والدین کے تقاضوں کی اوا نیگ ضروری ہے احادیث میں اس کی اہمیت اور تاکید کوخوب واضح کردیا گیا ہے، پھر برن ھاپے میں بطور خاص ان کے سامنے منروری ہے احادیث میں اس کی اہمیت اور ڈانٹے جھڑ کئے ہے منع کیا گیا ہے کو نکہ برن ھاپے میں والدین کمزور بے بس اور ان چار ہوجائے ،''ہُوں' کئی کہنے اور ڈانٹے جھڑ کئے ہے منع کیا گیا ہے کیونکہ برن ھاپے میں والدین کا در بے بس اور لاچار ہوجاتے ہیں، جبکہ اولا د جوان اور و سائل معاش پر قابض و متصرف ہوتی ہے علاوہ ازیں جوانی کے دیوانی جذبات اور برن ھاپ کی سردوگرم چشیدہ تجر بات میں تصادم ہوتا ہے، ان حالات میں والدین کے ادب واحر ام کے تقاضوں کو ٹھوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تا ہم اللہ کے بہاں شاد کا م اور سرخ رو وہی ہوگا جوان تقاضوں کو ٹھوظ رکھے گا، ایک حدیث میں آپ شیک کی مردوشری حدیث میں فرایا و مخض خاک میں مل گیا جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی ایک دوسری حدیث میں فرایا ، جنت ماں کے قدموں کے بینے ہے۔

بُوھاپے ہیں خدمت کی زیادہ تا کید کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے ہیں خدمت کی احتیاج زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات زیادہ ہیرانہ سالی ہیں ہوش وحواس بھی ٹھکا نے نہیں رہتے جس کی وجہ سے اہل خانہ بھی اکتا جاتے ہیں بڑی سعاد تمنداولاد کا کام ہے کہ اس وقت بوڑھے والدین کی خدمت گذاری اور فرما نبرداری ہے جی نہ ہارے ،قرآن نے تنبیہ کی ہے جھڑکنا اور ڈانٹنا تو کیا ،ان کے مقابلہ میں ہُوں بھی مت کر وبلکہ بات کرتے وقت اوب و تعظیم کو لمحوظ رکھو، ابن سیب نے فرمایا ،اس طرح بات کروکہ جیسے ایک خطاوار غلام ہخت مزاج آقا سے کرتا ہے ،غرضیکہ والدین نے جس طرح تیری نا تو انی کے وقت تیری تربیت و گمہداشت میں خون پیدنہ ایک کردیا اور اپنی مقد ور بھرتیری راحت و تعاظم تکی فکر کی ، ہرآفت و مصیبت سے تیری تربیت و گمہداشت میں خون پیدنہ ایک کردیا اور اپنی مقد ور بھرتیری راحت و تعاظمت کی فکر کی ، ہرآفت و مصیبت سے تیری تربیت و گمہداشت میں کے ان کی خدمت اور تعظیم کر ، اس کے باوجود تو ان کی خدمت کا دو تو تو تو نو تو تو والدین کے ساتھ اسی طرح رحمت و شفقت کا برتاؤ کر اور ان کی اسی طرح کی اور نو کی ہو تارہ ہوں کی اسی سے بی خواض کے بی خدمت کر تیا ہوں اور نو تیجین میں تیری کا لئے ہی ،اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لئے وعا م مغفرت کرتارہ ،اور کی خدمت کرد گوان کے لئے ماکن الواقع تم اخلاص کے ساتھ ان کی خدمت کرد گوان کے لئے ،اگر فی الواقع تم اخلاص کے ساتھ ان کی خدمت کرد گوان کے لئے ،اگر فی الواقع تم اخلاص کے ساتھ ان کی خدمت کرد گو الدائع تھی اور لؤر کو کھول کو دیا ہوں اور لغرشوں کو معاف کرد ہے گا ۔

﴿ (مُزَمُ بِبَاشَ لِيَ

و آتِ ذَاالْتَقْربنی حقهٔ النع، اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ غریب رشتہ داروں ہسکینوں اور ضرورت مندما فروں کی امداد کر کے ان پراحسان نہیں جتلانا چاہئے ،اسلئے کہ بیان پراحسان نہیں بلکہ بیوہ حق ہے جواللہ تعالیٰ نے مالداروں پر ضرور تمندوں اور رشتہ داروں کارکھا ہے،اگر صاحب مال بیت ادانہ کرے گاتو عنداللہ مجرم ہوگا معلوم ہوا کہ بیت کی ادائیگی ہے نہ کہ کسی پراحسان۔

### مال میں فضول خرجی منع ہے:

مال خدا کی بڑی نعمت ہے اس سے عبادت میں دلجمعی حاصل ہوتی ہے اس سے بہت می اسلامی خدمات اور نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے اس کو بے جااڑانا ناشکری ہے جو شیطان کے اغواء وتحریک سے واقع ہوتی ہے اور انسان اس طرح ناشکری کر کے شیطان کا بھائی لیعنی اس کا پیروکاربن جاتا ہے۔

فضول خرجی کوقر آن مجید نے دولفظوں سے تعبیر فر مایا ہے ایک'' تبذیر' اور دوسر سے'' اسراف' تبذیر کی ممانعت تو اس آیت میں مذکور ہے اور اسراف کی ممانعت و لا تسر فو اسے بیان فر مائی ہے بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں یعنی ہے موقع اور بے کل خرج کرنے کو تبذیر واسراف کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے یہ تفصیل کی ہے کہ کسی گناہ میں یا بالکل بے موقع خرج کرنے کو تبذیر کہتے ہیں اور جہال خرج کرنے کا جائز موقع ہو گرضر درت سے زیادہ خرج کیا جائے اس کو اسراف کہتے ہیں اسکے تبذیر بنسبت اسراف کے شدید ترہے اور اس کے مرتکب کوشیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔

امام تفسیر حضرت مجامد رَیِّمَ مُلادلُهُ مُعَالِیٰ نے فرمایا کہ اگر کو کی اپناتمام مال راہ حق میں خرچ کر دیتو وہ تبذیر نہیں ،اور باطل کے لئے اگر ایک مد (آوھ سیر) بھی خرچ کر ہے تو بہ تبذیر ہے ،حضرت عبداللّٰہ بن مسعود نے فرمایا کہ غیر حق میں بےموقع خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے۔

### بدرجه مجبوري معذرت كاطريقه:

وَإِمَّا تعوضَ عنهم المنع بعني مالى استطاعت كفقدان كى وجه بي جس كه دور مونے اور كشاكش رزق كى تُو اپنے رب سے اميدر كھتا ہے اگر تخصے غريبوں، رشته دارول، مسكينوں، اور ضرور تمندول سے اعراض كرنا پڑے بعنی اظهار معذرت كرنى پڑے تو نرمی اور عمد گی كے ساتھ معذرت كر، يعنی پيار و محبت كے لہج ميں نرمی اور خوش اسلو بی سے جواب و ينا جا ہے نه كه ترش روئی اور بدا خلاقی كے ساتھ ۔

#### شان نزول:

ندکورہ آیت کے شان نزول میں ابن زید کی روایت رہے کہ کچھلوگ آپ ﷺ سے مال کا سوال کیا کرتے تھے،اور آ۔ کہ معلوم تھا کہ اگر ان کو دیا جائے تو نساد میں خرچ کریں گے اس لئے آپ ﷺ ان کو دینے سے اٹکارفر مادیا کرتے ہتھے،ا ں پریہآیت نازل ہوئی (معارف ،قرطبی) مندسعید بن منصور میں بروایت صبابن حکم مذکور ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ کے پاس کچھ کپڑا آیا تھا آپ نے اس کو ستحقین میں تقسیم فرمادیا اس کے بعد پچھاورلوگ آئے جبکہ آپ سارا کپڑ انقسیم فرما چکے تھے،اس کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔

### خرج كرنے ميں راہ اعتدال كى ہدايت:

و لا تسجعل مدك مغلولة المنع يعنى نه تواس قدر بخيلى كرے كه لوگ و منجوں مصى چوس "كينجيكيس اور نه اتنادے كه خودهاج اور دوسروں کا دست نگر ہو کر بیٹھ رہے غرضیکہ ہرمعاملہ میں اعتدال اور تو سطانمحوظ رکھنا چاہئے ،حدیث شریف میں ہے ، ''مَا عَـال مَنْ اقْتَصَدَ" جس في مياندروي اختيار كي محتاج نبيس موار

اس آیت میں مخاطب براہ راست آپ بین اور آپ کے واسطے سے بوری است مخاطب ہے اور مقصود اقتصاد کی الیی تعلیم ہے کہ جو دوسروں کی امداد میں حائل بھی نہ ہواورخو دا پنے لئے بھی زحمت ومصیبت نہ بنے ،اس آیت کے شان نزول میں ابن مردوبیے نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود مَضْعَالْفَائُهُ اور بغوی نے بروایت حضرت جابر مَضْعَالْلْفَائُهُ مَعَالِثَكُ اور بغوی نے بروایت حضرت جابر مَضْعَالْلْلَهُ مَعَالِثَكُ ایک واقعه مثل کیا ہے۔

واقعه: واقعه بيب كهايك روزات بي الظفائلا كى خدمت مين ايك لاكا حاضر بوا، اورعرض كيا كه ميرى والده في آب ہے ایک کرتے کا سوال کیا ہے، اس وفت آپ ﷺ کے پاس اس کرتے کے علاوہ کوئی کرتہ نہیں تھا جوآپ کے بدن مبارک برتھا، آپ نے لڑکے سے کہا پھرکسی وفت آؤ کہ جب ہمارے پاس اتن وسعت ہو کہ تمہاری والدہ کا سوال بورا کرسکیں لڑکا گیااور واپس آیااور کہامیری والدہ کہتی ہیں کہ آپ مِلاَثِلاً کے بدن مبارک پر جو کپڑا ہے وہی عنایت فرمادیں، آپ نے کر نہ اتار کراس لڑ کے کے حوالہ کر دیا آپ ننگے بدن رہ گئے ،نماز کا وقت آگیا ،حضرت بلال نے اذان دی مگر آپ با ہرتشریف نہ لائے تو لوگوں کوفکر ہوئی ،بعض لوگ اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ﷺ کرتہ کے بغیر ننگے بدن بیٹھے ہوئے ہیں اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

### فائدةُ جليليه: \_

لا تسجعل مع الله اللها آخر ہے فتلقیٰ فی جہنم ملومًا مدحورًا. تک(۲۵) احکام بیان کئے گئے جن کو بالترتيب مكھاجا تاہے۔

### ولا تجعل مع الله اللها آخر.

### الح وقضى ربك النج اس آيت ميس دو حكم بيں۔

🛈 عبادة الله، 🎔 نهى عن عبادة الغير.

| ف الاتق ل له ما اف.                           | وبالوالدين احسانا.                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>6</b> وقبل لهما قولًا كريما.               | € ولاتنهرهما.                                               |
| <b>و</b> قـــلرّب ارحــمهــمـــا.             | الله ما جناح الذل.                                          |
| <b>0</b> والمسكين.                            | و آتِ ذاالـقربـى حـقـــة.                                   |
| ولا تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | <b>6</b> وابــــن السبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ولا تـجـعل يـدك مغـلولة.                      | وقال لهاما قولاً كريا.                                      |
| Ø و لا تــقتـــــــــــــــــــــــــــــــــ | ولا تبسطها كل البسط.                                        |
| ولا تــقتــلـوا الـنــفـــس.                  | . في ولا تقربوا النزندي.                                    |
| <b>6</b> واوفوا بالعهد.                       | فـ الا يُسرف فــى الـقتــل.                                 |
| وزنوا بالقسطاس المستقيم.                      | <b>(1)</b> واوفوا الكيل.                                    |
| و لا تـمـشِ فـى الارض مرحا.                   | ولا تقف ماليس لك به علم.                                    |

وَلاَتَفْتُلُوْ الْوَلَاكُمْ بِالوَادِ خَشْيَةَ سِخافة الْمُلَاقِ فقر فَحْنُ نَرَانُ فَهُمْ وَاِيَّاكُمْ لَنَّ قَنْلَهُمْ كَانَخِطاً السَمَا كَبِيرًا عَظِيمًا وَلاَتَفْتُكُواالِزِّنَى اَبِلهُ مِن لا تَاتُوهُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً قَبِيحا وَسَلَمَ بئس سَينيلا طريقًا بهو وَلاَتَقْتُكُواالنَّفُسَ الَّيِي كَرَوْاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسَطَاسِ الْمُسْتَقِيْمُ الميزان السَّوِي ذَلِكَ خَيْرُقَا حُسَنُ تَالُوسُكُ مَالًا وَلَاتَقُفُ تَتَبَعُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُرُّ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفُؤَادَ القلبَ كُلُّ اُولَيِّكَكَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا صاحبُه ما ذا فُعِلَ به وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اي ذَامَـرَح بالكبُرِ والخيلاءِ اِل**َّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ** تَشُقَّها حتى تَبُلُغَ اخِرَها بكبرِك **وَلَنْ تَنْبُلُغَ الْجِبَالَ طُوْلَا** المعنى اَنَّكَ لا تَبُلغُ سِذا المبلغَ فكيف تَحْتالُ كُلُّ ذٰلِكَ المذكور كَانَ سَيِّتُهُ عِنْدَرَيِّكِ مَكُرُوهًا ﴿ ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْ حَى اِلَيْكَ يا محمدُ رَبُّكِ مِنَ الْحِكْمَةُ الموعظةِ وَلَاتَجْعَلْ مَعَ اللهِ اللهَّا الْخَرَفَتُلْفَى فِي جَهَنَّمَ مُلُومًا مَّلُحُورًا ۗ مَطرودًا عن رحمةِ اللَّهِ ٱفَكَصْفِكُمْ اَخَلَصَكُم يِا اهِلَ مِكَةَ كَتُكُمُ بِالْبَيْئِينَ وَاتَّخَذَمِنَ الْمَلَلِكَةِ إِنَاتًا أَ بِناتًا لينفسِه بزعمكم عُ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ بدلك قَوْلًا عَظِيْمًا اللَّهُ

ت اورتم اپنی اولا د کوافلاس کے خوف ہے زندہ در گورکر کے قتل نہ کروہم ان کو بھی رزق دیں گے اورتم کو بھی، اور بلاشبہان کافٹل کرنا بڑا گناہ ہےاورز ناکے قریب بھی نہ پھٹکو (پیعبیر) تم زنا نہ کرو کی تعبیر سے زیادہ بلیغ ہے، بلاشبہوہ بہت برا قعل ہےاورنہایت براراستہ ہےاورنگ نفس کاار تکاب نہ کرو جھےاللّہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھاور جو مخص مظلومًا قتل کیا <sup>گ</sup>یا تو ہم نے اس کے دارث کو قاتل سے قصاص کے مطالبہ کا حق عطا کیا ہے تو اس کونل میں (حد شرع) سے تجاوز نہ کرنا جا ہے بایں طور کہ غیر قاتل کونٹل کرے یااس آلہ کے علاوہ سے قتل کرے کہ جس کے ذریعی قتل کیا گیا ہے جب شک اس کی مدد کی گئی ہے، اور مال یتیم کے پاس بھی نہ پھٹکو مگرا پسے طریقہ ہے جو (شرعًا)احسن ہے یہاں تک کہ وہ سنِ شعور کو پہنچ جائے اور جبتم اللہ ہے یالوگوں سے کوئی عہد کروجہ اس عہد کو پورا کرو، بلا شبہ عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی ،اور جب ناپنے لگوتم بھر پورپیانہ سے ناپو تتہبیںعلم نہ ہویقیناً کان اور آئکھاور دل سب ہی کی باز پرس ہوگی (یعنی) ( کان ، آئکھاور دل) والے سے باز پرس ہوگی کہ ان ہے کیا کام لیا،اورز مین میں اکڑ کرنہ چلو (بعنی)مغرورانہاورمتکبرانہانداز سے نہ چلو، بیامروا قعہ ہے کہ نہ توتم اپنے تکبر کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو یہاں تک کہتم اس کی تہہ تک پہنچ جاؤ اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو مطلب بیہ ہے کہتم اس درجہ کونہیں پہنچ سکتے ،تو پھر کیوں اکڑ کر چلتے ہو؟ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نز دیک (سخت) ناپسندیدہ ہےاور اےمحمد ﷺ پیحکمت نفیحت کی وہ باتیں ہیں تیرے رب نے تیری طرف وحی کے ذریعہ ا تاری ہیں اور تو اللہ کے ساتھ کسی اور کومعبود نہ بنا (ورنہ) ملامت زدہ اور اللہ کی رحمت سے دور کر نے جہنم میں ڈالدیا جائيگا،اے اہل مکہ، کیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لئے تمہیں منتخب کرلیا ہے،اورخودا پنے لئے فرشتوں کولڑ کیاں بنالیا ( یعنی )بقول شالژ کیاں اپنے لئے پسند کرلیں ، تم یہ بات کہہ کریقیناً بہت بڑابول ، بول رہے ہو۔

# عَجِقِيق مِرْكِي لِيسَهُ الْحَاقِظَ لَفَيْسَارِي فَوَالِلاَ

فِيْ فُلِكُمُ : إَمْ لَاقَ (إِفَعَالَ) اللَّاسَ الْقَرِد

قِوُلِينَ : اَلُواد (ض) مصدر بزنده وَن كرنا\_

**قِوْلَكُنَّ :** خِطأً، خطا، چوك، گناه، (س) خِطأً مصدر ہے۔

فِيَوُلِكُمُ : ابلغُ من لاتاتوه لِعني لا تقربوا الزنبي تُعبيراورمعنويت مِن لا تاتوه سے ابلغ ہے،اسلے كه لاتقربوا ميں زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے جس میں دواعی زنااور مقد مات زنا ہے ممانعت بھی شامل ہے بخلاف لا تاتوہ کے۔ **جَوْلَ**نَىٰ ؛ إِنَّهُ كان منصورًا ، صميرولي مقتول كي طرف راجع هي، ولي مقتول اسلئے منصور ہے كه شريعت نے اس كوقصاص

**چُوُلِیکَ؛ مسئولًا، عنه یعنی روز قیامت عہد شکنی ہے عہد شکن کے بارے میں بازیری ہوگ۔ جَنُولَهُ ﴾؛ لا**تَقَفُ، تو چیجےنه چل،توا تباع نه کر(ن) فَفُوا چیجے چلنا، پیروی کرنامضارع واحد نه کرحاضر فعل نهی۔ **جِّوْلَیْ** : ذاموح مضاف محذوف مان کراس سوال کا جواب دیدیا که مسرحًا، لاتیمش کی شمیرے حال ہے حالانکہ موسّا کا حمل مصدر ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے، جواب کا حاصل ہے ہے کہ مضاف محذوف ہے ای فداموح، ای مار سًا.

وَ لا تسقته لمو ا أوْ لا دكم حشية إمْلاق (الآية) زمانهُ جابليت من بعض لوك اين اولا دكوخاص طور برارٌ كيول كوولا دت کے دفت اس خوف ہے لگ کردیتے تھے کہ ان کے مصارف اور کھانے پینے کا بار ہم پر پڑے گا، نبی ﷺ نے شرک کے بعد جس كناه كوسب سے برا قرار دیا ہے وہ يہي ہے آپ نے فرمايا "و ان تسقتل وَ لَدَكَ حشيبة ان يَطْعَمَر معكَ" كه تو اپني اولا دكواس خوف سے لکردے کہوہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ (صحبح بحاری نفسیر سورہ بفرہ، مسلم شریف کتاب التوحید) آج کل قتل اولا د کا گنا و عظیم نہایت منظم طریقہ ہے خاندانی منصوبہ بندی کے عنوان سے پوری دنیا میں ہور ہا ہے، مرد حضرات بہتر تعلیم وتربیت کے نام پراورخوا تبن اپنے خسن کو برقر ارر کھنے کے لئے اس جرم کاعام ارتکاب کررہے ہیں۔

# ضبط توليداور قرآن ڪيم:

آیت مذکورہ نے ان معاشی بنیادوں کو پکسر منہدم کردیا جن پر قدیم زمانہ ہے آج تک مختلف ادوار میں صبط ولا دت کی تحریک اٹھتی رہی ہے،افلاس کا خوف قدیم ز مانہ میں قتلِ اطفال اوراسقاط حمل کامحرک ہوا کرتا تھا،اورموجودہ دور میں وہ ا یک تیسری تدبیر بعنی منع حمل کی طرف د نیا کود هکیل رہا ہے ، دور جا ہلیت میں اندیشۂ افلاس کے ساتھ ایک سبب عار دامادی بھی ہوا کرتا تھاصنف نازک ہردور میں مختلف اسباب اور وجوہ کی بنا پرمظلوم رہی صنفِ نازک کی مظلومت کی تاریخ آتی ہی قدیم ہے جتنی کہ خودظلم کی ،اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس مظلوم صنف ٹازک کی مصیبت کم نہیں ہوئی بلکہ پجھاضافہ ہی ہوا ہے ، جدید آلات کی مدو ہے حمل کی جنس معلوم کرلی جاتی ہے اگر معلوم ہوجائے کہ رحم مادر میں لڑکی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کوولا دت سے پہلے ختم کردیا جائے زمانہ جا ہلیت میں صنف نازک کی مصیبتوں کے اسباب جو بھی رہے ہوں موجودہ دور میں دوسب نمایاں اور سرفہر ست میں تعلیم وتر بیت اور جہیز ، جس طرح زمانۂ جا ہلیت میں گھر میں لڑکی کی والا دت کی خبر مشکر اہل خانہ اور عزیز اقارب فکر مند ہوجائے میں ،اور بیٹی کی بیدائش کی خبر سکر اہلِ خانہ اور عزیز اقارب فکر مند ہوجائے ہیں ،اور بیٹی کی آمدکو مصیبت کی آمدتھ ورکرتے ہیں ۔

قانون اسلامی کی بید و فعد انسان کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ کھانے والوں کی تخریبی کوشش جھوڑ کر ان تغییری کوششوں میں اپنی قو تیں اور قابلیتیں صرف کریں جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون فطرت کے مطابق رزق کی افز اکش ہوا کرتی ہے، قرآنی ندکورہ دفعہ کی روسے بیہ بات انسان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے کہ وہ بار بار معاشی ذرائع کی تنگی کے اندیشہ سے افز اکش نسل کا سلسلہ روک دینے پرآمادہ ہوجاتا ہے، قرآن کی بید فعد انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ رزق رسانی کا کام تیر سے ہاتھ میں ہے بلکہ اس خدا کے ہاتھ میں ہے جو تجھے بھی روزی دیتا ہے، جس طرح وہ پہلے آنے والوں کو روزی دی رہا ہوں کہ بعد میں آنے والوں کو بھی انتظامات ہوتا ہے بعد میں آنے والوں کو بھی روزی دیے ہوتے جاتھ گئے ہیں البندا خدا کی تخلیقی انتظامات جسنی بڑھتی گئی ہے اسے دول اندازی حمافت کے بہت زیادہ معاشی ذرائع وسیع ہوتے چلے گئے ہیں لبندا خدا کی تخلیقی انتظامات میں انسان کی بے جاد طل اندازی حمافت کے سوا بھی نہیں۔

و لا تسفر بوا الزنا المنع اسلام میں زناچونکہ جرم عظیم ہے اتنابر اجرم کہ اگر کوئی شادی شدہ مردیا عورت اس کام کا ارتکاب کرے تو اسے اسلامی معاشرہ میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اسلئے یہاں فرمایا کہ فعل زنا تو دور کی بات ہے اس کے دوائی اور اسباب کے پاس بھی مت جاؤ، مثلاً غیرمحرم عورت کو دیکھنا، ان سے اختلاط کی راہیں نکالنا، اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سنور کرگھروں سے باہر نکلنا وغیرہ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے تا کہ اس بے حیائی سے بچاجا سکے۔

اور دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے جوزنا کی وجہ ہے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد باتی نہیں رہتی اور اس کے نتائج بد بعض اوقات قبیلوں اور تو موں کو ہر بادکر دیتے ہیں ،حدیث شریف میں ہے کہ ساتوں آسان اور زمین شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔

و لا تسقیر ہوا الزنا، قرآنی منشور کی بید فعداسلامی نظام زندگی کے ایک وسیع باب کی بنیاد بنی اس کی منشاء کے مطابق زنااور تہمت زنا کوفو جداری جرم قرار دیدیا گیا، پر دے کے احکام جاری کئے گے،فواحش کی اشاعت کوختی کےساتھ روک دیا گیا،شراب اورموسیقی اور قص وسرود وتصاویر پر جوزنا کے قریب ترین رشته داری بندشیں لگائی ٹئیں اورایک ایسااز دواجی قانون بنایا گیاجس ے نکاح آسان ہوگیااورز ناکے معاشرتی اسباب کی جڑکٹ گئے۔

وَلا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، قل ناحق كاجرم عظيم مونادنيا كيتمام مذابب اور فرقول مين مسلم ولل نفس ہے مراد صرف دوسرے انسان کا قتل ہی نہیں ہے بلکہ خودکشی بھی اس میں شامل ہے، اس لئے کہ نفس جس کواللہ نے ذی حرمت پھہرایا ہےاس کی تعریف میں دوسر نے نسوں کی طرح انسان کا اپنالفس بھی داخل ہےلہٰ ذاجتنا بڑا جرم اور گنا ہُلّ انسان ہے ا تناہی بزاجرم اور گناہ خودکشی ہے،انسان کی بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک بیجھی ہے کہ وہ اپنے آپ کواپنی جان کا مالک مجھتا ہے حالانکہ اس جان کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کے اتلاف کے مختار تو در کنار اس کے بے جااستعال کے بھی مجاز نہیں ، دنیا کی اس امتحان گاہ میں اللہ تعالی جس طرح مجھی ہماراامتحان لے اسی طرح ہمیں آخر وقت تک امتحان دیتے رہنا جا ہے پر چہ یورا کئے بغیر پر چہ پھینک کرامتخان گاہ ہے بھاگ نکلنے کی کوشش بجائے خود غلط ہے،امتخان گاہ ہے بھاگ نکلنے کا مطلب بیہ ہوگا کہ آ دمی دنیا کی حچھوٹی حچھوٹی تکلیفوں اور ذلتوں اور رسوائیوں ہے بھی عظیم اور آبدی تکلیف ورسوائی کی طرف بھا گتا ہے۔

### قتل ناحق کی تفسیر:

قتل بالحق کی صرف یانچ صورتیں ہیں ایک قتل عمد کے مجرم سے قصاص، دوتسرے دین حق کے راستہ میں مزاحمت کرنے والوں سے جنگ، تیسرے نظام اسلامی کوالٹنے کی کوشش کرنے والوں کوسزا، چونتھے شادی شدہ مردیاعورت کوار تکاب زنا کی سزا، یا نچویں ارتد اد کی سزا،صرف یہی یا پچے صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کی حرمت مرتفع ہو جاتی ہے اورائے مل کرنا جائز ہوجاتا ہے،اس کے علاوہ سب قبل ناحق ہے۔

### قصاص لینے کاحق کس کوہے؟

آیت مذکورہ میں بتایا گیاہے کہ بیش مقتول کے ولی کا ہے اگر کوئی ولی موجود نہ ہوتو اسلامی حکومت کے سربراہ کو بیش حاصل ہوگا اسلئے کہ وہ ایک حیثیت ہے تمام مسلمانوں کا ولی ہے اور مقتول کے ولی کے قن کا مطلب بیہ ہے کہ وہ قصاض کا مطالبہ کرسکتا ہے قصاص کے مسحق ہونے کا بیمطلب ہر گزنہیں کہ مقتول کا ولی ازخود قاتل ہے قصاص لینا شروع کردے اس ہے اسلامی قانون کا بیاصول نکلتا ہے کوئل کے مقد ہے میں اصل مدعی حکومت نہیں بلکہ اولیاء مقتول ہیں اور وہ قاتل کومعاف کرنے یا قصاص کے بحائے خون بہالینے پرراضی ہو سکتے ہیں۔

# ظلم کاجواب ظلم ہیں انصاف ہے؟

فلایسوف فی المقتل، اسلامی قانون کی ایک خاص ہدایت یہ ہے کظلم کابدلظم سے لینا جائز نہیں، بدلہ میں بھی انساف کی رعایت ضروری ہے، انتقام میں بھی حد مجاز سے تجاوز کرنا درست نہیں ہے جب تک ولی مقتول انساف کے ساتھ اینا چاہے تو شریعت اس کے حق میں ہے اور اللہ اس کا مددگار ہے لیمن اسلامی قانون اس کا معاون ومددگار ہے، اور اگر اس نے جوش انتقام میں شرعی قصاص سے تجاوز کیا تو اب بیہ ظلوم کے بجائے دوسر نے فریق کی مدد کر ہے گا، کہ اس کوظلم سے بچائے، لہذا جوش انتقام میں ایسا نہ ہونا چاہئے کہ مجرم کے علاوہ کی اور کوٹل کرد سے یا کہ کرمشلہ کرد سے یا کہ اس کے انسانی کا شکر مشلہ کرد سے یا خون بہا لینے کے بعد بھی قبل کرد سے یا ایک کے بعد اس کی لاش پرغصہ نکا لئے ہوئے اس کے ناک کان کاٹ کرمشلہ کرد سے یا خون بہا لینے کے بعد بھی قبل کرد سے یا ایک کے بدلے کی لوگوں کوٹل کرد سے بیسب چیزیں اسلامی قصاص کی حد سے زائداور حرام ہیں اس لئے آیت فلا یسسو فی الفقیل میں اس سے منع کیا گیا ہے۔

### تیموں کے مال میں احتیاط:

و لا تقربوا مال الیتیم الا بسالتی هی احسن ، اس آیت میں تیموں کے مال کی حفاظت اوراس میں احتیاط کا بڑا تاکیدی حکم فرمایا ہے، بعنی تیموں کے مال میں بچاتصرف تو دور کی بات ہے برے ارادہ سے اس کے پاس بھی نہ جانا ، بیا تھم محض ایک اخلاقی ہدایت ہی نہیں تھی بلکہ آ کے چل کر جب اسلامی حکومت قائم ہوگئ تو تیموں کے حقوق کی حفاظت کے لئے انظامی اور قانونی دونوں طرح کی تد ابیراختیار کی گئیں جو کہ فقد اسلامی کا ایک مستقل باب ہے پھر اسی سے یہ اصول اخذ کیا گیا کہ اسلامی ریاست اپنے ان تمام شہریوں کے مفاد کی مفاد کی خود حفاظت کے قابل نہ ہوں ، نبی علیہ کھا گھا گھا کا ارشاد ہے دیاست اپنے ان تمام شہریوں کے مفاد کی مفاد کی خود حفاظت کے قابل نہ ہوں ، نبی علیہ کھا گھا گھا کہ کا ارشاد ہے دیاست نہ ہو۔
''اناولی من لا ولی له'' میں ہراس شخص کا سریرست ہوں جس کا کوئی سریرست نہ ہو۔

# اسلام میں معاہدات کا حکم:

عہد دوطرح کے ہیں ایک وہ جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہے جیسا کہ عہدالست کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے یہ عہد تو ہر انسان نے ازل میں کیا ہے خواہ کا فر ہو یا مومن اس کو پورا کرنا فطری طور پر انسان پر واجب ہے دوسرا عہد مومن ہے جو "شہادت ان لاً إللہ اللہ" کے ذریعہ کیا گیاہے جس کا حاصل احکام الہی کا مکمل اتباع اور اس کی رضا جو کی ہے۔ یہ وقتر ہے۔

دوسری قشم کاعہدوہ ہے جوانسان کسی دوسرےانسان سے کرتا ہے جس میں ہرفتم کےمعاہدات سیاسی تنجارتی معاملاتی سب شامل ہیں جوافراداور جماعتوں اورملکوں اورقوموں کے درمیان دنیا میں ہوتے ہیں، پہلی قشم کے تمام معاہدات کا بورا کرنا انسان سر واجب ہے،اور دوسری قتم میں جومعامدات خلاف شرع نہ ہوں ان کا پورا کرنا واجب ہےاور جوخلاف شرع ہوں ان کی فریق ٹانی کو اطلاع کر کے ختم کردینا واجب ہے جس معاہدہ کا پورا کرنا واجب ہے اگر کوئی فریق عہد کی پاسداری نہ کرے تو فریق ثانی کوفق ہے کہ عدالت میں مرافعہ کر کے اس کو پورا کرنے پرمجبور کرے۔

ا درا گر کوئی شخص کسی ہے بیطر فیہ وعدہ کر لیتا ہے اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے مگر وعدہ خلافی کرنے والے کوفریق ثانی بذریعیہ عدالت وعدہ بورا کرنے پرمجبورنہیں کرسکتا،البتہ بلا عذرشرعی اگر کوئی صخص وعدہ کرنے کے بعد پورانہ کرے گا وہ شرعا گنہگار ہوگا، حدیث میں اس کوعمل نفاق قرار دیا گیاہے۔

وً أوْ فوا الكيل إذًا كلتم، يهم ناپ تول بوراكرنے كى ہدايت اوراس ميں كمى كرنے كى ممانعت كا ہے جس كى بورى تفصیل سبور قه المطففین میں مذکور ہے پوراتو لنے اور نا پنے کا مطلب بیہ ہے کہ حقدار کواس کا پوراحق دیا جائے اس میں کمی کرنا حرام ہے اسلئے اس میں بیجھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنے مفوضہ اور مقررہ کام میں کمی کرے یا جتنا وقت دینا چاہئے اس سے کم دے یا مزدورا پنی مزدوری میں کام چوری کرے۔

سیجیج ناپ تول کی ہدایت بھی صرف افراد کے باہمی معاملات تک محدود ندر ہی بلکہ بیہ بات اسلامی حکومت کے فرائض میں داخل ہوگئی کہوہ منڈیوں میں بازاروں میں اوز ان اور پیانوں کی نگرانی کرےاورتطفیف کو ہزور بند کرے۔

لا تسقفُ مها لَيْهِ سَ لَكَ به علمه (الآية) يعني بغير تحقيق كزبان يكوني بات نه نكالواورنه سي بات كي بغير تحقيق پيروي کرو،انسان کو چاہئے کہ آنکھ، کان ،اور دل ہے کام لے کراور بقدرضرورت تحقیق کرکے کوئی بات منہ ہے نکا لےاوراس پڑمل کرے، قیامت کے دن تمام اعضاءاور تو کٰ کے بارے میں بازیرس ہوگی۔

و لا تهمش في الارض موحا، متكبرول كي حيال چلنازيبانهيں نه تو، تو زمين پرزورے پاؤل ماركرز مين كو پھاڑسكتا ہے اور نہ سینہ تان کر چلنے سے بلندی میں پہاڑوں کے برابر ہوسکتا ہے پھرایسے ضعف وعجز کے باوجود کھینچ تان کر قد لمبا

وَلْقَدْصَرَفْنَا بَيَّنَا فِي هٰذَاالْقُرُانِ مِن الامثالِ والوعدِ والوعيدِ لِيَذَّكَّرُوْلٌ يَتَّعِظُوَا وَمَا يَزِيدُهُمْ ذَلِكَ الْآرُنُفُورًا® عن الحق قُلْ لهم لَّوْكَانَمَعَةَ اى الله الهَةُ كَمَايَقُولُونَ إِذَّا الْأَبْتَغَوْلُ طَلَبُوا اللهٰ ذِي الْعَرْشِ اى اللهِ سَبِيلُا طريقًا ليُقاتِلُوه سُبُعِيَّةُ تنزيهًا له وَتَعْلَى عَمَّا يَقُولُونَ مِن الشركاءِ عُلُوَّاكِبِيرًا ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ تنزِهِ التَّمْوَتُ السَّبْعُ وَالْرَضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ ما مِّنْ شَيْءٍ من المخلوقاتِ إِلَّايُسَبِّحُ مُتلبسًا بِحَمْدِم اي يَقولُ سُبحانَ اللَّهِ وبحمدِه وَلَكُنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تفهمُونَ تَسْبِيْحَهُمْ لَانَّهُ لَيْسَ بِلُغَتِكُم اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوْرًا ﴿ حَيثُ لَم يُعاجِلُكَم بالعقوبةِ وَاذَاقُرَاتَ الْقُرُانَ جَعَلْنَابُيْنَكَ وَ**بَيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْلِإِخَرَةِ حِجَابًامَّسْتُورًا** ﴿ اى سَاتِرًا لك عنهم فلا يَرَوُنك ونز لَ فِيمن أرادَ الْفَتُكَ به

صلى الله عليه وسلم و كَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ آكِنَّةً اغطيةً أَنْ يَّفْقَهُوهُ مِنْ أَنْ يَفْهَمُوا القران اي فلا يَفْهَمُونه وَفِيَّ الْذَانِهِمْ وَقُوَّا ۚ ثِـقلا فِـلا يَسـمعونَـه وَ إِذَا ذَكْرُتَ رَبَّكَ فِي الْقُرُّانِ وَحْدَهُ وَلَوْاعَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا عـنه نَحْنُ <u>ٱعْلَمْهِمَالِكُسْتَمِعُوْنَ بِهَ</u> بسبب، من الهزءِ ا**ِذْلِكُتَمِعُوْنَ اِلْيُكَ** قراء تَك وَا**ذُهُمْ رَنَجُوَى** يَتَسَاجَوُنَ بَيُسَهُمُ اى يَتَحدَّثُونَ إِذْ بِدلٌ مِنُ إِذْ قَبُلَهُ يَقُولُ الظَّلِمُونَ في تَنَاجِيهِم إِنْ ما تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلَّاتُمُثُورًا محدوعًا مغلوبًا على عقلِه قال تعالى أُنْظُرُكَيْفَ ضَرَبُوْالَكَ الْأَمْثَالَ بالمسحور والكابن والشاعر فَضَأْوًا بذلكَ عن الهُدئ ﴿ فَلَايَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيلًا طَرِيْقًا اليه وَقَالُوْلَ مُنكِرينَ للبعثِ ءَاِذَاكُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا وَانَّالَمَبْعُوْتُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿ قُلْ لَهِم كُوْنُوْا حِجَارَةً ٱوْحَدِيْدًا ۚ أَوْخَلُقًامِّمَّا يَكُبُرُفِي صُدُورِكُثْمَ يعظمُ عن قبولِ الحيوةِ فَضُلاً عن العظامِ والرفاتِ فلا بُدَّ مِن ايجادِ الروح فيكم فَسَيَقُوْلُونَ مَنْ يُعِيْدُنَا الى الحيوةِ قُلِ الَّذِي فَطَرَّكُمْ خلقكم أَوَّلَ مَرَّةٍ ولم تَكُونُوا شيئًا لأنَّ القادرَ على البدءِ قادرٌ على الاعادةِ بل سي أسونُ فَسَيُّنْ فِضُوْنَ يُحرِّكُونَ اللَّكُ مُءُوسَهُمْ تَعَجُّبًا وَيَقُوْلُوْنَ استهزاءً مَثَى هُوَ اي البعثُ قُلْعَلَى أَنْ يَكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿ يَوْمَرَيْدُعُوْلُمْ لِينَادِيْكِم مِن القبور على لسان إسرافيلَ فَتَسَتَجِيْبُونَ فتجيبونَ من القبور بِحَمَّدِم باسرِه وقيلَ وله الحمدُ وَتُطُنُّونَ إِنَّ ما لَيَثَتُمُ في الدنيا عُ ال**ا قَلِيلَا** الله ولِ مَا تَرَوُن.

حاصل کریں، لیکن اس ہے تو ان کی حق ہے نفرت ہی بڑھتی گئی (اےمحمدﷺ) ان سے کہو اگراللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ بیلوگ کہتے ہیں تو ابتک بیلوگ عرش کے مالک اللہ کی طرف ضرور راہ ڈھونڈ نکالتے تا کہاس سے جنگ کریں ، جن شرکا کی بیہ بات کرتے ہیں وہ ان ہے یاک اور بہت بالا وبرتر ہے ساتوں آ سان اور زمین اور جو پچھان میں ہے اس کی یا کی بیان کرتے ہیں اور ہرمخلوق حمد کے ساتھ اس کی شبیج بیان کرتی ہے یعنی سجان اللہ و بحمہ ہ کہتی ہے، لیکن تم ان کی شبیج کوئبیں سمجھ سکتے اس لئے کہوہ تمہاری زبان میں نہیں ہے بلاشبہوہ بڑا برد باراور بخشنے والا ہے یہی وجہ ہے کہوہ تمہاری سزامیں جلدی نہیں کرتا ، اور جبتم قرآن کی تلاوت کرتے ہوتو ہم تمہارےاورآ خرت پرایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان حجابِ ساتر ڈالدیتے ہیں جس کی وجہ ہے وہتم کود کیے ہیں سکتے اور ( آئندہ آیت )اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس نے آپﷺ کوا چانک فل کرنے کا ارادہ کیا،اوران کے دلوں پراییاغلاف چڑھادیتے ہیں کہوہ کچھنیں سمجھتے (بعنی)اییاغلاف جوقر آن فہمی سے مانع ہوتا ہے، یعنی اس کونہیں سمجھتا اوران کے کانوں میں تقل پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو سنتے نہیں ہیں ، اور جب تم قر آن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہوتو وہ اس سے نفرت سے مندموڑ لیتے ہیں اور جب وہ کان لگا کر آپ کی قراءت استہزاء کے لئے سنتے ہیں تو ہمیں تب بھی معلوم ہے کہ وہ کیا سنتے ہیں ،اور جب بیآ پس میں چیکے چیکے باتیں کرتے ہیں تب بھی ،اور اِذ ، ماقبل کے

اف سے بدل ہے، اور ہب بھی کہ جب بین الم آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتم تو ایک سحرز دہ فتض کی بیروی کرتے ہو کے کہتے ہیں کہتم تو ایک سحرز دہ فتض کی کہ جو محور اور مغلوب العقل ہے، دیکھوتو سہی آپ کے بارے میں کسی کسی کسی مثالیں دیتے ہیں ؟ (یعنی) سحرز دہ اور کا بمن اور شاعر کی مثال، ای وجہ سے بیلوگ ہدایت سے بھٹک رہے ہیں اٹھیں (خدا تک رسائی کا) راستہ نہیں ماتا اور ممثر بن بعث کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈی اور چورہ ہوکررہ جا کیں گے تو کیا ہم کو نئے سرے سے بیدا کیا جائیگا آپ ان سے ممثر بن بعث کہتم پھر یا لو ہا یا کوئی الی گاوق جو قبول حیات میں تمہارے خیال میں ہڈیوں اور ریز وں سے بھی بعید تر ہو، ہوجا و تو بھی تمہارے خیال میں ہڈیوں اور ریز وں سے بھی بعید تر ہو، ہوجا و تو بھی تھی تاریخ کی مرف لو نائیگا (جواب میں) کہو، وہی جو بھی زندگی کی طرف لو نائیگا (جواب میں) کہو، وہی جن کہتی ہو ایک بارتم کو پیدا کیا، حالا نکہ تم پھر گاوہ تو ہو ہے سے آپ کی طرف سرم کا کیں گے اور پوچھیں گے ، اچھا تو، بید دوبارہ بھی قادر ہے بھی تو روز وہ تہمیں اسرافیل کی زبانی قبروں سے بھارو، بیدا کرنی قبروں سے بھارو کی ہوئیا کہ کہو ہو سکتا ہے کہ وہ وہ تو تو ہے سے آپ کی طرف سرم کا کیں گیا آؤگے جس منظر کو تم دی ہوئی قبروں سے بھارو کی تھروں سے نگار آؤگے اور کہا گیا ہے کہ لاہ المحمد، کہتے ہوئے نگل آؤگے جس منظر کو تم دیکھو کی کہولنا کی کی وجہ سے تمہارا گمان یہ وگا کہتم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

قِحُولَكُمْ ؛ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هذا القرآن ، واوَعاطفه بلام قسميه، صَرَّفَ، متعدد معنى كے لئے استعال ہوتا ہے يہاں بكّنا وأوْ ضحنا كے معنى ميں مستعمل ہے، اس كامفعول محذوف ہے تقدير عبارت بيہ "وَلَقَدُ صَرَّفُنَا اَمْثالًا".

**جَوِّ لَكَنَى : ساترًا، اس میں اشارہ ہے کہ مفعول جمعنی فاعل ہے اسلئے کہ حجاب ساتر ہوتا ہے نہ کہ مستور۔** 

قِوُلُكُم : ألفتك، بتثليثِ الفاء القتل على الغفلة، اجا تك غفلت كى حالت مين قُل كردينا\_

قِحُولَیْ : من ان یفهموا، اس میں اشارہ ہے کہ اَنْ مصدر بیہ ہے نہ کتفییر بی، مِن اَن یفهموا، میں من کااضافہ بیہ بتانے کے لئے کہ اَنْ یفقهو ہ تقدیر من کے ساتھ اَکِنّهٔ کاصلہ ہے اور اَکِنّهٔ ، مَنَعَ کے معنی کوشتل ہے، نہ بیہ کہ اُن یفقهو ہ مفعول لؤ ہے کہ حذف مضاف کی ضرورت ہواور تقدیر عبارت بیہو "کراهةَ اَنْ یفقهو ہُ .

قِوَّلِينَ ؛ وَحُدَةً، مصدر بموقع حال میں واقع ہے۔

قِحُولِكُمْ : نفورًا مصدر ہے جو كه و لو اكامفعول له واقع مور ہا ہے۔

غَوُلَكُمْ : إذ يستمعون الخ اور إذهم نجوى بيدونوں أَعْلَمُ كَظرف بين ـ

غِوُلِينَ ؛ قسراء تك ، مضاف محذوف مان كربتاديا كه استسماع كامفعول قراءت محذوف ہے اس لئے كه ذات كاسننا محال ہے اور نه ذات سننے كى چیز ہے۔

سُوْرَةُ الإِسْرَآءِ (١٧) پاره ١٥

فَيُولِكُنَّ : مخدوعًا، اى مسحورًا يعنى اليامتوركة حركى وجهيهاس كاعقل زائل بولني بور

فَيُولِكُمُ : رُفاتاً، رُفات وه شي جوختك بوكر چوره چوره بوجائي.

قِعُولِ اللهُ : يسنعضون اِنعاض (افعال) ہے مضارع جمع مذکر نائب، وہ سر ہلاتے ہیں مَنعُض (ض ن) اوپر ہے نیچ کو سر ہلانا۔

#### <u>تَفَي</u>ْدُرُوتَشَرَحَ

ولقد صَوّفَ فَمَا فَى هَذَا القرآنِ (الآیة) طرح طرح سے بیان کرنے کا مطلب ہے، وعظ وضیحت، دلائل و بینات، ترغیب وتر ہیب، اورامثال وواقعات، غرض ہر طریقہ سے بار بارسمجھایا گیا ہے تاکہ وہ ہوش میں آئیں اور سمجھیں لیکن وہ کفرشرک کی تاریکیوں میں اس طرح کھنے ہوئے ہیں ، اس لئے کہ ان کی تاریکیوں میں اس طرح کھنے ہیں کہ وہ حق ہیں ، اس لئے کہ ان کا خیال ہے کہ بید قرآن ، جادو، کہانت اور شاعری ہے، ایس حالت میں وہ اس قرآن سے کہاں راہ یا بہو سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی ہی ہے، زر خیز زمین پر پڑے تو وہ بارش سے سرسبز وشاداب ہوجاتی ہے اور اگر سنگلاخ اور بنجر زمین پر پڑے تو وہ بارش سے سرسبز وشاداب ہوجاتی ہے اور اگر سنگلاخ اور بنجر زمین پر پڑے تو اس کی گندگی اور بد ہو میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

قبل کو کان معه الِهة کما یقو لون (الآیة) اس کا ایک مطلب توبیه که جس طرح ایک بادشاه دوسرے بادشاه پرشکر کفلہ حال کو کان معه الِهة کما یقو لون (الآیة) اس کا ایک مطلب توبیه کوئی تدبیر نکالتے ،اوراب تک ایبا ہوائبیں جبکہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدیاں گذرگئیں، تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہی نہیں اور نہ کوئی با اختیار بستی اور نہ کوئی نافع وضار، مطلب بیہ ہے کہ اگر معبود حقیقی کے علاوہ دیگر معبود حقیقی ہوتے تو وہ خود مالک عرش بننے کی کوشش کرتے اس لئے کہ چند ہستیوں کا خدائی میں شریک ہونادو حال سے خالی نہیں ہوسکتا ، یا تو وہ سب اپنی جگہ مستقل خدا ہوں یا ان میں سے ایک اصل خدا ہواور باتی اس کے تابع ، پہلی صورت میں یہ کی طرح ممکن نہ تھا کہ بیسب آزاد وخود مخارخدا، ہمیشہ ہر معاملہ میں ایک دوسر سے کے ارادہ سے موافقت کر کے اس غلے میں قدم کر تصادم ہوتا اور ایک دوسر سے پرغلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا دوسر محاصل میں نہ تا کہ این کے دراسے وہم اور شائبہ تک کا خل نہیں کرسکا۔

۔ تُسبح لمه السماوات السبع والارض (الآیة) کا ئنات میں انسانوں، فرشتوں اور جنوں کی تبیج کا مطلب تو واضح ہے مذکورہ تینوں نوعوں کےعلاوہ کی تبیج کے بارے میں بعض علماءنے کہاہے کہان کی تبیج سے مراد تبیج حالی ہے۔

مگردوسرے اہل تحقیق علماء کا قول ہے ہے کہ بیج اختیاری تو صرف فر شتے اور مومن جن وانس کے لئے مخصوص ہے مگر تکو بی طور پراللہ تعالی نے کا ئنات کے ذرہ ذرہ کو تبیع خواں بنار کھا ہے مگر ان کی اس تکو بی اور غیراختیاری تنبیع کو عام لوگ نہیں ہنتے قر آ ن

**= (وَكُزُمُ بِسَبَلَشَهُ إِنَّهُ الشَّهُ** 

كريم كاارشاد بي "ولسكن لا تسفيقه و في تسبيه حَهُمْ" اس معلوم بواكرتمام كائنات كي تبيج حالي بيل بلكه حقيقي مِيمًر ہمار ہے ہم وادراک سے بالاتر ہے۔

# کائنات کی ہرشی شبیح وتحمید میں مشغول ہے:

کا مُنات کی ہرشکی اپنے انداز میں سبیج وتحمید میں مصروف ہے گوہم اس کونہ سمجھ سکیں ،اس کی تا سُدبعض آیات قر آنی ہے بھی ہوتی ہے،حضرت داؤ د عَلیج تلافظ تلک بارے میں آتا ہے ''اِنّا سنخر نا الجبالَ معه یُسبّحنَ بالعشيّ و الاشواق'' ( سورہُ ص ) ہم نے پہاڑوں کو داؤ د عَالِجَ کا طلق کو تا بع کر دیا بس وہ شام اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی یا کی بیان کرتے ہیں، بعض پَقِروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''وَ إِنَّ منها لما يَهْ بِطُ من خشية اللّه'' (بقره)اوربعض (پَقر)الله تعالیٰ کے خوف کے مارے کریڑتے ہیں۔

# كهانے كالتيج يراهنا:

عبدالله بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ وہ رسول الله ﷺ کے ساتھ کھانا کھار ہے تھے کہ انہوں نے کھانے کی تبییج کی آوازسنی\_

#### اسطوانهٔ حنانه کارونا:

حدیث شریف میں آیا ہے کہ سجد نبوی میں منبر بننے سے پہلے آپ تھجور کے ایک سے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جب لکڑی کامنبر تیار ہو گیا تو اس ننے کو آپ نے چھوڑ دیا تو وہ تنابیجے کی طرح زورز ور سے رونے لگا آپ کے تسلی ویے کے بعد خاموش ہوا۔ (بخاری شریف)

# يقركا آب ينتفقيها كوسلام كرنا:

کہ میں ایک پتھرتھا جورسول اللہ ﷺ کوسلام کیا کرتا تھا (مسلم شریف) سیجےمسلم میں حضرت جا بربن سمرہ کی روایت سے مذكور ہے كەرسول الله ﷺ نفر مايا كەميں مكە كے اس بھركو بېچانتا ہوں كەجو بعثت ہے پہلے مجھے سلام كيا كرتا تھا اور ميں اب بھی اے پہچا نتا ہو ل بعض حضرات نے کہاہے کہ اس سے مراد حجرا سود ہے۔ (معادف)

ندکورہ روایات کے بعداس میں کیابُعد اور استحالہ رہ جا تا ہے کہ زمین وآ سان کی ہر چیز میں شعوروا دراک ہے، اور ہر چیز حقیقی طور پراللہ کی سبیج کرتی ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اگر شہیج سے مراد شہیج حالی ہوتو ندکورہ آیت میں حضرت داؤ د علیفہ کاؤلائٹاکو کی کیا تخصیص ہوگی اس سے ظاہریہی ہے کہ بیت تعلی جبیا کہ خصائص الکبری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ننگریوں کانتہیج پڑھنامعجز ونہیں وہ توہر حال میں اور ہروفت عام ہے آنخضرت ﷺ کامعجزہ بیتھا کہ آپ کے دست مبارک میں آنے کے بعدان کی کہبیج اس طرح ہوگئی کہ عام لوگوں نے اپنے کا نوں ہے تی۔

# کیا پیغمبر برِجاد و کااثر ہوسکتا ہے:

تحسی نبی اور پیغیبر پر جاد و کااثر ہو جانااییا ہی ممکن ہے جبیبا کہ سی مرض کااثر ہو جانا ،اس لئے کہانبیا ۽ بشری خواص ہے الگ نہیں ہوتے ، جیسے آن کوزخم لگ سکتا ہے ، بخار اور در د ہوسکتا ہے ، تے آسکتی ہےا یہے ہی جاد و کا اثر بھی ہوسکتا ہے ، اسلئے کہ وہ بھی خاص اسباب طبعیہ جنات وغیرہ کے اثر ہے ہوتا ہے اور حدیث ہے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ پر جا دو کا اثر ہو گیا تھا، آ خری آیت میں جو کفارنے آپ کومتحور کہااور قر آن نے اس کی تر دید کی اس کا حاصل بیہ ہے کہ آپ کومتحور کہنے کا مطلب مجنون کہنا تھا،ای کی تر دید قر آن نے فر مائی ہےاس لئے حدیث سحراس آیت کے معارض نہیں ہے۔

وَاذا قبر أن القرآن النح آیات مذکورہ میں ہے پہلی وُوسری آیت میں جو ضمون آیااس کا ایک خاص شان نزول ہے، جو قرطبی نے سعیدبن جبیر سے نقل کیا ہے کہ جب قرآن میں سورۂ تبت یدا ابی لھب، نازل ہوئی جس میں ابولہب کی بیوی کی مذمت مذکور ہے تو اس کی بیوی آپ ﷺ کی مجلس میں گئی اس وفت حضرت ابو بکرصد بین مجلس میں موجود تھے اس کو آتے و کیے کر آپ نیفٹنٹیا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ آپ یہاں ہے ہٹ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ بیعورت بڑی بدزبان ہے بیالی باتنیں کیے گی جس ہے آپ کو تکلیف ہوگی آپ نے فر مایانہیں اس کے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ پر دہ حاکل کردیں گے، چنانچہ وہ آپ کی مجلس میں پینچی مگر رسول الله نیفی ایک کونه دیکھ سکی ، تو صدیق اکبر کومخاطب ہوکر کہنے گئی کہ آپ کے ساتھی نے ہماری ججو کی ہے، صدیق اکبرنے کہاواللہ وہ تو کوئی شعر ہی نہیں کہتے جس میں عادۃ ججو کی جاتی ہے تو وہ بیہتی ہوئی چکی گئی کہتم بھی اس کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو،اس کے چلے جانے کے بعد صدیق اکبرنے عرض کیا، کیا اس نے آپ کو دیکھانہیں آپ نے فر مایا 

اکے لَّذ ، کنان کی جمع ہے،ابیاپر دہ جودلوں پر پڑجائے ، وَ قُـرٌ ، گرال گوشی تقل ساعت ، ڈاٹ ،بہرا پن ، جوقر آن سنے سے ما تع ہومطلب بیہ ہے کہ ان کے دل قرآن کے جمھنے سے قاصراور کان قرآن سنگر ہدایت قبول کرنے سے عاجز ہیں ،اوراللہ کی تو حید سے تو ان کواتن نفرت ہے کہ تو حید کا نام سنتے ہی بھا گ کھڑے ہوتے ہیں۔

وَقَالُوا ء إِذَا كَنَا عَظَامًا ورُفاتًا ءَ إِنَّالمبعوثُونَ مشركين وكفاركا كبنابيرها كهاول تومركردوباره زنده مونابى مشکل ہے اسلئے کہ مردہ جسم میں زندگی کی صلاحیت نہیں رہتی اور جب وہ جسم پھول بھٹ کر ریزہ ریزہ ہوکرمنتشر بھی

ہوجائے تو اس کے زندہ ہونے کوکون مان سکتا ہے،آپ ان کے جواب میں فرما دیجئے کہتم تو ہڑیوں ہی کی حیات کومستبعد سبجھتے ہوہم کہتے ہیں کہتم پھر یالوہایا کوئی ایسی چیز جوتمہاری نظر میں حیات قبول کرنے میں پھراورلوہے ہے بھی سخت ہو، ہوکر دیکھےلو، دیکھوکہ زندہ کئے جاتے ہو یانہیں ، پھراورلو ہے کو بعیداز حیات قرار دینااس لئے ظاہر ہے کہان میں کسی وقت بھی حیات حیوانی نہیں آتی بخلاف ہڑیوں کے کہان میں پہلے کچھوفت تک حیات رہ چکی ہے تو جب لوہے اور پھر کوزندہ كرناالله كے نز ديك مشكل نہيں تواعضاءانسانی كودوبار ہ زندگی بخشا كيامشكل ہوگا۔

وَقُلْ لِعِبَادِي المؤسنينَ يَقُولُوا للكفار الكلمةَ الَّذِي هِيَ آحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنْزَعُ يُفسِدُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَكَانَ لِلْإِنْسَانِعَدُقَّاقَيُبْيَنَا ﴿ بَيْنَ العداوةِ والكلمةُ التي سِي اَحسنُ سِي ۖ زَيَّكُمْ اَعْلَمُ بِلُمُّ اِنْ يَشَالِيَ مَنَكُمْ العوبةِ والايمانِ <u>أَوْانَ يَشَأَ</u> تَعذِيْبَكِم يُعَذِّيْبَكُمْ بالموتِ على الكفرِ وَمَّاأَنْسَلَنْكَ عَلَيْهِمُوَّكِيلًا فَتجبرُهم على الايمان وهذا قبلَ الاسر بالقتالِ وَرَبُّكُ أَعْلَمُ مِمَن فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ فَيَخُرَصُ مِهِ مِماشاء على قدرِ أحوالِهم وَلَقُلُ فَضَّلْنَا لِعَضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ بتخصيص كِلِ سنهم بفضيلةٍ كموسى بالكلامِ وابراسِيمَ بالحُلَّةِ ومحمدٍ عليه وعليهما السلامُ بالاسراءِ وَالتَيْنَادَاؤَدَنَهُوا قُلِ لهم ادْعُواالَّذِينَ زَكُمْتُمْ اللهة مِنْ دُونِه كالملائكةِ وعيسني وعُـزير فَكَالِيمُلِكُوْنَكَشِّفَ الضَّيِّرَعَنَكُمْ وَلَا تَعَوِيلُا ۞ لـ • اللي غيرِ كم أُولِلْإِكَ الَّذِيْنَ يَذَعُونَ مِم الهُ ۚ يَبْتَغُونَ يَطلُبونَ **إِلَىٰ يَبِيمُ الْوَسِيلَةَ** القربة بالطاعةِ أَيُّهُمُّ بدلٌ من واوِ يبتغونَ اي يَبُتَغِيُها الذي سِو أَقُرُبُ اليه فكيفَ بغيره وَيَرْجُونَ رَجْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ كَغيرِهِم فكيفَ يدعونَهم الهة إنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ وَإِنْ سَا مِّنْ قَرْبَةٍ أريد أَسِلُها إِلَّانَحْنُ مُهْلِكُوهَاقَبُلَ يَوْمِ الْقِيمَةِ بِالسوتِ أَوْمُعَذِّ بُوْهَاعَذَا بَاشَدِيدًا بِالفتلِ وغيره كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِيْتِ اللوح المحفوظِ مَسْطُورًا ﴿ مَتَوَبًا وَمَامَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْالِيتِ الَّتِي اقْتَرِحَهَا امِلُ مَكَةً **إِلَّا آنُكَذَّبَ بِهَاالْكُوَّلُونَ ل**َهُمَا اَرُسَلُنَامَا فَامُلَكُنَامِم وَلَوْ اَرْسلنامِا اللي طِوْلاءِ لَكَذَّبُوابِها وَاسْتَحَقُّوا الامِلاكَ وقد حَكَمنَا باسهالِهم لاتمام امر محمد وَالتَّينَاتُمُوْدَالنَّاقَةَ الية مُبْصِرَةً بينة واضحة فَظَلَمُوْلَ كفروا بِهَا فَاسلِكوا وَمَانُرْسِلُ بِالْالِيَّ المعجزاتِ الْاَتَخُونِيقَا ﴿ لَعَبَادِ لِيُؤْمِنُوا ۚ وَ اذكر اِذْقُلْنَالُكَ إِنَّ رَبَّكَ لَحَاطَ بِالنَّاسِ علمًا وقدرةً فهم في قَبُضَتِهِ فَبلِغُهم ولا تخف أحدًا فهو يَعصِمُكَ منهم **وَمَاجَعَلْنَاالرُّءْيَاالُّرُّيِّ اَلْيِنَكَ** عيانًا ليلَةَ الاسراءِ **اِلَّافِتُنَةُ لِلنَّاسِ** اسِلِ سَكَةَ اذْكَذَّبُوا بِها وارْتَدَّ بعضُهم لما أخبرَهم بِها **وَالثَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرَّانِ** وهي الزَّقُومُ التي تَنبِتُ في اصلِ الجحيمِ جعلنَامًا فتنةً لهم إذُ قالوا النارُ تُحُرِق الشجرَ فكيف تُنبِتُه وَ**نُجُوفَهُمُ** بها فَمَا يَزِيْدُهُمْ تخويفُنا الْأَطْغَيَانًا كَبِيرًا ۗ

ت اورمیرے مومن بندوں سے کہدو کہ کفار سے اچھی بات کہوبلا شبہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلوا تا < (مَرْزُم بِبَاشَهُ إِ

ہے، یقینا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ، یعنی اس کی عداوت بالکل ظاہر ہے، اور وہ کلمہ جو بہتر ہے وہ بیر کہ '' تمہارا رب تمہارے بارے میں تمہاری بہنسبت بہت زیادہ جانتا ہے،اگروہ جا ہےتو تو بداورا یمان کے ذریعہ تمہارے او پررحم فر مائے یا اگرتم کو عذاب دینا چاہے تو تم کو کفر پرموت دے کرتم کو عذاب دے اور ہم نے آپ کوان کا ذمہ دار بنا کرنہیں بھیجا کہ آپ ان کوا بمان پرمجبور کریں اور بیتکم ، جہاد کا تھم نازل ہونے سے پہلے کا ہے ، اور وہ آسانوں اور زمین کی مخلوقات کے بارے میں بخو بی جانتا ہے اوران کے احوال کے مطابق جو جا ہتا ہے ان کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پرفضیلت دی ہے ان میں سے ہرایک کوایک مخصوص فضیلت دے کر،مثلاً موسیٰ عَلیْجَ لااَقلاقا کو ترف ہم کلا می بخش کر، اورابراہیم علیجنگؤالٹائی کودوی کامرتبہ عطا کر کے اور محمد ﷺ کوان دونوں پرسفراسراء کے ذریعہ (فضیلت دیکر )اور داؤ د عَلِيْقِلْاَ طَلِيْتُلاَ طَلِيْنَا لَهِ مَنْ الْعَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عزیرِ ان کو پکارولیکن وہ نہ تو تم ہے کسی تکلیف کود ورکر سکتے ہیں اور نہ (بدل کر) سمسی دوسرے پرڈال سکتے ہیں اورجنہیں یہ لوگ معبود سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود طاعت کے ذریعہ اپنے رب سے تقرب کی جنتجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جواس کے زیادہ قریب ہوجائے؟ تو غیرا قرب کا کیا حال ہوگا؟ (ایھےم) یتبعون کے واؤے بدل ہے بعنی جواس کے تریب ہےوہ ( قریب تر ہونے کا) وسیلہ تلاش کرتا ہے اور وہ اس کی رحمت کے امید وار اور دوسروں کے مانند اس کے عذاب سے ترسال رہتے ہیں تو پھریہلوگ ان کومعبود ہونے کی حیثیت سے کیوں پکارتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کاعذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق اور کوئی بستی الیی نہیں مراد بستی والے ہیں کہ ہم اس کو موت کے ذریعہ قیامت سے پہلے ہلاک نہ کردیں یا قتل وغیرہ کے ذریعہ اس کوسخت عذاب نہ دیں ، بیلوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ہمیں نشانات یعنی اہل مکہ کے فرمائشی معجزات ہیجنے سے صرف اس بات نے روک رکھا ہے کہ جب ہم نے ان ( فرمائشی معجزوں ) کو بھیجا تھا تو ان کو پہلےلوگوں نے جھٹلا دیا تھااوراگر ہم ان کے فرمائشی معجز ہےان کے پاس بھیجتے تو یہ بھی انکو جھٹلاتے جس کی وجہ ہے مستحق ہلاکت ہوجاتے اور ہم محمد ﷺ کے مشن کو پورا کرنے کے لئے ان کومہلت کا تھم دے چکے ہیں اور ہم نے ثمود یوں کو واضح معجزہ کے طور پراونٹنی عطا کی تو انہوں نے اس پرظلم کیا (بعنی اس کی) ناشکری کی تو وہ ہلاک کر دیئے گئے ، اور ہم تو لوگوں کو دھمکانے ہی کے لئے نشانیاں معجزات سجیتے ہیں تا کہوہ ایمان لے آئیں اور یاد کرو جب ہم نے آپ سے فر مایا تھا کہ بلاشبہ تیرے رب نے لوگوں ک<sup>ا علم</sup> اور قدرت کے اعتبار ہے احاطہ کر رکھا ہے تو وہ اس کے قبضہ میں ہیں ، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیےاورکسی کاخوف نہ بیجئے ، وہ تمہاری ان سے حفاظت کرے گا ، رات کے سفر میں جو پچھ ہم نے آپ کو بچشم سر تو بعض (ضعیف الایمان) ان میں ہے مرتد ہو گئے اور اس درخت کوبھی کہ جس پرقر آن میں کعنت کی گئی ہے اوروہ زقوم (تھوہر) کا درخت ہے کہ جوجہنم کے نچلے طبقہ میں اگاہے اس کوبھی ہم نے ان کے لئے آز ماکش بنادیا جبکہ انہوں نے کہا ح (مَزَم بِهَالشَّرْ) ≥

آگ تو درخت کوجلا دین ہے تو پھراس کوکس طرح اگائے گی ، ہم ان کو اس کے ذریعہ ڈرار ہے ہیں مگر ہمارا ڈرانا انھیں (اور) بڑی سرکشی پرابھار رہاہے۔

# جَّقِيق ﴿ يَكِي لِيكُمْ يُلِكُ لَقَيْسِارُ فَفَسِّا يُرَى فَوَالِانَ

فَيْحُولِ اللّه السكسلمة اللّه هِي احسن، آلّت اسم موصول هِي مبتداء أحسن اس كى خبر مبتداء خبر سے ل كرجمله هوكرصله، موصول صله بنے ل كرصفت الكلمة محذوف كى ،موصوف صفت سے ل كرمقوله۔

فَيْكُولْكُونَا : يقولوا كامفسرعلام في الكلمة محذوف مان كرالّتى كى وجهتا نيث كى طرف اشاره كرديا-

فَيُولِكُمْ): هي ربكم اعلم النح المكلمة التي هي احسن كي تفير ب، اور درميان مين جمله معترضه ب، الهذا مفسراور مفسر كه درميان فصل كااعتراض فتم هو كيار

فَخُولَكُم : بما شاء، اي بالنبوة و غيرها.

چَوُلِیَ ؛ و آنیه نیا داؤد زبورًا ، اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ حضرت داؤد عَلیفی کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ان پر بذر بعیدوجی زبورنازل کی گئی نہ کہ ان کے ملک ومال کی وجہ ہے۔

فَيُولِنَى اولئك الذين يدعون هم ، اولئك اسم اشاره موصوف ، الذين اسم موصول ، يدعون فعل بافاعل هم ضمير صله مفعول محذوف آلهة ، هدر سي تميز ، يسدعون البين فاعل اور مفعول سي مل كرصله موصول صله سي لكرجمله موكر اول بلك موصوف كالمهة ، هدر سي تميز ، يسدعون البين فاعل اور مفعول سي مل كرصله موصوف صفت سي كرمبتداء يبتغون الى د به حد الوسيلة جمله موكر مبتداء كي خبر ر

دوسری ترکیب: اولئك مبدل منه اور اله ذین یدعون بدل ،بدل مبدل منه سط کرمبتداء اور یبتغون جمله و کراس کی خر -

فَحُولُلَ ؛ آَیُّهُمْ، اقرَبُ، مبتداء خبر بین، اوریہ جی درست ہے کہ آیُھ مریبت بون کی خمیرے بدل ہو، ای یبت علی مَنَ هو اقربُ الیه تعالی الوسیلة فکیف من دونه: مفسرعلام سیوطی نے یہی ترکیب اختیار کی ہے۔

فَيْحُولَكَنَى : مبصِرة ، مبصِرة آية موصوف محذوف كي صفت بنه كه المناقة كي للهذا موصوف وصفت مين عدم مطابقت كا اعتراض ختم هو كيا-

چَوُلِیَ ؛ عیانا، اس میں اشارہ ہے کہ رؤیا معنی میں رویت بھری کے ہے۔

فَيْكُولَكُمْ : المشجرة، اس كاعطف الموؤيا برب، يعنى جم نے دونوں كووجه آزمائش بنايا۔

فَیُوَلِیْ : الشجرة السلعونة ، اس میں مجاز ہے یعنی لعنت شجر پڑہیں بلکہ شجر کے کھانے والے پر ہوگی اسلئے کہ شجر پرلعنت کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ کوئی معنی نہیں ہیں۔

# لِّفَسِّيُرُولِيَشِّنَ ﴿

# بدز بانی اور تلخ کلامی کفار کے ساتھ بھی جائز نہیں:

زبان کی ذرای بے اعتدالی سے شیطان جوتمہارا کھلا ہوا تیمن ہے تمہار ہے درمیان فساد ڈلواسکتا ہے، آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کواحتیاط سے استعال کریں، زبان سے اچھے اور مہذب کلمات نکالیں شیریں کلامی اور زم گفتاری سے انسان وشمن کے دل کوبھی جیت سکتا ہے، اگر کفار ومشرکین اور اہل کتاب سے گفتگو کی ضرورت پیش آئے توان سے بھی مشفقانہ اور زم لہجے میں گفتگو کریں، زبان کی ذراسی ہے احتیاطی کفار ومشرکین کے دلول میں تمہارے لئے زیادہ بغض وعناد پیدا کر سکتی ہے، گالی گلوچ اور سخت کلامی سے نہوئی قلعہ فتح ہوتا ہے اور نہ کسی کو ہدایت ہوتی ہے اس لئے اس سے منع کیا گیا ہے۔

#### شان نزول:

امام قرطبی نے فرمایا کہ بیآیت حضرت عمر نوعَانلائد تھا گئے گے ایک واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمر نوعَانلائد تھا ایک واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمر نوعَانلائے نے بھی اس کوسخت جواب دیااوراس کے ل کاارادہ کیا اس کے نتیج میں وقبیلوں کے درمیان جنگ جھڑ جانے کا خطرہ بیدا ہو گیا ،اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

وَ لَـقد فضلنا بعض النبیین علی بعض بیمضمون تـلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض میں بھی گذر دِکا ہے ای مضمون کو یہاں کفار مکہ کے جواب میں دہرایا گیا ہے، جو کہتے تھے کہ کیا اللّٰہ کورسالت کے لئے یہی (محمد بَلِقَ عَلَیْکَ) ملائفا، اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کورسالت ونبوت کے لئے منتخب کرنا اور کسی نبی کودوسرے نبی پرفضیلت دینا یہ اللّٰہ ہی کے اختیار میں ہے۔

قلِ ادعو الذين زعمتمر من دونِه النع، اس آيت ميں من دونِه عيمرادفرشتوں اور بزرگوں كوه جميم ہيں جن كی وہ بندگی كيا كرتے تھے، يا حضرت عزير وسيح المها الها ہيں جنہيں يہودى اور عيسائى ابن الله كہتے اور انھيں صفات الوہيت كا حامل مانتے تھے ياوہ جنات ہيں جن كی مشركين عبادت كرتے تھے، اس لئے اس آيت ميں بتلا يا جار ہا ہے كہ بيتو خود اپنے رب كا قرب حاصل كرنے كي جبتو ميں رہتے ہيں اور اس كى رحمت كى اميدر كھتے اور اس كے عذاب سے ڈرتے ہيں۔

وَمَا مَنْعَنَا أَن نَرِسِلَ بِالآبِاتِ إِلا أَن كَذَبَ بِهِ الاولون بِهَ يَتِ اس وقت نازلَ بُونَى جب كفار مكه في مطالبه كيا كه كوه صفا كوه عند كالمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن المنظمة المنظمة

وَمَا جعلنا الرهُ يا التي اَرَينكَ الافتنة للناسِ صحابه اورتا بعين نے اس رؤيا كى تعبير رويت بھرى ہے كى ہے، اور مراداس معراج كا واقعہ ہے جو كمزورا يمان والوں كے لئے فتنے كا باعث بن گيا، جس كى وجہ سے وہ مرتد ہو گئے ، اور درخت سے مراد زقوم (تھوہر) كا درخت ہے جس كا مشاہدہ نبى ﷺ نے شب معراج جہنم میں كيا ، المصلعونة سے مراد كھانے والوں پرلعنت ہے۔

وَ اذْكُرُ لِذَقُلْنَالِلْمَلْلِكَةِ الْبَحُدُ فَالِلْاَمْ سجودَ تحيةٍ بالانحناءِ فَسَجَدُ فَا الْآرابْلِيْسَ قَالَءَ الْبَحُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا اللهِ نصبٌ بنزع الخافضِ أي مِنُ طينِ قَالَ أَرَّيْتَكَ أي آخبِرُني لهٰذَاالَّذِي كَرَّمْتَ فَضَّلْتَ عَلَيٌّ بالأسرِ بالسجودِ له وانا خيرٌ منه خلقتني من نارِ لَكِنُ لامُ قسمِ أَخُرْتَنِ إلى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَاحْتَنِكُنَّ لَاسُتَاصِلَنَّ ذُرِّتَيَّتَ فَيَ بِالإغواءِ إِلَّا قَلِيْلاً سنهم سِمَّنُ عَصِمْته قَالَ تعالى له اذْهَبُ مُنظَرًا الى وقتِ النفخةِ الأوُلْـي فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِلَّ جَهَنَّمَ جَزَّا قُكُمْ أنْـتَ وَهُمْ جَزَّاءُمَّ وَفُورًا ۞ وافـرًا كــاسلاً فَاسْتَفْرِنَى استَـختَ مَنِ السَّتَظَعْتَ مِنْهُمُ مِبِصُوتِكَ بِدُعائِكَ بِالغِناءِ والمزاسير وكل داع الى المعصيةِ وَأَجْلِبُ صِحُ عَلَيْهِمُ بِنَحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وسم الرُّكَّابُ والـمُشاةُ فِي المَعَاصِيُ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ الـمُحرَّمةِ كالربوا والغصب وَالْأُولَادِ مِن الزِنَا وَعِدْهُمْ بَانُ لا بَعُثَ ولاجَزاءَ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطِنُ بذلكَ الِّلْغُرُورًا ﴿ باطلا إِنَّ عِبَادِي المؤسنينَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْظُنُّ تِسلُّطُ وقوةٌ وَكَفَى بِرَيَّكِ وَكِيْلًا ﴿ حَافظًا لَهُمْ مِنكَ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِى لَكُمُ الْفُلْكَ السُفنَ فِي الْبَحْرِ لِتَنْبَتُغُوامِنْ فَضْلِمْ تَعالَى بالتجارةِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿ فِي تسخيرِ سَالِكُمْ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ الشُّرُّ الشُّدةُ فِي الْبَحْرِ خوفُ الغرق ضَلَّ غِابَ عنكم مَنْ تَذْعُونَ تَعبدونَ سن الالهةِ فلا تَدعونَه إلَّا إيَّاهُ تعالى فَإِنَّكُمُ تَدعُونَه وحدَه لِآنَّكُمُ في شدةٍ لا يَكشِفُها إلَّا هُوَ فَكُمَّانَكُمُ مِن الغرق واوصَلَكُمُ إِلَى الْبَرِّاكْعُرَضْتُمْ عن التوحيدِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿ جحودًا للنِّعَمِ أَفَامِنْتُمُ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْرَجَانِبَ الْبَرِّ اي الأرْض كقارونَ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا اى يَـرُسيكـم بالحصباءِ كقوم لوطٍ ثُمُّرُلاتَجِدُ وَالكُمْ وَكُيلُا ﴿ حافظًا سنه أمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يَتُعِيْدَكُمْ فِيْهِ اى البحر تَارَةً سرةً أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ اى ريخا شديدة لاتَمُرُّ بشي الا قَصَفَتُه فَتَكُسِرُ فُلُكَكِم فَيُغُرِقَكُمْ بِمَاكَفُرْتُمْ لِبَكِفر كَم ثُمُّ لِاتَجِدُ وَالكُمُّ عَلَيْنَابِهِ تَبِيعًا ﴿ نصيرًا اوتابعًا يُطالِبُنا بما فَعَلْنَا بكم ۖ وَلُقَدُكُرُّمُنَا فَضَّلْنَا بَنِيُّ أَدَمَ بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلِكَ وسنه طهارتُهم بعدَ الموتِ وَحَمَلْنَهُمُ فِي الْبَرِّ على الدوابِ وَالْبَحْرِ على السفن وَرَزَقْنَهُمُ مِّنَ الطِّيِّباتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَتِيْرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا كالبهائم والوحوشِ تَفْضِيُلُّا فَمَنُ بمعنى مَا اوعلى بابها وَتَشملُ الملائكة والمرادُ تفضيلُ الجنسِ ولا يَلزمُ تفضيلُ أفرادِه اذهم افضلُ من البشرِ غيرِ الانبياءِ.

ت اس ونت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں کو تکم دیا کہ آ دم کے سامنے تعظیم کے طور پر جھکوتو سب جھکے پیرونی میں اس ونت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں کو تکم دیا کہ آ دم کے سامنے تعظیم کے طور پر جھکوتو سب جھکے سوائے ابلیس کے،اس نے کہا کیامیں اس کو جھکوں جس کوتو نے مٹی سے پیدا کیا؟ (طینًا) حذف حرف جرکی وجہ سے منصوب ہے، ای من طینِ (ابلیس نے) کہا بھلاد مکھ تو سہی کیا بیاس قابل تھا کہ تونے مجھےاس کو (جھکنے) سجدہ کا حکم دیکر مجھ پرفضیات دی، حالانکه میں اس سے بہتر ہوں اسلئے کہ تونے مجھے آگ سے بیدا کیا، مجھے تم ہے لام قسمیہ ہے اگر تونے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں بھی اغواءکر کے اس کی بوری نسل کی نیخ کنی کرڈ الوں گاان میں ہے بہت کم لوگ نیج سکیں گے جن کوتو بیائے ،اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا(اچھا)جا، تجھے نفخۂ اولی تک مہلت ہے، تو جوان میں سے تیری پیروی کرے گائم سب کی پوری سزاجہنم ہے،لہذا تو جس جس کوان میں سے گاہے باہے اور ہر ذریعہ معصیت سے دعوت دے کر پھسلاسکتا ہے پھسلا لے اور ان پر تو اپنے سوار اور پیادے چڑھالا (بعنی ہرحر بہاستعال کرلے)اور خیل سے مراد گھوڑسواراور مشاۃ سے مراد پیادے ہیں،اورحرام مال میں مثلًا سود کا مال اورغصب کا مال اور زنا کی اولا دمیں اپنا حصہ لگالے اور ان سے وعدے کرلے کہ نہمرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور نہ کوئی حساب کتاب ہے اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ دھو کے کے سوا کچھنیں ،میرے مومن (مخلص) بندوں پر تیرا قابواورز ورنہ چلے گااورآپ کارب ان کی حفاظت کے لئے تیری طرف سے کافی ہے،تمہارارب تو وہ ہے کہ جو دریا میں تمہاری تحشق چلاتا ہے تا کہتم تجارت کے ذریعہ اس کافضل (روزی) تلاش کروحقیقت بیہ ہے کہ وہ کشتیوں کوتمہارے تا بع کر کے تمہارے حال پرمہر بان ہےاور جب سمندر میں تم پر غرق ہونے کے خوف کی مصیبت آتی ہے تو اس وفت تم ہے وہ سب غائب ہو جاتے ہیں جن جن معبودوں کی تم بندگی کرتے تھے تو اس وقت تم اسی ایک معبود کو پکار نتے ہو (بیعنی)اس وقت تم اسی ایک وحدۂ (لاشریک) کو پکارتے ہواسلئے کہ(اس وقت)تم الیی مصیبت میں ہوتے ہو کہاں کوصرف وہی دورر کھ سکتاہے پھر جب تم کو ڈو بنے سے بچالیتا ہے اورتم کو خشکی میں پہنچادیتا ہے تو تم تو حید سے رخ پھیر لیتے ہواورانسان ہے ہی نعمتوں کا ناشکرا تو کیا تم اس بات سے بےخوف ہو گئے ہو کہتم کو قارون کے مانند زمین میں دھنسادے یاتم پر کنگریلی تیز ہوا چلا دے بعنی قوم لوط کے ما نندتم پرسنگباری کردے، پھرتم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ یاؤ،اور کیاتم اس بات سے بےفکر ہوگئے کہ وہ پھرتمکو دریا میں یجائے اورتم پرطوفانی ہوا چلادے بعنی ایسی تند ہوا کہ جس پر بھی گذرے اس کوتو ژکرر کھ دے ، اور تمہاری کشتیوں کو بھی تو ڑ دے ، پھرتم کوتہارے کفر کے سبب غرق کردے پھرتم کواس بات پرکوئی ہمارا پیجھا کرنے والا بھی نہ ملے یعنی کوئی مددگار، یا ایسا ہما یتی کہ جو کچھ ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس سلسلہ میں ہم سے باز پرس کرسکے، اور ہم نے اولا دآ دم کو علم نطق کے ذریعہ اور اعتدال خلق وغیرہ کے ذریعہ عزت بخشی اوراسی میںتم کوموت کے بعد پاک کرنا بھی ہے <u>اور ہم نے ان کوخشکی میں</u> جانوروں پرسوار کیا اور دریامیں کشتیوں پرسوار کیا، اوران کو یا کیزہ چیزیں عطا کیں اور ہم نے ان کواپنی بہت ی مخلوقات پر فوقیت دی جیسا کہ پالتو اور

وحشى جانور، مَنْ بمعنى ما ہے ياا ہينے حال پر ہے اور بيفوقيت فرشتوں پر بھی شامل ہے اور مراد فضيلت جسنس عبلسي المجنس ہے،اوراس لئے اسکےافراد کی فعنبیلت لا زم نہیں اسلئے کہ ملائکہا نبیاء کےعلاوہ ہربشر سے انصل ہیں۔

# جَِّقِيق تَرْكِيكُ لِيَسَهُ أَنْ تَفْسِّلُ لَفَسِّلُ يَعْفُوالِإِنْ

**جَوُلْنَ**﴾: أحبرني، أَدَاْيتَكَ، كاف حرف خطاب ہے نه كهاسم بلكه فاعل مخاطب كى اسناد كى تا كيد ہے لہذااس كا كوئى كل اعراب تبیں ہے، اور ھذا، أر اینك كامفعول اول ہے اور الذى كر منت هذا كى صفت ہے اَر أيتك كامفعول ثانى محذوف ہے اور وہ لِمَر كرَّمْتَ عَلَى بِاس حذف برصفت ولالت كررہى ہے۔

فِيْ فُلِكُنَّا: فَضَّلْتَ بِدَا يكسوال كاجواب بـ

مَیکوال : کرمت کی فیر فطّلت سے کول ک؟

جِيرُ لَيْنِي: اسلنے كه تكريم كاصله على واقع نبيس موتار

فَيُولِكُمُ : مُنْظَرًا، اى مُمَهّلًا، إذهب، ذهاب سينبين بجو المجئ كي ضدب، بلكه اس كمعنى بين امضِ لشانك الذى احترته ليعنى جوتونے اراده كيا بتو وه كر گذر

قِعُولِكُمْ : انتَ وهم بياضافه اس سوال كاجواب بكه منهم مين هم جمع غائب كي خمير باور جزاء كم مين كمر جمع حاضر کی ، دونوں میں مطابقت تہیں ہے۔

جِحُ لَبْيِعِ: كاحاصل بيه بِ كهاصل إنَّ جهه نسم جزاء ك وجزاءُ هم تقا پهرنخاطب كوغائب برغلبه يديا، لهذا دونول ضميرول میں مخالفت کا اعتراض ختم ہو گیا۔

قِعُولَكُمْ : استفزِد (استفعال)امرواحد ندكرها ضر، تو گھبرالے۔

**جِّوُلَ**كَمَى: لَاختنِكَنَّ (إحتناك افتعال) مين ضرور دُهانتي لونگا، مين ضرور قابومين كرون گا، مين ضرور لگام لگاوَن گا، صيغه واحد متكلم مضارع بانون تاكيد ثقنيله -

فِيْ لِلْهَا : المستاصليُّ مِن بوري طرح نيخ كني كردون كا، جڑے سے اكھاڑ كيكيكون كا۔

فِيُولِكُمُ : أَوْصَلَكُم .

سَيُوان ؛ نجاكم كأنسراو صلكم عيول كا؟

جِيرُ لَيْعِ: چونكه نسجا كم كاصله الى نبيس آتا اوريهال صله إللى واقع مور باب جوكددرست نبيس برس كى وجه بتادى كه نجاکم، او صلکم کے عنی کوشمن ہے، جس کا صلہ اِلی آتا ہے۔

فِوْلَكُ : الحصباء اي الحصاة.

- ﴿ (مَرْزُم بِهَالشَّهْ) >

ماري

قِینُولْنَ ؛ بکفر کھر اس میں اشارہ ہے کہ بھا کفر تھر میں مامصدریہ ہے لہذاعدم عائد کااعتراض واقع نہ ہوگا۔ قِینُولْنَ ؛ اعتبدال المنصلق ، اوراعتدال ہی کی وہ بات ہے جوابن عباس تَعَمَّلَقَانُتَعَالَیْنَا نے ذکر کی ہے ، کہ ہرحیوان منہ جھکا کر کھا تا ہے گرانسان کھانے کی طرف منہ جھکانے کے بجائے کھانے کومنہ کی طرف اٹھا تا ہے۔

فَيُولِكُم : المراد تفضيل الجنس، ياضافه ايكسوال كاجواب -

مينوان بميس يتليم بي كمطلقاتمام بى آدم مطلقاتمام فرشتون سے افضل بين ـ

جِجُولِ ثَبِعِ: حَبْس بنی آ دُم کی جنس ملائکہ پرنصیلت مراد ہے یعنی خاص فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں نہ کہ خاص انسانوں سے مثلاً انبہاء یہ ہے۔۔

تَيْنَبُيْنُ أَلَر لفظ "عَلَى كثيرٍ" كومذنظر ركها جائة بياعتراض بى پيدائبين موكار

### <u>ؾٙڣۜؠؗڒۅٙڷۺٙۻڿ</u>

و استفوز من استعطت منهم بصوتك (الآیه) شیطانی آوازی بین جن حفرت این عباس تعکنات نیا مراد ہے؟ حفرت این عباس تعکنات فی استعفان منهم بصوتك (الآیه) شیطان کی آوازیں بیں جن کے ذریعہ وہ لوگوں کوئی ہے دوروا اتعلق کرتا ہے (قرطبی) اس ہمعلوم ہوا کہ مزامیر ،موسیقی اور قص وسر ددسب ترام بیں، آدم علی انتقاد البیس کا قصہ سورہ بقرہ ، اعراف اور چر میں گذر چکا ہے یہاں چو کھی مرتبہ آیا ہے، علاوہ ازیں سورہ کہف ،ط،اور سورہ ص بیل بھی اس کا ذر آنگا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ انتقاد کی اس کو کرت کے اعراف اور چر میں گذر چکا ہے یہاں چو کھی مرتبہ آیا ہے، علاوہ ازیں سورہ کہف ،ط،اور سورہ ص بیل بھی اس کا ذر آنگا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ کا فائل کی کھوٹی ہوں، آپ نے مٹا المارک تے وقت دوبا تیں کہی تھیں ،اول بید کہ آدم علیہ کا فائل کی مقابلہ بیل تھم کی حکمت معلوم کرنے کے متعالم مورکوئی نہیں ہوتا یہ بوال بی قابل النفات نہیں تھا اسلام کہ نام کو آت کی حکمت معلوم کرنے کے اعتمام کو تا تا بیل النفات نہیں تھا اسلام کہ نام کو آت کی حکمت معلوم کرنے کا اختیار نہیں ہوتا یہی وجہ ہے اس سوال کو نا قابل النفات نہیں تھا اسلام کہ نام کو وہ ہوں ، ایل دوسری بات یہ ہی تھی کہ آئی علمت ذری کو تیت وفضیلت و ہے جس نے ان کو بیدا کیا اور ان کی تربیت کی ہو، دوسری بات یہ ہی تھی کہ آئی النفات نہی مؤی کی دور تواست منظور کر کی گئی تو میں آدم علیہ کا فالے اس کی اور وہ ہی دور کی بات یہ کھی تھی کہ آئی اس کی اور وہ بیا کہ کی میری درخواست منظور کر کی گئی تو میں آدم علیہ کہ قابو ہی جو اپوران کی تربی ہے کہ تھی دونوں گرفار ہو کی شیطانی لا وُلٹکر کے لئے بیضروری نہیں کہ حقیقت میں اس کا سوار و بیا دوں کا کوئی گئیگر ہو بیتو اپوراز ورصرف کرنے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ ایک عور ان ورسرف کرنے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ ایک عور ان ورسرف کرنے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔

وشه الاعه و الامه و الاولاد ، لوگوں کے مال اوراولا دمیں شیطان کی شرکت کا مطلب حضرت ابن عباس تعَحَالِثَانِیَّا النِیْکُانے یہ بیان فر مایا کہ اموال میں جو مال ناجائز ورحرام طریقوں سے حاصل ہویا حرام کاموں میں صرف کیا

< (مَزَم پَهَلِشَرِزَ ﴾ •

جائے یہی شیطان کی اس میں شرکت ہےاوراولا دمیں شیطان کی شرکت ،اولا دیے حرام ہونے سے بھی ہےاور یہ بھی کہاولا دیے مشر کانہ نام رکھے، مثلاً عبدالعزیٰ، پیر بخش، نبی بخش وغیرہ یا ان کی حفاظت کے لئے مشر کا نہ رسوم ادا کرے یا ان کی پرورش کے لئے حرام ذرائع آمدنی اختیار کرے۔

وَكُـقَـد كرمنا بني آدم (الآية) بن آدم كاية شرف وفضل به حيثيت انسان كي هرانسان كوحاصل بخواه مومن هويا کا فر، کیونکہ بیشرف دوسری مخلوقات،حیوانات، جہادات و نباتات وغیرہ کے مقابلہ میں ہےاور بیشرف متعدداعتبار سے ہے،جس طرح کی شکل وصورت،قد و قامت اور ہیئت اللہ تعالیٰ نے انسان کوعطا فر مائی ہے وہ کسی دوسری مخلوق کوعطانہیں فر مائی ، جوعقل انسان کو دی گئی ہے جس کے ذریعہ اس نے اپنے آ رام وراحت کے لئے بے شار چیزیں ایجاد کیں حیوان وغیرہ اس ہےمحروم ہیں۔

اذكر يَوْمَرْنَدْمُواْكُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْرُ بنبيّمِمُ فيُقالُ يا أُمَّةَ فلان اوبكتابِ اعمالهم ويُقال ياصاحِبَ الخيرِ وياصاحِبَ البشرِ وبويومُ القيامةِ فَمَنْ أُوْتَى منهم كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ وسِم السُعداءُ أُولُوا البصائِر في الدُنيا فَأُولَلِكَ يَقْرَءُونَ كِتْبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ يُنقَصُونَ مِن أعمالِهِم فَتِيلُا اللهِ قدرَ قشرةِ النَّواةِ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهَ اى الدنيا **أَعْمَى** عن الحق فَهُو**فِي الْإِخْرَةِ أَعْمَىٰ** عن طريقِ النَّجاةِ وقِراء ةِ الكتابِ **وَأَضَلُّ سَبِيلُا** ٱبْعَدُ طريقًا عنه ونزلَ في ثقيفٍ وقدسَالُؤه صلى الله عليه وسلم أنْ تُحْرَمَ وَادِيْهِمُ وَاللَّهُوا عليهِ وَإِنْ سخففةٌ كَالْمُوا قارَبُوا لَيُفْتِنُونَكَ يَستَزِلُونَكَ عَنِ الَّذِي اَوْحَيْنَا اللَّكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَاغَيْرَة وَاذًا لوفَعلتَ ذلِكَ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَاآنُ ثَبَتَنْكَ على الحق بالعصمةِ لَقَدُكِدُتَ قَارَبتَ تَرَكَنُ تميلُ الْيُهِمْ شَيُّكًا ركونًا قَلِيلًا ﴿ لِشِدةِ احُتِيالهم والحَاحِهم وهِوَ صريحٌ في أنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمُ يَرُكُنُ ولاقَارَبَ إِذَّا لورَكُنُتَ لَّاكَوْقُاكَ ضِعْفَ عذاب الْحَيُوةِ وَضِعْفَ عذاب الْمَمَاتِ اي مِثْلَى سايُعَذَّبُ غيرُك في الدنيا والأخرةِ **تُمَّلِاتِجِكُلُكَ عَلَيْنَانَصِيُّرًا® مَا نَعًا مِنَهُ وَنَزِلَ لَمَّا قَالَ لَهُ الْيَهُودُ إِنْ كَنَتَ نَبِيًّا فَالْحَقُ بِالنَّمَامِ فَإِنَّهَا أَرِضُ** الانبياءِ وَإِنْ سِخففة كَادُوالْيَسْتَفِرُّوْنَك مِنَ الْأَرْضِ ارض السمدينةِ لِيُخْرِجُولُكُ مِنْهَا وَإِذَّا لِو اَخْرَجُوكَ لَّاكِيْلَبَثُوْنَ خِلْفَكَ فِيهِا اِلَّا قَلِيْلًا شَم يَهِلِكُونَ سُنَّةَ مَنْ قَدْاَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ تُسُلِنَا اى كَسُنتِنا فِيهِم سن إبلاكِ مَنُ أخرجَهم وَلَاتِجِدُ لِسُنَّتِنَاتَحُونَالِكُ تَبديلًا.

ت جيئي : اس دن کو يا در کھنا جا ہے کہ جس دن ہم ہر گروہ (امت) کواس کے نبی کے ساتھ بلائيں گے ، يوں کہا جائے گاا نے فلاں نبی کی امت یاان کوان کے نامہ عمل کے ساتھ بلایا جائیگا ، یوں ندا دی جائے گی اے صاحب خیراورا ہے

ة [زمَزَم پتكشن]≥

صاحب شراوروہ قیامت کا دن ہوگا ، تو ان میں ہے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ جمل دیا جائیگا تو بہلوگ خوش نصیب اور دنیا میں صاحب بصیرت تنھے تو وہ لوگ اپنے اعمال ناموں کو (خوشی خوشی ) پڑھیں گے اور ان کے اعمال میں سے تنظم کی کے حھلکے کے برابر بھی کمی نہ کی جائے گی اور جواس دنیا میں حق (بینی) ہے اندھار ہا ہوگا تو وہ آخرت میں بھی راہ نجات اور نامہ عمل کے پڑھنے سے اندھار ہے گا اور زیادہ کم کردۂ راہ ہوگا ، یعنی راہ راست سے بہت دور ہوگا ، اور (آئندہ) آیت بی ثقیف کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے نبی ﷺ سے مطالبہ کیا کہ ان کی وادی (طائف) کوحرم بنادیں اوراس بات پر اصرار کیا اور بلاشبہ قریب تھا کہ بیلوگ آپ کواس وحی ہے جوہم نے آپ پر نازل کی ہٹادیں (بحیلا دیں) تا کہ آپ ہماری طرف اس کے علاوہ کی گھڑ کرنسبت کر دیں اگر آپ ان کے کہنے کے مطابق کر لیتے تب تو بیلوگ آپ کواپنا دوست بنا لیتے اوراگر حفاظت کے ذریعہ ہم آپ کو حق پر قائم ندر کھتے تو قریب تھا کہ آپان کی شدید حیلہ گری اوران کے اصرار کی وجہ ے ان کی طرف کی کھ نہ کچھ مائل ہوجاتے بیاس بات میں صرح ہے کہ نہ تو آپ مائل ہوئے اور نہ مائل ہونے کے قریب ہوئے اوراگرآپ مائل ہوجاتے تو ہم آپ کوضر ورچکھاتے دو گناعذاب دنیامیں اور دو گناعذاب مرنے میں اس کا دو گنا جو ووسروں کو دنیا وآخرت میں دیا جاتا پھرآپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ یاتے لیعنی اس عذاب سے بیجانے والا ، اور ( آئندہ آیت)اس وفت نازل ہوئی کہ جب یہود نے آپ ﷺ سے کہا کہ آگر آپ نبی ہیں تو شام چلے جاؤ اسکئے کہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے اور بلاشبہ یہ بات قریب تھی کہ بیلوگ آپ کے قدم ارض مدینہ سے اکھاڑ دیں تا کہ آپ کو مدینہ سے نکال دیں ،اگریپلوگ آپ کونکال دیتے تو بیخود بھی آپ کے بعد مدینہ میں نہ تھہریا تے مگر بہت کم مدت پھران کو ہلاک کردیا جاتااییا ہی دستوران رسولوں کا تھاجن کوہم نے آپ ہے پہلے بھیجا، بعنی ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے ہمارے دستور کے مطابق جنہوں نے ان (انبیاء) کو نکالا ،اورآپ ہمارے دستور میں تبدیکی نہ یا ئیں گے۔

# عَجِفِيق تَرَكِيكِ لِيَسَهُ يَكُ تَفْسِينُ يُولَوْلِا

چَوُلِی ؛ اُناس، لوگ، مَوْسٌ سے ماخوذ ہے جس کے معنی حرکت کرنے کے ہیں ، یہ انسسانٌ کی جمع بغیر لفظہ ہے مصباح میں ہے کہ انسان ناس سے ماخوذ ہے اور بیاسم جنس ہے اس کا اطلاق مذکر اور مؤنث واحد اور جمع سب پر ہوتا ہے۔ فِيْ فَلَيْنَ ؛ يا صاحب الشر، إس مين مضاف محذوف ب اى ياصاحب كتاب الشر.

فِيْوُلِكُمُّ ؛ يقرء ون اى يقرء ون سُرورًا، خُوشَى خُوشَى پُرْهيس كے۔

يَخِوُلَى ؛ قدر قشرة النواة ، مفسرعلام نے فتيلًا، كي تفسرة النواة على بهتر بوتاكه المنحيط الذي في نقرة النواة ط ولاً، ہے کرتے اس کئے کہ مجور کی تنظی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ① فتیل ④ تطمیر ⑥ نقیر ،فتیل اس دھا گے یا

ریشے کو کہتے ہیں جو گھٹلی کی پشت میں طولا ایک شق میں ہوتا ہے اور گھٹلی کے اوپر جو جھٹلی کے مانندایک غلاف ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں اور گھٹلی کی پشت میں ایک سوراخ ہوتا ہے اس میں جوریشہ یا دھا گا ہوتا ہے اس کونقیر کہتے ہیں ۔

(اعراب القرآن للدرويش)

قِحُولِ الله المعد طريقا عنه اى ابعد طريقًا عن الاعملى فى الدنيا ، لينى اندها جس طرح راسة و يكف بي بعيد موتا ب كافرآ خرت ميں راه نجات و يكھنے ميں بعيد تر ہوگا۔

چۇلى : ركونا، اس ميں اشاره كى د شيئا مفعول مطلق ہونے كى وجہ مضعوب ہے نه كه مفعول بہونے كى وجہ ہے اسكے كى تركن لازم ہے نه كه متعدى، شيئا كاموصوف ركونا محذوف ہے۔

قِحُولَ الله يستفزونك اى لينزعجونك، (استفز ازاستفعال) يعصفارع جمع مذكر غائب ك ضمير مفعول بتهاري قدم اكهار دير. قدم اكهاژ دير.

### تَفَسِّيرُوتَشَيْنُ حَ

یں وہ ندعو اسکل اُناسِ بامامِ ہو، اہام کے معنی پیشوا،لیڈر،قائد کے ہیں، یہاں اس سے کیامراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہاں سے مراد پیغیبر ہے یعنی ہرامت کواس کے نبی کے حوالہ سے پکارا جائیگا،اے فلاں نبی کی امت، بعض نے کہا اس سے آسانی کتاب مراد ہے، یعنی آسانی کتاب کے حوالہ سے پکارا جائے گا،اے توریت والو،اے زبور والو،اے انجیل والو،اے قرآن والو، وغیرہ بعض نے کہا ہے کہ یہاں اہام سے مرادا عمال نامہ ہے یعنی ہر شخص کو جب بلایا جائیگا تو اس کا اعمال نامہ ہے لیعنی ہر شخص کو جب بلایا جائیگا تو اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اوراسی کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائیگا،اس دائے کو ابن کثیر نے ترجیح دی ہے۔

وَإِن كَادُوا لَيَفَتَنُونَكُ عَنِ اللَّهِى أَوْ حَيْنَا إِلْيَكَ ، بيان حالات كى طرف اشارہ ہے جو پچھلے دس بارہ سال سے نبی فیصلی کا کہ میں پیش آرہے تھے کفار مکہ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ جس طرح بھی ہوآپ کو تو حید کی اس دعوت سے ہٹادیں جسے آپ کررہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح آپ کو مجبود کرلیں اس خیر آپ کررہے ہیں اور سے بیں اور سی نہ کسی طرح آپ کو مجبود کر لیں اس خوض سے انہوں نے آپ کو ڈرانے کی ہر کوشش کی ، فریب بھی دیئے اور لا لیج بھی ، دھمکیاں بھی دیں اور وعدے بھی ، جھوٹا طوفان بھی اٹھایا اور ظلم وسم بھی کیا؟ معاشی دباؤ بھی ڈالا ، اور ساجی مقاطعہ بھی ، غرضیکہ وہ سب بھی کر ڈالا جو کسی انسان کے عزم وصلہ کو شکست دینے کے لئے کیا جا سکتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اس ساری روداد پر تبھرہ کرتے ہوئے دوبا تیں ارشاد فرما کیں ہیں، ایک بیہ کہ اگرتم حق کو جان لینے کے بعد باطل سے کوئی سمجھوتا کر لیتے تو بیہ بگڑی ہوئی قوم تو ضرور خوش ہوجاتی ، مگر خدا کا غضب تم پر بھڑک اٹھتا، اور تہبیں دنیاوآ خرت میں دو ہری سزادی جاتی ، اور دو تسرے بیہ کہ انسان خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہوخود اپنے بل بوتے پر باطل کے طوفا نوں کا مقابلہ نہیں کرسکتا حبتک کهانتُد کی مدداوراس کی تو فیق شامل حال نه هو، بهسراسرالتُد کا بخشا هواصبر وثبات تھا جس کی بدولت نبی ﷺ حق وصدافت کے موقف پریہاڑ کی طرح جے رہے اور کوئی سیلا بِ بلا آپ کو بال برابر بھی جگہ ہے نہ ہٹا سکا۔

وَإِنْ كَادُوا لِيَستَفزونك من الارض لِيخرجوك منها ، يعني مشركين مكه كي يوري كوشش بيه بي كرآپ كوتنگ كرك مکہ ہے نکالدیں کیکن بیہ یا در کھیں کہ اگر ایسا کیا تو وہ خود بھی زیا دہ دنوں تک یہاں نہرہ مکیں گے، چنا نجیہ اہل مکہ کاظلم وستم آپ کی ہجرت کا سبب بنا آپ کا مکہ سے تشریف لیجانا تھا کہ اس کے ڈیڑھ دوسال بعد ہی مکہ کے بڑے نامورستر سر دارگھروں سے نکال کر میدان بدرمیں ہلاک کر دیئے گئے اوراننے ہی قیدی بنائے گئے اوراس کے صرف یا کچے چھسال بعد مکہ پراسلام کا قبصنہ ہو گیا بالآخر فلیل مدت میں بوراجز برۃ العرب مشرکوں سے یاک ہوگیا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیروا قعہ مدینہ کا ہے کہ یہود مدینہ ایک روز آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہا ہے ابوالقاسم ،اگر آ پ اپنی نبوت کے دعوے میں سیچ ہیں تو آپ کو جا ہئے کہ آپ ملک شام جا کررہیں کیونکہ ملک شام ہی انبیاء کی سرزمین ہے اور شام ہی محشر کی زمین ہے۔رسول اللہ ﷺ پران کے کلام کا پچھا ثر ہوا ورغز وہُ تبوک کے وقت جوملك شام كاسفر مواتو آپ كا قصديه مواكه ملك شام كواپنامتىقر بناليل مگريه آيت نازل موئى "و ان كادو اليستف زّونك" جس نے آپ کواس اوہ ہے روک دیا ہگراہن کثیر نے اس روایت کوفل کر کے نا قابل اطمینان قرار دیا ہے۔

اَيُّتِهِ اِلْصَّالُوَةَ لِدُلُولِثِ الشَّمْسِ اي سن وقتِ زوالِمها اللَّغْسَقِ النِّلِ اقبال ظُلمتِه أي النظهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ **وَقُرُانَ الْفَجْرِ** صلوةِ الصبح لِنَّ قُرُانَ **الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا**۞ تشهَدُه سلائكةُ الليلِ وسلائكةُ النهارِ وَهِنَالَيْلِفَهَجَّدُ فَصَلِّ بِهِ بِالقرآنِ نَ**افِلَةً لَكَ** اللهِ عَلَيْهُ اللهِ المفروضةِ عَلَى آنْ يَبْعَثَكَ يُقيمَكَ أَيُّكُ في الأخرةِ مَقَامًامَّحُمُوْدًا الله السَّعْمُود الله عَدِ الأوَّلُونَ والأخِرُونَ وهِ و مقامُ الشفاعةِ في فَصل القضاءِ ونزلَ لَمَّا أُمِرَ بالهجرةِ **وَقُلُآتِ ِأَدْخِلِّنِي ا**لمدينةَ **مُذْخَلَصِدْقِ** اِدخالاً مَرُضِيًّا لا أرىٰ فيه ما اَكرهُ **وَّانَّرِجْنِي سِ مِكَةَ كُمُخَكَّ صِدْقِ ا**خراجًا لا اَلْتَفِتُ بِقَلبِيُ اليهِا ۖ **وَّاجْعَلْ لِيُ مِنْ لَدُنْكُ سُلْطنَّا لَيْصِابُرًا**۞ قوة تنصُرُني بها على أعدائِك وَقُلُ عند دخولك مكة جَاءَ الْحَقُّ الاسلامُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ بطلَ الكفرُ إِنَّ **الْبَاطِلَكَانَزَهُوْقًا**﴾ مُـضَـمَحِلاً زَائِلاً وقد دَخلَها صلى الله عليه وسلم وحولَ النِيتِ ثلاثُ مائةٍ وسِتُّونَ صـنـمًا فَجَعَلَ يَطعَنُها بعُودٍ في يدِه ويَقُول جاءَ الحقُّ الخ حتى سَقَطَتُ رواه الشيخان **وَنُأَزِّلُ مِنَ** للبيان **ٱلْقُرُّانِ مَا هُوَشِفًا ۚ مِن ا**لضلالةِ وَّرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ بِهِ وَلاَ يَزِيدُ الظّلِمِينَ الكافرينَ الْكَخَارُاكُ لكفرِجم به <u> وَإِذَّا ٱنْعَمَنَا عَلَى الْإِنْسَانِ</u> الكافرِ اَعْرَضَ عن الشكرِ وَنَا بِجَانِيةٌ ثَنَى عِطفَه مُتَبَحُتِرًا وَالذَّامَسَهُ الشَّرُ الفقرُو الشَّدَةُ عُ كَانَيْئُوْسًا۞ قَنوطًا من رحمةِ اللهِ قُلُكُلُّ منا ومنكم تَيْعُمَلُ عَلَىٰشَاكِلَتِهُ طريقتِه فَرَبُّكُمُ أَعْلَمُومِنَ هُوَاٰهُمُكُى سَبِيلًا۞ طريقًا فيُثِيبُه.

تر المجراع المراح و المنطق سے لے کررات کی تاریکی پھاجانے تک رات کی تاریکی کے آنے تک نماز قائم کرو یعنی ظہر ورعصراورمغرب اورعشاء کی نماز، اور فجر کا قر آن بعنی فجر کی نماز قائم کرو، یقیناً فجر کی نماز ( کاونت) حاضری کاونت ہے جس یں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رات کے کسی قدر حصے میں (نماز پڑھیں) نماز تہجد قرآن کے ساتھ ۔ وُھا کریں بیآپ ہی کے لئے اضافی فریضہ ہے آپ کی امت کے لئے نہیں یا زائد ہے فرض نماز وں پر (یعنی نفل ہے ) امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو آخرت میں مقام محمود پر فائز کرے گا کہ جہاں اولین اور آخرین آپ کی ستائش کریں گے اور وہ قام شفاعت ہےمقد مات کے فیصل کرنے میں ،اور ( آئندہ ) آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا ، ور دعاء کرو کہاے میرے پروردگار مجھے مدینہ میں سچائی کے ساتھ داخل فر ما ئیں بینی پسندیدہ داخل کرنا کہ میں اس میں کوئی گوار چیز نه دیکھوں اور مکہ سے مجھے سچائی کے ساتھ نکالیں ،ایبا نکالنا کہ میں دل ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور مجھے اپنے منل سے ایساغلبہ عطافر ماجس کے ساتھ ( آئم کی) مدد ہو تعنی ایسی قوت کہ جس کے ذریعہ تو مجھے اپنے دشمنوں پرغلبہ عطا کر ہے، ورمکہ میں داخل ہونے کے وقت کہو<del>تی یعنی</del> اسلام آگیا اور باطل (یعنی ) کفر چلا گیا یقیناً باطل تو زائل اور مضمحل ہونے ہی والا ے اور جس وقت آپ ﷺ مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف ۳۶۰ بت رکھے ہوئے تھے،تو آپ اس ککڑی ے جوآپ کے ہاتھ میں تھی اشارہ کرتے جاتے تھے اور جاء الحق النج پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہوہ گرتے جاتے تھے رواہ الشیخان) اور بیقر آن جوہم نازل کررہے ہیں گمراہی ہے شفاء ہےاور اس پر یفین رکھنے والوں کے لئے رحمت ہےاور الموں کا فروں کے لئے ان کے کفر کی وجہ ہے نقصان ہی میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ہم انسان کا فریرا پناانعام کرتے ہیں تو اس کے )شکر سے اعراض کرتا ہے اور پہلوتھی کرتا ہے بعنی تکبر کے ساتھ کروٹ پھر لیتا ہے اور جب اسے فقر وشدت کی عکیف لاحق ہوتی ہے تواللہ کی رحمت سے مایوں ہوجا تا ہے آپ کہہ دیجئے ہم اورتم میں سے ہرشخص اپنے طریقہ پڑممل کرتا ہے جو اِگ بوری ہدایت کے راستہ پر ہیں انھیں تمہارارب خوب جانتا ہے تو وہ اس کواجر دے گا۔

# عَجِقِيق اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

و کی مطلب بہیں ہے، صلوۃ فجر کوقر آن کہا گیا ہے اس لئے کہ قرآن (قراءۃ) صلوۃ کارکن ہے جس طرح سجدہ بول کرصلوۃ اکوئی مطلب بہیں ہے، صلوۃ فجر کوقر آن کہا گیا ہے اس لئے کہ قرآن (قراءۃ) صلوۃ کارکن ہے جس طرح سجدہ بول کرصلوۃ رادہوتی ہے، اور کو تان کا عسطف اکصلوۃ پر ہے ای مرادہوتی ہے، اور قرآن کا عسطف اکصلوۃ پر ہے ای مراکسلوۃ واقعر القرآن.

وُلِكُم : من الليل اي بعض الليل.

فِخُولْنَ ؛ دلوك سورج كاؤهلنا، غروب بونا، عبدالله بن مسعود وَفَعَلَقَلُكُ عَيْ مروى ہے كَ ' دلوك سورج كاؤهلنا، غروب بونا، عبدالله بن عبدالله بن عباس ابن عمر اور جابر رَفِعَظَلَا النَّهُ النَّالِي النَّالِمُ النَّالِمُ النَّا النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّا النَّالِم

قِحُولَى : فَتَهجد، الهجود، ترك النوم للصلوة.

فَقِولَهُ : نافلة ، بمعنى زائده ـ

# ؾٙڣٚؠؗڒ<u>ۅۘڗۺٛڕ</u>ٛٙ

اقعر الصلوة لدلوك الشمس، "داوك" كے معنی زوال شمس كے بيں اور "غسق" كے معنی تار كی كے بيں آ قاب ؤ طلے كے بعد ظہر اور عصر کی نماز اور دات کی تار كی تک ہے مراد مغرب اور عشاء کی نماز بیں اور "قر آن الفج" ہے مراد فجر کی نماز ہے، يہاں قر آن نماز ہے معنی ميں ہے اس کوقر آن ہے اس لئے تعبير كيا گيا ہے کہ فجر ميں قراء ت طويل ہوتی ہے، اس طرح اس آ يت ميں پانچوں فرض نماز وں كا اجمالی ذكر آگيا جن كی تفصلات احادیث ميں موجود بيں اور امت كے علی تواتر ہے بھی ثابت ہے، كے ان مشهود العنی اس وقت فرشت حاضر ہوتے ہیں بلكر دات اور دن كے فرشتوں كا اجتماع ہوتا ہے، ايك روايت ميں ہے كہ جب رات والے فرشتے اللہ كے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے حالانكہ اسے سب معلوم ہے، تم نے مير ہے بندوں كو جب رات والے فرشتے كہتے ہیں جب ہم ان كے پاس گئے تھا اس وقت بھی وہ نماز پڑھر ہے تھے اور جب ہم ان كے پاس گئے تھا اس وقت بھی وہ نماز پڑھر ہے تھے اور جب ہم ان كے پاس سے آئے ہیں تو آئے ہیں تو آئے ہیں۔ (بعدی سے الموانیت)

وَهِنَ الليل فتهجد به نافلة لك، بعض حضرات نے كہا ہے كہ تبجداضداد ميں ہے ہے جس كے معنی سونے كے بھی ہيں اور نینڈ ہے بیدار ہونے کے بھی ہیں دوسرے معنی مراد ہیں كہ دات كوسوكرا تھيں اور نوافل پڑھيں ،بعض حضرات نے كہا ہے ھے جبود كے اصل معنی تو رات كوسونے ہى كے ہيں كين باب تفعل ميں جانے كی وجہ ہے اس میں تجوب كے معنی بيدا ہوگئے ، جسے تأثیر كے معنی ہيں ہونے ہے بہا۔

---- ﴿ (مَّزَمُ بِبَلْشَهْ ] ≥ -

و قبل دّبِ ادخلنی مدخل صدقِ (الآیة) بیدعاءکرو،اے میرے رب جہاں مجھے پہنچانا ہے(مثلامہ بینہ میں)نہایت آبرواورخو بی وخوش اسلو بی سے پہنچا کہ حق کا بول بالا رہے اور جہاں سے نکالنا ہو (مثلا مکہ سے ) تو وہ بھی آبرواورخو بی وخوش اسلو بی سے ہو، دشمن ذلیل خوار ہواور دوست شاداں وفر حال ہوں، بہرصورت سچائی کا بول بالا اور جھوٹ کا منہ کالا۔

قبل جاء المحق و زهق الباطل النع بينظيم الثان پيش گوئى مكه بين كُنْ تقى جهان بظاهر كوئى سامان غلبه ُ حق كانهيس تھا، يعنى كهد وقر آن كريم مومنين كو بشارتيس سنا تا ہوا باطل كورلا تا ہوا آپہنچا، بس سمجھلو كه دين حق جا گا اور كفر و باطل بھا گا، نه صرف مكه سے بلكہ جزیرة العرب سے بوریا بستر باندھا اور بیا علان بھى كردیا كہ جو كفر كعبہ سے نكل بھا گا ہے آئندہ بھى واپس نه آئيگا۔ و المحمد للله على ذلك.

وننزل من المقرآن ماهو شفاء، قرآن کریم کاقلوب کے لئے شفاء ہونا شرک و کفراوراخلاق رذیلہ اورامراض باطنہ نے نفوس کی نجات کا ذریعہ ہونا تو کھلا ہوا معاملہ ہے اور تمام امت اس پر متفق ہے اور بعض علماء کے نزدیک قرآن جس طرح امراض باطنہ کے لئے شفاء ہے امراض ظاہرہ کے لئے بھی شفاء ہے کہ آیات قرآن پڑھکر مریض پردم کرنا اور پلانا بھی ذریعہ شفاء ہے، روایات حدیث اس پر شاہد ہیں تمام کتب حدیث میں ابوسعید خدری کی بیحدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں تھی کہی گاؤں کے رئیس کو بچھونے کا شابیا تھا، لوگوں نے حضرات صحابہ سے معلوم کیا کہ آپ اس کا یکھ علاج کر سکتے ہیں انہوں نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھکر اس پردم کیا مریض اچھا ہوگیا، پھررسول اللہ ﷺ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ نے صحابہ کرام کے اس عمل کو جائز قرار دیا۔

وَيَسْكُوْنِكَ اى اليهوهُ عَنِ الرُّوحِ الذي يَحْلَى به البدن قُلِ لهم الرُّوحُ مِنَ اَمْرِمَ بِي اَ اَ عَلِمُونَهُ وَمَا اَوْتِيْتُمْ مِنَ الْحِدُوهِ بالنسبة إلى عِلْمِه تعالى وَلَيْنُ لامُ قسم شِمْنَالْنَدُهُ مَنَ بِالَّذِي اَوْحَيْنَا لِلَيْكَ اى القران بان نَمْحُوه من الصُدُورِ والمصاحب ثُمَّ لا تَجِدُلكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكُيْلُا إِلَّا لَكَ اَبقيناه وَحَمَّةٌ مِن الصَدُورِ والمصاحب ثُمَّ لا تَجِدُلكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكُيْلُا إِلاَّ لَكَ اَبقيناه وَحَمَّةٌ مِن الصَدُورِ والمصاحب ثُمَّ لا تَجِدُلكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكُيْلُا إِلاَّ المَعْمَودُ وغيرَ ذلك من الفضائل قُلُ لَيْنِ الْجَمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اَنْ يَاتُوا بِمِثْلِ الْمَذَاللَّقُرُانِ فِي الفصاحةِ والبلاغةِ لا يَاتُونَ بَمِشْلِه وَلَيْكُونُ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ القُرُانِ فِي الفصاحةِ والبلاغةِ لا يَاتُونَ المِيشَلِه وَلَوْكَانَ المَعْمُ الْمِنْ اللهُ الله

غُ منها كِتُبًّا فيه تَصديقُك نَّقُوهُ قُلِّ لهم سُبُحَانَ رَبِّ تعجب هَلَ ما كُنْتُ الرَّبَقُولُا كَسائرِ الرُسلِ ولم يَكُونُوا يَأْتُوا بايةٍ إلَّا بإذُن اللهِ.

ت بھر ہوتا ہے سور آپ ہے روح کے بارے میں جس کے ذریعہ جسم انسانی زندہ ہوتا ہے سوال کرتے ہیں آپ ان کو جواب دیجئے کدروح میرے رب کا حکم ہے جس کی حقیقت وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ، اوراس کے علم کی نسبت ہے تہ ہیں بہت ہی کم دیا گیااوراگرہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی <del>طرف بھیجی ہے</del> بعنی قرآن کو <del>سلب کرلیں</del> ہایں طور کہاس کوسینوں ہےاور مصاحف ہے مٹادیں پھرآپ کواس کے لئے ہمارے مقابلہ میں کوئی حما<mark>یق میسر نہ ہو</mark> کیکن اس کو <del>تیرے رب کی طرف ہے</del> رحمت کے طور پر باقی رکھا ہے بقینا آپ پراس کا بڑا ہی نضل ہے ،اس لئے کہاس نے اس کوآپ پر نازل کیا اور مقام محمود آپ کو عطا کیا اوراس کےعلاوہ دیگرفضائل بھی (عطا فر ماکر) آپ کہدد پیجئے کہاگرانسان اور جنات اس بات پرمتفق ہو جا کیں کہ فصاحت وبلاغت میں اس قر آن کامثل لے آئیں تو وہ اس کامثل نہیں لا <del>سکتے</del> اگر چہوہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، (یہ آیت) ان کے اس قول کے جواب میں نازل ہوئی کہ، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں، ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لئے برشم کی مثالیں بیان کردی ہیں (من کل مشل) مثلاً، محذوف کی صفت ہے ای مشلا من جنس كل مثل تاكماس سے نفیحت حاصل كريں، (برنوع كے عمدہ عمدہ مضامین بیان كئے ہیں) مگراہل مكہ میں ہے اكثر لوگ حق کے انکار ہے بازنہیں آتے ،انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں تاوقتنیکہ آپ زمین ہے ہمارے لئے کوئی چشمہ جاری نہ کردیں ایبا چشمہ کہ اس سے پانی جاری ہو یا خود آپ کے لئے تھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہواور اس کے درمیان آپ نہریں جاری کر دکھا کمیں یا تو آسان کومکڑے کمڑے کر کے ہمارے او پر گرادیں جبیبا کہ تیرا دعویٰ ہے یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے روبر دیے آؤ جن کو ہم بچشم سردیکھیں یا تیرے لئے سونے کا ایک گھر ہویا تو آسان پر سیرھی کے ذریعہ چڑھ جائے اوراگرتو آسان پر چڑھ بھی جائے تو ہم تیرے چڑھنے کا یقین نہ کریں گے تا وقتیکہ تو ایک تحریر ندلے آئے جس میں تیرے (چڑھنے کی) تقعدیق ہوجس کوہم پڑھیں، (اے محمر ﷺ) تم ان سے کہویاک ہے میرایر وردگاریدا ظہار تعجب ہے میں تو صرف دیگررسولوں کی طرح پیغام لانے والا ایک انسان ہوں اوروہ بھی کوئی معجز ہ اللّٰہ کی اجازت کے بغیر نہیں لائے۔

# 

فَجُولُكُم ؛ عن الروح، اى عن حقيقة الروح.

يَحِوُّلُكُمَ ؛ عَلِمَهُ ، يَحِى الروح مـن الامـور الّتـى خـصَّ الله نَفسَهُ بعلمِهِ ، فالامر بمعنى الشان ، اى الروح من شان ربى. فَيْخُولْكُونَا: بالنسبة الى علمه تعالى بياس شبكا جواب بكرالله تعالى فرمايا بومن يُمؤت الحكمة فقد أوتى

جِ لَيْكِ بَدِي جواب كا حاصل يد ب كد بورى كا كنات كاعلم الله كعلم كم مقابله مين قليل بد

فَيْ وَلَكُمْ : لام فسمِ بيه مذف تتم يردال ب كَ فَذَهَبَنَ جواب تتم ب جوكه جواب شرط كة ائم مقام بهي ب، اور بعض حضرات

نے ذهبنا به جواب شرط محذوف مانا ہے۔

عَنَّ الْحَنَ ابقیناہ اِلَّا کی تفسیر لکن ہے کر کے اشارہ کردیا کہ بیتنی منقطع ہے نہ کہ تصل اسلے کہ اِلَّا کا ما قبل رحمت کی جنس نے بین ہے۔ جنس نے بین ہے۔

قِیُوَلِیْ : صفة لمحذوفِ بیاسوال کا جواب ہے کہ بیغا، متعدی بنفسہ ہاس کو من کے ذریعیمتعدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب بیہ ہے کہاس کامفعول محذوف ہے اوروہ مثلاً ہے اور من کلّ مثلِ، سکائلًا کے متعلق ہو کرمفعول محذوف کی

قِحُولُهُ : إِلَّا كَفُورًا.

سَيُوْ إِلَىٰ: جب صربت إلَّا زيدًا جائز نہيں تو پھر اب اکشر السناس إلَّا كفورًا، كيوں درست ہے؟ يرتو شبت ميں متنظٰ مفرغ واقع ہے اور بہ جائز نہيں ہے۔

جِي**ُحُلْ**ثِئِ: ابنی نفی کافائدہ دےرہائے گویا کہ کہا گیا فلعریو صوا اِلّا تکفورا، (فاری میں ترجمہ) پس قبول نہ کرد بیشتر مرد ماں گرناسیاسی را۔

فَيُولِكُ : عطف على قالوا، يعنى متنى رعطف نبيس بحس كى وجهد عنى كافسادلازم آئد

# تَفَيْهُ يُولِيْثُ حَ

# روح کیاہے؟

روح وہ لطیف شی ہے جوکسی کونظر نہیں آتی لیکن ہر جاندار کی قوت وتوانا کی اس روح کے اندر مضمر ہے، اس کی حقیقت وہا ہیت کیا ہے؟ اللہ کے سواکو کی نہیں جانتا، یہود نے بھی روح کے متعلق آپ نیٹھ کھٹٹا سے سوال کیا تھا تو آیت یہ بلونگ عن المووح اللح نازل ہوئی۔

ة (مَرَّرُم بِسَائِسَ لِيَ

#### یہاں روح سے کیامراد ہے:

قرآن کریم میں روح کا اطلاق متعدد معنی پر ہوا ہے ایک معنی تو معروف ہیں یعنی جس پر کسی بھی حیوان کی زندگی کا مدار ہوتا ہے، دوسرے حصرت جبرائیل علی کا کھنے استعال ہوا ہے قبال اللّه تعالی نَزَل به المروح الا مین علی قلبك، تیسرے حضرت عیسی علی کھنے کہ کے استعال ہوا ہے قبال اللّه تعالی نَزَل به المروح الا مین علی قلبك، تیسرے حضرت عیسی علی کھنے کہ کے بھی روح کالفظ استعال کیا گیا ہے باور قرآن کے لئے بھی روح کالفظ استعال کیا گیا ہے جیسا کہ اوّ حید نسا المیك روح ا من احمر نسا میں بعض مفسرین نے سیاق وسباق کی رعایت سے بیسوال وحی اور قرآن یا وحی الله قرآن یا وحی الله قرآن یا وحی المور آن کا ذکر تھا اور بعد کی آیات میں پھر قرآن کا ذکر ہے اس سیاق وسباق کی مناسبت سے بیسے اکہ اس آیت میں ذکور روح سے بھی وحی ، اور بعد کی آیات میں مراو ہیں ، اور مطلب سوال کا یہ ہوگا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ کون لاتا ہے؟ قرآن کر یم نے اس کے جواب میں اس پراکتھا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تقم سے وحی آتی ہے تفصیلات اور کیفیات کا ذکر نیس کیا۔

### مرفوع حديث ميں مذكورشان نزول:

احادیث صحیحہ مرفوعہ میں جوشان نزول ندکور ہے وہ اسبات میں سرح ہے کہ سوال روح حیوانی کے بارے میں تھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ بدن انسانی میں کس طرح آتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود وَفِحَافِلْهُ کَا ایک روایت میں ہے کہ آپ بِلِقَافِی ایک روز مدینہ کے غیرآ با دحصہ میں چل رہے تھے میں بھی آپ کے ساتھ تھا ، آپ کے دست مبارک میں تھجور کی سوتھی شاخ تھی آپ کا گذر چند یہود یوں پر ہوا، بیلوگ آپس میں کہنے لگے محمد (ﷺ) آرہے ہیں ان سے روح کے متعلق سوال کر دبعض نے منع کیا مگرایک تشخص نے سوال کر ہی ڈالا، بیسوال سنکر رسول اللہ ﷺ لکڑی پر فیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے جس سے مجھے انداز ہ ہوگیا کہ آپ پروحی نازل ہونے والی ہے کچھ دیر کے بعدوحی نازل ہوئی تو آپ نے آیت ''یسٹلونك عن الروح'' پڑھکر سنائی یہاں طاہر ہے کہ قرآن یا وحی کوروح کہنا ہے قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے ،مشر کیبن کے سوال کواس برمحمول کرنا بہت بعید ہے،البتدروح حیوانی وانسانی کامعاملہ ایساہے کہ اس کا سوال ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہی ہے،اسلئے جمہور مفسرین،ابن کثیر، ابن جریر، قرطبی روح المعانی سب ہی نے اس کونیچ قرار دیا ہے کہ سوال روح حیوانی ہی کی حقیقت کے متعلق تھا، رہا ہی سوال کہ سیاق وسباق میں ذکر قرآن کا چلا آرہاہے، درمیان میں روح کا سوال بے جوڑ ہے تو اس کا جواب واضح ہے کہ اس ہے پہلے آیات میں کفارمشر کمین کی مخالفت اور معاندانه سوالات کا ذکر آیا ہے جن کا مقصد رسول الله ﷺ کا دربار ہُ رسالت امتحان کرنا تھار یہ ال بھی اس سلسلہ کی کڑی ہے اس لئے بے جوڑنہیں ،خصوصا شان نزول کے متعلق ایک دوسری سیجے روایت منقول ہے اس میں بیہ بات زیادہ وضاحت ہے آئی ہے کہ سوال کرنے والوں کا مقصدر سول الله ﷺ کی رسالت کا امتحان لیناتھا، چنانچیمسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس نفعَ النظافة الن ھ[زمَزَم پِسَلفَ لِنَهُ]≈

سوالات کرتے رہتے تھے انہوں نے سوچا کہ یہوداہل علم ہیں ان کو گذشتہ کتابوں کا بھی علم ہے ان سے بچھ سوالات حاصل کئے جائمیں جن کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کا امتحان لیا جائے اسلے قریش نے یہود سے سوالات دریا دنت کرنے کے لئے اسے آدمی بھیجے انہوں نے کہا کہتم ان سے روح کے متعلق سوال کرو (ابن کثیر ) اور حضرت ابن عباس تضحَلَقَافِ فَتَعَالَا عَيْفًا تفسير ميں يہجمی تقل کیا گیا ہے کہ يہود نے رسول الله يلقظينا سے اپنے سوال ميں پیجمی کہا تھا کہ آپ ہميں په بتلا کمیں کہ روح پر عذاب كس طرح ہوتا ہے، اس وقت تك رسول الله ﷺ پراس بارے ميں كوئى بات نازل نہ ہوئى تھى اسلے اس وقت فورى جوابنيس ديا پهرجرئيل امين بيآيت كرنازل موئ "قل الروح من امر دبى". (معارف، ابن کتیر)

#### واقعهُ سوال، مكه ميں پيش آيايا مدينه مين:

حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق بیہ واقعہ سوال مدینہ میں پیش آیا اسلئے بعض مفسرین نے اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے،اورابن عباس کی روابیت کا تعلق مکہ ہے ہے! بن کثیر نے اسی احتمال کوران ح قرار دیا ہے اور ابن مسعود مُفِحَانَفُهُ تَغَالِيَّةٌ کی روایت کابیہ جواب دیا ہے کیمکن ہے کہاس آیت کانزول مدینہ میں دوسری مرتبہ ہوا ہو۔

#### سوال مذكور كاجواب:

مذکورہ سوال کا جواب قر آن مجید نے مید یا ہے ''قبل السووخ من امر دہی'' اس جواب کی تشریح میں قاضی ثناءاللہ یانی پتی نے جوطریقه اختیار کیاوہ بہ ہے کہ اس جواب میں جتنی بات کا بتلانا ضروری تھا اور جوعام لوگوں کی سمجھ میں آنے کے قابل ہے صرف وہ بتلا دی گئی اورروح کی مکمل حقیقت جس کا سوال تھا اس کو اسلئے نہیں بتلایا گیا کہوہ عوام کی سمجھ سے بالاتر تھی اوراس کی کوئی ضرورت اس کے بیجھنے پرموقوف بھی نہیں تھی ، یہاں آپ ﷺ کو پیٹھم ہوا کہ آپ ان کے جواب میں پیفر ماد بیجے کہ روح میرے پر در دگار کے حکم ہے ہے یعنی وہ عام مخلو قات کی طرح نہیں کہ جو مادہ کے قطروں اور توالد و تناسل کے ذریعہ و جود میں آتی ہے بلکہ وہ بلاواسط حق تعالی کے حکم '' کن' سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔

# روح کی حقیقت کاعلم کسی کو ہوسکتا ہے یانہیں؟

قر آن کریم نے اس سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اورقہم کے مطابق دیدیا ،حقیقت روح کو بیان نہیں فر مایا ،مگراس ہے به لا زمنبیں آتا که روح کی حقیقت کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ،اور بیر کہ رسول اللہ ﷺ کوبھی روح کی حقیقت معلوم نہیں تھی ،سمجھ بات بیہ ہے کہ بیآیت اس کی ندفی کرتی ہے اور ندا ثبات ، اگر کسی نبی یا رسول کو وحی کے ذریعیہ کسی ولی کو کشف والہام کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم ہوجائے تو اس آیت کےخلاف نہیں ، بلکہ عقل اور فلسفہ کی رو ہے بھی اس پر کوئی بحث و تحقیق کی جائے تو اس کوفضول اور لا بعنی تو کہا جا سکتا ہے مگر نا جا ئرنہیں کہا جا سکتا ،اسی لئے بہت سے علماء متقد مین اور متاخرین نے روح کے متعلق مستقل کتابیں

ح[نعَزَم پتائشٰ نا]≥

لکھی ہیں آخر دور میں شیخ الاسلام حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی رَحِّمَ کُلاللَّهُ مَعَالیٰ نے ایک مختصر رسالے میں اس مسئلہ کو بہترین انداز سے لکھا ہے اور اس میں جس قدر حقیقت عام انسان کی لئے سمجھناممکن ہے وہ سمجھا دی ہے جس پر ایک تعلیم یافتۃ انسان قناعت کر سکتا ہے اور شبہات واشکالات ہے نیچ سکتا ہے۔

# روح عقل نقل کی روشنی میں :

ويستلونك عَن الروح: "اورسوال كرتے ہيں جھے ہے روح كى نسبت" ـ

یعنی روح انسانی کیا چیز ہے، اس کی ماہیت وحقیقت کیا ہے: بیسوال صحیحین کی روایت کے موافق یہودِ مدینہ نے آخضرت بیسی کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ'' قریش' نے یہود سے بیسوال کیا تھا، اس کے خضرت بیسی کا اور''مدنی'' ہونے میں اختلاف ہے ہمکن ہے کہ نزول کر رہوا ہو، واللہ اعلم ، یہاں اس سوال کے درج کئے آیت کے''کی'' اور''مدنی'' ہونے میں اختلاف ہے ہمکن ہے کہ نزول کر رہوا ہو، واللہ اعلم ، یہاں اس سوال کے درج کرنے سے غالبًا بی مقصود ہوگا کہ جن چیزوں کے ہمجھنے کی ان لوگوں کو ضرورت ہے، اُدھر سے تو اعراض کرتے ہیں اور غیر ضروری مسائل میں ازراہ تعنت وعناد جھگڑتے رہتے ہیں، ضرورت اس کی تھی کہ وحی قرآنی کی روح سے باطنی زندگی حاصل کرتے اور اس نسخۂ شفا سے فائدہ اُٹھا ہے۔

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ آمْرِنَا (شورى)، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ آمْرِهِ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. (نحل)

#### ( مگرانہیں دوراز کاراورمعاندانه بحثوں ہے فرصت کہاں؟ )

روح کیاہے، جو ہرہے یاعرض؟ مادی ہے یا مجرد؟ بسیط ہے یامرکب؟ اس قتم کے عامض اور بےضرورت مسائل کے سیجھنے پر ندنجات موقوف ہے، ندیہ بحثیں انبیاء کے فرائض تبلیغ میں داخل ہیں، بڑے بڑے حکماء اور فلاسفرآج تک خود'' مادہ''کی حقیقت پر مطلع ند ہو سکے، روح جو بہر حال مادّہ ہے کہیں زیادہ لطیف وخفی ہے اس کی ماہیت وکنہ تک پہنچنے کی پھر کیا اُمید کی جاسکی ماہیت وکنہ تک پہنچنے کی پھر کیا اُمید کی جاسکتی ہے؟ مشرکین مکہ کی جہالت اور یہود مدینہ کی اسرائیلیات کا مطالعہ کرنے والوں کومعلوم ہے کہ جوقوم موٹی موٹی موٹی ہوتی ہوگی۔
استعداد والمیت رکھتی ہوگی۔

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى، كهدد عدوح مير عدب كَ مَم سعب

موضح القرآن میں ہے کہ حضرت کے آز مانے کو یہود نے پوچھا سواللہ تعالیٰ نے (کھول کر) نہ بتایا کیونکہ ان کو بجھنے کا حوصلہ نہ تھا، آگے پیغمبروں نے بھی مخلوق سے ایس باریک ہاتیں نہیں کہیں، اتنا جاننا کافی ہے کہ اللہ کے تھم سے ایک چیز بدن میں آپڑی وہ جی اُٹھا، جب نکل گئی وہ مرگیا۔

# الفاظِ قرآنی کی سطح کے نیچے میق حقائق مستور ہیں:

حق تعالیٰ کا کلام اپنے اندر عجیب وغریب اعجاز رکھتا ہے، روح کے متعلق یہاں جو پچھ فر مایا اس کاسطحی مضمون عوام اور قاصرالفہم یا سمجے رومعاندین کے لیے کافی ہے،لیکن اس سطح کے بنچے،ان ہی مخضرالفاظ کی تہ میں روح کے متعلق وہ بصیرت ا فروز حقائق مستور ہیں جو بڑے ہے بڑے عالی دیاغ نکتہ رس فلسفی اور ایک عارف کامل کی را وطلب و حقیق کیلئے چراغ ہدایت کا کام دیتی ہیں۔

''روح'' کے متعلق عہد قدیم سے جوسلسلہ تحقیقات کا جاری ہے وہ آج تک فتم نہیں ہوااور نہ شاید ہو سکے،روح کی اصلی کنہ وحقیقت تک پہنچنے کا دعویٰ تو بہت ہی مشکل ہے ، کیونکہ ابھی تک کتنی ہی محسوسات میں جن کی کنہ وحقیقت معلوم کرنے ہے ہم عاجز رہے ہیں، تاہم میرےنز دیک آیاتِ قر آنیہ ہے روح کے متعلق چندنظریات پرصاف روشنی پڑتی ہے۔

# روح قرآنی کے متعلق چندنظریات:

🗨 انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے ، جسے روح کہتے ہیں ، وہ'' عالم امر'' کی چیز ہے اور خدا کے حکم

قُسلِ السرُّوْحُ مِنْ اَمْسِ رَبِّى (بَنِى اسوائيل)، خَلَقَهُ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْلُ (آلِ عموان)، ثُمَّ ٱنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اخَرَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ ٱحْسَنُ الْحَالِقِيْنَ (المؤمنون) إنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيُّ إِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نقولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. (نحل).

🗗 روح کی صفات علم وشعور وغیرہ بتدریج کمال کو پہنچتی ہیں اورار واح میں حصولِ کمال کے اعتبار ہے بیحد تفاوت اور فرق مراتب ہے حتی کہ خدا تعالی کی تربیت ہے ایک روح ایسے بلنداوراعلٰی مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں دوسری ارواح کی قطعاً رسائی نہ ہو سکے جیسے روح محمدی فیلانگھا کی نسبت ہمار ااعتقاد ہے۔

متحققین کہتے ہیں کہ قُبلِ السوُّوْ مُ مِنْ اَمْدِ رَبِّی میں امری اضافت دب کی *طر*ف اور رب کی یاء متکلم کی طرف جس سے مراد نبی کریم ﷺ بیں اس طرف مشیر ہے کیونکہ امام راغب رَحِمَ کلعلٰ کا تعالیٰ کی تصریح کے موافق رب اُس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو بتدر تنج حدّ کمال تک پہنچائے جہاں تک پہنچنے کی اس میں استعداد یائی جاتی ہو، چنانچہ د کھے لو نبی کریم ﷺ کی اعلیٰ استعداد کے موافق اللہ نے آپ کوختی ومعنوی حیثیت ہے کس قدر بلند مقام پر پہنچایا، آپ کوعلوم ومعارف ہے بھری ہوئی وہ کتاب مرحمت فرمائی جس کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں۔

قُلِ لَّئِنِ اجْتَمعتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ. (الآية).

(سورهٔ بنی اسرائیل)

اور حسی طور پر آپ کوشبِ معراج میں میں سدرۃ المنتہیٰ سے بھی اُوپر لے گئے جہاں تک کسی نبی یا فریشتے کوعروج میسر نہ ہوا تھا۔

مرروح کے یہ کالات ذاتی نہیں، وہاب حقیقی کے عطا کئے ہوئے اور محدود ہیں چنانچہ و مَا اُوْتِینَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اللّهِ قَلِیْلاً ہے معلوم ہوا کے علم کے سامنے نہایت قلیل اور محدود ہے، قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِذَادًا لِکَلِمَاتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تنفذ کیلمَاتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِنْنَا بِمِشْلِهِ محدود ہے، قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِذَادًا لِکیلِمَاتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تنفذ کیلمَاتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِنْنَا بِمِشْلِهِ مَدَدًا (کھف) وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْارْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَدُمُدُوهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ اَبْحُرِ مَا نَفِدَتُ کیلمَاتُ اللّهِ (لقمان) اس طرح آگے مشرکین کے قول لَنْ نُوْمِنَ لَکَ حَتّی تَفْجُورَ لَنَا مِنَ الْارْضِ یَنْبُوعًا کے جواب میں قُلْ شُبْحَانَ رَبِّیْ هَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَوا رَسُولًا ، فرماناس کی دلیل ہے کیام کی طرح بشرکی قدرت بھی بہر حال محدود ومستعار ہے۔

# « خلق ' کیا ہے؟

اس مثال سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ شین کا ڈھانچہ تیار کرنا اُس کے پرزوں کاٹھیک انداز رکھنا، پھرفٹ کرنا ایک سلسلہ کے کام ہیں جس کی تکمیل کے بعد مشین کو چالوکر نے کے لے ایک دوسری چیز بجلی یا اسٹیم اس کے خزانہ سے لانے کی ضرورت ہے اسی طرح سمجھ لوکہ حق تعالیٰ نے اول آسان وزمین کی تمام مشینیں بنا کیں جس کو' خلق' کہتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا پرزہ ٹھیک اندازہ کے موافق تیار کیا جس کو' تقدیر' کہا گیا ہے قدد کہ تُدھ بیوًا سب کل پرزوں کو جوڑ کرمشین کوفٹ کیا جسے' تصویر' اور ''تسویہ' کہتے ہیں حَلَقَ نَکُمُ فُدَّ صَوَّرُ نِکُمُ اور فَاِذَا سَوَّیْتُلَهُ وَنَفَحْتُ فِیْهِ بیسب افعال خلق کی مدمیں تھے۔

### ''امر'' کیاہے؟

اب ضرورت حى كرجس مشين كوجس كام مين لگانا ہے، نگاديا جائے مشين كوچالوكرنے كيكے، "امرالهى" كى بجلى چھوڑ دى گئى شايداس كاتعلق اسم بارى سے ہے اَلْخَالِقُ الْبَادِئُ المُصَورُ وفى الحديث فَلقَ الْحَبَّةَ وبَرا النسمة وفى سورة الحديد مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْراً هَا اى النفوس كما هو مروى عن ابن عباس وقتادة والحسن.

غرض ادهر سے تکم ہوا'' چل' فوراً چلے گئی، ای 'امرالہی' کوفر مایا اِنّسمَا اَمْدُ ہُ اِذَا اَرَا ذَهَ شَیْسَا اَنْ یَّقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ دوسری جگر ہوا دے استادت کے ساتھ امر سین کوخلتِ جسد پر مرتب کرتے ہوئے ارشاد ہوا حَسلَقَهُ مِنْ تُرَاب ثُمَّ فَیکُونُ دوسری جگر نہایت وضاحت کے ساتھ امر سین کوخلتِ جسد پر مرتب کرتے ہوئے ارشاد ہوا حَسلَقَهُ مِنْ تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ مُینُ فَیَکُونُ کُنْ فَیکُونُ کُلُ اللّٰہ تَنْ مُواضَع مِیں آیا عمومًا خلق قَالَ لَهُ مُینُ فَیکُونُ کُنْ کَامضمون جینے مواضع میں آیا عمومًا خلق

اورابداع کے ذکر کے بعد آیا ہے جس سے خیال گذرتا ہے کہ کلمہ ''کن'' کا خطاب ''خسلی '' کے بعد تدبیر وتصرف وغیرہ کیلئے ہوتا ہوگا۔ (واللہ اعلم)

### روح کامبداُصفت کلام ہے:

بہر حال میں بیکہنا جا ہتا ہوں کہ''امر'' کے معنی یبال حکم کے ہیں اور وہ حکم یہی ہے جسے لفظ''کن'' سے تعبیر کیا گیا،اور کن جنس حال میں بیکہنا جا ہتا ہوں کہ''امر' کے معنی یبال حکم کے ہیں اور وہ حکم یہی ہے جسے لفظ''کن' سے جوحق تعالیٰ کی صفتِ قدیمہ ہے جس طرح ہم اس کی تمامی صفات (مثلاً حیات، سمع، بصر وغیرہ) کو بلا کیف سلم کرتے ہیں،کلام اللہ اورکلمۃ اللہ کے متعلق بھی یہی مسلک رکھنا جا ہئے۔

خلاصہ بیہ ہُواکہ''روح'' کے ساتھ اکر جگہ قرآن میں''امر' کالفظ استعال ہوا ہے مثلاً قُسلِ السوُّو حُ مِنْ اَمْسِرِ رَبِّسیٰ، وَکَدَالِكَ اَوْحَدِیْنَ آلِیْکُ رُوح' اِمِنْ اَمْسِرِنَا، یُلقِی الرُّوْحَ مِنْ اَمْسِ اِمْلِکُمَةً مِنْ عِبَادِهِ، یُنَوِّلُ الْملاِکُةَ مِنْ اَمْسِ اللَّوْحِ مِنْ اَمْسِ اللَّهُ وَحِیْنَ اَمْسِ اللَّهُ وَحِیْنَ اَمْسِ اللَّهُ وَحِیْنَ اَمْسِ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اور پہلے گذر چکاکہ' امر' عبارت ہے کلمہ کن سے یعنی وہ کلام انشائی جس سے مخلوقات کی تدبیر وتصریف اس طریقہ پری جائے جس سے غرضِ ایجاد و تکوین مرتب ہو، البذا ثابت ہوا کدروح کا مبدأ حق تعالی کی صفت قدیمہ کلام ہے جوصفت علم وحیات کے ماتحت ہے، شایدا سی حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے نَدھ خصت فینیہ مِن رُوحِیْ مَلی مرافق و ضائق کی میں اُسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، کیونکہ ''کلام' 'اور''امر'' کی نسبت متکلم و آمر سے صادر ومصدر کی ہوتی ہے گلوق و ضائق کی میں اُسیاس ہوتی ،اسی لئے الا لَبُهُ السَحَدُیْ وَ الاَمْرُ مِیں امر کو خات کے مقابل رکھا ہاں بیام ''باری تعالی شائ سے صادر ہو کرمکن جب کہ جو ہر مجرد کے لباس میں یا ایک ملک اکر اور روح اعظم کی صورت میں ظہور پکڑے ہے جس کا ذکر بعض آثار میں ہوا ہے اور جے ہم کہ بیا ئیر وحید کاخزان کہ جسکتے ہیں۔

گویا یہیں سے روح حیات کی لہریں دنیا کی ذوک الا رواح پڑھتیم کی جاتی ہیں اور الاَرْوَاحُ جُسنُوڈٌ مُّ جَسنَّدُوُ الله کے بیٹارتاروں کا یہیں سے کنکشن ہوتا ہے، اب جو کرنٹ جھوٹی بڑی مشینوں کی طرف جھوڑا جاتا ہے وہ ہرمشین سے اسکی بناوٹ اور استعداد کے موافق کام لیتا اور اس کی ساخت کے مناسب حرکت دیتا ہے، بلکہ جن یمپوں اور قموں میں یہ بجلی پہنچتی ہے انہی کے مناسب رنگ و ہیئت اختیار کرلیتی ہے۔

# روح کامبداُصفت کلام ہے پھروہ جو ہرمجرد وجسم لطیف کیونکر بن گئ؟

رہی یہ بات کہ'' کن''(ہوجا) کا تھم جوشم کلام ہے ہے جو ہرمجردجسم نورانی لطیف کی شکل کیونکرا ختیار کرسکتا ہے،اسے یوں سمجھلو کہ تمام عقلاءاس پرمتفق ہیں، کہ ہم خواب میں جواشکال وصور دیکھتے ہیں بعض اوقات وہ محض ہمارے خیالات ہوتے ہیں جو دریا، پہاڑ، شیر، چیتے وغیرہ کی شکلوں میں نظرآتے ہیں۔

≤[نصَرَم بِبَلِثَ لِإِ

ابغورکرنے کا مقام ہے کہ خیالات جواعراض ہیں اور د ماغ کے ساتھ قائم ہیں ، وہ جواہر واجسام کیونکر بن گئے ، اور کس طرح ان میں اجسام کے لوازم وخواص پیدا ہو گئے ، یہاں تک کہ بعض مرتبہ خواب دیکھنے والے سے بیدار ہونے کے ابعد بھی آٹار ولوازم جدانہیں ہوتے۔

# خواب كى مثال سے مطلب كى تفہيم:

فی الحقیقت خدا تعالی نے ہرانسان کوخواب کے ذریعہ سے بڑی بھاری ہدایت کی ہے کہ جب ایک آومی کی قوتِ مصوّرہ بیل اس نے اس قدر طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے موافق غیر مجسم خیالات کوجسمی سانچہ میں ڈھال لے اوران بیس وہی خواص و آثار باذن اللہ پیدا کر لیے جو عالم بیداری میں اجسام سے وابستہ تھے، پھر تماشہ یہ ہے کہ وہ خیالات خواب و یکھنے والے کے دماغ سے ایک منٹ کو علی کہ ہوئے ان کا ذہنی وجود بدستور قائم ہے، تو کیا اس حقیر سے نمونہ کود کیے کرہم اتنا نہیں سمجھ سکتے دماغ سے ایک منٹ کو علی کرہم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ مکن ہے قادر مطلق اور مصور درحق جل وعلا کا امر بے کیف (کن) با وجود صفتِ قائمہ بذاتہ تعالی ہونے کے کسی ایک یا متعدد صورتوں میں جلوہ گرہوجائے ان صورتوں کوہم اروائی افر شتے یا کسی اور نام سے پکاریں۔

# روح حادث ہےاوراس کا مبداً (امرِ رب) قدیم ہے:

وہ ارواح ملائکہ وغیرہ سب حادث ہوں اورامرِ اللّٰبی بحالبہ قائم رہے، امکان وحدوث کے احکام وآٹار ارواح وغیرہ تک محدود بیں اور'' امراللّٰبی''ان سے پاک برتر ہوجیہے جوصورت خیالیہ بحالت خواب مثلاً آگ کی صورت میں نظر آتی ہے اس صورت ناریہ میں احراق، سوزش، گرمی وغیرہ سب آٹارہم محسوس کرتے ہیں، حالا نکہ اسی آگ کا تصور سالہا سال بھی و ماغوں میں رہے تو ہمیں ایک لمحہ کے لئے بیآٹارمحسوس نہیں ہوتے۔

### ظاہراورمظہر کے احکام جُداجُد این

پس کوئی شبہ بیں کہ روح انسانی (خواہ جو ہر مجر دہویا جسم لطیف نو رانی ) امر ربی کا مظہر ہے کیکن بیضر وری نہیں کہ مظہر کے تمام احکام و آثار ظاہر پر جاری ہوں کما ہوالظاہر واضح رہے کہ جو تچھ ہم نے لکھا اور جو مثالیں پیش کیس ان سے مقصود محض تسہیل وتقریب الی انفہم ہے ورندایسی کوئی مثال دستیاب نہیں ہوسکتی جوان حقائق غیبیہ پر پوری طرح منطبق ہو۔

### روح جو ہرمجرد ہے یاجسم لطیف؟

ر ہا یہ مسئلہ روح جو ہر مجرد ہے جیسا کہ اکثر تھکماء قدیم اور صوفیہ کا مذہب ہے یا جسم نور ابنی لطیف جیسا کہ جمہور اہلحدیث کی رائے ہے اس میں میرے نز دیک قول فیصل وہی ہے جو بقیة السلف بحرالعلوم حضرت علامہ سیدمحمد انور شاہ صاحب رَیِّمَ کلاڈ کیٹھالیٰ

≥[نفِزَم بِسَلشَ لِهَ]»

نے فر مایا کہ بالفاظِ عارف جامی رَیِّحَمُ کُلاللُهُ مَّعَالِیٰ یہاں تین چیزیں ہیں۔

- 🕡 وہ جواہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں ہوں جیسے ہمار ہےابدان مادیہ۔
- 🗗 وہ جوا ہر جن میں مادّہ نہیں صرف کمیت ہے جنہیں صوفیہ'' اجسام مثالیہ'' کہتے ہیں ۔
- 🕝 وہ جواہر جو مادّہ اور کمیت دونو آل ہے خالی ہوں جن کوصو فیہ'' ارواح'' یا حکماء جواہر مجر دہ کے نام ہے پیکارتے ہیں۔ پس جمہوراہل شرع جس کو''روح'' کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نزدیک بدن مثالی ہے موسوم ہے جوبدنِ مادی میں حلول کرتا ہے اور بدن مادّی کی طرح آنکھ ناک ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاءر کھتاہے۔

### روح كابدن سے جُد اہوناموت كومتلزم ہيں:

یہ روح بدن سے بھی جُدا ہوجاتی ہے اور اس جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا مجبول الکیف علاقہ بدن کے ساتھ قائم ر کھتی ہے جس سے بدن پر حالتِ موت طاری نہیں ہونے پاتی ، گویا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے موافق جو بغوی نے ٱللُّه يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِني مَنَامِهَا كَيْفْسِر مِينُ عَلَى إلى السّاس وقت روح خودعليحدر بتي جِمَّر اس کی شعاع جسد میں پہنچ کر بقاء حیات کا سبب بنتی ہے جیسے آفتاب لا کھوں میل سے بذر بعیہ شعاعوں کے زمین کوگرم رکھتا ہے یا جیسا کہ حال ہی میں فرانس کے محکمہ پر واز نے ہوا بازوں کے بغیر طتیارے چلا کر خفیہ تجربے کئے ہیں اور تعجب خیز نتائج رونما ہوئے ،اطلاع موصول ہوئی ہے کہ حال میں ایک خاص بم پھینکنے والاطیّارہ بھیجا گیاتھا جس میں کوئی محص سوار نہ تھالیکن لاسلگی کے ذر بعدے وہ منزل مقصود پر پہنچایا گیا،اس طیارہ میں بم بھر کر وہاں گرائے گئے ادر پھروہ مرکز میں واپس لایا گیا،وعوی کیا جا تا ہے کہلاسلگی کے ذریعہ سے ہوائی جہاز نے خود بخو د جو کام کیا و دایسا ہی مکمل ہے جبیسا کہ ہوا باز کی مدد سے عمل میں آتا ۔

آج کل بورپ میں جوسوسائٹیاں روح کی تحقیقات کررہی ہیں انہوں نے بعض ایسے مشاہدات بیان کئے ہیں جن میں روح جسم ہے علیحد دھی اور روح کی ٹا نگ پرحملہ کرنے کا اثر جسم مادی کی ٹا نگ پر ظاہر ہوا، بہر حال اہل شرع جوروح ثابت کرتے ہیں صو فیہ کواس کاا نکارنہیں بلکہ وہ اس کےاو پرایک اور روح مجرد مانتے ہیں جس میں استحالہ نہیں بلکہاس روح مجر د کی بھی اگر کوئی اور روح ہواورآ خرمیں کثرت کا ساراسلسلہ سٹ کرامرر بی کی وحدت پرمبنی ہوجائے تو ا نکار کی ضرورت نہیں۔

#### روح ہر چیز میں ہےاور ہر چیز کوایک حیثیت سے زندہ یامُر دہ کہہ سکتے ہیں:

ندکورہ بالاتقریر سے بیڈکلٹا ہے کہ ہر چیز میں جو'' کن'' کی مخاطب ہوئی روحِ حیات پائی جائے بیٹک میں یہی سمجھتا ہوں کے مخلوق کی ہرنوع کواس کی استعداد کے موافق قوی یاضعیف زندگی ملی ہے یعنی جس کام کیلئے وہ چیز پیدا کی گئی ڈھانچہ تیار کر کے اس کو حکم دینا'''(اس کام میں لگ جا) بس یہی اُس کی روح حیات ہے، جبتک اور جس حد تک بیا پی غرض ایجاد کو پورا کر بگی اُسی حد تک زندہ مجھی جائے گی ،اور جس قدراس ہے بعید ہوکر معطل ہوتی جائے گی ،اسی قدرموت ہے

﴿ ﴿ (مِنْزَمٌ بِسَاشَ لِهُ) ﴾

نز دیک یامردہ کہلائے گی۔

یه صنمون بهت طویل اور مختاج بسط و تفصیل ہے، ہم نے اہل علم وہم کیلئے اپنی بساط کے موافق کچھا شارے کردیئے ہیں، شاید قرآن مجید پر نکتہ چینی کرنے والے اصحاب اتناسمجھ لیس کہ روح کے متعلق بھی قرآن حکیم میں وہ رموز وحقائق بیان ہوئے ہیں جنکاعشر عشیر دوسری آسانی کتاب میں بیان نہیں ہوا۔ واللّه سبحانه و تعالی اعلم و هو الملهم للصواب (عطبان عنمانی ملعق)

#### فائدهٔ جلیله:

ا مام بغوی نے اس مقام پرحضرت عبداللہ بن عباس ہے ایک مفصل روایت اس طرح نقل فر مائی ہے کہ بیآ بیت مکہ مکر مدمیں نازل ہوئی جبکہ مکہ کے قریشی سرداروں نے جمع ہوکرمشورہ کیا کہ محد ﷺ ہمارے اندر پیدا ہوئے اور جوان ہوئے ان کی امانت ودیانت اور سچائی میں بھی کسی کوشبہیں ہوا اور بھی ان کے متعلق جھوٹ بولنے کی تہمت بھی کسی نے نہیں لگائی اور اس کے باوجود اب جودعوائے نبوت وہ کررہے ہیں وہ ہماری تمجھ میں نہیں آتا ،اس لئے ایسا کروکہ اپناایک وفد مدینہ کےعلماء یہود کے پاس جھیج کر ان ہے ان کے بارے میں تحقیقات کروچنانچہ قریش کا ایک وفدعلاء یہود کے پاس مدینہ پہنچا،علاء یہود نے ان کومشورہ دیا کہ تمہیں تین چیزیں بتلاتے ہیںتم ان ہےان تنیوں کا سوال کرواگرانہوں نے تنیوں کا جواب دیدیا تو وہ نبی نہیں اسی طرح اگر تینوں میں ہے کسی کا جواب نہ دیا تو بھی نبی تہیں ،اورا گر دو کا جواب دیا اور تیسری کا نہ دیا توسمجھ لو کہ وہ نبی ہیں اور وہ تین سوال بیہ بتلائے ایک تو تم ان سے ان لوگوں کا حال معلوم کر وجو**ق**دیم زمانہ میں شرک سے بیچنے کے لئے کسی غارمیں حبیب گئے بتھے کیونکہ ان کا واقعہ عجیب ہے، دوسرے اس محض کا حال معلوم کروجس نے زمین کے مشرق ومغرب کا سفر طے کیا کہ اس کا کیا واقعہ ہے، تنيسرے روح كے متعلق سوال كروكه اس كى حقيقت كيا ہے؟ بيدوفد آ كى خدمت ميں واپس آيا اور مذكور و تينوں سوال آپ مينوف کے سامنے پیش کردیئے، آپ نے فر مایا کہ میں ان کا جواب کل دوں گا مگراس پر انشاءالٹہ نبیں کہااس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چندروز تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا بار ہ پندرہ ہے لے کر چالیس دن کی روایات ہیں جن میں سلسلہ وحی بندر ہا، قریش مکہ کوطعن وشنیع کا موقع ملا ، کہ کل جواب دینے کو کہاتھا آج اتنے دن گذر گئے جواب نہیں ملارسول اللّٰہ ﷺ کے لئے بھی پریشانی ہوئی پھرحضرت جبرئیل امين يرآيت كرنازل موئ "ولا تـقولَنَّ لشيَّ انبي فاعل ذلك غدًا الا ان يشاء الله "جس مين آپكويه لقين كي گئی کہآئندہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہہ کر کیا جائے اور اس کے بعدروح کے متعلق بیآیت نازل ہوئی جو او پر گذر چکی ہےاور غارمیں چھینے والوں کے متعلق اصحاب کہف کا واقعہ اور مشرق سے مغرب تک سفر کرنے والے ذوالقرنین کا واقعہ پوری تفصیل کےساتھ جواب میں بیان فر مایا گیا اورروح کے متعلق جوحقیقت کا سوال تھااس کا جواب نہیں دیا گیا،جس ہے يہود كى بتلائى موئى علامت صدق نبوت كى ظاہر موگئى ،اس دا قعد كوتر مذى فے تضرأبيان كيا ہے۔ - ≤ [نِصَرَم پِبَلشَهِ ] > -----

## بےسرویامعاندانه سوالات کا پیمبرانه جواب:

وقالوا لن نؤمنَ لكَ حتى تفجر لنامن الارض ينبوعًا، آيات ندكوره مين جوسوالات اورفر ماتشين رسول الله علي الله ہے اپنے ایمان لانے کی شرط قرار دیکر کی گئیں وہ سب ایس ہو ہرانسان ان کوسنگرایک قتم کانمسنحراورایمان نہ لانے کے بیہودہ بہانے کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتا، ایسے سوالات کے جواب میں انسان کوفطرۃ غصہ آتا ہے اور جواب بھی اسی انداز کا دیتا ہے مگران آیات میں ان کے بیہودہ سوالات کا جو جواب حق تعالی نے اپنے رسول ﷺ کوتلقین فرمایا وہ قابل نظراور مصلحین امت کے کئے ہمیشہ یادگاراورلائحہ عمل بنانے کی چیز ہے کہان سب کے جواب میں نہان کی بے وقو فی کا اظہار کیا گیا نہان کی معاندانہ شرارت کا ، نهان پرکوئی فقره کسا گیا ، بلکه نهایت ساده الفاظ میں اصل حقیقت کو واضح کر دیا گیا کهتم لوگ شاید به مجھتے ہو کہ جو محض خدا کارسول ہوکرآئے وہ سارے خدائی اختیارات کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہونا جاہئے پیخیل غلط ہے،اوررسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے،اللّٰد تعالیٰ ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لئے بہت ہے معجزات بھی بھیجتے ہیں مگروہ سب کچھ محض اللّٰد کی قدرت واختیار ہے ہوتا ہے، رسول تو ایک انسان ہی ہوتا ہے اور انسانی قوت وقدرت سے باہر نہیں ہوتا الابیر کہ اللہ تعالی ہی اس کی امداد کے لئے اپنی قوت قاہرہ کوظا ہر کر دے۔

وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُو ۚ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدْى إِلَّا اَنْ قَالُوٓا اى قولَهِ مُسْتَرِيْنَ اَبَعَتَ اللَّهُ بَشَرًّا رَّسُولُا ولم يَبْعَثُ سَلَكًا قُلْ لَهِم تَّوْكَانَ فِي الْأَرْضِ بِدلَ البشرِ مَلْلِكَةٌ يَّتَمْشُوْنَ مُطْمَيِنِيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْضِ السَّمَّاءَ مَلَكًا رَّسُولُا الْهُ لايُـرُسَـلُ اللي قـومِ رسـولٌ الامـن جِنُسِمِمُ لِيُمُكِنَهم مُخَاطَبَتُه والفهم عنه قُلُكَفَى بِإِللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَنْيَكُمُرُ على صِدْقِيُ اِنَّةُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَمِيْرًا بَصِيْرًا ﴿ عَالَمُا بِوَاطِنِهِم وَظُواهِرِهِم وَمَنْ يَهُدِاللّهُ فَهُوَالْمُهُتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلُ اللَّهِ، فَلَنْ يَجِدَلَهُمْ أَوْلِيَاءٌ يَهِدُونَهِ مِنْ دُونِهُ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَالْقِيمَةِ سَا شِيُنَ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا قَابُكُمًا قَصُمًّا مْمَا فِهُمْجَهَنَّمُ كُلُّمَا خَبَتُ سَكَنَ لَهِبُها زِدْنَهُمْ سَعِيْرًا ﴿ لَذَا بِالْتِنَاوَقَالُوْٓ أَسْتَحْرِينَ لِلْبَعْثِ ءَإِذَاكُنَّاعِظَامًا وَّرُفَاتًاءَ إِنَّالَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿ الْكَرْبَرُوْا يَعْلَمُ وَا أَنَّ اللَّهَ الَّذِيْ نَحَلَقَ السَّمَا وَتِوَالْرُضَ سِعِ عِظَمِهِ عَلَى الْأَيْعَلَى اَنْ يَخُلُقَ مِثْلَكُمْ اَى الانساسِي في السعغر وَجَعَلَ لَهُمْ لَجَلًا اىلموتِ والبعثِ لَارَيْبَ فِيْةِ فَإِيَ الظَّامِ وَاللَّاكُفُورًا اللَّهِ اللهِ عَدْدَاله قُلْ لهم لَّوْأَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِرَ بِنَ مَن الرزق والمطر إذَّا لَّامُسَكُنُّهُ لَبَخِلْتُمُ خَشْيَةً الْإِنْفَاقِ ۚ خوتَ نَفادِ سا بالانفاق فتَفُتَقِرُوا وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا هُ بخيلًا

انسان ہی کورسول بنا کربھیجا،اورفرشتہ کو نہ بھیجا، آپ کہہ دیں کہا گرز مین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آ سانی فرشتے کورسول بنا کر بھیج ویتے اس لئے کہ قوم سے پاس ان ہی کی جنس کارسول بھیجا جا تا ہے تا کہان کے لئے اس کی گفتگواورا فہام تفہیم ممکن ہو، آپ کہہ دبیجئے کہ میرےاور تمہارے درمیان میری صدافت پراللہ کا گواہ ہونا کافی ہےوہ اینے بندوں (کے حالات) سے خوب آگاہ ہے،اور بخوبی دیکھنے والا ہے (یعنی)ان کے پوشیدہ اور ظاہرتمام حالات سے داقف ہے، اوراللہ جس کی رہنمائی کرے وہ ہدایت یا فتہ ہے اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو ان کے مددگار پائے جوان کی رہنمائی کریں ایسےلوگوں کوہم قیامت کے دن منہ کے بل تھسیٹ کر جمع کریں گے حال ہے کہ وہ اندھے گونگے ، بہرے ہوں گےان کاٹھکا نہ جہنم ہوگا اور جب وہ بجھنے لگے گی تو ہم اس کومزید بھڑ کا دیں گے وہ مزید شعلہ زن اور مشتعل ہونے لگے گی بیان کی اس بات کی سزاہے کہانہوں نے ہماری آیتوں کاا نکار کیا اور منکرین نے کہا، کیا جب ہم ہڈی رہ جائیں گےاور ریزہ ریزہ ہو جائیں گےتو کیا ہم کو نئے سرنے سے پیدا کر کے اٹھایا جائیگا، کیا انہوں نے اس بات میںغورنہیں کیا کہ بلاشبہوہ اللہ جس نے آ سانوں اور زمین کو ان کی عظمت کے باوجود پیدا کیا (وہ)اس پر قا در ہے کہان جسے صغیرانسانوں کو پیدا کرے اس نے ان کے لئے موت اور بعث کا ایک وفت مقرر کردیا ہے جس میں کوئی شک وشبہ ہیں ہے،لیکن ظالم لوگ ا نکار کئے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں،آپ ان سے کہہ دیجئے کہا گرتم میرے رب کی رحمت رزق اور بارش کےخزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ ہوجانے کے اندیشہ ہے اس میں بیخیلی کرتے لیعنی خرج کرنے سے ختم ہونے کے خوف سے کہ پھرتم محتاج ہوجاؤ کے اورانسان ہے ہی تنگ دل۔

# عَيِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

چگولی : ای قولھم اس میں اشارہ ہے کہ اُن مصدریہ ہے ، لینی ان کے لئے قرآن اورآپ ﷺ پرایمان لانے کے بارے میں کوئی شبہ اورکوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی سوائے منکرین بعث کے جومونین سے یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کورسول بنا کر جھینے کے لئے انسان ہی رہ گیا تھا۔

فَحُولِكَمَ ؛ مطمئنين اسم فاعل جمع مذكر منصوب، وطن بنانے والے، قيام كرنے والے۔ فَخُولِكَم ؛ لَوْ انتم.

میکوان، کو شرطیه بمیشه فعل پرداخل موتا ہے مگریہاں اسم پرداخل ہے۔

## <u>ێٙڣٚؠؙڕۅۘؾۺٛؖۻ</u>ٛ

مشرکین مکہ کے سوال کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ اللہ کا رسول جن لوگوں کی جانب بھیجا جائے وہ ان ہی کی جنس ہے ہونا ضروری ہے السلئے کہ غیرجنس ہے ہاہم مناسبت نہیں ہوتی اور بلامناسبت کے دشدہ ہدایت کا فاکدہ نہیں ہوتا اگرانسانوں کی طرف کسی فرشتے کورسول بنا کر بھیج دیا جائے جونہ بھوک کو جانتا ہے نہ پیاس کو نہ جنسی خواہشات کو اور نہ سردی گری کے احساس کو اور نہ اس کو بھی محنت اور تکان لاحق ہوتی ہے ، تو وہ انسانوں ہے بھی ایسے عمل کی تو قع رکھتا انسانوں کی کمزوری و مجبوری کا احساس نہ کرتا ای طرح انسان جب یہ بھیتے ہیں کہ بیتو فرشتہ ہے ہم ان کے کا موں کے نقل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ان کی اجباع کیسے کریں گے دشد و ہدایت کا فائدہ اور اصلاح صرف اسی صورت کی میں ہو کتی ہے کہ اللہ کا رسول جنس بشر سے ہوجو تمام انسانی جذبات اور خواہشات کا حامل ہو، مگر ساتھ ہی اس کو ایک شان ملکیت بھی حاصل ہوتا کہ عام انسانوں اور فرشتوں کے درمیان واسطہ اور رابطہ کا کام کرسکے وجی لانے والے فرشتوں ہے وجی حاصل کر ہے اور ایسے ہم جنس انسانوں کو پہنچا دے۔

قبل لمو انتسر تسملکون حزائن رحمة ربی (الآیة)اس آخری آیت پیس جوبیار شاد ہواہے کہا گرتم لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوجا وُ تو تم بخل کرو گے، کسی کو نہ دو گے اس خطرہ ہے کہا گرلوگوں کودیتے رہے تو بیخزانہ ختم ہو جائیگا اگر چہر حمت حق کا خزانہ ختم ہونے والانہیں ، مگر انسان اپنی طبیعت سے تنگ دل اور کم حوصلہ واقع ہوا ہے اس کو فراخی کے ساتھ لوگوں کودیئے کا حوصلہ بیس ہوتا ،اس میں حزائن دحمت ربی سے عام مفسرین نے مال اور دولت کے خزانے مراد لئے ہیں اور اس کا ربط ماسبق سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اس کی فرمائش کی تھی کہا گر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ مکہ کے اس خشک ریگستان میں نہریں جاری کر کے اس کو مرمز باغات میں تبدیل کردیں جیسا کہ ملک شام کا خطہ ہے جس کا جواب پہلے آپ کا ہے کہ تم نے تو بچھے گویا خدائی جھولیا ، کہ خدائی اختیارات کا ججھ سے مطالبہ کرد ہے ہو میں تو صرف ایک رسول ہوں خدا نہیں کہ جو چا ہوں کر دول۔

حسرت کیم الامت تھانوی رَحِمَمُلاللهُ تَعَالَیٰ نے بیان القرآن میں اس جگہ دحمتِ دب سے مراد نبوت ورسالت اور حزائن سے مراد کمالات نبوت لئے بیں اس تفسیر کے مطابق اس کا ربطآیات سابقہ سے یہ ہوگا کہتم نبوت ورسالت کے لئے بسروپا اور بیبودہ مطالبات کررہے ہواس کا حاصل یہ ہے کہ میری نبوت کو ماننائیس جا ہے تو کیا پھرتمباری خواہش یہ ہے کہ نبوت کا نظام تمہارے ہاتھوں میں دیدیا جائے جس کوتم جا ہونی بنالو، اگراییا کرلیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہتم کسی کوبھی نبوت ورسالت نددو گے بخل کر کے بیٹھ جاؤگے۔ (معارف)

وَلُقَدُّالْتَيْنَاٰمُوسِكَ لِيسَّعَاٰلِيْتِ بَيِّنْتٍ واضحابِ وسبى اليهُ والعبضا والجرادُ والقُمَّلُ والضفادعُ والدمُ والطمسُ والسّنينَ ونقصُ من الثمراتِ فَتُكُلُّ يا محمدُ بَنِيَّ إِسْرَاءِيْلُ عنه سوالَ تقرير للمشركينَ على صذقِك او فيقلنا له إنسال وفي قراء ة بلفظ الماضِي الْمُجَلِّمُ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونَ إِنِّ لَاظَنَّكُ لِمُوسِي مَسْتُحُورًا على عَمْلِك قَالَ لَقَدُنَّكُ لِمُتَّمَّا أَنْزَلَ هَؤُلِاً الاياتِ اللَّرَبُ التَّمَا وَتِوَالْاَرْضِ بَصَابِرُ عِبَرًا ولحَنْك تعاندُ وفي قراء وَ بضَمَ التاءِ **وَإِنِّ لَاظُنَّكَ لِفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ سِالِكَ الْوَسَتِسِرُوفَا عَنَ الْخَيْرِ فَأَلَّلَا** فَرَعُونُ أَ**نَّ يَنْتَفِزَّهُمْ** يُخرَجَ سُوسَى وقسوسَه قِنَ الْأَرْضِ ارضِ ﴿ صِهِ وَ فَاغْرَقْنُهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيْعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي السَّلَوُ الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَوَعُدُالْلِخَرَةِ اى الساعةِ جِئْتَابِكُمُ لَفِيْفًا ﴿ جِمِيعًا أَنْتُهُ وبُهُ فَيِالْحَقِّ الْمُؤلِنُهُ الله القرآنَ قَبِالْحَقِّ السمشت مل عليه ﴾ ﴿ لَوْلُلُ كَمِا أَنْوَلَ لِم يَعْتَرِهُ تبديلٌ وَمَا الرَّسَلُنَاتَ يا سحمدُ الْأَمْبَشِّرًا مَنُ امَن بالجنةِ قَ**نَذِيْرًا اللَّهُ مَن**َ كَفَرَ بالنَّارِ وَقُرْانًا سنصوب بفعل يُفَسِّرُه فَرَقُنْهُ نَزَّلْمَنَاهُ مُفرَّقا في عِشرينَ سنةً او وثلاثٍ لِتَقْرَلُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَثِّ سهل وتؤدة لِيَفْهَمُوه وَتُزَلِّنُهُ تَنْزِيلُا شيئ ابعد شَي على حَسْب المصالح قُلُ لِكُفَّارِ سَكةً <u>اَمِنُوابِهَ اَوْلَاتُوْمِنُوا ۚ تهديدٌ لهم إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَصِنْ قَبْلِهَ</u> قبلِ نُـزولِـه وهُمُ سُؤسنوا اَهِلِ الكتابِ ٳؖڎٙ**ٳؽۜٵڸٛػڵؽٛۿؙؠؘڿڗۢۅؘ۫ڹٳڵٳۮٚۊٙٳڹۺۼؔڐٳۿٚۊۘؽڨؙۅٛڵۅ۫ڹۜۺڂ۬ۘڽؘڒؾؚڹۜٲ** ٮٮڔۑؠٵ۫ڮٶڽڂڛڶۅڡڋٳڽ ڛڂڣڣة كَانَ وَعُدُرَيِّنَا بِنزولِه وبعثِ النبي لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ بَيَكُونَ عِطفٌ بزيادةِ صفةٍ وَيَزِندُ هُمْ القراانُ عَ مُعْتُوعًا اللهُ تواضعًا لِللهِ وكان صلى الله عليه وسلم يقولُ بِا اللهُ يا رحمٰنُ فقَالُوا إِنَّه يَنْهَانَا أَنُ نَعْبُدَ اللهين وسويدعوا الها اخر معه فَنَزَلَ قُلِ لَهُمُ ا**دْعُوااللَّهَ آوِادْعُوااللَّحُمانُ ا**ى سَـمُـوُهُ بِاَيْهِمَا او نَادُوُه بِاَنُ تَقُولُوا يا الله يا رَحْمنُ أَيًّا شرطية مَّمَّا زائدةٌ اي أَيُ شيُّ مِنْ سِذينِ تَلْأَعُوا فيهو حسنٌ دلَّ على سِذَا فَكَهُ اي لمِسُمَّا بُمَا الْكِسْمَاءُ الْحُسْنَى وبنذان سنها فانَّها كما في الحديثِ اللَّهُ الذي لَا اللهَ إلَّا بُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ المَلِكُ القُدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيْزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ الْحَالِقُ الْبَارِي المُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْفَهَارُ الْوَبَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ القَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ المُعِزُّ المُذِلَّ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُ الحَكَمُ العَدَلُ

النّطِيْفُ الْحَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَطِيْمُ الْعَفْورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَبِيْرُ الْعَلِيُّ الْمَوْيِثُ الْمَعِيْدُ الْمَعْيِيْدُ الْمَعْيْدُ الْمَعْيِيْدُ الْمَعْيِعْدُ وَلِيْلِيْكُ الْمَعْيِيْدُ الْمَعْيِيْدُ الْمَعْيِعْدُ وَلِكُمْ الْمُعْلِيْكُولُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيِعْمُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيِعْمُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْيُومُ الْمَعْلِيْعُ الْمُعْلِيْعُ الْمَعْيُومُ الْمُعْلِيْعُ الْمَعْيُومُ الْمُعْلِيْعُ الْمُعْلِيِعُ الْمُعْلِيْعُ الْمُعْلِيْعُ الْمُعْلِيِعُلِيْعُ الْمُعْلِيْعُ الْمُعْلِيْعُ الْمُعْلِيْعُ الْمُعْلِيْعِيْمُ الْم

قال مُوَّلِفُه سِٰذَا الْحِرُ مَا كَمَّلُتُ به تفسيرَ القرآنِ العظيمِ الذي اَلقَّهُ الامامُ العلامةُ المُحَقِّقُ جلالُ الدينِ المحليُ الشافِعِيُّ رضى الله عنه وقد افرغتُ فيه جهدى وبذلتُ فيه فِكرِي في نَفائِسَ اَرَابَا ان شاءَ الله تُجدِي وَالَّفْتُه في مُدةِ قدرِ ميعادِ الكليمِ وجَعَلته وسيلةً للفوزِ بجناتِ النعيم وبو في الحقيقةِ مستفادٌ من الكتابِ المُكَمَّلِ وعليه في الاي المُتَشَابِهةِ الاعتمادُو المُعَوَّلُ فَرحِمَ اللهُ امُراً نَظَرَ بعينِ الانصافِ اليه ووقف فيه على خطأ فاطلَعني عليه وقد قلتُ شعرًا.

لما أبدينت مع عِنْ رِي وضُعْفِي وَمَنْ ليى بسالقبولِ ولو بحرف

حمدت السلّبة ربِّسى إذْ هَدَانى فَ مَن لِي بالخطافاً فَاردٌ عنه

سِذا ولم يَكُنُ قَطُّ في خلدي ان أتَعَرضَ لذلك لِعِلْمِي بالعَجْزِ عن الخوضِ في سِذهِ المسالكِ وعسلى اللَّهُ أن يَنُفَعَ به نفعًا جمًا ويفتحَ به قلوبًا عُلفًا واَعينًا عُمُيًا واذانًا صُمَّا وكَأْنِي بِمَنُ اعْتَادَ بالمُطَوِّلَاتِ وقداضُرِب عن سِذِهِ التكملةِ واصلِها حسمًا وعدلَ الى صريح العنادِ ولم يُوجِه الى دقائِقِهما فهمًا ومَنُ كان في سِذه أعمى فهو في الأخرةِ اعمى رزقنًا اللَّهُ به سدايةً الى سبيلِ الحقِ وتوفيقًا واطلاعًا

١٢

على دقائق كلماتِه وتحقيقًا وجَعَلَنا به مع الذِينَ انعمَ الله على سيدنا محمدٍ واله وصحبِه وسلم والصالحين وحسنُ اولئِكَ رفيقًا والحمدُ لله وحده وصلى الله على سيدنا محمدٍ واله وصحبِه وسلم تسليمًا كثيرًا وحسبُنا الله ونعمَ الوكيلُ قالَ مُؤلِّفه عَاملَه الله بلُطفِه فرغتُ من تاليفه يومَ الاحدِ عاشرَ شهرِ شوال سنة سبعين وثمان سائة وكان الابتداءُ فيه يومَ الاربعاءِ مستهل رمضان من السنة المذكورة وفرغ من تبييضه يوم الاربعاءِ سادس صفر سنة احدى وسبعين وثمان مائة.

ت اورموی علیقلاؤالیگا کوہم نے نومعجزے بالکل واضح عطا کئے تھے اور وہ یہ ہیں ① ید بیضاء، ۞ عصا، ℃ طوفان، 伦 ٹڈیاں، 🕲 جو نمیں، 🕈 مینڈک، ሬ خون، 🕭 ہلاکت اموال، 🍳 خٹک سالی اور پھلوں کی کی (اے محمر) تم خود موی علیق الفیلا کے بارے میں بن اسرائیل ہے یو چھے لویہ سوال آپ کی صدافت کامشر کین ہے اقرار کرانے کے طور پر ہے یا ہم نے موسیٰ علیہ کا اُٹھا کا اُٹھا کے خرعون ہے بنی اسرائیل کی رہائی کا سوال کرواور ایک قراء ت میں (سَسفَلَ) ماضی کے صیغہ کے ساتھ ہے، (یعنی سوال کیا) جب وہ ان کے یاس آئے تو فرعون نے موی علی تلاظ اللہ اسے کہا کہا ہے مویٰ میں تو تم کوسحرز دہ (بعنی) مغلوب العقل سمجھتا ہوں مویٰ عَلیجَلااً طالعہ کا اے فرعون ) تو خوب سمجھ رہاہے کہ بصیرت افروزنشانیاں آسانوںاورزمین کے مالک ہی نے نازل فرمائی ہیں لیکن تو عناد پراتر آیا ہےاورایک قراءت میں تاء کے ضمہ کے ساتھ ہے، اے فرعون میں تو خوب سمجھ رہا ہوں کہ تو یقینا ہلاک کیا جائےگا یا ہر خیر ہے محر دم کر دیا جائےگا، آخر فرعون نے ارا دہ کرلیا کہ مویٰ اوراس کی توم کو ملک مصرے نکال باہر کرے تو ہم نے اس کواوراس کے سب ساتھیوں کوغرق کردیا،اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہددیا کتم اس سرزمین میں رہوسہو، پھر جب آخرت لیعنی قیامت کا دعدہ آئیگا تو ہم تم کواوران کو سب کوحاضر کریں گے اور ہم نے قرآن کو رائتی کے ساتھ اتارااور رائتی ہی کے ساتھ وہ اتر اجیبا کہ اتارا، یعنی حق پر مشتمل ہوکر، اس میں کسی قشم کا تغیر واقع نہیں ہوا، اور ہم نے آپ کو اے محمد ایمان لانے والوں کے لئے جنت کی خوشخبری سنانے والا اور کا فروں کو آگ سے ڈ رانے والا بنا کر بھیجا ہےاور ہم نے قرآن تھوڑ اتھوڑ اگر کے ۲۰ یا ۲۳ سال میں نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کوتھوڑ اتھوڑ اسنا ئیں یعن تھبر تھبر کراور وقفہ کے ساتھ تا کہ وہ اسے مجھیں اور ہم نے اس کو بتدر تنج نازل کیا بعنی کیے بعد دیگرے مصلحت کے مطابق ، آپ کفار مکہ سے تہد وتم اس کو مانو یا نہ مانو بیان کے لئے تہدید ہے ، بلاشبہ وہ لوگ جن کوقر آن کے نزول سے پہلے علم عطا کیا گیا ہے اور اہل کتاب میں ہے وہ لوگ ہیں جوایمان لائے جب ان کو ( قرآن ) پڑھکر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارارب پاک ہے لیعنی وعدہ خلافی ہے اس کے لئے پاکی ہے ہمارے رب کا بیقر آن کے نزول اور نبی کی بعثت کا وعدہ بلاشبہ پورا ہوکرر ہنے والا ہے اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں زیادتی صفت کے ساتھ (ماقبل میں ) ( یعنی ) یعوو ن پرزیادتی صفت کے ساتھ عطف ہے،اور قرآن اللہ کے لئے ان کی عاجزی اور

ھ[نظرَم بينكشن ]≥

خشوع وخضوع بڑھا دیتا ہے ،اوراللہ کے رسول، یا اللہ یا حمٰن کہا کرتے تھے،تو مشرکین مکہنے کہا کہ ہم کوتو دومعبودوں کی بندگی ے منع کرتے ہیں اورخوداللہ کے ساتھ دوسرامعبود پکارتے ہیں،تو (آئندہ) آیت نازل ہوئی، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمٰن کہہ کر پکارولیعنی اس کا دونوں میں ہے جو بھی چاہونام رکھواس کوتم یا اللہ( یا ) یا رحمٰن کہہ کر پکاروان دونوں میں ہے جس نام ہے بھی پکاروتمام الیجھے نام اس سمی کے ہیں آیا شرطیہ ہے، مازا کدہ ہے بید دونوں نام بھی ان ہی ہیں ہے ہیں۔

الله تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز ہے پڑھ لیعنی نماز میں اپنی قراء ہے، اس لیئے کہ تیری قراء ہے کو مشر کین سنیں گےتو وہ تخصے اور تر آن کو برا بھلا کہیں گے،اوراس کو (بھی ) جس نے اس کونازل کیا ہے اور نہ (بہت) پست آ واز سے پڑھ تا کہ تیرے ساتھی استفادہ کریں ، بلنداور پست دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کر ،اور کہہ کہ تمام تعریقیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو نہاولا در کھتا ہے اور نہاس کی الوہیت میں کوئی شریک ہےاور نہوہ کمزور ہے کہ جس کی وجہ ہےا ہے مددگار کی ضرورت ہو تیعنی وہ کمزور نہیں ہے کہا ہے کسی مددگار کی حاجت ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہ (یعنی) تو اس کی اولا در کھنے سے اور شریک سے اور کمزوری سے اور ہراس شک سے جواس کی شایان شان تہیں پوری پوری عظمت بیان کر،اور (صفات عدمیه پر)حمد کا مرتب کرنا اس دلالت کی وجہ سے ہے کہ وہ تمام محامد کا اپنے کمال ذات،اور صفات میں منفرد ہونے کی وجہ سے مسحق ہے۔

امام احمد نے اپنی مسند میں معاذ جہنی رضحالفلة تعالیج کی سند ہے آنخضرت بین این کے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آیت عزت الحمد لله الذی لمرینخذ و لَدًا آخرسورت تک ہے۔ (والله الله علم)۔

اس کےمؤلف نے فرمایا'' بیآ خری جز ہے جس پر قر آن عظیم کی وہ تفسیر مکمل ہوگئی جس کوامام علامہ حقق جلال الدین امحلی شافعی رَیِّمَ کُلدتُنهُ مَعَالیّ نے تالیف فر مایا ، اور میں نے اس میں اپنی پوری طافت لگا دی اور میں نے اس کی نکتہ چینی میں اپنی پوری ذہنی توانائی صرف کردی اے مخاطب! میں سمجھتا ہوں کہ تو اس ہے مستفید ہوگا، انشاء اللہ اور میں نے اس کوموی کلیم اللہ (کے قیام کی ) مقدار بعنی مہم دن میں تالیف کیا، 'ور میں نے اس کو جنت تعیم میں کامیا بی کا ذریعہ بنایا،اور بیحصہ (نصف اول) درحقیقت کتاب کے اس حصہ (نصف ٹانی) سے ستفاد ہے جومکمل ہوا ہے، اور آیات متشابہات کے بارے میں اس (نصف ٹانی) پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہے،اللّٰداس مخص پررحم کرے کہ جواس کی طرف انصاف کی نظر ہے دیکھے،اور وہ اگراس میں تسی علظی پر واقف ہوتو مجھے اس ہے مطلع کرے،اور میں نے بیشعر کہا (بعض تسخوں میں لفظ شعر نہیں ہے)۔

مَنِينَ فَهِي اللهِ مِن فِي اللهِ واللهِ واللهِ اللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ والله کزوری کے باوجود شروع کیا۔ جومیری علطی کو ظاہر کرے گا تو میں رجوع کروں گا ( لیعنی اصلاح کروں گا) اور جو مجھے اس کی قبولیت (عندالله) کی خوشخری دے گااگر چدا یک حرف ہی کیوں نہ ہو (میں اس کاشکریدادا کروں گا)۔

(هسذا) ای خسندهندا، اوربه بات میرے دل میں ہرگزنہیں تھی کہ میں اس کا م کوشروع کروں گاان راہوں میں غوروخوض کرنے

- ﴿ (مُزَم بِبَلْتُهُ إِ

سے بحز سے واقف ہونے کی وجہ ہے،اللہ کی ذات ہے امید ہے کہ وہ اس کے ذریعہ نفع کثیرعطافر مائیگا،اور وہ اس کے ذریعہ بند دلوں کو اور اندھی آتھوں کو اور بہرے کا نوں کو کھول دے گا، گویا کہ میں اس شخص کے مانند ہوں جس کومطولات (بڑی بڑی حتابوں کےمطالعہ) کی عادت ہوادرحال بیہ ہے کہاں کے تکملہاوراس کی اصل (بعنی مکتل اور مکتبل ) ہے اعراض کیا ہو،اور صرتے عنادی طرف اعراض کیا ہواور مجھنے کے لئے ان دونوں کی طرف متوجہ نہ ہوا ہو، تو جواس سے اندھار ہاتو وہ دوسرے سے بھی اندھارہے گااللہ نے ہمیں اس ( قرآن ) کے ذریعہ راہ حق کی تو فیق بخشی اور اس ( قرآن ) کے کلمات کی باریکیوں ہے واقف ہونے کی اور تحقیق کرنے کی تو فیق عطا کی ، (اوراللہ ہے دعاء ہے ) کہ ہمیں اس کی بدولت ان لوگوں کے ساتھ رکھے جن پراللہ نے انعام فرمایا اور وہ انبیاءاورصدیفین اورشہداءاورصالحین ہیں،اور بیحضرات رفیق ہونے کے اعتبار سے بہترین رفیق ہیں، اورسب تعریفیں اللہ وحدہ لاشریک لیؤ کے لئے ہیں ،اور ہمارے سردار محمد ﷺ پراللہ کی جانب سے بے شار درود وسلام ہو،اوراللہ ہمارے لئے کافی بہترین کارساز ہے،مولف رَحِّمَ کلاٹلگائعَاتیٰ نے ،اللہ ان کےساتھ لطف وکرم کامعاملہ کرے، کہامیں اس کی تالیف ے ماہ شوال • ۸۷ ھے بروز اتوار فارغ ہوااور ( تالیف کی ) ابتداء شروع رمضان بروز چہارشنبہ مذکورہ سال میں ہوئی اوراس کی تبييض ہے فراغت ٢ صفر بروز چہارشنبہ ٨٤١ ھ كوہو كي۔

# يَجِفِيق تَرَكِيكَ لِسَهُ الْحِ تَفْسِّلُ لَفَسِّلُ الْحَالِدَةُ فَوَالِلًا

فِيْ فُلْكُ : تقرير ، بياضا فه أسوال كاجواب بيك آب الفَيْقَيَّمَا كوتو معلوم تقا پھرسوال كرنے كا كيافا كده ؟ جَوَلَثِع: بيسوالِ استفهام نهيس به بلكه سوال تقرير بـ

يَخُولَكُنَّ ؛ قبسل نسزوله ، نسزول مضاف محذوف مان كرمفسرعلام نے اشاره كرديا كةبل القرآن كامطلب ہے قبسل نسزول القرآن اور میمکن جیس اسلئے کہ قرآن قدیم ہے لہذااس سے قبل علم دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

**قِحُولَكُنَى : علف بزيادة بياس وال كاجواب ہے كه يَسجِر ون للاذقان كاعطف سابق يَجِرُّونَ للاذقان پرہج**س كى وجہے معطوف اورمعطوف علیہ متحد ہیں حالا نکہان دونوں میں مغائر ت ضروری ہے۔

جَجُولِ لَئِيجَ: معطوف میں یکو ن صفت کا اضافہ ہے جس کی وجہ سے اتحاد ہاتی نہیں رہا۔

**جَوُلُنَ** ؛ ای شی اس میں اشارہ ہے کہ ایّا ، میں تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے نہ کہ ندا کے معنی میں۔

فِيُوْلِكُنَّ ؛ فهو حسنٌ اس مين اشاره ہے كه أيَّاها، شرط كى جزاء محذوف ہے اور دال برحذف فسلَهُ الأسماء الحسنلي ہے۔جزاءکوحذف کرکے دال برجزاءکواس کے قائم مقام کر دیا ہے۔

**جِنُولَهُنَا: لَهُ مُسَمَّاهُما اللهِ مِن الثاره ہے کہ فلہ کی خمیر منٹی محذوف کی طرف راجع ہے نہ کہ اسم کی طرف ورنہ تو اسم** کے لئے اسم کا ہونالازم آئے گا۔

بخ لینے: لے کے مال خات ہے ہے اس اعتراض کا جواب ہے کہ فذکورہ تینوں سلی صفات اس امکان کی نفی کرتی ہیں جواحتیاج کا مقتضی ہواورواجب الوجود لذاتہ پردلالت کرتی ہیں، یعنی سب اسکے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں لہذاوہی حمد کا مستحق ہے (جمل) جواب کا حاصل ہیہے کہ جس طرح صفات کی وجہ ہے مستحق حمد ہوتا ہے اسی طرح ذات کی وجہ ہے بھی مستحق حمد ہوتا ہے اور تمثیل کے طریقہ پر جواب ہیہے کہ مذکورہ تینوں سلیں صفات میں نعمت ہیہے کہ بادشاہ کے جب بیوی بچے ہوں تو غلاموں پر بیوی بچوں ہے بچاہوا خرچ کرتا ہے اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو بادشاہ تمام احسانات اور انعامات کو غلاموں پر خرچ کرتا ہے اس طرح ولدگی نفی غلاموں پر زیادتی انعام کی مقتضی ہوتی ہے اور نفی شریک میں نعمت ہے کہ شریک ہونے کی بہ نسبت شریک نہونے کی وجہ سے زیادہ قادر ہوتا ہے اور نفی ضورت میں بادشاہ انعام عطاکر نے پر مزاحم نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ قادر ہونے پر دلالت کرتی ہیں ، اس طریقہ سے ہے کہ نفی قوت اور استعناء پر دلالت کرتی ہے اور بیدونوں زیادہ انعام پر قادر ہونے پر دلالت کرتی ہیں ، اس طریقہ سے کہ کونیوں سلیں صفات ایجانی بن جاتی ہیں لہذا ان پر حمد بیان کرنا درست ہے۔

فَحُولُكُونَ؟ آیت العز یعنی الحمد لِله الذی لمریتخذ ولدًا (الآیة) لیمی رسول الله ﷺ نے اس آیت کو آیت عزت فرمایا ہے کہ جو شخص اس آیت کو پابندی ہے روزانہ پڑھے گا الله تعالی اسے عزوشرف سے نوازیں گے، پڑھنے کا طریقه مندرجه ذیل ہے کہ اول تو کلّت علی الحیّ الّذی لا یموت پڑھے اس کے بعدا ۳۵ مرتبہ روزانہ قل الحمد لله الذی لمریتخذ ولڈ اولمریکن له ولی من الذل و کبرہ تکبیرًا پابندی ہے پڑھے۔

(حاشيه جلالين ، صاوي)

قِحُولَ الله به تك تمام ضميري ما كمّلتُ كالحرف المع من من كم الكمين عنى فيه كي ضمير ما كمّلتُ كي طرف راجع بالعظر حرز و فنا الله به تك تمام ضميري ما كمّلتُ كي طرف راجع بين -

فَخُولِكُمْ ؛ في نفائسَ به فيه سے بدل ہے يا پھر في نفائس ميں في بمعنی مع ہے ای مع نفائس ، اور نفائس سے دقائق وحقائق اور نکات نفيسه پنديده مرادين -

**قِحُولَ ﴾؛ اُرَاها، ہمزہ پرفتی اورضمہ دونوں جائز ہیں، ہسعنی اَعلَمُ و اطنُ، تجدی، اَریٰ کامفعول ثانی ہےاور ھا مفعول اول ہے ای اُراھیا تیجیدی ان شیاء اللّٰہ جدو ھا، یعنی اے نخاطب میں سمجھتا ہوں کہ بینکات بجھے کونفع پہنچا کیں گے اگر اللّٰہ** 

عاب كاكديه تحقي نهنجائي ، تجدى بمعنى تنفع.

فَيْحُولْكُ : وهو مستفاد من الكتاب المكمَّل علامه سيوطى رَيْمَ كُلاللهُ تَعَالَىٰ في يركنفسي كيطور برفر مايا ـ

قِ**غُولُ**نَا : عليه تعنى علامه كملى كا تاليف كرده ـ

فَيُولِكُنَا: اذهداني، اذ تعليليه إي اي لِآجل هدايته لِلذي أَبْدَيْنُهُ وَاظهرتُهُ، اوروه ممله مذكوره إلى

قَوْلَ مَن الله المنطاء اى من أظهر لى المخطاء لين جوميرى نلطى كواجا كركر عامين اس خلطى سے رجوع كرلون كا يعنى اس كى اصلاح كرون كا ...

فَيُولَكُمُ : أَضْرَبَ، حسْمًا، اى أعرضَ اعراطًا.

فَیْکُولْکُنَّ: من کان فی هذه ، فی جمعنی عن ہے ای من کان عن هذه اعملی یعنی جوجلالین کے سابقہ اور لاحقہ دونوں صوں سے بہرہ اور ناوا قف ہوگا وہ دوسری کتابوں سے بھی بہرہ اور ناوا قف رہے گا فہو فی الآحو ہ اعسلی، دونوں صوں سے بہرہ اور تاوا قف ہوگا وہ دوسری کتابوں سے بھی ہے بہرہ اور ناوا قف اور بہرہ رہے گا بہرہ رہے گا وہ مطولات ہیں مطلب ہے کہ جوشس اس مختصر سے ناوا قف اور بے بہرہ رہے گا وہ مطولات سے بھی محروم رہے گا۔

هِیُوْلِیْ : درْف اللّه به صمیرقر آن کی طرف راجع ہے اس کے بعد کی خمیری بھی قر آن کی طرف راجع ہیں ، مگر زیادہ مناسب سیاق کلام کے مطابق بیاہے کہ میٹمیراور بعد کی خمیریں لما تحمل به یعنی حصہ لاحقہ کی طرف راجع ہوں۔ سیاق کلام کے مطابق بیاہے کہ میٹمیراور بعد کی خمیریں لما تحمل به یعنی حصہ لاحقہ کی طرف راجع ہوں۔

هِ فَوْلَ مَنَ ؛ فسر غستُ من تسالیف النع علامه سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نصف اول کی تسوید سے • اشوال بروزیکشنبه • ۸۷ ھیں فارغ ہوا ، اور تالیف کی ابتداء کم رمضان • ۸۷ ھیں ہوئی ، اور اس تبیض سے فراغت ۳ صفر بروز چہار شنبہا ۸۷ ھے کو ہوئی۔

## <u>ێٙڣٚؠؗڔۅؖؾۺؖڕڿ</u>

وَلَقَدُ اتبِنَا موسیٰ قسع آبات، ہم نے موئی علیجا کا اللہ کا کو مجز ےعطا کئے وہ یہ ہیں، ہاتھ، لاکھی ، قحط سالی ، قص ثمرات، طوفان، ٹڈتی ، ٹمل (جوں) ضفادع (مینڈک) خون، حسن بھری فرماتے ہیں خشک سالی اور نقص ثمرات ایک ہی چیز ہے اور نواں مجز وعصا کا جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کونگل جانا ہے حضرت موئی علیج کا فالیٹ کو ان کے علاوہ اور بھی مجز ہے دیے گئے تھے مثلاً پھر پرلاٹھی مارنے ہے پھر سے ہارہ چشموں کا بہ نکلنا، لاٹھی مانے سے دریا کا دولخت ہوجاتا، ہاولوں کا سابہ قکن ہونا من وسلوی کا ظاہر ہونائیکن آیات شع ہے صرف وہی نومعجز ہے مراد ہیں جن کا مشاہدہ فرعون اوراس کی قوم نے کیا ،اسی طرح حضرت ابن عباس نے انفلاق بحر ( دریا بھٹنے کو ) بھی نومعجز وں میں شار کیا ہے اور قبط سالی ونقص ثمرات کو ایک معجز ہ شار کیا ہے، تر مذی میں آیات تسعد کی تفصیل اس ہے مختلف بیان کی گئی ہے مگروہ روایت ضعیف ہے۔

وقلنا من بعده لبنى اسرائيل اسكنوا الارض ، بظاہراس سرزمين عصمرادم صرب جس في عون في موسى عَلِيْ لِلْكَالِينَا اللَّهُ الران کی قوم کونکا لنے کا ارا دہ کیا تھا،مگر تاریخ بنی اسرائیل کی شہادت بیہ ہے کہ وہ مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر نہیں گئے، بلکہ چالیں سال میدان تنیہ میں گذار کرفلسطین میں داخل ہوئے ،اس کی شہادت سور ہُ اعراف وغیرہ میں قر آ ن کے بیان سے بھی ملتی ہے اسلئے بیچے یہی ہے کہ اس سے مراد فلسطین کی سرز مین ہے ،سور وُ بنی اسرائیل کی شروع آیات میں حق تعالی کی تنزیداورتو حید کابیان تھا،ان آخری آیات میں بھی تو حیدو تنزید کابیان ہے۔

### شان نزول:

ان آیات کے شان نزول میں چندواقعات ہیں۔

### يهيلا واقعه:

آپ ﷺ نے ایک روز دعاء میں یا اللہ یا رحمٰن کہہ کر پکارا تو مشرکین نے سمجھا کہ یہ دوخداؤں کو پکارتے ہیں ، اور کہنے لگے کہمیں تو ایک کے سواکسی اور کو پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود دومعبود پکارتے ہیں ،اس کا جواب آیت کے پہلے حصہ میں دیا گیاہے کہ اللہ جل شانہ کے دوہی تا منہیں اور بہت ہے اچھے نام ہیں کسی نام ہے بھی پکاریں مرادایک ہی ذات ہوتی ہے۔

### دوسرواقعه:

جب مکه مکرمه میں نبی ﷺ نماز میں باوآ زبلندقر اءت کرتے تو مشرکین تمسنحراوراستہزاءکرتے اورقر آن اور جبرئیل امین اور خود حق تعالیٰ کی شان میں گستا خانہ باتیں کرتے تھے،اس کے جواب میں ای آیت کا آخری حصہ نازل ہواجس میں آپ کو جہر واخفاء میں میاندروی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔

### تيسراواقعه:

یہود ونصاری اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دقر اردیتے تھے اور عرب بتوں کواللہ کا شریک تبجھتے تھے،اورصا بی اور مجوی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کے مخصوص مقرب بندے نہ ہوں تو اس کی قدر ومنزلت میں کمی آ جائے ،ان نتیوں فرقوں کے جواب میں آخری آیت نازل ہوئی جس میں نتیوں کی نفی کر دی گئی ہے۔ آخری آیت قل الحمد للله المع، کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ یہ آیتِ عزت ہے تفصیل جھیق وتر کیب کے زیرعنوان گذر چکی ہے اس آیت میں بیہ ہدایت بھی ہے کہ کوئی انسان کتنی ہی اللّٰہ کی عبادت اور نبیج وتخمید کرے اپنے عمل کواللّٰہ کے حق کے مقابلہ میں کم سمجھنا اور قصور کا اعتراف کرنا اس کے لئے لازم ہے۔

#### نسخهٔ شفاء:

حضرت ابو ہریرہ تفکانلگ تفائق فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ ﷺ کے ہاتھ میں تھا،آپ کے دریافت فرمایا تمہارایہ آپ ﷺ کے ہاتھ میں تھا،آپ کا گذرایک ایسے خص پر ہوا کہ بہت شکت حال اور پریشان تھا،آپ نے دریافت فرمایا تمہارایہ حال کسے ہوگیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیاری اور تنگدی نے یہ حال کردیا، آپ نے فرمایا تمہیں چند کلمات بتلا تا ہوں وہ پڑھو گے تو تمہاری بیا، کی اور تنگدی جاتی رہے گی وہ کلمات یہ ہیں، تو کہ لٹ علمی المحد الّذی لا یموت المحمد للّه المذی لسم یہ تحد و لَدًا (الآیة) اس کے بچھ عرصہ کے بعد پھرآپ اس طرف تشریف لے گئے تو اس کوا چھے حال میں پایا آپ نے خوش کیا جب ہے آپ نے جھے یہ کلمات بتلائے ہیں میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں۔

(ابو يعلى وابن سني، مظهري، معارف)

### عرض شارح:

جیسا کہ احقر مقدمہ میں عرض کر چکا ہے کہ جلالین کی تشریح کی ابتداء جلالین کے طرز تصنیف کے مطابق سورہ کہف سے آخر تک نصف ثانی کی تشریح تین جلدوں میں مکمل ہوئی اس کے بعد نصف اول کی تشریح جس کی تیسری جلد سورہ اسراء کے آخر تک ہے بتاریخ ۲۶ رکیج الثانی بروز شنبہ ۲۲ سامے مطابق ۲۰۰ جون ۲۰۰ ء کو یا یہ تکمیل کو پہنچی ، وَلِلْهِ المحمد.

(حمقر محمد جمال سیفی بن شخ سعدی استاذ دارالعلوم دیوبند ۲۲ررسیج الثانی ۲۲۲ اه

